تصوف

از: مجمة الاسكلام الماء مَحَمَّت مغزاليَّ

جلدسوم

ظ الكلام المنق ذمن الق الل تهافست الفلاسف تها



مبوئ رسائل مام غزاليُّه

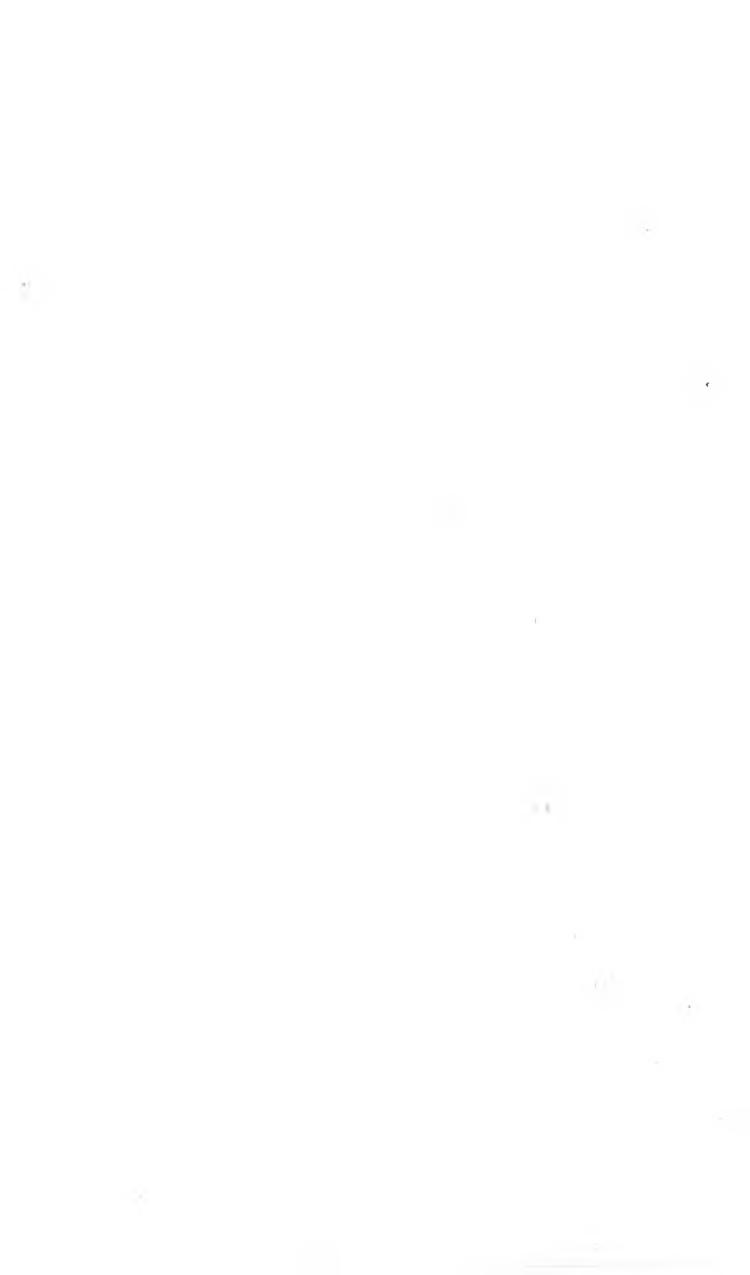

كلام، فلسفه

# بر الرام مع مع والي

از: حجة الاسلام امام محمد غزالي

جلدسوم

علم الكلام المنقذ من الطنوال تبافة الفلاسفه

وَالْ إِلْاتُنَاعَتْ مُونِيَالِدُ الْمُلْتَانَ 2213760 كُلِينًا إِنْ 2213760 كُلُونًا إِلْمُلْتَانَ 2213760

باهتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت : سمور علمي گرافڪس كراچي

نخامت : صفحات

#### ﴿ .... مِنْ كَ يَحْ ..... ﴾

کمتید سیدا حمد شهید آرد و بازار لا جور کمتیدا مداویه فی بی جینتال روؤ متمان بو نیورش بک ایجنسی خیبر بازار پشاور کتب خاندرشیدیه به بندمار کیت راجه بازار راوالینڈی کمتیدا سلامیدایین بور بازار بیمل آباد مکتبه اسلامیدگا می اوار بین باو

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چى بيت القرآن اردو بازاركرا چى ادارة القرآن دالعلوم الاسلاميه B-437 ديب رو دلسبيله كرا چى بيت الكتب بالتقابل اشرف المدارس محشن اقبال كرا چى ادار داسلاميات موجن چوك ارده بازاركرا چى ادار داسلاميات ۱۹۰- اناركى لا جور

﴿انگلینڈیس ملنے کے بیتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.
At Continenta (London) Ltd.
Cooks Road, London E15 2PW



## فہرست مضامین مجموعہ رسائل امام غزالی

#### جلدسوم حصهاول ، دوم ، سوم

| منختبر | عنوانات     | مغينبر             | عثوانات                       |
|--------|-------------|--------------------|-------------------------------|
|        |             | ٥                  | فهرست مضايين                  |
|        | رئ          | اا پېلادغ          | آغاز كتاب                     |
| 14.    |             | ووسراد             | كتاب الاقتصاد في الاعتقاد     |
|        | <i>نو</i> ئ | ا ۱۳ تيراد         | پېلى تىمبىد                   |
|        | وي          | ۱۵ چوتھادع         | دوسرى تمهيد                   |
| ME     | ادعوى       | ١٦ يانچوار         | پېلافرقە                      |
| W-     | ئى          | ڪا <u>چ</u> صڻادعو | وُوسِ افرقه                   |
|        | 5 900       | ماتوار             | تيسرا فرقه                    |
| ۵۱     | روى         | ۱۸ آگھوال          | چوتھا فرقہ                    |
| 24     | موي         | ا الوال            | تيسرى تمهيد                   |
|        | لمك         | ۲۲ پېلام           | چوتقی تمهید                   |
| ۵۹     |             | ٠ دوسرام           | بباي شم                       |
| 41     | J           | ۲۳ نفتی دلیم       | دوسرى فتم                     |
| AF     | ب           | ووسرايا            | تيبرىقتم                      |
| -      | قررت        | ۳۰ نظام            | يبلا باب                      |
| 4.     | ٤           | ت کیلیفر           | س با ب میں خدا کی ذات کی نب   |
| 4      | فرع         | ر دوسری            | بحث كى جائے كى                |
| 44     | فرع         |                    | اوراس میں ہم دی دعاوی ثابت کر |

| فهرست مفها | 7                                       | )       | (جموعه رسائل امام غزالی)      |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------|
| PH         | چوتقا دعویٰ                             |         | منتمع وبصر                    |
| 172        | يا نچوال دعويٰ                          | 91      | اعتراض اوّل                   |
| 149        | چھشا دعویٰ                              | 98      | اعتراض دوم                    |
| 11"1       | سالوال دعوي                             | 40"     | اعراض سوم                     |
| اسس        | پہلی وجہ کا جواب                        |         | اعتراض چهارم .                |
|            | دوسري وجه کابيان                        | 90      | اعتر اض پنجم                  |
| 144        | تيسري دجه كاجواب                        | 94      | ال باب كادوسرايصة             |
| IPY        | چونقاباب                                |         | اس حقے میں خدا کی صفات کے جار |
|            | البيا فصل                               | *       | احكام بيان كئے جاكيں كے       |
|            | حفرت محمد سول اللعافية كي نبوت كاا ثبات | ,       | ببلاهم                        |
| HAR.       | د وسراباب                               | 1+1     | دومراهم                       |
|            | مقدمه                                   | [+1"    | غيراطم .                      |
| ساماا      | پہلی قصل                                | *       | ليل اول                       |
| 164        | منكرونكير                               | -       | ليل دوم                       |
| 16.4       | د وسری فصل                              | 101     | ليل سوم                       |
| 10+        | مسك عقليه                               | 11+     | وتفاحكم                       |
| 100        | مئلة                                    |         | براباب                        |
| IDY        | نيرى فصل                                | 111     | ا کے افعال میں                |
| 104        | ببلا يبلو                               | -       | ين البيح ،عبث اسفر            |
| 109        | وسرا پہلو                               | , 114   | بالطنز اول                    |
|            | يسرايبلو                                | 114     | الطية دوم                     |
| ואר        | وتقى فصل                                | 2       | الطينوم                       |
| INF        | بالمرتب                                 | irl Irl | ا دعوی                        |
|            | برامرتبه                                | ,, 155  |                               |
|            | مرام تبه                                | E Ira   | رادعوى                        |
|            |                                         |         |                               |

| ت مضامین | نبر-                               | <u> </u> | (جموعه دسائل امام غزاتی               |
|----------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| ***      | كماب تهافه كي الجميت               | IYE      | چوتھام رتبہ                           |
| m.a      | تهافتة الفلاسفه                    |          | يا نچوال مرتبه                        |
| "        | و پاچہ                             | arı      | جھٹامر تبہ                            |
| +4       | پېلامقدمه                          | 14+      | 1                                     |
| r-4      | ووسرا مقدمه                        |          | خَيرُ المَقال في تَرُجمه ألمُنْقِذُمن |
| P1-      | تيسرامقد مه                        | 124      | ويباچه                                |
| ااس      | چوتھامنقد مہ                       | IAF      | اقتيام سفسطه وا نكارعلوم              |
| halla    | مئلہ(۱)                            |          | امام صاحب كوعقليات ونظريات            |
|          | قدم عالم کے بارے میں فلاسفہ کے     | JAP      | کے باب میں شکوک پیدا ہوئے ا           |
| ,        | قول كا أبطال                       | IAA      | انشام طالبين                          |
|          | فلاسفة بمعدد لأكل                  | 1/4      | مقصود وحاصل علم كلام                  |
| 1-16     | وليل1ول                            | 191      | حاصل علم فليفه                        |
| 279      | دليل دوم                           | 195      | انشام فلاسفه                          |
| 1        | قدیم زمان کے ازوم کے متعلق         |          | جمله اقسام فلاسفه كونشان كفرشامل ب    |
| ٣٣٥      | فلسفيول كي ووسري وجيه              | 194      | اقشام علوم فلاسفه                     |
| PT2      | قديم عالم پرفلاسفه کی تيسر ک دليل  | T+4      | بحث متلازم اسباب طبعي                 |
| may.     | چوتھی دلیل                         | 779      | نه ب تعلیم اوراس کی آفات              |
| ملماسا   | مئلہ(۲)                            | 22-      | خلیفہ وقت کا حکم امام صاحب کے نام ا   |
|          | ابدیت عالم اورزمان حرکت کے         | r41      | پیش لفظ                               |
| '        | بارے میں فلاسفہ کے قول کا ابطال    |          | ً از                                  |
| 200      | د کیل اول                          |          | (صدر،انڈوندلایسٹ کلچرل اسٹڈیز         |
| muk.     | دليل دوم                           | ,        | حيدرآباد)                             |
| mar.     | مئلہ(۳)                            | 127      | ديم)چه                                |
|          | فلاسفہ کے اس قول کی تنگیس کے       | PAI      | مُقد مند منح وحاشيه نگار              |
|          | بیان میں کہ خدائے تعالی فاعل وسانع | FAY      | حيات غزالًا                           |
|          |                                    |          |                                       |

| ت مضامین | م الم                               | $\supset$      | جموعه رسائل امام غزاتی             |
|----------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|          | فلاسفه كے صفات البهيكا الكار اوراس  | 10             | عالم ہے اور عالم ای کے فعل اور     |
| ,        | كاابطال                             | ,              | صنعت سے ظہور میں آیا ہے۔           |
| m95      | مسلک دوم                            | 200            | تر د پیروجهاول                     |
| r-r      | مئلہ(۷)                             |                | وجددوم                             |
|          | فلسفيون كاس قول كابطال ميس          |                | وجيرسوم                            |
|          | كداول كيلئي بيرجا تغربيس كداس كاغير | •              | مبلی وجبه<br>چېکی وجبه             |
|          | اس کے ساتھ جنس میں مشارکت           | 704            | د وسری وجه                         |
|          | کرے اور عقلی طور پر جنس و فصل کا    | <b>. 2 1 1</b> | تيسر ي اوجه                        |
|          | اول نراطلاق نبيس ہوسکتا             | ۳ ۲۳           | مسئله(۲۰)                          |
| 3.5      | الزام كامسلك دوم                    | •              | وجود صالع پر استدلال سے فلاسفہ     |
| r-9      | مثله(۸)                             | •              | کے بحر کے بیان میں                 |
|          | فلسفيوں كے اس قول كے ابطال ميں      | r49            | متله(۵)                            |
|          | كه وجود اول (خدا) بسيط ب اليعني     |                | اس بات پر دلیل قائم کرنے سے        |
|          | وہ وجود محض ہے نہ ماہیت ہے نہ       |                | فلاسفہ کے عجز کے بیان میں کہ خدا   |
|          | حقیقت جس کی طرف وجود کی             |                | ایک ہے اور یہ کہ دو واجب الوجود کو |
|          | اضافت كى جاسك ، اس كے كتے           |                | فرض نہیں کیا جاسکتا جو ایک دوسرے   |
|          | وجوداييابي                          |                | كى علت ئەجون                       |
|          | واجب ہے جیسا کہ اس کے غیر کے        |                | مسلك اول                           |
| ,        | کئے ماہیت واجب ہے۔                  |                | مسلک دوم:                          |
| ,        | اول:_                               | MAY            | بیلی وجه                           |
| [r]-     | دوسرامسلك                           | ۳۸۳            | د و سری وجه                        |
| MIT      | مئلہ(۹)                             | ,              | تيسر ي وجه                         |
|          | اس بیان میں کہ فلاسفہ تقلی ولائل ہے | •              | چوتھی وجہ                          |
|          | یہ ٹابت کرنے سے عاجز ہیں کہ اول     | ۳۸۳            | يا نچو يں وجہ                      |
| 1        | (خدا) کے لئے جسم نہیں               | r:q1           | مسئلہ(۲)                           |
|          |                                     | ~              |                                    |

| ت مضامین | و فهرسا                              | )-   | (جموعدر سائل امام غزاتی                |
|----------|--------------------------------------|------|----------------------------------------|
|          | غرض حركت آساني كابطال ميس            | 610  | مئله(۱۰)                               |
| rrr      | مئلہ(۲۱)                             |      | اس بات پر قیام دلیل سے فلاسفد کے       |
|          | فلسفيول كاس قول كے ابطال ميں         |      | عر كے بيان ميں كه عالم كے لئے          |
|          | که نفوس ساوید اس عالم کی نمام        | •    | صانع وعلت نہیں ہے۔                     |
|          | جزئيات حادثة سے واقف ہيں             | 114  | مئله(۱۱)                               |
| 640      | جواب                                 |      | ان فلسفيول كے قصور استدلال كے          |
| 667      | بېلامقدمە-                           |      | بیان مین مجھتے ہیں کداول اینے          |
|          | دوسرا مقدمه                          |      | غیر کو جانتا ہے اورانواع واجناس کو     |
| ٣٢٤      | تيسرامقدمه                           |      | بنوع کلی جانتاہے۔                      |
| 10.      | علوم ملقبه طبيئريات                  | MIN  | بہلا بیان: _                           |
| 704      | مئله(۱۷)                             | 1414 | دوسرابيان                              |
|          | فلفيول كاس خيال كى ترديديس           | 222  | مئله(۱۲)                               |
|          | که واقعات کی فطری راه میں تبدل       | ,    | فلسفی اس پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں کر |
| 1        | محال ہے                              |      | عے کداول اپن ذات کوجانتا ہے            |
| 104      | مقاماول                              | Pro  | مئله(۱۳)                               |
| COA      | مقام دوم: _                          |      | فلفيون كاس قول كابطال ميس              |
| 600      | مسلك اول                             |      | كدالله تعالى جزئيات منقسمه كاعلم نبيس  |
| 141      | دوسرامسلک                            | ,    | ر کھتا۔                                |
| ١٣٩٤     | مئلہ(۱۸)                             | pro  | مسئله(۱۳۳)                             |
|          | اس بیان میں قلاسفداس آمر پر برمان    |      | اس بیان میں کہ فلسفی میہ ثابت کرنے     |
|          | عقلی قائم کرنے سے عاجز ہیں کہ        |      | ے عاجر ہیں کہ آسان ذی حیات             |
|          | روح إنساني جو جرروحاني قائم بنفسه    |      | ہے اور وہ اپنے حرکت دوریہ میں اللہ     |
|          | ہے جو کسی چیز مکان میں نہیں وہ نا تو |      | تعالی کامطیع ہے                        |
|          | جسم ہےند سی جسم میں منطبع ندوہ بدن   | 4    | اعتراض                                 |
|          | ے متعل ہے نہ منفصل جیسے کے اللہ      | MA   | مئلہ(۱۵)                               |
|          |                                      |      |                                        |

| ت مضامین         | ا ا                                  | $\mathcal{L}$ | (جموعەرسائل ا، مغزاڭ                  |
|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
|                  | ہیں جن کی فنا کا نقبور نہیں ہوسکتا   |               | تع کی جو نہ کہ خارج عالم ہے نہ داخل   |
| r97              | تيسرااعتراض                          |               | ع لم اوریہی حال فرشتوں کا ہے          |
| \(\mathfrak{P}\) | چوقفاعتراض:_                         | •             | قوائے حیوانی _                        |
| -                | د وسرق وليل: _                       | •             | (۱) قوت خياليه: ر                     |
| M 94             | مئلہ(۲۰)                             | ۸۲۳           | (۲) قوت وہمیہ                         |
|                  | حشر بالا جهاد اور اجهام کی طرف       | المرد ،       | قوت عملی کی نسبت · ۔                  |
|                  | ارواح کےعود کرنے ، دوزخ و جنت        | اعم           | د <i>لیل</i> اول                      |
|                  | ،حور وتصور وغيره كے جسم ني ہونے      | r4 r          | بهبال مقام                            |
|                  | کے اٹکار کے ابطال میں ، اور اس قول   | •             | ووسرامقام                             |
|                  | کے ابطال میں کہ بیتمام یا تنس عوام ک | المرام        | دوسری دس _                            |
|                  | تملی کے لئے ہیں ورنہ میہ چیزیں       | ويري          | تيسري دليل _                          |
|                  | روحانی ہیں ،جو جسمانی عذاب           | •             | اچوشچى دليس                           |
| -                | وثواب اعلى وارفع ہيں۔                | 74 A          | پانچویں دین                           |
| 5.1              | پېدلامسلک                            | 4>م           | ا چھٹی دلیل<br>ا                      |
| مارد             | ا خاتمہ                              | የሳ1           | ساتویں دلیل                           |
| ۵۱۵              | تعليقات                              | MAT           | آ تھویں ولیل                          |
|                  |                                      | <i>የ</i> 'ላቸ  | اعتراض: _                             |
|                  |                                      | ሮላዮ           | نویں دلیل: _                          |
|                  |                                      |               | اعتراض ·                              |
|                  |                                      | <u>م ۸</u> ۸  | دسوي <i>ن دليل</i> .                  |
|                  |                                      | <i>የ</i> 'ለዓ  | اعتراض _                              |
|                  |                                      | <b>"</b> ለፃ   | مسئلہ(۱۹)                             |
|                  |                                      |               | فداسفه کے اس قول کا ابطال کدارواح     |
|                  |                                      |               | انسانی پر وجود کے بعد عدم کا طاری ہوا |
|                  |                                      |               | محال ہے وہ ابدی وسر مدی               |
|                  |                                      |               |                                       |

### آغاز کتاب

#### كتاب الاقتصاد في الاعتقاد

#### بسم الرحمٰن الرحيم

الحمد الله والعلميل والعاقبة للمتقيل الصلواة والسلام على رسو له محمد واله واصحا به اجمعين

جن لوگوں کو خدا نے نو را بمان اور قر آئی استعداد عطا فر مائی ہے وہ بخو بی جانتے ہیں کہ شرع اور عقل میں تنا فراور تضا و ہر گزنہیں ہے اور بی بھی جانتے ہیں کہ عقل بغیر شرع کے بالکل نکمی ہے اورشرع عقل کے سوا اپنا مدعا پورانہیں کرسکتی ۔صرف تقلید ہی کے عمیق گڑھوں میں گر جانا اورمحض ظوا ہر کا ہی گر ویدہ ہور ہنا پر لیے در ہے کی پست ہمتی اور بیوقو فی ہے اورصرف عقل ہی کے گھوڑ ہے پرسوار ہو کرشرع کو بالکل نظر انداز کر دینا ہر ایک ندہبی اور تمدنی امر کاعقل ہے کام لیٹا کمینہ پن ہی نہیں بلکہ قانون قدرت پر بخت حملہ کرنا ہے تقلید اورا تناع میں ظواہر کے دلدا کے تفریط کے اعلیٰ مراتب پر پہنچ گئے ہیں اورصر ف عقل ہی کا راگ گانے والے افراط کی یالیسی کوخو ب تر تی دے رہے ہیں۔ پہلے حضرات کو مجھ لین چلہے کہ (شرع کی متند قرآن کریم یا قول رسول ہے اور قول رسول کی صدافت کو راستی کی کسونی پر پرکھناعقل ہی کا کام ہےاورعقل کےطرفداروں وفلاسفراورمعتزلہ ) کوخیال رکھنا جا ہے ۔ کہ جب تک شرع کی نو را نیت ہے جراغ دل کوروش نہ کیا جائے محض عقل ہے ند ہجی مشکلات اور پیچد گیوں کاحل کرنا کاروار دہے۔عقل تندرست اور سیجے آئکھ کی ما نندتضور فر مائے اور قرآن کوسورج کی طرح خیال سیجئے اندھیری رات میں آنکھ تو بدستور ڈائل ویکھنے قابل ہوتی ہے گرسورج کے نہ ہونے کی وجہ سے پیچاری کا لعدم ہوتی ہے اور دن کوسورج نصف النهار ير كھڑا ہوكرا بني نوراني كرنيں اہل ارض ير ڈ التا ہے اورا پني وا دو دوش ميں كو ئي کی نہیں رہنے دیتا مگر بیجا رے اندھوں کے حق میں دن اور رات دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ا یسے ہی عظلی حضرات اگر محض عقل ہی ہے بھروسہ برحقا کُق وو قا کُق کے حل کرنے اور نہ ہبی

مشکلات کوسلجھانے کھڑے ہوئے اورشرع کی نورانی شعاعوں ہے اپنی آئھیں بند کردیئے تو سخت اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مارتے رہ جائیں گے۔علی ہزاالقیاس اگر تظلیدی پارٹی کے آدمی صرف تظلیداور طواہر کے اتباع ہی کے پیچے پڑے رہیں گے اور تحقیق ویڈ تیق کی طرف مطلق توجہ نہ کریں گے تو اندھے کے اندھے ہی رہیں گے۔

الخرض جیسے آکھ بغیرسورج ہی کے کسی کام کی نہیں اور سورج ہوا اور آکھ نہ ہوتو سورج کی روشیٰ بیکارہوتی ہے۔ ویسے ہی عقل بغیرشرع کے بالکل نکمی ہےا ورشرغ بغیر عقل سورج کی روشیٰ بیکارہوتی ہے۔ ویسے ہی عقل بئی کے ہور ہے اور شرع کو بالا کے طاق رکھ دیا اور اصحاب طواہر نے شرع کے بچھا سے جاہلا نہ اسلوب سے تقلید کی کہ اس کے احکام کے مغز کا اور اور ان کی ما ہیات کی تہہ تک چہنے کو کفریات میں خیال کرنے لگے گرواہ ہے اہل السلنة والجماعت کہ جنھول نے دونوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اگر عقل سے کام ایر ہوتوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اگر عقل سے کام ایر ہوتوں نہم کا اور اگر شرع کو لیا ہے تو شرح کی حدود سے باہر نہیں نکلے اور اگر شرع کولیا ہے تو شرح کی حدود سے باہر نہیں نکلے اور اگر شرع کولیا ہے تو شرح کی حدود سے باہر نہیں نکلے اور اگر شرع کولیا ہے تو شرح کی اس فر مان خیسو الا مسور او ساطھا کو پورادستوراتعمل بنایا ہے۔ اور کی امر میں بھی اس روحانی مرکز سے ایک ان مجرجہ کی ہر مقدم نہیں رکھا۔ جو رکی اس کتا ہالا قتصاد میں رکھا۔ جو رکھ کی میں موسوری یا غیر میں خدا کے فرض کھا ہے یا فرض میں ہونے کے متعلق بحث کی جائے گی۔ اور پہلے بب میں ضدا کے دوسرے باب میں صفات باری کی اور شیس خدا کے متعلق دیں دعاوی ہم ٹا بت کریں گے۔ دوسرے باب میں ضدا کے دسولوں پر بسیط بحث کی شیس خدا کے دسولوں پر بسیط بحث کی شیس خدا کے دسولوں پر بسیط بحث کی طرح کی ۔

پهايتهيد پهليمهيد

اس بارے میں کہام کلام میں خوض کرنا اور اس کی تحقیقات کی جیمان بین کرنی نہا ہے۔ ضروری مہتمم بالشان امر ہے بلکہ اسلام کے اعلیٰ مقاصد میں شار کیا جاتا ہے۔ ایسے امور کے در ہے ہونا جن سے نہ دنیا وی ترتی متصور ہوا در نہ روح نی کمالات کے قیمتی کو ہر ہاتھ لگیں ۔صرف شقاوت اور دین ودنیا کی بدنصیبی کا باعث ہوتا ہے خواہ وہ امور عملیات کے قبیل سے ہول یاعملیات سے اِنسان کو چاہیئے کہ جہال تک ہو سکے ابدی سعادت اورروحانی نجات اور دائمی راحت وخوشی کے حاصل کرنے اور دائمی شقاوت کے حا صل اور امیری رِذائل وقباحتوں ہے بیچنے کی کوشش کرے۔

انبیاء بیمیم السلام نے اپنے اپنے زمانہ میں لوگوں کوصاف اور واضح لفظوں میں بتادیا ہے کہ بندوں پر خدا کے بہت سے حقوق اوران کے افعال واقوال وعقا کد ۔ الغرطان کی روز اندحر کات وسکنات اور ہرتئم کے جذبت کوخدا وندکر یم سے خاص تعلقات ہیں مثلاً جو شخص کذاب یا کافریا ظالم ہوگا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ہوگا اور جوراست گومسلما فرعادل ہوا ہے جنت میں ہمیجا جائے گا۔

انبیا میمهم السلام نے اپنے بیلینی احکام میں صرف زبان پراکھانہیں کی بلکہ اپنی صدافت اور ما مورمن اللہ ہونے کے ثبوت میں بہت سے چیرت انگیز خوارق اور بشری طافت سے خارج اور ما فوق العادت امور پیش کئے ہیں جھول نے زمانہ کے نامور عقلاء کو حیرت میں ڈال دیا ۔ سوان خوارق کے مشہرہ کرنے یا اخبار متواترہ کے ذریعہ ان کو سنے سے قبل اس کے کہ ما فوق العقل امور پر کافی غورو تد برکیا جائے اور بید یکھا جائے کہ یہ امور مجرات سے ہیں یا کہ طلسمات اور دنیا وی چیرت انگیز کارنا موں مسمریزی وغیرہ سے اسانی طبیعت ان خدائی احکام کے تسلیم کرنے اور ان مجرات کے امکان صدق کی طرف انسانی طبیعت ان خدائی احکام کے تسلیم کرنے اور ان مجرات کے امکان صدق کی طرف اطمینان اور قرار کوا تھا کرخوف اور موت کا فکر بیقراری و نیا کی بے ثباتی کا پورا پورا نقشہ اس کے سابقہ اطمینان اور قرار کوا تھا کرخوف اور موت کا فکر بیقراری و نیا کی بے ثباتی کا پورا پورا نقشہ اس کے اندر تھینچ دے گی ۔ انسانی طبیعت ہیں قوت برتی کی طرح ضرور یہ بات تھنگے گی کہ موت ایک دن آنے والی ہے اور اس تسائل اور بدکر داری ، اس تکبر اور رعونت آنا ولا غیری اور و میشنا کی کو تیا کی جو اس کے سات کھنگے گی کہ موت ایک دن آنے والی ہے اور اس تسائل اور بدکر داری ، اس تکبر اور رعونت آنا ولا غیری اور و میشن آنیوالے ہیں۔ وعظمت بید دلت و ثروت ایک گھڑی کی مہمان ہیں اور موت کے بعد کے واقعات جو اس وقت بھی ہے یہ بھی ہے دو تھا ہے بور اس وقت بھی ہے یہ بھی ہے دو تھی ہے دو تھا ہے دو تھا ہے دو تھا ہیں۔ ایک ورت کی میں ایک دن مجملے مور دیشن آنیوالے ہیں۔

انسانی طبیعت کا جبدت ضروراس پرآمادہ ہوج نے کہاس کا بلی اور بے پرواہی کو چھوڑ کرموت کی تیاری کرے اور تو شئہ قبراور آنے والے عظیم الشان اور خطرنا ک سفر کی ضروریات کو بہم بہنچائے اس کو ضروریہ بات سو جھے کی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام باوجو دیکہ انہوں نے اپنی تقید لیں کیلئے ہزار ہا مجزات وخوارق عدات و کھائے ہیں۔ ایسے مخص سے میں ۔ ایسے مخص سے صدق وحقیقت میں کم نہیں ہیں جو ہم کو یہ کے کہ تہارے گھر میں میرے دو بروایک

شیخ بھیٹر یا اور کوئی مہیب درندہ کھس گیا ہے۔ ویکھنا اندرنہ جانا ورند لقمہ اجل بن جاؤ گے۔ ہم

اس کی بات سنتے ہی محض اس بناء پرشیر کا ہی رے گھر گھس جانا ممکنات میں سے ہے۔ موت

کے اندر سے اندر جانا تو کجا اسکے نز دیک تک جانا بھی گوارانہ کریں گے۔ حالا نکہ ہم یقینا

جانتے ہیں کہ موت ایک دن ضرور آنے والی ہے۔ جب صرف موت کے ڈرسے ہم اسقدر بچلائہ
وکی کوشش کریں گے تو موت کے بعد کے واقعات کے متعلق ہمیں کیوں نہ فکر دامنگیر ہونا

ہوائے اور ضرور ہونا چا ہے۔ یقینا ہم ان آئندہ پیش آنے والے واقعات کی نسبت جہاں تک

ہمارے ذہن کی رسائی ہوگی بحث کریں اور سوچیں گے کہ آیا اس قتم کے واقعات کا پیش آنا
ممکنات میں سے یا محالات میں سے۔

سے جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے۔اس کے بہت سے حقوق ہم پر ہیں اگر ہم اس کے احکام کے مطابق چلیں گے تو ہم سید ھے جنت میں جا کیں گے۔ ورنہ دوز خ میں اور ہم خدا کے رسول ہیں اور تمہاری بہتری کے لئے دنیا میں ہیں ہیں ہیں ہیں ۔اگر وقت ہم کو بیضرور خیال کرنا پڑے گا کہ آیا ہمارا پیدا کرنے والا کوئی خدا ہے یا نہیں ۔اگر ہے تو وہ متعکم ہے یا نہیں ۔ کو بہبو دی خلائق کے لئے بھین وغیرہ وغیرہ بغیر توت گو یائی ممکن نہیں اورا گر متعلم ہے تو ہماکا کو بہبو دی خلائق کے لئے بھین وغیرہ وغیرہ بغیر توت گو یائی ممکن نہیں اورا گر متعلم ہے تو ہماکا اطاعت یا عدم اطاعت پر اس کو تو اب وعقاب دینے کی قدرت ہے کہ نہیں اگر ہمائیک بات پر قدرت ہے کہ نہیں اگر ہمائیک بات پر قدرت ہے کہ نہیں اگر ہمائیک بات پر قدرت ہو نیا اس عور ایک نہیں ہونا ۔ اس کا ہم امور پر ویقینا ثابت ہو جاویں تو ہمارے دلوں میں دنیا کی ہمائی اگر ہمائی سے جو جاوی تو ہمارے دلوں میں دنیا کی ہم ایک دل فریب قوت کا زوال ۔ عالم عقبی کی طرف انتقال پورا پورا نوششدار سے شاتی اسلام کی مرائیک دل فریب قوت کا زوال ۔ عالم عقبی کی طرف انتقال پورا پورا نوششدار آئیکی میں اسلام کی صفات وافول انہیا گئیسی مالسلام کی صفات وافول انہیا گئیسی مالسلام کی صدافت وغیرہ سے بحث کرنے والا بھی علم کلام ہے۔اور اسکی ضورورت پر اس تھیں بحث کرنا بالذات تھا۔

 طبع کا نتیجہ ہے یا موجب شرع کا۔ ہم تجربہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی گزشتہ مثبال دوہارہ ایک شخص کے شیر سے ہم کوڈرانے کی صورت میں ہماراا ندر نہ جا نا اور موت سے ڈرناوغیرہ محض انسانی طبیعت کا تقاضا تھا۔موجبات شرع کووہاں پر مسطلقاً دخل نہ تھا۔

اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ ہم آخرا کتاب میں مقتضے عقل اور موجبات شرع کے دائر پر مفصل بحث کریں گے اور ثابت کریں گے کہ اس تم کے جذبات موجبات شرع کے دائر سے باہر نہیں ہیں اور دوسرے یہ کہ جب جذبات اور انبعاث میں آپ کو کلام نہیں تو ان جذبات کے اسباب مثلاً مقتضی طبع یا موجبات شرع کی تلاش گھر کہ آرائی کرنی ایسے ہی ہے جیسا کمی شخص کو سانپ ڈس گیا ہوا ور دوبارہ سانپ ڈسٹے کو آر ہا ہوا وریش شخص و ہال سے بھاگ جانے پر بھی بوری قدرت رکھتا ہو گھر وہ محض اس خیال پر کھڑار ہے کہ یہ سانپ کدھرے آیا ہے دائیں جانب سے یا بائیں طرف سے اور سانپ اے دوبارہ ڈس گیا ہو سوجسے اس شخص کی حمافت و سفا ہت میں چھشک نہیں ویسے ہی جذبات مزکورۃ الصدور سوجسے اس شخص کی حمافت و سفا ہت میں چھشک نہیں ویسے ہی جذبات مزکورۃ الصدور کے اسباب تلاش کرنے والے کی بلاوت و تنگ ظرفی اظہر من اشتمس ہے۔

#### د وسری تمهید

اس بارہ میں ہے کہ کام بیں خوض وقد برکرنا برایک شخص کے لئے جائز نہیں ہے جود لائل اور مضامین ہم اس کتاب میں بیان کریں گے وہ بمنز لدان ادویہ کے ہیں جن سے باطنی اور روحانی امراض کا علاج کیا جاتا ہے اور جیسے طا ہری طبیب اگر پورا پورا حاذق اور طبی امور میں یدطونی رکھتا ہوتو یقینا مریضوں کو شفا ہوگی۔ ویسے ہی روحانی طبیب میں صدافت اور روحانیت میں اعلی ورجہ کی قابلیت اور استعداد ضرور کی ہے اگر اس کی طبیعت میں روحانی امر ہے بجائے اصلاح کے بگاڑ کا زیادہ ہوتا بھینی امر ہے۔ اس کے بعد ناظرین کومعلوم کر لینا جائے کہ لوگ جا رفرقوں میں منظسم ہیں۔

میم ان کے اوا مرنوا ہی پرصد ق ول اور اندرونی جوخداکی وحدانیت اور اس کے برگزید ورسول اور
اس کے اوا مرنوا ہی پرصد ق ول اور اندرونی جذبات کے لخاظ ہے ایمان لاکر ذہروریاضت
یا دنیا وی کا رو بار تجارتی یا زری امور وغیرہ میں مشغول ہوگئے ہیں۔انہوں نے آبنی
اندروکی حالت شریعت اور روحانیت کے اصول کے ذریعہ سے درست کر کے یا تو مجاہدات
نفسانی اور ترک شہوات شیطانی میں مصروفیت اختیار کر لی ہے اور یا دنیا وی اور تدنی ترقی نفسانی اور ترک شہوات شیطانی میں مصروفیت اختیار کر لی ہے اور یا دنیا وی اور تدنی ترقی کے ذرائع کی طرف رخ کرلیا ہے ایسے لوگوں کواپئی حالت پر بہنا نہایت نے جھڑوں میں پڑنا کے وقائق اور اعتقادی احکام کے دلائل اور ان پرسوالات وجوابات کے جھڑوں میں پڑنا ان کے لئے نہایت خطرناک ہے اور مہیب امر ہے ۔ آنخضرت تی تی ہے نے عربوں کو خدا کی وحدا نیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے کے سوا اور کسی امرکی تکلیف نہیں دی اور اگر جے مطالبوں کے بعد آپ کو نبی برحق مانا مگر آنخضرت تی تی ہے ہے ان کی تقلیدی اور بر ہائی ایمان مطالبوں کے بعد آپ کو نبی برحق مانا مگر آنخضرت تی تی ہے نے ان کی تقلیدی اور بر ہائی ایمان میں مطالبوں کے بعد آپ کو نبی برحق مانا مگر آنخضرت تی تی ہے نہ ان کی تقلیدی اور بر ہائی ایمان میں مطالبوں کے بعد آپ کو نبی برحق مانا مگر آنخضرت تی تی ہے نبیا در بر ہائی ایمان میں مطالبی فی تیں گیا۔

ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی حالت پر ڈیٹے رہیں اور علم کلام کے جھگڑ وں اور اس کی مشکلات اور پہچر گیوں میں پڑ کراپ عقائد کی بیخ کئی شکریں کیونکہ علم کلام میں جس تقید و تحقیق کے ساتھ اعتقادی احکام پر برا بمن قائم کئے جاتے ہیں اور ان پر معتزلہ اور فلسفہ کی طرف سے تھیں اعتراضات وار دیکے جاتے اور ان کے کافی جواب دیئے جاتے ہیں ۔اگریہ سب معاملات ان کے آگے بیش ہوں تو حمکن ہے کہ ان کے دل میں کوئی ایسا امر بیٹھ جائے جس کا انداز وقوی سے تو کی جواب سے بھی شہو سکے ۔اس لئے صحابہ کرام اس فن میں خوض اور اس کے متعتق درس و تدریس نہ کرتے تھے بلکہ زیدور یا صف لوگوں کی دینی و دنیا و کی مصلحتوں اور پندولھی حت میں اپنے گرامی او قات بسر کرتے تھے بلکہ زیدور کے صاب کے فعدر سول فن میں اور نیدولھی حت میں اپنے گرامی او قات بسر کرتے تھے بلکہ ایک د فعدر سول التہ بینی استیں ای قتریں کے جھگڑ و ل میں بڑ کر ہلاک ہوگئیں ۔

دُ وسُرافرقه

امام شافعی نے کیا خوب کہاہے.

جس شخص نے نا اہلوں کوعلم سکھا یا اس نے علم ضائع کیا اور جس نے اس کے اہلوں کوسکھنے سے روکا اس نے بھاری ظلم کیا۔

من منع الجهال علماً اضاعه ومن ضع المستوجين فقد ظلم

#### تيسرافرقه

ان لوگوں کا ہے جو تقلیدی اوراجتما گی طور پر ایمان لائے مگر خدا نے ان کے دلوں میں کچھے الیی غیر معمولی ذکا وت اور تیزی ذہن کی استعداد پیدا کر دی جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کے اشکالات سو جھتے ہیں جوان کے سابق اطمینان اور قراراورجمیعت طبع کے موجب ہوتے ہیں اور وہ الیے نزائے ڈھنگ کے ہوتے ہیں جوان کے معتقدات میں بہت میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ مخالف ندا ہب کے معتقدات میں بہت کی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں جوان کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں ۔ ایسے لوگوں سے وہ ایسے بظاہر لا پنجل شبہات دور کرنے اور اعتقاد درست کرنے کے بارے میں ضرور ہمدردی کرنی چائے گر جہال تک ہو سکے اس بارہ میں اتنائی مقد مات اور مسلمات یا قرآن وحدیث اور کسی تا مور مشہورا مام کے قول نقل کرنے سے کام لیا جائے تا کہ ایسانہ ہو کہ مقلی دلائل چیش کرنے سے ان لوگوں پر اور بھی بہت سے اشکالات کے در وازے کھل جائیں اور ان کی حالت بنسبت سابق اور بھی بدتر ہوجائے ہاں اگر عقلی دلائل کے بغیر کام نہ بنکل سکے تو کی چھرمضا گفتہ ہیں۔

#### چوتھا فرقہ

ان لوگوں کا ہے جومو جو دہ صورت میں ضلالت کے میں گر ھوں میں پڑے ہیں گر دوسر نے فرقد کے لوگوں کی ما نشر منہمک فی الکفر اور ضد کے پیچنہیں ہیں بلکہ قدرت نے ان کے دلوں ہیں کچھالی غیر معمولی قابیت واستعداد پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے ان کا راہ راست پر آ جا ناممکن ہے بشر طیکہ اُن کے آ گے اسلامی اصول کی حقیقت کے دلائل اور گفر کے بطلان کی وجو ہات زبر دست طریقوں سے چش کی جا تھیں اور ان کی جبلت طبعی اور فطرتی جذبات کا پچھا بیامقتیفیا ہے کہ اگر روحانیت کے زبر دست اور پُر اثر راست ان کو دکھائے جا تھیں تو ان کی رد کی حالت فور آسد هر سمتی ہے ایسے لوگوں کو اسلامی مرکز کی طرف تھینچ لا نا اسلام کا سب سے اعلیٰ فرض ہے بلکہ بعثت انبیا ءاور ان کے پاس آسمانی اور الہامی کہ چینے کی اصلی غرض بہی ہے مگر ان لوگوں کو راہ راست پر لانے بیں بڑا ضروری الہامی کہ جیت بھرے الفاظ ہیں جمیعت اخلاص کے ساتھ جا برانہ اور تعصب کے ہیں اسلام کے پاک اور روشن اصول کو چش کرنا بجائے رنگ میں رنگ تعصب کے پیرا سیس اسلام کے پاک اور روشن اصول کو چش کرنا بجائے اس کے کہ کسی حد تک مفید ٹابت ہواور بھی ذیا دہ جہائت نے صد ہوتا ہے ۔ ہم نہایت وثوتی اور تج بہت کہتے ہیں کہ ذیا وہ ترعوام الناس میں بدعات اور ناگوار امور کے روائ پذیر ہونے بلکہ ان کی طبیعت ٹائید بن جانے کا بہی سبب ہے کہ اور ناگوار امور کے روائی پڑیں ہونے بلکہ ان کی طبیعت ٹائید بن جانے کا بہی سبب ہے کہ وزا کو ارامور کے روائی پڑی ہونے بلکہ ان کی طبیعت ٹائید بن جانے کا بہی سبب ہے کہ وزا کو ارامور کے روائی پڑیر ہونے بلکہ ان کی طبیعت ٹائید بن جانے کا بہی سبب ہے کہ وزا کو ارامور کے روائی پڑیر ہونے بلکہ ان کی طبیعت ٹائید بن جانے کا بہی سبب ہے کہ وزا کو ارامور کے روائی پڑیر ہونے بلکہ ان کی طبیعت ٹائید بن جانے کا بہی سبب ہے کہ وزا کو ارامور کے روائی پڑیر ہونے بلکہ ان کی طبیعت ٹائید بن جانے کا بہی سبب ہے کہ وزا کو ارامور کے روائی پڑیر ہونے بلکہ ان کی طبیعت ٹائید بن جانے کا بہی سبب ہے کہ وزا کو ارامور کے روائی پڑیر ہونے بلکہ ان کی طبیعت ٹائید بن بور نے کا بہی سبب ہے کہ بی سبب ہو نے کہ بی سبب ہے کہ بی سبب ہو کے کہ کی میں کی سبب ہی کی سبب ہے کہ بی سبب ہو کے کہ کو بی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو

بعض جائل نہایت جابرانداور تعصباند پیرانید شرعوام الناس پرحق ظاہر کرتے ہیں اوران کونہایت خفارت اور نفرت کی نظرے و کیھتے ہیں اوراس نا جائز اور ظالماند کاروائی کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کے دلوں ہیں عنا داور بہٹ دھری کی جڑیں اور بھی مضبوط ہوجاتی ہیں اور ان کی اندرونی حالت اس حد تک بجڑ جاتی ہے کہ باوقعت اور نمائی جوان کی حالت درست کرنے ہیں تخت مشکلات چیش آتی ہیں۔ان لوگوں کے تعصب غلو کی ایک ججب نظر درست کرنے ہیں تخت مشکلات چیش آتی ہیں۔ان لوگوں کے تعصب غلو کی ایک ججب نظر دیکھیئے وہ یہ کہ نیدلوگ آیک وقت ہیں بہی کا غذیا شختی پر حروف لکھے ہوئے و کیھتے ہیں اور دیکھیئے وہ یہ کہ نیدلوگ آیک وقت ہیں بہی کا غذیا شختی پر حروف لکھے ہوئے و کیھتے ہیں اور چندام رصہ بعدان کی نسبت قدم کا فتوئی جڑ دیتے ہیں اس کی وجہ بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ عنا و اور تعصب کے رنگ ہیں شیطان نے ان لوگوں کے اندرونی جذبات ان کے کدھوں پر ارادوں ان کی حرکات و سکنات کا پورا پورا تبضہ کر لیا ہوا کر شیطانی بھوت ان کے کندھوں پر سوار نہ ہوتو ایسا نعواور نکما خیال تو ہوتو ف سے بیوتو ف اور گڈریے کے دل ہیں بھی نہیں سوار نہ ہوتو ایسا نعواور نکما خیال تو بیوتو ف سے بیوتو ف اور گڈریے کے دل ہیں بھی نہیں سوار نہ موتو ایسا نعواور نکما خیال تو بیوتو ف سے بیوتو ف اور گڈریے کے دل ہیں بھی نہیں ہے۔

علائے اسلام کو تعصب اور جدل کے برے وطیرے سے پہلو تھی کرٹی چاہئے اور بجائے اس کے جہاں تک ہوسکے بر دیاری۔ سلوک اور اخلاق سے کام لیں اور عامرہ خلائق کو نہایت تلظف اور رخم دلی کی نگا ہ ہے ویکھنے کی عاوت پزیر ہوں۔ عامہ خلائق جولوگ روحانیت سے بالکل دور جاپڑے ہیں جس قدران سے بااخلاق اور بامر وت پیش آئیں گے اور جسے باپ اپنے اکلوتے بیٹے اور لاڈلے بچ کو نہایت فرطِ محبت سے راو راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے ویسے ہی ہے تھی قابل رحم لوگوں کے آگے اخلاتی مضامین اور اسلامی مول کو خالص صلح گلی اور ملاطفت کے پیراہ میں پیش کریں تو بہت بچھ بہتری اور کا میانی کی امید ہو گئی ۔ اور ملاطفت کے پیراہ میں پیش کریں تو بہت بچھ بہتری اور کا میانی کی امید ہو گئی ہیں گئیسری تھی ہیں گئیسری تھی ہیں ہیں ہیں گئیسری تھی ہیں ہیں ہو تھی ہے۔

اس امر میں کہ اس علم میں مصروفیت فرض کفا مید کا تھم رکھتی ہے علم کلام میں ملکہ تبحر پیدا کرنا اور اس کی پیچید گیوں اور مشکل مضامین حل کرنے کے در بے ہونا فرض میں نہیں نہیں بلکہ فرض کفا ہے ہرا یک آ دمی اسکی صعوبتوں میں پڑنے کا استحقاق رکھتا ہے اور نہ ہی بیار ایک آ دمی اسکی صعوبتوں میں پڑنے کا استحقاق رکھتا ہے اور نہ ہی بیار ایک تا ہر بیا ایک ہی بیل بیت وال دیا جائے۔ یہ بات کہ اس میں کمال پیدا کرنا ہر کس ونا کرکا کا منہیں ہے دو ہری تمہید سے بخو فی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ہم پہلے محققانہ طور

پر بحث کر چکے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا کام لوگوں کے دلوں میں حقیقت ایمانیہ کا ج بونا اوران کونسق و فجور کی کبد ورتوں اور نیجاستوں سے یاک کرنا کفروعنا دیے عمیق گڑھوں ے نکال کرشریعت کے صاف اور روش راستوں کر لانا ،روحانی امراض کو شریعت محدیہ کے گرامی قدر اکسیرنسخہ جات کے ذریعہ سے دور کرنا اورلوگوں میں روحانیت کی تاز وروح پھونکنا ہے اور بس ۔ ہاتی رہا معتقدات اور احکام عملیہ کے ثبوت پر . دلائل قائم کرنا اوراُن پرجس قدرشبهات ہوں ان کا کا فی قلع قمع کرنا۔ جوعلم کلام کا موضوع ہے بیسب کچھان لوگوں کے حق میں فرض عین ہے جن کے دلوں میں طرح طرح کے خد شے اور انو کی طرز کے سوالات کھنگتے ہوں یا انہوں نے دیگر اشخاص سے سُن لئے ہوں۔اس جگداگر بیسوال کیا جائے کہ آپ پہلے کہ چکے ہیں کہ بہت ہے لوگوں مثلاً پہلے اور دوسرے فریتے کے اشخاص کوعلم کلام میں مصروفیت حاصل کرنا سخت معنر ہے تو اس کا پڑھنا فرض کفایہ کیونکر ہوسکتا ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بیشک بعض لوگوں کے حق میں اس کا حاصل کرنا خطرناک اورنہایت بُراا ترپیدا کرنے والا امر ہے۔ گراس میں بھی شک نہیں کہ اسلام کی مخالف شبہات کا اٹھنا اور مخافقین اسلام کے روبر واسلام کی صدافت اور کفر کے بطلان پر دلائل فائم کر الاسلام کا سب سے بڑا اور نہا ہے۔ ضروری فرض ہے اور ای متم کے شبہات کا واقع ہونا بھی ممکنات ہے ہے۔ یہ بات بھی ممکن ہے کہ اسلام کے کسی کوشہ میں کو کی مخص اسلام پرطرح طرح کے دل آ زاد حیلے کرنے مسلما نوں کو بہکانے اور ان کو ند ہب اسلام ہے بیزاراور بدخن کرنے پر کھڑا ہوجائے تو کیا ایسے خض کے مقابلہ میں۔ مسلافوك كاطرف سے كسى اليے فخص كا كمز اخرورى نبيں ہے جواسلام كى زبر دست دالك سے اس کا منہ تو ٹر دے اور اُس کی صدافت پر اُسے دندان شکن جواب دے ۔ ضروری ہے اور نہا · ضروری ہے۔اس متم کے واقعات عمو ما ہر بڑے شہر میں ہوتے رہتے ہیں تو اسلامی آبادی کے ہرایک حقبہ میں علم کلام کے ایسے اولوالعزم فاضلوں کی جماعت موجود رہنی ضروری ہے جو کہ ہروفت مخالفین کی سرکو بی اورمسلما توں کے دلوں سے ان کے شبہات دور کرنے کے لئے تیارر ہے۔اگرمسلمانوں کی آبادی کا کوئی حتیہ ایسے فاضلوں کی جماعت سے خالی رہا تو وہاں روحا نیت کے نشان ایسے ہی مث جائیں سے جیسے کسی حصہ ملک میں طبیب یا فقیدند ہونے سے جسمانی امراض کا بڑھ جانا اورعملی حالت میں بہت ہجھ خرابیوں کا واقع ہوجانا بقینی امرہے۔ ہاں اگر کسی شخص کی طبیعت کی مناسبت فقہ اور کلام دونوں سے ہے اور اگر فرصت ہوتو و ونوں علوم میں کسی حد تک کافی ترقی کرسکتا ہے مکر خاتگی کاروباریا اور

خارجی معاملات اسے دونو ل علمول میں کمال حاصل کرنے سے سدراہ ہیں اور وہ اس بار ہ میں کہ دوعلموں میں سے کیے حاصل کروں اور کیے چھوڑ وں۔ پخت تذبذ ہوگی حالت میں ہوتو ایسے خص کے حق میں ہم علم فقہ میں اعلٰیٰ استعداد پیدا کرنے کا فتو کی دیں گے کیونکہ بنسبت علم کلام فقہی مسائل میں آدمی کورات اوردن ضرورت رہتی ہے اوراسلامی عقائد پراعتراضات کا شور بریا ہونا جس کی وجہ ہے ہمیں علم کلام کی طرف جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔اس کا بڑا بھاری سبب یہی علم نقد ہے۔ فقہ کوعلم کلام پرالیمی فوقیت ہے جیسی ا سے علم طِب پر۔اگریسی گاؤں ماشہر میں طبیب اور فقیہ دونوں موجود نہ ہوں تو جس قدرنقہ نہ ہونے کے باعث انسان کی عملی قوت کوضعف پہنچتا ہے۔ اوراس کے اندرونی جزیات میں رکاوٹیں چیش آتی ہیں ۔وہ بدر جہا اُن جیمیانی بیار یوں اور خرابیوں ہے برھی ہوئی ہیں۔جوطب کے مفغو دہونے کے باعث واقع ہوئی ہیں۔ وجداس کی بیرے کہ فقہ میں تندرست بيار، عالم، جابل مشهور وغيرة مشهور \_الغرض هرطبقه كے لوگول كو يكسال حاجت ہوتی ہے۔ بخلاف طب کے اگراس کی ضرورت ہے تو بیاروں کو جو بہ نسبت تندرستوں کے بہت ہی کم تعداد پر ہوتے ہیں مریض کوجیے طب کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی نقد کی بھی ا ہے سخت ضرورت ہوتی ہے بلکہ طب اے فائد و بخش ہوگی تو چندروز ہ دنیا کے لئے اوراس پر جواس کی اجل کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔اس سے ایک لمحہ کے لئے بھی تقدیم وتا خیر نہیں ہوسکتی اور فقہ اس کی ابدی اور حقیقی زندگی کا ایک اعلٰی ذریعہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری اس تقریرے سمجھ کئے ہوئے کہ فقہ بہ نسبت علم کلام بہت ضروری اورمہتم بالشان علم ہے اور اس کوعلم کلام ہے ہر طرح پر فضیلت حاصل ہے۔اس طرح صحابہ کرائم اپنی ساری عمر میں فقہ کی تزوج اور اجہتادی احکام کونصوص قرآنی ہے متبط کرنے میں و ماغ سوزی کرتے رہے اور مسائل فقیمینہ ہے انہیں کچھالی غیر معمولی دلچین تھی کہ شب وروز اس کام میں نگار ہے کواپی زندگی کی اعلے غرض وغایت سجھتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ علم کلام اس لحاظ سے کہ اعتقادی احکام کی تحقیق اور تنقید پر بہت کچھروشی ڈالنے والا ہے۔ فقہ کا اصل کہلانے کامسخق ہاور فقہ اس کی نسبت فرعیت کا کام رکھتی ہے گرعلم کلام کی اصلیت فقہ کی فضیلت کو جواسے علم کلام پر حاصل ہے نہیں تولید سکتی۔ وجہ اس کی رہے کہ حقیقی اصلیت کا تم فہ تو صرف اس سجے اور جازم اعتقاد کو ملا ہوا ہے جواسلامی احکام کے متعلق ہواور اعتقاد صحیح صرف تقلیدے حاصل ہوسکتا ہے۔ علم کلام تو

صرف عقا کدکا محافظ اور خالفیں کے لئے ایک زبردست ہتھیا رہے۔ فقہ کی فضیلت ہیں علم کلام کی اصلیت کو چیش کرنا بعینہہ ایسا ہے جیسے طبیب طب کوفقہ پرفو قیت دینے کی صورت میں کہتا ہے کہ دینی احکام کو سیکھٹا اور ان میں کمال حاصل کرنا صحت بدنی پر موقو ف ہے اور صحت بدنی کے اصول اور اس کے ذریعے طب سے معلوم ہوتے ہیں تو اب علم طب تمام حینی علوم سے افضل ہوا۔ سو جیسے طبیب کی اس دھو کے میں ڈالنے والی تقریرے علوم دیدیہ کی علوم سے افضل ہوا۔ سو جیسے طبیب کی اس دھو کے میں ڈالنے والی تقریرے علوم دیدیہ کی افضلیت میں مطلق فرق نہیں پڑتا و یسے ہی علم کلام کی فرضی اصلیت فقہ کی فضیلت میں خلل انداز نہیں ہوگتی۔

چوتھی تمہید

اس امر میں کداس کتاب میں ہم کس قیم کے دلائل بیان کریں گے۔

یوں تو دلائل کے اس قد را قسام ہیں کہ اگر ان سب کو بیان کیا جائے تو ایک دفتر
چاہیے اور اقسام بھی مختلف حیثیا ت اور جہالت پر بنی ہیں چنا نچے ہم اپنی کتاب محک النظر
اور معیار العلم ہیں کسی قدر دلائل کے مختلف اقسام پر روشنی ڈال چکے ہیں ۔گر ہم اس کتاب
میں محض اختصار کے پہلوکو محوظ رکھ کر دلائل کے مشکل اور پیچیدہ اور باریک اقسام سے پہلو

ريبا فتم پهلی

جب ہم بھی ہند کر ویں امر کی نسبت دعویٰ کریں تو اس امر کوالیں دونقیفوں میں ہند کر ویں کہ ایک نقیف کو باطل کر دینے ہے دوسری نقیف الثبوت ہو جائے مثلاً ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جہان حادث ہے یا قدیم گر دوسری شق اس کا قدیم ہونا تو باطل ہے نتیجہ ہوا جہان مادث اور یہی ہمارا مدعا اور مطلوب تھا۔

اس مقام پر ہما را مطلوب وومقد مات سے حاصل ہوا ہے ایک بید کہ جہان یا حادث ہے یا قدیم دوسرا بید کہ جہاں کا قدیم ہونا محال ہے اور حاصل بھی ان مقد ، ت کے خاص تناسب اور ملاب سے ہوا ہے آگر چہکوئی مد غااور نتیجہ دلیل کے ہر دومقد مات کے ملائے بغیر ثابت نہیں ہوسکتا محرتا وقتیکہ دلیل کے ہر دومقد مات کے ما بین ایک خاص نوعیت کا رابطہ و تعلق نہ ہوا وران میں خاص خاص ٹر دت کا خیال نہ رکھا جائے تو مطلوب کا حاصل ہونا ایک محال امرے ہاں ہر دومقد مات کو جب مناسب ٹر وت پر تر تیب دیا جائے تو مطلوب کا حال محال امرے ہاں ہر دومقد مات کو جب مناسب ٹر وت پر تر تیب دیا جائے تو مطلوب کا حال امرے ہاں ہر دومقد مات کو جب مناسب ٹر وت پر تر تیب دیا جائے تو مطلوب کا حال

ہوتا بیٹی امر ہے اس حاصل کر وہ مطلوب کے مختلف جہات کے دس مختلف تا م ہیں جب کی خصم کے مقابلہ ہیں چیش کیا جائے۔ مثلاً ایک شخص جہان کے قدیم مختلف قائل ہے اور ہم اس کے مقابلہ ہیں اس کے حدوث کو پیش کریں تو اس وقت اس کا نام ہماری اصطلاح ہیں وعویٰ ہوگا اور اگر یوں ہی ذوق تحقیقات کے طور پر حدوث عالم کا ہمیں دعویٰ ہوتی ہوتو اسے مطلوب کہا جائے گا۔ بھی اس کو دلیل کے ہر دومقد مات کے لیاظ ہے جواس کی نسبت مطلوب کہا جائے گا۔ بھی اس کو دلیل کے ہر دومقد مات کے لیاظ ہے جواس کی نسبت بمز لہ اصل کے ہیں۔ فرع بھی کہا جاتا ہے اس کا کوئی نام ہوجب اس پر دلیل قائم کر دوشدہ کے مقامات کو خصم تنظیم کرے گاتو خواہ مخواہ مطلوب کی ثبوتیت کا اُسے اقر ارکر فاپڑے گا۔ کیونکم دیال کی ثبوتیت مطلوب کی ثبوتیت کی شوتیت کو تاتی ہوتی ہے۔

ذورتزي فشم

ہم اپنی دلیل کے مقد مات کو پہلی ہتم میں جو خاص ترتیب بیان ہو پھی ہے اسکے
ایک اور نئی طرز پر ترتیب دے سکتے ہیں۔ مثلًا پہلے ہم نے حدوث علم کے ثبوت میں کہا تھا
کہ جہاں یا حادث ہوگا یا قد یم ۔ گراسکا قد یم ہونا باطل ۔ تو بتیجہ ہوا جہان حادث ہو گراب ہم ایک نئی چال چیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شے کل حوادث ہو وہ حادث ہوتی ہے
گراب ہم ایک نئی چال چیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شے کل حوادث ہو وہ حادث ہوتی ہے
(یہ ہماری دلیل کا پہلا مقدمہ ہے ) اور جہان بھی کل حوادث ہے (یہ دوسرامقدمہ ہے ) بتیجہ یہ ہوا جہان حادث ہو ان دونوں صورتوں میں مطلوب صرف ایک ہی شے ہے
گراس کے ثبوت میں مختلف پہلواختیار کئے گئے ہیں۔ پہلی صورت کی طرح اس طرز کی
دلیل کے مقد مات بھی جب خصم شلم کرے گا یعنی جوشکی تحل حوادث ہے اس کا حدوث اور جہاں کے کل حوادث ہونے میں جب اُسے کوئی کلام نہیں رہے گی تو خواہ مخواہ اسے حدوث عمل کا قراد کرنا پڑے گا۔

تيسرى قتم

میلی دوصورتوں میں تو ہم نے اپنے مدعا کوٹا بت کرنے اور خصم کے مدعا کو تو ٹرنے ۔الغرض ان دونوں با توں کالحاظ رکھا تھا گراب ہم صرف خصم کے مدعا پرجز کر کر نیکی طرف توجہ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ خصم کا مدعا باطل ہے کیونکہ وہ ایک امر محال کوسٹزم ہوتی ہے وہ خودمحال ہوتی ہے اس لئے خصم کا

مدعا باطل ہے۔

مثلاً ایک فخص ہمارے رو برود موکی کرتا ہے کہ آسان کے دورات غیر متنا ہی ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اس دعویٰ سے ایک محال امر لا زم آتا ہے وہ کیما کر آسان کے دورات غیر متنا ہید ہو کہ دررات غیر متنا ہید ہو کہ دررات غیر متنا ہید ہو کہ درات غیر متنا ہید ہو کہ دورات غیر متنا ہید ہو کا کہ آسان کے دورات غیر متنا ہی ہونا) بھی محال ہوگا۔

اس جگہ ہمارے پاس دواصل یا دومقد مات ہیں (۱) یہ کہ برتقدیر آسان کے دو
رات غیر متنا ہی ہونے کے یہ کہنا درست ہوگا کہ آسان اپنے دورات غیر متنا ہیہ پورے کر
چکا ہے۔ آسان کے دورات غیر متنا ہی ہونے کی صورت ہیں غیر متنا ہی شئے کی انتہا ایک ایسا
دعویٰ ہے جس میں قصم کے اقر اراورا نگار دونوں کی گنجائش ہے۔ قصم کو اختیار ہے کہ آسان
کے دورات کے عدم تنا ہی می صورت ہیں غیر متنا ہی ہونا محال ہے۔ پہلے مقد مہ
یہ کہ آسان کے عدم تنا ہی کی صورت ہیں غیر متنا ہی شئے کی تنا ہی ہونا محال ہے۔ پہلے مقد مہ
کی ما ننداس مقد مہیں بھی قصم کو اقر اروا نگار دونوں کی گنجائش ہے گر جس صورت ہیں کہ ہمارے
کی ما ننداس مقد مہیں بھی قصم کو اقر اروا نگار دونوں کی گنجائش ہے گر جس صورت ہیں کہ ہمارے
ان دونوں مقدموں کو شایم کر ہے گا۔ تو پھر اس کواس امر ہیں کہ آسان کے دورات غیر
متنا بی نہیں ہیں چوں جراں کی کوئی گنجائش نہ رہے گی۔

تین قتم کے دلائل منذ کرہ بالا ہے ہم اس کتاب میں مختلف مقامات میں کام لیس کے یہ ایسے دلائل کی روسے جس شے کاعلم ہمیں حاصل ہوگا اس کا نام مطلوب یا مدلول ہا اور ان دلائل کی روسے جس شے کاعلم ہمیں حاصل ہوگا اس کا نام مطلوب یا مدلول ہا اور کا ان کے مقد مات کا باہم جو تعلق اور لگا و اور ربط ہو نا ضروری ہے ہماری اصطلاح میں دلیل کہلا تا ہے۔ جب کسی مطلوب کے حصول اور شبوت کے لئے کوئی دلیل تجویز کی جاتی اور اس کے مقد مات میں کئی خاص تر تیب اور جوڑ کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے تو اس وقت و و باتوں کی ضرورت واقع ہوتی ہے۔ ایک تو دلیل کے ہر دومقد مات (صغری و کبری ) کا ذہن میں تصور کر نا اور دوسر ااسبات کا دریا فت کرنا کہ نتیجہ کا حصول دلیل سے کس جہت سے اور میں حشیت سے کیو کر اور کس وجہ سے ہوا ہے پہلے امریعنی احضا را لمقدمتین کا نام فکر اور دوسر سے امر کا نام طلب ہے اور ان ہر دوا مور کا مجموعہ حشیت اجتماعی کے لحاظ سے نظر کہلا تا حور کر کی ماہیت اور کئے میں دو چیز ول کو خل ہے۔ (۱) اعضاء المقدمتین فی الذبن

روناس امر کاور یافت کرتا که دلیل سے نتیجہ کا حاصل ہوتا کن کن شرا نظا وروجو ہات ہے ہوا ہے ۔ نظر کی تعریف میں بہت کھا ختلاف ہے بعض نے صرف فکر مدنظر رکھکر اس کی تعریف محص فکر کیساتھ کی بنار تھی ہے۔ گریہ محص فکر کیساتھ کی بنار تھی ہے۔ گریہ دونوں تعریف کی بنار کھی ہے۔ گریہ دونوں تعریف کی بنار کھی ہے۔ گریہ دونوں تعریف وہ ہے جس میں فکر اور طلب دونوں کو وظل دیا گیا دونوں تعریف کہا ہے انب المفکر المذی یسطلب به من تیا م به علما او ہے۔ جسیا کہ خفقین نے کہا ہے انب المفکر المذی یسطلب به من تیا م به علما او غلبة ظن نظرا ایسے فکر کا تا م ہے جس سے حصول یقین یا غالب گری مطلوب ہو۔

نظری تعریف میں اگر چاہا ہ حضرات نے بہت کچھ خامہ فرسائی کی ہے اور طرح کی عبارت آ رائیوں ہے اس کی ماہیت بیان کرنے میں تضیح اوقات کی ہے۔ گران کی بیطول بیا فی اور خانہ جنگی بجزاس کے کہ اور ضروری اور مفید مفایین پرغور کرنے کے ستر راہ ہوکوئی مفید اور دلچسپ آور امر خابت نہیں کر سکتی ۔ کیونکہ بیتو ہر فر دو بشر کو تشاہم کرنا پرختا ہے کہ ہر ایک دلیل میں در اصل (دلیل کے ہر دو مقد مات اور ایک فرع نتیجہ) ہونے ضروری ہیں نیز اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جب کسی مدعا کی کوئی دلیل قائم کی مفروری ہیں نیز اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جب کسی مدعا کی کوئی دلیل قائم کی امر کا دریا فت کرنا کہ دلیل کے مقد مات کیونکہ حصول مطلوب کو ستاز م ہوتے ہیں تو اب جھڑا امر کا دریا فت کرنا جو ہماری اصطلاح ہیں طلب کہلائے طمح ظ کے سیودا ورائع ہے ۔ جب دلیل کے قائم کرنے کی صورت میں بید دنوں امور بلا کم حصول نیج ہے بالکل بے سودا ورائع ہے ۔ جب دلیل کے قائم کرنے کی صورت میں بید دنوں امور بلا کم وکاست موجود ہیں تو نظر کی ماہیت میں ایک کو داخل اور ایک کو خارج کردیا کوئی قبارے ایک باعث ہے تم اپنے گھر میں پہلے یا دوسر ہے امر کونظر کی ماہیت میں داخل کردوگر تہارے ایسا باعث ہے ما احت ہے ۔ ولکل باعث ہے ۔ ولکل باعث ہے ۔ ولکل باعث ہے ۔ ولکل کرنے کی صورت میں داخل کردوگر تہارے ایسا کی دوسل کرنے کے واقعات میں کوئی تغیر لازم نہیں آ تا نے تو تحض ایک اصطلاحی بات ہے ۔ ولکل ان بیس مطلح ۔

اگرکوئی بیاعتراض کرے کہا گر چہ دلیل قائم کرنے کے وقت ان تمام امور متذکرہ بالا کا ہونا ضروری ہے گرہم تو صرف بیہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مام کلام والوں کی اصطلاح میں نظر کس کو کہتے ہیں تو اس کا جواب بیہ کہ بیہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ نظر کی تعریف میں بہت اختلاف ہے۔ بعض صرف میں بہت اختلاف ہے۔ بعض صرف میں کہت اختلاف ہے۔ بعض صرف ملب ہی کے ساتھ اس کی تعریف کرنے پرتلے ہوئے ہیں اور بعض قکر اور طلب دونوں کو طلب ہی کے ساتھ اس کی تعریف کرنے پرتلے ہوئے ہیں اور بعض قکر اور طلب دونوں کو

اس کی ما ہیت میں خطل قر ار دیتے ہیں ۔الغرض نظر کے متعلق ہرایک کی اپنی اپنی اصطلاح ہے۔ہمیں ان لوگوں ہے بڑا تعجب آتا ہے جونظر کی تعریف کے میدان میں نکل کران ہرسہ تعریفات میں ایک ایک تعریف کے پہلوکو دیانے اور دوسری دوتعریفوں کور د کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو بڑا ماریہ ٹا زاورعکمیت کے ثبوت کا اعلیٰ ذریعہ بچھتے ہیں۔اگریہ لوگ تھوّی دیر کیلئے غور کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس لفظی تنا زع اور اصطلاحی اختلاف سے وا قعات پر پچھا ٹرنہیں پڑ سکتا ۔نفس الا مرمیں دلیل کے قائم کرتے وفت فکرا ورطلب دونوں كمفهوم موجود موت بي-

ہم نہایت وثو ق سے کہتے ہیں کہ بہت می غلط فہمیاں محض اس وجہ سے ہیدا ہو جاتی میں کہ معانیٰ کے بچھنے میں ان کوالفاظ کے تا بع قر اردیا جا تا ہے۔ حالانکہ الفاظ معانی کے ۔ تا بع ہوتے ہیں اگر پہلے معافی کا سیح طور پرمواز نہ کر کے الفاظ کوان کے ساتھ مطابق کیا جائے تو بہت کچھ غلط فہمیاں رفع ہو عتی ہیں۔ بہر حال اصطلاحی اختلا فات ہے معقولات پر کچھا ٹرنہیں پڑسکتا۔ ہماری اس تقریر ہے آپ کومعلوم ہو گیا ہ**و گا کہ نظر کی تعریف میں جوعل**اء کا اختلاف ہے وہ کہاں تک درست ہےاوران پراصحاب ترجیج نے حاشے کڑھائے ہیں

و و کس حد تک قابل وقعت ہیں ۔

اس جگہا یک خدشہ واقع ہوسکتا ہے وہ یہ کہا گر دلیل کے مقد مات کو مصم تشکیم کرے تو بیشک بتیجہ کے حصول کا اقر ارکر ناخصم کوضر وری ہوگا۔گر ہوسکتا ہے کہ ہرا یک دلیل کے مقد <sub>م</sub>ات کا فو را وہ انکا رکر دے آپ عجیب سے عجیب صورتوں میں اینے دلائل کو چیش کریں مگر وہ ''لانسلم'' کہنے ہے آپ کی محنت خاک میں ملا دے گا۔ ہمارے پاس پچھا ہے وجو ہات ہو' جا ہئیں جن کے پیش کرنے ہے اے انکار کرنے کا موقع نہل سکے۔اس خدشہ کا جواب رہے کہ مجملہ کئی ایک وجو ہات کے اس جگہ صرف چھالیں وجو ہات ہم پیش کرتے ہیں کہان کے ذریعہ ہے تھے کوا نکار کی مطلق تنجائش نہیں رہتی۔

بیامور حسیہ ہیں ۔لیعنی ایسے امور جن کا اوراک حواس باطنہ یا ظاہرہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ ہرحادث کے : لئے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے اور جہاں میں بھی طرح طرح کے حواث جمیں نظرآتے ہیں ۔اس لئے جہاں کے لئے بھی کوئی سبب ضرور ہے ۔ تو اس ولیل کا دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جہاں میں طرح طرح کے حوادث ہمیں نظرآتے ہیں ایبا مقدمہ ہے جس کا ہم حوادث ظاہرہ سے مشاہرہ کرتے ہیں \_ كيونكه مم شب وروز د كي مين كه كوئي پيدا موتا ہے اوركوئى اس جہال فانی کوچھوڑ کروارالبقا کی طرف سد حارتا ہے جہیں درخت ہواکے جھوتکوں سے گرتے ہیں اور کہیں اور پیدا ہوتے ہیں ۔ ہارشیں ہوتی ہیں اور بادل کر جتے ہیں ۔اولے پڑتے ہیں بجلی کڑ کتی ہے ۔ سخت طوفان آ بتے ہیں۔طرح طرح کی مکروہ اوراحچی احجی آوازیں سنائی دیتی ہیں دنیا کی عجا ئبات مختلف رنگوں میں جلوہ گرہوتی ہیں ۔کوئی خوبصورت ہے کوئی بدنما وغيره على مَلِزالقياس وجداني كيفيات جيسيعُم وخوشي تكليف وآرام وغيره بإطني حواس سے محسوں ہوتے ہیں۔ الغرض ہرجگہ اور ہرآن میں تغیروا نقلاب کا سلسلہ شروع ہے اورشروع رہےگا۔ایسے تسی امورکی نِسبت کسی خصم کوا نکار کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ ۔ ۲\_ دوامور ہیں جوصرف عقل ہی گئے ذریعہ ہے معلوم ہو سکتے ہیں ۔مثلًا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں حادث ہے کیونکہ الی شے جوحوا دث سے پہلے موجود نہ ہو بلکہ اُن کے ساتھ ہویا بیچھے وہ حادث ہوتی ہے اور جہاں بھی ایک الیمی شے ہے جوحوادث سے پہلے موجود نہ تھی بیجہ ہوا کہ جہاں حادث ہے اب اس دلیل کا پہلا مقدمہ کہ جو شے حوادث سے پہلے موجود نہ ہووہ حادث ہوتی ہے محض عقل ہے ٹابت ہوسکتا ہے کیونکہ جو چیز حوادث سے پہلے ہوگی و ویا تو ان کے ساتھ ہوگی یا ان کے پیچھے ۔اور دونوں طرح پر اس کا حا دث ہونا . نظا ہر ہے اگر کوئی عقل کا اندھا اس کا اٹکار کرے تو بدا ہت کا مشکر ہونے کے علاوہ پر لے درجه کا مجنون اورانسانیت سے گرا ہوا ہوگا۔

٣۔ وہ امور جو جمیں تو اتر کے ذریعے سے پنچے ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ حفزت محمد رسول اللہ اللہ تاہم کہتے ہیں وہ برحق نہیں ہے اللہ اللہ تاہم کے ہیں وہ برحق نہیں ہے اللہ اللہ تاہم کہتے ہیں وہ برحق نہیں ہے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنخضرت اللہ کا مجزات دکھلا نا میر بے نز دیکے قابل تسلیم نہیں ہے تو اس کے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آن ہوا ہے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ آپ پر قرآن مجید جوسب سے بڑا مجزہ ہے نازل ہوا ہے اس کی موجود گا ہیں تمہارااعتراض قابل ساعت نہیں ہوسکتا۔

اب اگر قرآن مجید کے مجز و ہونے کے متعلق کسی نہ کسی وجہ سے قصم نے اقرار ظاہر
کیا اور آنخضرت علیہ پر قرآن کے نزول کا انکار کیا تواسے یوں کہیں گے کہ جیسے مکہ معظمہ
وغیرہ بڑے بڑے شہروں کا وجود اور حضرت موی اور حضرت عیسی وغیرہ سب انبیاء کا دنیا
میں بیدا ہوناتم کو بذریعہ تواتر معلوم ہوا ہے۔ اور تہ ہیں ان تمام اشیاء کی موجودیت میں کوئی
کلام نہیں ہے۔ ویسے ہی آنخضرت معلوم

بروا ہے۔

۳۔ دلیل میں ایسامقد مدلا یا جائے جو کسی دوسری جگہ نتیجہ کی شکل میں ظاہر ہو چکا ہے اوراس
پرایک مستقل دلیل قائم ہو چک ہے جس کے مقد مات جس عقل تواتر سے پایہ شہوت کو پہنچ
چکے ہیں کیونکہ الیسی چیز کو جوایک وقت میں مستقل دلیل کا نتیجہ ہو چکی ہے۔ دوسرے وقت
میں الیسی دلیل کا جزو بنا دینا جو دیگر امر کے ٹابت کرنے کے قائم کی گئی ہو ۔ کوئی محال نہیں ،
ہے۔ مثلاً ایک وقت میں ہم حدوث عالم پر دلیل قائم کر چکے ہیں اور اس دعویٰ کے ثبوت پر
کہ جہان کے لئے کوئی خالق اور سبب ضرور ہے۔ حدوث عالم کو جو پہلے نتیجہ دلیل بن چکا
ہے جزود لیل گر دانے ہیں کہ جہان حادث ہے اور ہر حادث کے لئے خالق اور سبب کا ہوتا
ضروری ہے نتیجہ ہوا جہان کے لئے خالق ضروری ہے دیکھئے حدوث عالم جو پہلا نتیجہ دلیل تھا
اور اب اس دلیل کا صغریٰ ہے۔

۵۔ایے امور جوہم کو سننے سے معلوم ہوتے ہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ معاصی دنیا ہیں گنہگا
رول سے سرز دہوتے ہیں اور جو چیز دنیا ہیں موجود ہے وہ خدا کی مشیّت سے ہے نتیجہ ہوا معامی 
خدا کی مشیّت سے لوگوں سے سرز دہوتے ہیں۔معاصی کا وجو دتو بذر ایجہ جس کے ہر
ایک فخص معلوم ہے اورا گرغور طلب ہے تو یہ ہے کہ ہرایک چیز خدا کی مشیّت سے ہوتی ہے
اس میں اگر خصم کوانکار ہوتو ہم اس چیز کو یہ ہیں گے کہ اس تول ما شاء اللہ کان
و مالم یشا لم یکن ۔ پرامت کا جماع ہو چکا ہے۔ یہ تول سننے سے خصم کو بالکل اطمینا
ہوجائے گا۔

۲-دلیل کے مقد مات میں ایسے امور بیان کئے جائیں جو کہ قصم کے زو یک مسلم ہوں اور اگر چہ بیدامور ہما رزنگ ہا ہت نہ ہوں اور حتیات عفی ای اور متواتر رات میں ہے بھی نہ ہوں گر چونکہ بیدامور ہما رزنگ ہا ہوں گر چونکہ بیدامور خصم کے زویک تسلیم شدہ ہیں اس لئے اگر ہم ان کو اپنے ولائل اور قیاسات میں لائیں گے تو یہ بات ہمیں مفید پڑے گی۔ اور سب سے بڑا فائدہ بیہ وگا کہ قصم کو افکار کی تنجائش ہرگز نہ ہوگی۔ اس تقریر میں ہم نے ایک حد تک وہ امور بیان کر دیے ہیں ہوا فکار کی توجہ سے درایا ہو ہیں کہ اگر چہ بیہ خون کی وجہ سے دلیا کے افکار کی قصم کو گنجائش ندر ہے۔ اب ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر چہ بیہ خواہ کو کی ساام حقق ہوں ہیں کہ ان میں سے خواہ کو کی ساام حقق ہوتھم کو مقد مہ دلیل کے امور اس امر میں مساوی ہیں کہ ان میں کے خواہ کو کی ساام حقق ہوت سے ہونے می کومقد مہ دلیل کے متعلق چوں چرا کی کوئی گنجائش ندر ہتی ۔ گرعموم فائدہ کی جہت سے ہونے می کومقد مہ دلیل کے متعلق چوں چرا کی کوئی گنجائش ندر ہتی ۔ گرعموم فائدہ کی جہت سے متفاوت ہیں جسیا ت بغیر ان لوگوں کے جومسلوب انعقل میسوب

الحواس ہوں ساری مخلوقات کے حق میں مسادی ہیں جوامور آنکھ سے دیکھے یا کان سے سنے جاتے ہیں وہ اگراندھے یا بہرے کے آگے جیش کئے جا کیں تو اس کے نز دیک ہیہ ہرگز قالب

جوامور کہ بذید تو اتر کے ثابت ہوئے ہیں وہ صرف اس کے تن ہیں مفیہ ہوں گے جس کوتو اتر کے ذریعے معلوم ہوئے ہوں بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں جوبعض لوگوں کے حتواتر کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور بعض ان سے بالکل نا آشنا ہوتے ہیں۔ امام شافعی کے تواتر کے ذریعہ کا فتو کی فقیل المصلم بار لذی کے بارے ہیں ان کے مقلد بن کوتو اتر کے ذریعہ سے کہ خواتی کے خاوہ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بہت می جزئیات ہیں کہ اکثر فقہا کوان کا علم نہیں۔ ایسے امور جو پہلے اپنے دلائل کے نتائج شے اور اب دلائل کے اجزاء بنا کیس کئے ہیں صرف ان مور جو پہلے اپنے دلائل کے نتائج شے اور اب دلائل کے اجزاء بنا کیس کئے ہیں صرف ان کور دیک ہوئے ہیں جو کہ اس قسم کو تغیرات پر قدرت تا مدر کھتے ہوں اور خصم کے نزویک جو امور صلم ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کے نفیرات پر قدرت نا مدر کھتے ہوں اور خصم کے نزویک جو امور صلم ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کو تغیرات کے بیان سے فارغ ہو تھے ہیں اور نا ظرین کو کتاب کے معنوف کی طرف توجہ دلائے ہیں۔

میں طرف توجہ دلائے ہیں۔

#### يبهلا باب

## اس باب میں خدا کی ذات کی نسبت بحث کی جائے اور اس میں ہم دس ذعاوی ثابت کریں گے۔

پہلا دعویٰ

ا۔ خدا کی مستی کے ثبوت متعلق ہے۔

اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ ہم دنیا میں ہزار ہااشیا و موجود دیکھتے ہیں اور بیاشیا الی وضع اور تناسب سے بنائی گئی ہیں کہ ان کی موجود گی میں کوئی کسی هم کا شک نہیں ۔ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں ان میں بعض توالی ہیں کہ اگر ان کی ماہیت کی طرف غور ہے دیکھا جائے تو بالطبع کسی نہ کسی چیز اور مکان خاص کا نقاضا کرتی ہیں ۔ مثلاً ہوا اور آگ او پر جائے کی مقتصی ہیں اور پائی اور خاک نے بچے کی طرف مائل ہیں اور بیش ایک بیس سان کی مقتصی ہیں اور پائی اور خاک نے بچے کی طرف مائل ہیں اور بیش ایک بیش میں ۔ ان کی ماہیان مکان مخصوص کے اقتصاء یا می اقتصاء ہے خالی ہیں ۔ جسے سیابی ۔ سفیدی ۔ سرخی ۔ نوشہو ۔ بدئو ۔ غم وخوش ۔ شجاعت بز دلی وغیرہ وغیرہ ۔ پہلی تم کی موجودات ہیں ہے بعض ایس جو ہر فر دیا اجز اء لئ ہجیر ہی اور بعض ایسی ہیں جن کی ما ہیت مختلف جو ہر فر دیا اجز اء لئ ہجیر کی گئی ۔ جسے انسان ۔ گھوڑا ۔ گدھا ۔ کتا فچر اشیاء کی جیسے انسان ۔ گھوڑا ۔ گدھا ۔ کتا فچر اشیاء کے میل جو ل سے پیدا ہموئی ۔ جیسے انسان ۔ گھوڑا ۔ گدھا ۔ کتا فچر وغیرہ ، یہ چیزیں اجسام کہلاتی ہیں ۔

دوسری قسم کی موجودات (غیر تجریزی) میں سے بعض ایسی ہیں جو بدوں کسی محل کے موجود نہیں ہوسکتیں ۔ جیسے سیابی ۔ سفیدی۔ سرخی ۔ سبزی وغیرہ ۔ بداشیابو آعراض کہلاتی ہیں اور بعض خود بخو دموجود ہیں۔ وہ صرف ایک ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں ۔ اگر چہ جل ہر فرد کی موجود بت اور عدم موجود بیت میں متعکمین اور فلا سفہ کا مدت سے سخت اختلاف جلا آتا ہے گراجسام اور اعراض کی موجود بیت کا تو ہرایک ذی عقل قائل ہے۔ موثی سے دی عقل قائل ہے۔ موثی سے موثی سے موثی سے موثی سے موثی سے دونوں کی

موجو دیت میں اس کو کو کی شک وشبہیں رہتا۔

جب دنیا ٹی چیز وں کی تقشیم اوران کی موجو دیت نا ظرین کومعلوم ہوگئی ہے تو اب ہم اپنے مدعا کے اثبات کے دریے ہونا جا ہتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ زمین آسان وغیرہ دنیا کی سب چیز وں کا کوئی پیدا کرنے والا ہے
اور اس کا نام خدا ہے۔ کیونکہ دنیا حادث ہے اور ہر حادث کے لئے بھی سبب اور خالق
ہے جو خدا کہلا تا ہے۔ یہ دلیل ہے جس کے دومقد ہے ہیں (۱) دنیا حادث ہے (۲) ہر
عادث کے لئے سبب اور خالق کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے دونوں مقدموں پر مقوقہ ح ہو
عتی ہے۔ جب خصم نے دوسرے مقدمے پر جرح کی تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ
ہیا ایسانین اور ظاہرا مرہے جس میں کہی شخص کو بھی انکار کرنے کی مختی نئی نہیں ہے۔
ہیا ایسانین اور ظاہرا مرہے جس میں کہی شخص کو بھی انکار کرنے کی مختی نئی نہیں ہے۔
ہیا اگر کسی کو اس کے تتاہم کرنے میں رکا دے ہیں دکا دے ہو یہ صرف حدوث اور سبب کے

معنے نہ جھنے کا نتیجہ ہے۔ صدوث کے معنے ہیں ایک وقت ہیں کسی چیز کا معدوم ہو نا اور دوسرے وقت ہیں کسی چیز کا معدوم ہو نا اور دوسرے وقت ہیں اسکا موجود ہونا محال تھا یا ممکن۔ اگر محال تھا تو اب موجود کیونکر ہوگئی ہے کیونکہ محال وہ چیز ہوتی ہے جو بھی عالیم شہود ہیں نہ آسکتی ہوا ور اگر ممکن ہے ہے۔ تو اس کے امکان کے یہ معنے ہیں کہ بلحاظ اسکی ماہیت کے اسکا ہون ۔ اور نہ ہو نا دونوں برابر ہیں اگر معدوم ہے تو محض اس وجہ ہے کہ اسکی علت معدوم ہے اور اگر موجود ہوئی ہے تو اس واسطے کہ اس کی علت موجود ہوئی الغرض ممکن کی اگر ماہیت کو ٹٹولا جائے تو وہ وجود اور عدم دونوں کے اقتصاء سے خالی ہوتی ہے اور اسکی ماہیت ہیں اس قد راستعداد ضرور ہوتی عدم دونوں کے اقتصاء سے خالی ہوتی ہے اور اسکی ماہیت ہیں اس قد راستعداد ضرور ہوتی ہے کہ اگر کوئی مرجع وہاں پر موجود دنہ ہوتو وہ بھی پر دہ عدم ہیں مستور رہتی ہے اور اگر مرجع ہموجود ہوئی ہوجود ہوتی ہے۔ جب ممکن کی ماہیت اس وضع کی ہے کہ بذا تہ نہ وہ موجود ہوتو عالم شہود ہیں جلو ہ گر ہوجاتی ہے۔ جب ممکن کی ماہیت اس وضع کی ہے کہ بذا تہ نہ وہ موجود ہوتو عالم شہود ہیں جو ہو ہی ہوتی ہے۔ جب ممکن کی ماہیت اس وضع کی ہے کہ بذا تہ نہ وہ موجود ہوتو عالم شہود ہیں جو ہو ہو اتی ہے۔ جب ممکن کی ماہیت اس وضع کی ہے کہ بذا تہ نہ وہ

معدوم ہے اور نہ موجود ۔ تو اس کی موجودیت کے لیئے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس کو عدم از لی کے پنجرے سے نکال کر وجود کے دلفریب میدان میں لے آئے اور اس کا ذلیل اور تا پاک پیٹراس کے گلے سے اتا رکر وجود کا داریا ہار پہنا دے اور یہ بات اس قتم کی موگر جو ممکنات کے قبیل سے بالکل علیحدہ ورنہ ' خفتہ را خفتہ کے کند بیدار' والا مقولہ صاوق آئے گا کیونکہ جب وہ خودمکن ہے اور اسکا وجود عدم اور دونوں اس کے حق میں یکسال ہیں تو دوسری چیز کے لئے وہ کیو نکر علت اور مرجع کہلا نیکی مستحق ہو سکتی ہے تس اس سے ہیں ۔ بس اس کو ہم خدا کہتے ہیں۔

اورا گرخصم دلیل کے پہلے مقدمہ (حدوث دنیا) پر گفتگوشروع کر ہے گا تو اس

کے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ دنیا جینک حادث ہے اور اس کے حدوث پر ہمارے
پاس دلیل موجود ہے۔ گرا قامت دلیل سے چیشتر ہم میں کہ دنیا کی اشیاء میں سے صرف اتنا ہتا ہا کہ وضرروی سمجھتے
ہیں کہ دنیا کی اشیاء میں سے صرف اجہام کوئی ہم لے کران کا حدوث نابت کریں گھاور جب
اجہام کا حادث ہونا ثابت ہوجائے گا تو اعراض کے حدوث میں بالکل کوئی اشتباہ نہ رہے گا
کیونکہ اجہام اور اعراض امکان میں دونوں برابر ہیں۔ اور جب ایک تشم کی ممکن چیزیں
عادث ثابت ہو گئیں تو دوسری شم کی ممکنات کا حدوث کیونکر ثابت نہ ہوگا۔ نیز پہلے آپ کو معلوم
ہوچکا ہے کہ اجہام اعراض کا محل میں اور اعراض کو ان میں حلول کا تحلق ہے تو جب محلول کا
حادث ہونا روز روشن کی طرح ظاہر ہوجائے گا تو حلول کر دہ چیزوں کے حادث ہونے میں
کونسا خفارہ رو فائیگا۔

اب ہم اصل دلیل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کے سب اجہام حادث ہیں ۔ کیونکم میل حوادث ہیں اور جو چیز کل حوادث ہوتی ہے وہ خود حادث ہوتی ہے نتیجہ ہواا جہام حادث ہیں۔

'اس دلیل کے دومقد ہے ہیں (۱) اجہام کل حوادث ہیں (۲) جو چیز کل حوادث ہیں (۲) جو چیز کل حوادث ہیں جو قائمادث ہوتی ہے۔ان دونوں مقد مات پر جرح ہوسکتی ہے۔اسلئے ہم ان دونوں کے اثبات کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ پہلے مقد مد (اجہام کل حوادث ہیں) کے ثبوت میں ہم اتنا کہد دینا کافی سمجھتے ہیں کہ دئیا ہیں جس قد راجہام ہیں ان میں سے بعض متحرک اور بعض ساکن ہیں اور حرکت و سکون دونوں حوادث کے قبیل سے ہیں اس لئے اجہام کل حوادث ہیں۔

اس براگریداعتراض کیا جائے سکے حرکت اور سکون اعراض میں ہے ہیں اور اعراض کا نہ ہم وجود مانتے ہیں اور نہ حدوث ،تو اس کا جواب میہ ہے کہ اگر چہ بڑی بڑی تیم ا ورمضبوط کتا بول میں بہت طول ہے اعراض کے وجود پر اعتر ا نسات اور ایکے جوا ہوت کی سِلسلہ بیانی کی گئی ہے۔ مگرمیر ہے خیال میں اس چھیٹر چھاڑ کا متیجہ ٹیجیز تضیع اوقات کے اور ۔ ''پھینبیں اعراض کاو جو د نظریات میں ہے نہیں ہے تا کہان کے وجود پر کافی بحث کی جاسکے برایک آ دمی تکالیف ناریال ، بھوک بیاس ، مردی ترمی ،خوشی عم وغیرہ محسوس سرسکتا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ سب چیزیں کیے بعد ویگرے موجود ہوتی ہیں پہلے تکلیف ہوتی ہے تو کھر راحت آ جاتی ہے ۔ ایک وقت یماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسرے وفت میں صحت یاب ہو جاتے ہیں علی بنزا القیاس دوسرے اعراض میں بھی حدوث کا سیسلہ برابر جاری ہےان تمام چیز ول کا نام اعراض ہے پس ثابت ہوا کہ اعراض موجود بھی بیں اور حادث بھی ۔ یہ بات مطلق اعراض سے معلق تھی ۔اب خاص کرحر کت وسنون کی موجودیت اورحدوث کی نسبت ہم کچھ کہنا جا ہتے ہیں ( وہوٰ ہذا) ہما را رو نے مخن زیادہ تر فلا سفہ کی طرف ہے اور تیہ وگ عالم کے اجسا م کودونتم پرمنقسم کرتے ہیں ۔ (1) آ سان اور (۲) عنا صرار بعد یعنی پینی مٹی۔آگ اور ہوا۔ سے نوں کی نسبت ان کا بیہ اعتقاد ہے کہ بیہ بمیشہ یعنی ازل ہے اپنی اپنی وضع پرمتحرک چلے آتے ہیں ۔ان کی مجموعی حرکت قدیم ہےاور حرکت کا ایک ایک فر دحاث ہے۔

اربعہ عناصر کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ فلک قمر کے نیجے کی سطح کے اندر لئے ہوئے ہیں اور یہ کہان سب کا مادہ ایک ہوا ہے ہیں قدیم۔ ان صورت اور اعراض سب حادث ہیں۔ مادہ پر ان کا قارد ہمیشہ ہے ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہا گر پانی کی طبیعت پر حرارت کا غلبہ ہوجائے تو ہوا بن جاتا ہے اور ہوا حرارت ہے آگ بن جاتی ہے ۔ علی ہزا القیاس ہوا کا پانی بن جاتا۔ آگ کا ہوا ہو جاتا۔ پانی کا پھر بن جانا۔ تھرکا پانی بن جاتا ہو فیرہ و غیرہ و غیرہ ۔ فلا سفہ کے نز دیک مسلم ہے ۔ فلا سفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چا رعضرہ ب کا مینے ہو کا بیانی بن جاتا ہوئے ہوا تا ہے ہوا کہ فلا سفہ کے نز کیک مسلم ہے ۔ فلا سفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چا رعضرہ ب کے منے میں اس موجود بھی ہے اور حادث بھی ہے ۔ تقریر بابا سے کسی قدر آپ کو معلوم ہو گیا جو گئے ہیں اور حرکت و سکون ان ہیں حدول کئے ہوئے ہیں ۔ وگا کہ اجسا م حرکت اور سکون کے بولے ہیں اور حرکت و سکون ان ہیں حدول کئے ہوئے ہیں گر ہم صرف اسی پر اکتفائیس کرت بکہ اس پر مزید روشنی ڈوالنی چاہتے ہیں کیونکہ انجی تک

یہ پہلو بہت تاریکی میں پڑا ہوا ہے۔

برجہم یا محترک ہے یہ س کن اور حرکت وسکون دونوں حادث چیزیں ہیں حرکت کا حاوث ہونا تو ایسی چیز ہے جو مشاہدہ ہے معلوم ہوسکتا ہے مگرسکون کی نبعت سے بات دل میں کھنگتی ہے کہ مکن ہے کہ ایک چیز ابتدائے س کن چلی آئی ہو۔اس کو حرکت کرنے کی نوبت ہی نہ آئی ہو۔اس کو حرکت کرنے کی نوبت ہی نہ فو را رفع ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ہم آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اس ہمیشہ سکون کی حالت میں رہنے والی چیز کا حرکت کرنا ممکن ہے یا محال ہے۔ دوسری شق تو باطل ہے۔ کیونکہ ہم آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اس ہمیشہ سکون کی حالت میں رہنے والی چیز کا حرکت کرنا ممکن ہے یا محال ہے۔ دوسری شق تو باطل ہے۔ کیونکہ ہم ایک جمعموں کا ہمیشہ حرکت کرنا ہوا تو اور بعض کا ساکن رہنا محفل خار ہی عاتوں کی وجہ سے ہتو جب چیز خدگور کا حرکت کرنا ہوا تو بیقا عدہ ہے کہ ممکن دہ چیز ہوتی ہے جس کے وجود سے کوئی محال امر لا زم نہ آگے کسی موقع پر فرض کرتے ہیں کہ وہ چیز سکون کی حالت کوچھوڑ کر متحرک ہوگئی ہے۔ تو حالت سکون کو اس خور کی کہ خور باد کہد دیا ہے تو معموم ہوگیا کہ سکون بھی حدث تھا کیونکہ ہم آگے کسی موقع پر نابت کردیں گے کہ جو چیز قدیم ہوئی کہ معموم ہوگیا کہ سکون بھی حدث تھا کیونکہ ہم آگے کسی موقع پر نابت کردیں گے کہ جو چیز قدیم ہوئی وہ معدوم نہیں ہو کتی۔ جیسے از ل سے وہ موجود چلی تابت کردیں گے کہ جو چیز قدیم ہوئی وہ معدوم نہیں ہو کتی۔ جیسے از ل سے وہ موجود چلی گئی ہے وہ سے بی ابدتک موجود رہتی ہے۔

اس تقریر پر بیاعتراض وارد ہوسکتا ہے کہ بیسب پچھ تب ہوسکتا ہے جب بیہ بات معلوم ہوجائے کہ جسم اور حرکت وسکون میں باہم تغ ہر ہے بیخی جسم اور چیز ہے اوراس کا حرکت کرنا یہ ساکن رہنااور شے ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ہم میہ کہتے ہیں کہ یہ جسم متحرک ہے تو اس سے پایہ جاتا ہے کہ جسم متحرک ہے تو اس سے پایہ جاتا ہے کہ جسم اور چیز ہے اور حرکت ایک وصف ہے جو جسم اور حرکت میں اتحاد ہے تو حرکت کی درست نہ ہوگا کہ بیجہ مستحرک نہیں ۔ کیونکہ جب جسم اور حرکت میں اتحاد ہے تو حرکت کی نفی ہونی چاہیے سکون اور جسم کا باہم متعا ئیر ہونا بھی اس پر قیاس کرلو۔ الغرض جسم کا اور چیز ہونا اور حرکت کا اور شے بیالیا کھلا اور واضح امر ہے جو کسی دلیل کا محتاج نہیں اس پر بیاعتراض وار دبوسکتا ہے کہ جسم اور حرکت وسکون کی باہم مغائرت تو ہم نے تسلیم کرلی ۔ مگر ان دونوں وصفوں کا حدوث ہمارے نزدیک مسلم نہیں ممکن ہے کہ جسم محرک کے اندر وصف حرکت ابتدائی سے چی آتی ہو۔ صرف اس کا ظہورا ہوا ہوا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اگر چہ ہم ولائل کے ذریعہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ وصفیہ

حرکت کا ابتدا سے چلا آنا اور بعد میں اسکا خام مہونا۔ بید دونوں امر خداف واقع ہیں۔ گرہم اس طول طویل قصے کو چھیڑ نانہیں چاہتے۔ ہم معترض کی بات مان کر کہتے ہیں کہ دصف حرکت کا ظہور حادث ہے بس صرف اس سے اجسام کامحل حوادث ہونا ثابت ہوگی ہے۔ جیسے حرکت وسکون اجسام کی صفتیں ہیں ویسے ہی ان کا جسموں میں ابتدائے چلا آنا اور پھر کسی وقت ان کا ظاہر ہونا بھی ان کی بالواسط صفتیں ہیں اور جسے حرکت اور سکون کے حادث ہونے ان کا ظاہر ہونا بھی ان کی بالواسط صفتیں ہیں اور جسے حرکت اور سکون کے حادث ہونے سے انسان کامحل حوادث ہونا ثابت ہوتا ہے ویسے ہی ان دونوں صفات مذکورہ بالا کے حددث ہے۔ انسان کی محلیت یا پیر شوت کو پہنچ سکتی ہے۔

ایک اوراعتراض بھی وارد ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کہ حرکت کا حدّو قابل تسلیم نہیں جب
تک آپ اس امرکو ثابت نہ کرلیں کہ وصف حرکت بھی دوسرے جسم سے انتقال کر کے اس
خاص جسم میں نہیں آتی ممکن ہے کہ وصف حرکت قدیم ہوا ور خاص خاص وقتوں میں مختف
جسموں میں اس کا دورہ ہومثلاً ایک وقت میں زید میں حرکت تھی کچھ دیررہ کراس ہے عبیحدہ
ہوئی اورا بعمر میں آگئی۔ کی وقت میں اس سے علیحدہ ہوکر خالد وغیرہ میں جائے گی۔

اس کا جواب رہے ہے کہ اعراض اور اوصاف اپنے محلول سے علیحد و نہیں ہو سکتیں ہرا کیے عرض کا بقاء اور فنا محل ہے اور فنا پر موقوف ہوتا ہے مثلاً زید کے بالوں میں جو خاص سیا ہی ہے اس میں ہنہیں ہو سکتا کہ کسی وفت عمر کے بالوں میں جا چیٹے ۔ زید پر جب پری کا زمانہ آئے گا تو اسکے بالول کی سیا ہی بالکل نمیست و نا بود ہو ج نے گی ۔ اس امر کے ثبوت پر برزے برزے برنے یہ وقعت اور نا می گرا می علماء نے مختلف مقد مات میں دلائل قائم کے اور اپنی طرف ہے اس میں کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ گروہ اپنی اس غرض میں کا میا ب نہ ہو سکے ۔ کوئی الی زبر دست اور نہا ہیت مضبوط دلیل پیش نہ کر سکے ۔ جس سے می گفین کے دانت ڈ الے جاتھی زبر دست اور نہا ہیت مضبوط دلیل پیش نہ کر سکے ۔ جس سے می گفین کے دانت ڈ الے جاتھی اور وہ ہمیشہ کے لیئے ہم دلیل پیش کر تے ہیں جو امید کے لیئے ہم دلیل پیش کر تے ہیں جو امید کے بہت مفید ثابت ہوگی (ہو بدا)

بن لوگوں کا اعراض کے انقال کی طرف خیال گیا ہے۔ ہمارک سمجھ میں ان کو عرض اور انقال کے معنے سمجھے میں ان کو عرض اور انقال کے معنے سمجھنے میں سخت ضطفہی ہوئی ہے ان چیزوں کی ، ہیت کی تہد تک ان کو پہنچنا نصیب ہوتا تو ممکن ندتھا کہ دوا سے دور ازعقل امرکی نسبت زور نگاتے۔

انقال کے معنی ہیں جسم کا ایک مکان جھوڑ کر دوسرے مکان ہیں جانااس کی حقیت دریا فت کرنے میں ہمیں تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے ۔جسم کی ما ہیت کو جاننا ۔مکان کا تصور جسم کوکل سے جوا کیک خاص تعلق ہے اس کا معلوم کرنا۔ ریعلق جسم اور مکان دونوں سے جدا ہے۔ نداس کوجسم کی حقیقت کے ساتھ اتنی دہے اور ندمکان کے سرتھ عینیت ۔ در حقیقت پیجسم اور مکان کا ماہدالا رتباط ہے جس کی وجہ سے ان دونوں میں ایک خاص ربط اور گاؤے۔

جیسے ہرایک جسم کو مکان کی ضرورت ہے ویسے ہی ایک عرض اور صفت کوکل کی ضرورت ہے اور مرسر کی نظر ہے دیکھنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جونسبت جسم کواپنے مکان کے ساتھ ہے جس کا نتیجہ بید نکلا کہ لوگوں کو بیدگان کے ساتھ ہے جس کا نتیجہ بید نکلا کہ لوگوں کو بیدگان ہوگیا نے ساتھ ایک خاص تعلق ہے ۔ مکان ہوگیا ہے کہ جیسے جسم ہا وجو دیکہ اس کواپنے مکان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے ۔ مکان سے علیحہ وہ ہو سے علیحہ وہ ہو کر دوسر ہے مکان میں جاسک ہے ۔ ویسے ہی عرض کا اپنے ایک کل سے علیحہ وہ ہو کر دوسر ہے کہ جیس جاتا ورست ہے ۔ بیس انتقال اعراض کے قائمین کے اس قول کی بنا

عرض کا جوتفلق کل کے مہتھ ہے اس کوجہم کے تعلق مکانی پر قیاس کر نا سرا سرحمافت اور کم ظرفی ہے۔ آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ جسم کا تعلق مکانی جسم کی حقیقت سے مغائر ہے اور عرض کا تعلق محلی اس کی حقیقت کا عین ہے کیونکہ اگر اس تعلق کوجہم کے تعلق کی ما نندعرض کی حقیقت سے جدا مانا جائے تو جسے عرض کو اپنے کل کے ساتھ جوا یک خاص ربط اور تعلق فی سے ہی اس تعلق کے ساتھ جوا یک خاص ربط اور تعلق فی سے تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کے ساتھ کی اس تعلق کے ساتھ کو تعلق کے تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کے ساتھ کو تعلق کے تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کے ساتھ کا کہ ساتھ کا اس تعلق کے ساتھ کا کہ ساتھ کی اس تعلق کے تعلق کو تعلق کے ساتھ کا کہ دیا گا

یہ سنسس ہے جومحال ہونے کے مداوہ اس امر کو جا ہتا ہے کہ جب تک غیر متنا ہی ایک وفت میں مجتمع نہ ہوں ۔ تب تک سی عرض کا پایا جا ناممکن نہیں ۔

اصل بات بدکدا ً رچه عرض کے تفق کیلئے محل کا ہو، ضروری ہے جیسے جسم کے لئے مکان کا ہو، ضروری ہے مگر ن دونوں میں زمین وسمان کا فرق ہے۔

جو چیز کسی دو سری شئے سلٹے لا زم ہوتی ہے۔ وہ دوطر ٹ پر ہوتی ہے۔ لا زم ذاتی اور یا زم عرضی ۔ لا زم ذاتی وہ ہوتا ہے کہا گروہ خارتی یا ذہن میں موجو د شہوتو دوسری شئے ( مردم مردم ) بھی موجو د شہوتو دوسری شئے ( مردم ) بھی موجو د شہو جسے د ن کے داسطے سور ٹ کا جو نا۔ جب آسان سے سور ٹ غروب ہو جاتا ہے اور جب سور ٹ افق شرقی سے نمودار ہوجا تا ہے اور جب سور ٹی افق شرقی سے نمودار ہوتا ہے۔ تو د ن بھی اس کے ساتھ ہی رفو چکر ہوجا تا ہے اور جب سور ٹی افق شرقی سے نمودار ہوتا ہے۔ تو د ن بھی اس کے ساتھ ہی آج تا ہے ۔ علی بندا بھی س جب ذبہن میں سور ج کا مد شلم

کیا جاتا ہے تو اسکے ساتھ ہی ون کا خیال بھی آج تا ہے۔ لا زم فرضی اس کے بالکل خلا

جسم کے لئے مکان کالا زم عرضی ہونا اس وجہ ہے کہ پہلے ہم جسم کی ماہیت کو معلوم کرتے ہیں کے لئے مکان کالا زم عرضی ہونا اس وجہ ہے ہے کہ پہلے ہم جسم کی ماہیت کو معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد مکان کی نسبت سوچتے ہیں کہ مکان کوئی واقعی اور مستقل حقیقت ہے یا محکن ایک چیز ہے۔ آخر ہوئے ہیں کہ مکان ایک چیز ہے۔ آخر ہوئے ہیں کہ مکان ہیں جسم کی طرح مستقل حقیقت رکھتا ہے۔ جس کو ہم مشاہدہ ہے دکھیے جتے ہیں اور مکان کا خیال تک دل ہیں نہیں آتا ۔ اِسی ہیے جسم کے لئے کسی خاص مکان کا ہونا ضرور کی نہیں ہے اور اگر جسم ایک خاص مکان کا ہونا ضرور کی نہیں ہے اور اگر جسم ایک خاص مکان ہیں موجود نہ ہوتو اس ہے اس کا بالکل معدوم ہونا لا زم نہیں آتا زیدا گر مسجد ہیں نہ ہوگا تو اس وقت ہم زیادہ سے زیادہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ زید مسجد ہیں نہیں گر یہ ہر گر نہیں کہ سکتے ہیں کہ زید مسجد ہیں نہیں گر یہ ہر گر نہیں کہ سکتے کہ مسجد ہیں موجود نہ ہونے سے وہ بالکل ہی نیست ون بود ہوگیا ہے گر یہ ہر گر نہیں کہ ہے کہ مسجد ہیں موجود نہ ہونے سے وہ بالکل ہی نیست ون بود ہوگیا ہے ۔ پس ٹا بت ہوا کہ جسم کے لئے مکان لازمی عرضی ہے نہ کا زم ذاتی ۔

عرض کے لیے گل لازم ذاتی ہے۔عرض بغیر خاص محل کے نہ خارج میں تحقق ہو علق ہے اور نہ ذہن میں اس کا تصور آسکتا ہے مثلاً زید کا طول یعنی لمبائی زید کا طول خارج میں تب موجود ہوگا جب زید تحقق فی الخارج ہو لے گا اور ذہن میں بھی اس کا تصور جب ہی آسکتا ہے جواس کے ساتھ زید کا تصور کرلیا جائے زید کے مرنے سے اس کے طول کا بھی خاتمہ ہوجا تا ہے۔

زید کے طول کے لئے بغیر زید کے نہ خارج میں استقلال ہے اور نہ ذہمن میں اس کاموجو دہونا بدون اس اختصاص کے جواس کو زید کے ساتھ ہے مخال ہے اب اگر سے مانا جائے میں کہ زید کے طول کا زید سے علیحہ ہ ہونا ممکن ہے تو اس کی علیحہ گی اختصاص نہ کورہ کے رفع ہوجانے کوسٹزم ہوگی اور یہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ اختصاص کے رفع ہوجانے پر طول کا بھی خاتمہ ہوجاتا ہے ۔ پس ٹابت ہوا کہ اعراض کا اپ محلول سے عبیحہ ہ ہوجانا محال ہے ۔ اب تک تو ہم نے اپنی ولیل کے پہلے مقدمہ کے اثبات پر زور دیا ہے اور ہمارے مخالفین فلا سفہ کسی حد تک اس کو مانے بھی ہیں ۔ مگر ہم دلیل کے دوسرے مقدمہ کی طرف جانا چا ہے ہیں ۔ یعنی یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا چونکہ کی حوادث ہے اس لئے بیخود مجمی حادث ہے۔ اگر عالم کو جوحوادث کامحل ہے قدیم ، نا جائے تو اس کے ساتھ ہی آسان کے دورات کی عدم تناہی کی بنا پرتین دورات بھی غیر متنا ہی سیم کرنے پڑیں گے نیکن سمان کے دورات کی عدم تناہی کی بنا پرتین محال امر لازم آئے ہیں (۱) آسان کے دورات اگر غیر متناہی ہیں تو آئی ہے پہلے کے دورات کے متعلق یقینا بید کہنا تھے ہوگا کہ وہ چوری ہو چکے ہیں کیونکہ زمانہ ماضی میں جو چیز ہوتی ہے۔ زمانہ حال کی نسبت اسے بید کہنا کہ بیدگذر چکی ہے بالکل درست ہوتا ہے تو وہ غیر متناہی ہی ہوگئی ہے بالکل درست ہوتا ہے تو وہ غیر متناہی ہی ہو گئا ہی ہیں بیل ہی میں ۔ اور پورے ہو چکے کا لفظ بھی ان پرصادق آتا ہے تو گویا وہ غیر متناہی ہی ہو گئا در بیا جائے نقیط میں ہے۔

'(۲) آسان کے غیرمتنا بی دورے چونکہ عدد کی حقیقت ہے ہہ ہرنہیں اس سے وہ جفت ہوں گے یا طاق اور یا دونوں سے جنوں کے اور طاق ہوں گے یا طاق بھی پچھلی دوشقیں تو باطل ہیں کیونکہ جفت وہ عبرد ہوتا ہے جو دویا گئی ایک ہرا برحصوں ہمنقسم ہو سکے جیسے دیں۔ اب دی دو پرتقسیم کرنے ہے یا نج پانچ یا نج کے دوعددوں پرشقسم ہوگئا ہے اورطاق وہ ہے جو جفت کے خلاف ہو لیعنی برابرحصوں پرشقسم نہ ہو سکے جیسے نو ہس ہو ہرا لیک عدد یا برابرحصوں پرشقسم ہوگا یا نہ ہوگا ۔ یا یوں سمجھے کر نہرا کیک عدد یا جفت ہوگا یا دونوں ہو جو نہ جفت ہونہ طاق ۔ یا جفت اورطاق ورن ہونہ ورن بہلی صورت میں اجتماع التقصیرین کا قول کرنا ہڑے گا۔

ان کا جفت ہونا بھی غلط ہے کیونکہ جوعد د جفت ہوتا ہے اس میں صرف ایک عدد کی کی ہوتی ہے۔اگر بیا کی پوری ہوجائے تو وہ عدد طاق ہوج تا ہے گر جب آسان کے دورے غیر متنا ہی ہیں تو اس میں ایک کی کیا معنے ۔

ان کا طاق ہونا بھی ہ طل ہے کیونکہ طاق میں بھی صرف ایک کی ہوتی ہا اگر ہے کی پوری ہوجائے تو طاق ہونا ہی ہوجاتا ہے ۔لیکن جب دورے غیر متنا ہی ہیں تو ان میں ہے ایک کیونکر کم ہوسکتا ہے سو جب آسان کے دورے عدم تنا ہی کی صورت پر نہ جفت ہو سکتے ہیں اور نہ طاق ۔اور نہ ان ہے باہر نگل سکتے ہیں اور نہ ہی ان دونوں کا مجموعہ ان پر صادق آسکتا ہے تو ٹابت ہوا کہ بیر متنا ہی ہیں۔ (۳) اگر آسان کے دورے غیر متنا ہی ہوں تو بیہ ما نتا پڑے گا کہ دو عدد غیر متنا ہی بھی ہیں اور ان میں سے ایک کم اور زا کہ ہے حالا نکہ جب دونوں عدد عدم تنا ہی میں برابر ہیں تو ان کا ایک دوسرے ہے کم وہیش ہونہ ہر گر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ عدد کم وہ ہے جس میں بہنست زا کہ کے پچھ کی ہوا گریہ کی پوری ہوجائے تو وہ سکتا ہے کیونکہ عدد کم وہ ہے جس میں بہنست زا کہ کے پچھ کی ہوا گریہ کی پوری ہوجائے تو وہ

و ونوں برابر ہوج تے ہیں گر گر جب عدد کم غیر متنا ہی ہے تو اس میں کی کے کیا معنے ۔

اب دیکھنا ہیہ ہے کہ اگر دوسرے غیر متنا ہی ہوں تو وہ غیر متنا ہی عددول کا ایک دوسرے سے کم وبیش ہونا کیونکر لازم آتا ہے سود میکھئے اورغور سے دیکھئے۔

تمام فلاسفہ اس امر پر شفق ہیں کہ زخل تمیں سال کے بعد ایک دورہ کرتا ہے اور سشس ہر سال میں ایک دورہ کرتا ہے سواگر تمیں س ل کے بعد زخل کے دوروں کوشس کے دوروں سے نسبت لگائی جائے تو زخل کے دوسر ہے شمس کے دورہ یہ ہوں جسہ پر برآ مد ہول گے کیونکہ تمیں سال میں زخل نے صرف ایک دورہ کیا ہے اورشس تمیں دورے کر چکا ہے اورایک تمیں کا تیسواں تصعبہ ہوتا ہے اورساٹھ سال کو زخل کے صرف دودوں ہوں گے اورشس کے دوروں کی تعداد ساٹھ تک بہنچ جائے گی۔ علی ہذا القیاس قمر ان لوگوں کے نزدیک بارہ ماہ میں ہرہ دور ہے کرتا ہے سوسال کے بعدشس کے دوروں کو قمر کے دوروں کرتا ہے سوسال کے بعدشس کے دوروں کو قمر کے دوروں دورے نظل کے سینست لگانے ہے شمس کے دور ہے قرمتنا ہی بھی ہیں اورشس کے دور ہے زخل کے دوروں اور قمر کے دوروں اور کی توروں کو تمریف کو تھوں کے دوروں اور قمر کیں کو تمریف کو تعریف کو تعری

اس جگہ پر ایک بیہ اعتراض واردہوسکتا ہے کہ متکلمین کے نزویک خدا کے مقد ورات اور معلومات دونوں غیر متاہی جیں حالا نکہ خدا کی معلومات بہ نسبت مقد ورات کے زائد جیں۔ کیونکہ خدا کی وات صفات قدیمہ اس کی صفات قدیمہ میں ....... نثریک انباری اجتماع التقنین ارتفاع التقنین غیرہ وغیرہ۔ بیالی چیز ین کلجو خدا کو معلوم ہیں۔ مگران کے پیدا کرنے برخدا کو مطلق قدرت نہیں۔

اس کا جواب میہ ہے کہ جہاں ہم خدا کے معلو مات کو غیر متنا ہی کہتے ہیں۔ وہاں خدا کے مقد ورات کو غیر متنا ہی کہنے ہے ہما راوہ مطلب ہر گزنہیں ہوتا جومعلو مات کو غیر متنا ہی کہنے سے مراد میہ ہے کہ خدا کی ایک صفت کہنے سے ہا کہ مقد ورات کو غیر متنا ہی کہنے سے مراد میہ ہے کہ خدا کی ایک صفت قد رت ہے جس کی وجہ سے خدا دنیا کی مختلف چیز وں کے پیدا کرنے پر قد رت رکھتا ہے اور وہ ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے خدا میں میہ بات نہیں ہوتی ہے کہاس کی ایجا دی قد رت کہیں حد پر کھہر جائے اور آ گے مخلو قات کے ایجاد پر ان کوقد رت نہ رہے۔

ہمارا یہ کہنا کہ خدا کی ایک صفت قدرت ہے جس کیوجہ ہے وہ ایجا و پر قدرت رکھتا ہے اور نہ اس امر کی طرف مشعر ہے کہ یہاں بہت سی غیر متنا ہی چیزیں ہیں اور نہ ہی اس (مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه اول ۱۰ (۴۰۰)

میں ہے یہ یا یا جا تا کہوہ متنا ہی ہیں۔

جن ہوگوں نے ہمارے اس لفظ مقد ورات الله تعالمی و معلومات عیر متا هیہ سے خداکی مقد ورات کا غیر متنا ہی ہونا تجھ لیہ ہے زیادہ تران کی منطی کی بن مقد ورات اور معلومات کے تشابہ لفظی پر ہے چو تکہ بید دونوں الفاظ جمع مئونٹ کے صیغے ہوئے میں برابر متھاس لئے ان کو بیر مغالطہ لگا گریہ قاعدہ ہے کہ الفاظ معانی کے تابع ہوتے ہیں نہ معانی الفاظ کے۔ الفاظ کے۔

د وسرا دعوی

کا کنات عالم کے لئے جوسب اور خالق (خداوند تعالی) ہم نے ٹا ہت کیا ہے اس کا قدیم ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر وہ جا دث ہے قواس کے لئے کسی اور خابق اور خابق وجود ما ننا پڑے گا۔اور اگر وہ بھی جا دث ہے تواس کے سئے خابق تلاش کرنا پڑے گا۔ ملی مذاالقیاس اگر یہی سسد الے غیر النہ یہ چاگی و تشمسل کا وجود له زم آئے گا جومحال ہے اور اللہ یہ اللہ یہ خالق بچو کیا ہے اور اس کے آگے اور کوئی خالق بچو یز نہیں اگر بیسلسد کسی ایسے خالق پرختم ہوگی جوقد یم ہے اور اس کے آگے اور کوئی خالق بچو یز نہیں ہوسکتا۔ تو کا کنات عالم کا خالق (خداوند کریم) بھی وہی ہوگا جس پر بیسلسلہ منقطع ہوا ہے اور راستے میں جواسباب نظر آئے ہیں وہ سب کے سب وسائل اور وس لکا کے در ہے میں ہول گے اور بس

ضدا کوقد میم کہنے ہے ہمارا پی مطلب ہے کہ اس کے وجود ہے پہلے نیستی نہیں بلکہ ہمیشہ ہے اسکا وجود چلا آیا ہے۔ جہاں تک ہمارا امکان ہے ہم نظر دوڑائے مگراس ہے بھی آئے خدا کا وجود تھ سواب بیسوال ہر گزنہ وار دہو سکے گا کہ قد میم کے سرتھ قدم کی صفت بھی آپ ثابت کررہے ہیں تو جیسے خدا کی ذات قد میم ہو گے ویسے ہی بیصفت بھی قد میم ہوگی اور جیسے خدا کے قدم کی صفت کی ضرورت ہے ویسے ہی اس صفت کے جسے خدا کے قدم کی صفت کی ضرورت ہوگی فیم ہونے کے لئے ایک اور صفت قدم کی ضرورت ہوگی فیم ہونے کے لئے ایک اور صفت قدم کی ضرورت ہوگی فیم ہونے کے لئے ایک اور صفت قدم کی ضرورت ہوگی فیم ہونے کے لئے ایک اور صفت قدم کی ضرورت ہوگی فیم کی ہوئے۔ اور تسلسل ہے جو کال ہے۔

تيسرا دعوي

جیسے کا نئات عالم کا خالق از لی اور قدیم ہے۔ ویسے ہی اس کے واسطے ابدی ہونا بھی ضروری ہے۔ بینی وہ ایسا ہونا چاہئے کہ اس کے لئے بھی فنا اور اس کے وجود کے لئے

مجھی زوال نہ ہو۔اس کی دلیل ہیہ ہے کہا گر اس پر زوال کا عا ند ہونا ج ئز ہوا تو جیسے ایک معدوم شے کے وجود کے واسطے سبب اور خالق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ویسے ہی اس کے وجود کے زوال کے لیئے بھی سبب اور خالق کا ہونا ضروری ہوگا ۔ کیونکہ اس صورت میں خالق کے وجود کا زوال ایک حادث چیز ہےاور ہرجادث کے لئے کسی مرجح کا ہونا ضروری ہوتا ہے اب مرجح یا فاعل ہوگا یاز وال کی ضدیا خالق کے وجود کے شرا کہ میں کسی شرط کا معدوم ہو جانا ۔مرجح کا فاعل ہو نا ناجائز ہے کیونکہ فاعل اس چیز کو پیدا کرسکت ہے اوراس کے فعل کا ثمر ہ و بی شے ہو سکتی ہے جو ستقل ہستی رکھتی ہوا و راس کے وجو دیرمختلف قسم کے آتار : مِرتب ہوسکیں یا یوں کہیئے کہ اس پر شے کا لفظ بولا جا سکتا ہومگریہاں پر فاعل کے فعل کا ثمر ہ خالق کا عدم ہے جولا شے ہے معتزیہ کے نز دیک اگر چہ معدوم پر بھی شے کا لفظ بولا ج<sup>ہ</sup>سکتا ہے گر ایسی شے ان کے نز دیک بھی ثمر ہُ قدرت نہیں بن سکتی ۔اگر فاعل کی نسبت یو جھ ج ئے کہ هل فعل الفاعل شنیا کیا فاعل نے کوئی شے پیدا کی س کے جواب میں یمی کہزیرے گامافعل شینا کسی شے کو پیدائبیں کیا۔اگرخالق کے زوال کا مرجح اس کی ضد قرار دی جائے تو وہ دوباتوں ہے ضالی نہ ہوگی ۔حادث ہوگی یا قدیم اگر حادث ہوئی توایک قدیم شئے (خالق) کے زوال کا سبب کہلانے کی کیونکر مستحق ہوگی۔اور اگر قدیم ہوئی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ازل ہے یہ چیز خالق کے ساتھ چی آئی ہے۔ تگریہلے بھی اس نے اس کے نیست و نا بود کرنے کا قصد نہیں کیا اور اب اس کی بیخے کئی کے دریے ہوگئی۔

خابق کے وجود کی شرطوں میں سے کسی شرط کا معدوم ہوج نا بھی خابق کے زوال کا مرج خنہیں ہوسکتا کیونکہ شرط اگر حادث ہے تو جادث چیز قدیم (خابق) کے لئے علت کیوں کر ہوسکتی ہے اور اگر اسے قدیم مانا جائے تو جوشخص قدیم چیز کی معدومیت کومحال قرار دیتا ہے اور اس شرط قدیم کے زوال کو کیوں کرتشلیم کرے گا۔

سوجب خالق کے زوال کا مربح ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی نہ ہوسکا تو ہی

ہات ثابت ہوگئی کہ خالق جیسااز لی ہے ویسا ہی ابدی بھی ہے۔

چوتھا دعوی کا ئنات عالم کا خالق جیسااز لی وابدی ہے ویسانہ وہ جو ہر ہے اور نہاں کوکسی مکان کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ بیٹ ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے اب اگراس کا کسی مکان کے ساتھ تعلق ہوتو اس کو بیہ کہنا تھے ہوگا کہ اپنے مکان میں سے سوکت کر کے کسی اور مکان کی طرف چلا گیا ہے یا اپنے مکان میں ساکن ہے۔ الغرض اس

صورت میں حرکت یا سکون کے ساتھ اسکوموصوفیت کا رابطہ ہوگا اور حرکت وسکون وونوں حادث چیزیں ہیں اور بیہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ حادث کامل بھی حادثات ہوتا ہے لہذا خالق حادث ہوگا۔

اگرکوئی بیسوال کرے کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ متنکلمین ان لوگوں کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ جو جو ہر کے لفظ کو خدا و ند تعالیٰ پر ہو لتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کواحتیاج الی المکان سے مقدس اور منر اسمجھتے ہیں تو اس کا جواب بید ہے کہ اس قتم کے الفاظ کا خدا تعالیٰ پر اطال ق کر نا اگر چہ عقل کے نز دیک کوئی متہجن امر نہیں تگر ہم کو ایسے اطلا قات سے وہ چیزیں مدکمتی ہمیں لغت اور شرح -

لغت تواس لئے کہ مثلاً جو ہر کوخدا پراطلاق کرتے وقت بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہوتا ہے اور استعار ہ بیل بیست خدا وند کریم کے حقیقت ہے بیا استعار ہ حقیقت تو صراحناً باطل ہے اور استعار ہ بھی اس لئے ناج نز ہے کہ مشہ بہد ہیں بہنست مشہ کے وجہ شبہ کی کمی ہوئی تواس کی ذات اقدیمی بڑا بھاری نقص لا زم آئے گا۔

اورشر آع اس لینے کہ شرع کا بیمسلمہ قاعدہ ہے کہ جن میں لفظوں کوخدا پراطلاق کرنے کی جمیں اجازت دی گئی ہے ان کے بغیر کسی دوسرے لفظ کا خدا پراطلاق کرنا ناجائز ہے۔ای واسطے شرع کی اصطلاح میں خدا تعالیٰ کے جس قدر ذاتی اور صفاتی اساء ہیں ان کا نام اساء توفیق قرار پایا ہے۔

يانجوال دعويٰ

خدا تعالیٰ جسم بھی نہیں کیونکہ جسم کی ترکیب ایسے دو جو ہروں کے ملنے ہے ہوتی ہے جن کوا یک دوسرے کی طرف احتیاج اوران میں ایک خاص تعلق وربط ہوتو جب یہ ثابت ہو چکا ہے خدا وند تعی لی جو ہر نہیں تو جسم کیسے ہو سکے گا۔ کیوں کہ جس پر جسم صاوق آتا ہے اس پر پہلے جو ہر کا اطلاق ہوتا ہے وجہ اس کی سے جو ہر کا مفہوم جسم ہے کسی قدروسیع ہوار سے قاعدہ ہے کہ جومفہوم وسیع اور عام ہوتا ہے وہ خاص کے سب فراد بھی بولا جاتا ہے اور علاوہ ان کے اور بھی کئی ایک افراد پر اس کا اطلاق سے جو ہر کا مقبوم ہوتا ہے۔

ا گوکو کی شخص اپنی اصطلاح میں خداوند کریم کوجسم کے نفظ سے پیکار تا ہے۔اور اس اطلاق میں جسم کے حقیقی معنے اس کے ذہن میں نہیں ہوتے توعقل کے نز دیک اس میں کو کی قباحت نہیں۔ ہاں گفت اور شرع میں بینعل بالکل نا جائز ہوگا۔ نیز آگر خداوند کریم جسم ہوتو کسی خاس شکل اور مقدار میں ہوگا اور جس شکل اور مقدار میں ہوگا آگر خار جی امور ہے قطع نظر کی جائے تو اس سے چھوٹا یا بڑا ہو نا بھی اس کاممکن ہے تو اب اس کو خاص شکل اور مقدار دینے کے لئے کوئی مرجح ضرور ہوگا جس نے اس کو خاص انداز پر پیدا کیا ہے تو اب خدا مخلوق ہوگا نہ خالق۔

جھٹا دعویٰ

کا ئنات عالم کا خال عرض بھی نہیں۔ کیونکہ عرض بھاری اصطلاح میں وہ چیز ہوتی ہے جواپنے موجود ہونے میں دوسری چیز کی مختاج ہو۔ وہ چیز یا جسم ہوگی یا جو ہر اور بید دونوں حادث چیزیں ہیں اور بید قاعدہ ہے کہ اگر تحل حادث ہوتو اس میں حلول کر دہ چیز بھی حادث ہوتی ہے لبنداخلاق میالم بھی حادث ہوتی ہے لبنداخلاق میالم بھی حادث ہوا۔ حالانکہ پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ بیر قدیم اور ازلی وابدی ہے۔

اگر وہ عرض سے بیمراد لی کہ وہ الی صفت کا نام ہے جو دوسری چیز کی مختاج تو ہو گر دوسری چیز مکان اور جہات کی تقلید سے منز ہ اور مقدس ہوتو ایسے عرض کے وجو د ہے ہم بھی نگر نہیں ۔ کیونکہ خدا کی صفات اس قبیل میں سے میں گرنز اع اس میں ہے کہ صافع اور خالق کہلانے کا استحقاق وہ ذات رکھتی ہے جوان صفات کی موصوف ہے یا صفات۔

جب ہم کہتے ہیں کہ صانع اور خائق صفت نہیں تو اس کئے ہے ہماری غرض بیہ ہوتی ہے کہ صانعیت اور خالقیت یہ دونوں صفتیں اُس ذات کی طرف منسوب ہیں۔ جس کے ساتھ جملہ صفات قائم ہیں۔ نداس کی صفات کی طرف جیسے ہم کہتے ہیں کہ بڑھئی عرض اور صفت نہیں تو اس وقت ہماری بیغرض ہموتی ہے کہ نجاریت بڑھئی کی طرف منسوب ہے نہ ' اور صفت نہیں تو اس وقت ہماری بیغرض ہموتی ہے کہ نجاریت بڑھئی کی طرف منسوب ہے نہ ' اس کی صفات کی طرف یا یوں کہتے کہ بڑھئی وہ خود ہے نداس کی صفات۔

اگر کوئی شخص ان دوند کورہ بالا معانی کے بغیر عرض کا کوئی اور معنے لے کر اس کو خدا پر اطلاق کرتا ہے تو اس کولغت اور شرع جواب دیے گی یعقل کے نز دیک ہے کوئی محل امرنہیں۔

ساتواں دعوا یٰ

خدانداوپر ہےند نیچے نددائیں ہےند ہائیں۔ندآ کے ندیجھے الغرض جہات سقد

میں ہے کئی جہت کے سرتھ اس کو اختصاص اور تعلق نہیں۔ جہات سنتہ میہ ہیں ۔ اوپر نیچے وائیں ہو کئیں ہو گئیں ہو جاتا ہے کہ خلف جہت اور اختصاص کے معنے سمجھ بینے ہے ہرا لیک آ دگی کو کامل یقین ہو جاتا ہے کہ جہات سنتہ کے سرتھ منا سبت اور تعلق والا معا ملہ صرف اجسام اور اعراض ہی کے سرتھ فاص ہے۔ جو ذات جسمیت اور عرضیت سے بالہ تر ہوائی کوان میں سے کئی جہت سے کوئی سروکا رئیں۔

اصل بات یہ ہے کہ جہات کی تقلید میں وہی شے آسکتی ہے جو کسی خاص مکان کی مثنی ہو ہرا یک جہات کی تقلید میں وہی شے آسکتی ہے جو کسی خاص مکان کی مثنی ہو ہرا یک چیز جو کسی جہت کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے پہلے مکان کا لحاظ کر لیا جاتا ہے۔ اور پھراس کی خصوصیت کا ادراک ہوسکتا ہے۔

کسی چیز کے او پر ہونے کا میہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسے مکان میں ہے جوسر کی جانب ہے اور پنچے ہونے کے میہ مختی ہیں کہ وہ ایسے مکان میں ہے جو پو وَل کی جانب ہے اور پنچے ہونے کے میہ مختی ہیں کہ وہ ایسے مکان میں ہے جو پو وَل کی جانب ہونا پو آگے ہونا پو چیچے ہونا پہتوا ب ہرا یک چیز کے کسی جہت میں ہونے کے میہ معنے ہوئے کہ وہ سبی مکان میں ہے گرسی اور خصوصیت کو لئے میں ہوئے کہ وہ سبی مکان میں ہے گرسی اور خصوصیت کو لئے میں ہوئے کہ وہ سبی مکان میں ہے گرسی اور خصوصیت کو لئے

کسی شے کا مستحق فی الجہت ہونا دوطرح پر متصور ہوسکت ہے۔ ایک بید کہ اس کو جہت کے ساتھ ایپ ربط ہو کہ اس کے بغیر اس کا تحقیق ملک ہویہ بات جو ہر میں پائی جاتی ہے۔
کیونکہ اس کی سرشت اور حملیت داخل ہے کہ جب بیہ بستی کا لباس پہنے تو او پر ہویا نیجے۔
دائمیں جانب ہویا بائمیں آگے یا پیچھے دوسرے بید کہ کسی اور چیز کے ذریعہ سے جہت میں اس کا پایا جانا ہو جیسے اعراض ۔ ان کی بھی نسبت جہات کی طرف کی جائتی ہے مگر اس لیئے کہ بیجوا ہر میں طول کئے ہوتی جی اور وہ کسی مذکمی جہت کے بغیر محقق نہیں ہو سکتے۔
اعراض کو جو جہات کے ساتھ نسبت ہو وہ ایسی نہیں جو جو اہر کو ان کے ساتھ نسبت ہے وہ اس کے سرتھ جو جہات کے ساتھ نسبت ہے وہ اس میں طور ہر ہے۔

امراض طور ہر ہے۔

یوں در پہلے ہے۔ جب جہت کے ساتھ منسوب ہونے کی ہر دوصور تیں آپ کے ذہن نشین ہو گئیں اور یہ بھی آپ کومعسوم ہو گیا کہ پہلی صورت صرف جوا ہر ہی کے ساتھ خاص ہے اور دوسر کی محض اعراض ہی میں پائی جاتی ہے تو اب آپ نہایت آس نی سے اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ خدا دندت کی کوکسی جہت ہے کو نی تعلق نہیں کیونکہ سے پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ خدا نہ جو ' ہر ہے اور نہ عرض ۔ اور کسی جہت کے ساتھ منسوب ہو نا اور پیصرف جوا ہرا وراعراض ہی کے ساتھ خاص ہے ۔

اگر کوئی یوں کیے کہ خداوند تعالی کو جہت کے سرتھ منسوب کرنے کے معنے کچھاور ہیں جرکئی رو سے ہم اس کے لئے کوئی نہ کوئی جہت کے مقرر کر سکتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ جواہر اور اعراض میں جوطریقہ جہت کے ساتھ منسوب کرنے کا ہے اگرای قتم کی منسو بیت کے خداوند کریم میں آپ قائل ہیں اور جس طرزکی ان کے لئے جہات مقرر ہیں ۔

ای طرز برآب بھی اس کے لئے جہت مقرر کرتے ہیں تو اس کے سلیم کرنے کے بیا جہت مقرر کرتے ہیں تو اس کے سلیم کرنے کے بیا جہت ہم ہرگز تیار نہیں کیونکہ اس تنم کی جہات کا مقرر ہونا صرف جو ہرا وراعراض کے لئے ہے فقط اور اگر اس کے مداوہ کسی اور معنے کے لخاظ ہے آپ اس کے لئے کوئی جہت مقرر کرتے ہیں تو جب تک آپ اس کو بیان نہ کریں ہم اس پر رائے زنی نہیں کر سکتے ۔ اگر آپ کی مرا و جہت سے قدرت اور علم ہے اور آپ کے نزد یک اس کے لئے کسی جہت کے مقرر ہونے جہت سے قدرت اور علم ہے اور آپ کے نزد یک اس کے لئے کسی جہت کے مقرر ہونے کے یہ معنے ہیں کہ وہ ہرایک امر پر قدر در اور ہرایک چیز کا عالم ہے تو اس بات میں ہم آپ کے میا تھ متفق ہیں۔

اگریدندموم طریقدا ختیار کیاجائے کہ لفظ حقیقی اوراصلی معنی حجوز کرجو کچھ جی میں آ آیااس میں سے مراد لے لیا۔اور جب کسی ایک معنے کے کسی نے تر دید کی تو حجت بٹ کہد دیا کہ میری مراد کچھاور تھی تو اس کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں۔

ایک اور دلیل بھی ہمارے پاس ہے جس سے بایا جاتا ہے کہ خدات کی کے لئے کوئی جہت مقر ضمیں وہ یہ کداگر وہ کہی جہت میں ہوتو یہ ظاہر ہے کہ مخملہ جہات سنة کے کسی ایک جہا کے ساتھ خاص ہوگا اور یہ بھی ظاہر ہے کدان جملہ ء جہات کو اس کی ذات کے ساتھ برابر نسبت ہوتا اب خدات الی کا کسی ایک جہت کے ساتھ خاص ہونا واجب بدات نہ ہوگا ملکہ عمکن ہوگا اور یہ قاغدہ ہے کہ ہرایک ممکن کے لئے سب اور مرج کی کا ہونا ضروری ہے سو اب یہاں بھی کوئی سبب اور مرج ضرور ما نتا پڑے گا جو خدا کے سنے کسی ایک جہت کو مقرر کر دے یا ایوں کہنا چا ہے کہ خدات قالی اپنی جہت کے قرر میں کسی غیر کامخان جو کا یہ ظاہر ہے کہ جو چیز کسی بات میں تھی اور کی مخت کی ہووہ قد یم نہیں ہوگئی ۔ کیونکہ قد یم کہا اپنے کی وہی چیز جو چیز کسی بات میں تھی اور کی مخت کی ہووہ قد یم نہیں ہوگئی ۔ کیونکہ قد یم کہا اپنے کی وہی چیز جو چیز کسی بات میں تنی اور کی مخت کی ہووہ قد یم نہیں ہوگئی ۔ کیونکہ قد یم کہا اپنے کی وہی چیز

مستخل ہو سکتی ہے جو تمام وجو ہات میں واجب الوجود بغیر سی کی مختاج نہ ہو۔ حد ما نکہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے خدا تعالیٰ قدیم ہے۔

اگریسوال کیا جائے کہ آپ کی تقریرہ پیاجا تا ہے کہ جو چیز جسی جہت ہیں رہ کرموجود ہوتی وہ خروں مقدار ہوتی ہے اور آپ پہلے لکھ آئے جی کہ اعراض بھی جہات کی طرف منسوب ہوتی ہے تو لازم آیا کہ اعراض بھی مقداری چیز جیں ۔ حالا نکہ مقدار ہونا صرف اجسام ہی کا خاصہ ہے تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ جہال ہم نے اعراض کو جہات کی طرف منسوب ہونے والی کہا ہے وہاں یہ بھی لکھ ہے اعراض کا جہات کی طرف منسوب ہونا مارضی طور پر ہے ۔ سوجیسے جہات کی طرف ان کی منسو بیت عارضی ہے ویسے ہی ان کے مارضی طور پر ہے ۔ سوجیسے جہات کی طرف ان کی منسو بیت عارضی ہے ویسے ہی ان کے مارضی طور پر مقداریت کو تناہم کرنے جی بھی ہمیں کوئی عذر نہیں ۔ ہم جانے جی کہ دس مارض دیں جو اہر پر دس لاکھ لفظ ہولا میں میں جو اہر پر دس لاکھ لفظ ہولا میں اس دس جو اہر پر دس لاکھ لفظ ہولا میں میں جو اہر پر اس حاص دی جو اہر پر اس حاص دی ہے کہ جو اہر پر اس حاص دی جو اہر پر اس حاص دی جو اہر پر اس حاص دی دور پر ہے اور اعراض پر یہ رضی ۔

اس جگہ پر ایک سوال وار و ہوتا ہے وہ میہ کدا گر خدا تعالیٰ جہت فوق میں استفا

یذیر نبیں تو پھر کی وجہ ہے کہ جب خدا ہے کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو ہاتی آور منداو پر کواٹھا کر مانگی جاتی ہے نیز حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت آفی ہے نیز حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت آفی ہے نیز حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت آفی ہے اپنی ایک ہا ندخدا کہاں ہے۔ اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے فر مایا اِنتھا مُؤمنة'' بیٹک بیمومنہ ہا کہاں ہے۔ اس نے آسان کی طرف اشارہ کرنے پراس کے ہا کرخدا تعالیٰ آسان بیوں کرتے تھے اس کی طرف اشارہ کرنے پراس کے ایمان کی تقید بی کیوں کرتے تھے۔

پہل بات کا جواب میہ ہے کہ بیسوال بقیمنہ ایس ہے جمیں کوئی یہ کیے کہ جب خدا تعالیٰ کعبہ میں موجو دنہیں تو ہم حج کرنے کیوں جاتے ہیں۔ نماز میں روبقبلہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور جب خداز مین میں نہیں تو سجدے کیوں کرتے ہیں اور نہا بیت عاجز وا نکساری سے ماتھے کیوں رگڑتے ہیں۔

اصل بات سے ہے کہ ہرایک امریٹس ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ و نیا کے کاموں سے کوئی کام لوجب اس میس ترتیب نہیں تو وہ کام بالکل مقبولیت کی نظر ہے گرا ہوا ہوگا۔ نہاز چونکہ دین کے کاموں میں سے نہایت اہمیت رکھتی ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہوئی چاہیے اگر نماز میں ضروری ہے۔ ہہٰذااس میں بہی کسی خاص ترتیب کی پابندی ضروری ہوئی چاہیے اگر نماز میں عام اجازت ہو کہ جدھر چاہومنہ کے نماز گرا ارر ہا ہو ۔ کوئی شال کی جانب ہاتھ باند ھے کھڑا ہوتو و میں مغرب کو ۔ کوئی جنوب کومنہ کئے نماز گرا ارر ہا ہو ۔ کوئی شال کی جانب ہاتھ باند ھے کھڑا ہوتو ہوئی میں ایک ماور ہواس کی جہز ہوتے کہ سلمانوں کے دلوں میں پیچہتی ہو ہوتر تیمی ۔ نماز میس روبقبلہ ہونے کی اصل غرض سے ہے کہ سلمانوں کے دلوں میں پیچہتی ہو اور اس سے ان کے نورعرفان اور خلوص محبت اور روحا نیت میں ایک حد تک ترتی ہو ۔ نیز جملہ جہات اس بات میں برابر ہیں کہ ان میں سے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز اوا جملہ جہات اس بات میں برابر ہیں کہ ان میں سے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز اوا کر سے جہن تو خداتو کی نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی یا دگار قائم کر کے کہ نماز کر نے کیلئے کی عبدوالی سے کوئی اور کر نے کیلئے کو عبدوالی سے کوئی کوئی میں کر نے کیلئے کو عبدوالی سے کوئی کا مرکز کرنے کیلئے اس کوا پی طرف منسوب کر کے ''بیت اللہ'' کالفظ اس پراطلاق کردیا۔

الغرض جیسے روبقبلہ ہونے میں صد ہا حکمتیں ہیں ویسے ہی دعا مانگنے کے وقت آسان کی طرف ہاتھ کو منڈکسا ٹھا نا بھی خالی از حکمت نہیں ۔اس کی آیک ظاہری وجہ بیہ ہے کہ جیسے کعبہ نما ز کا قبلہ ہے ویسے آسان دعا کا قبلہ ہے اور خدا تعالیٰ نما زاور دعا ان دونوں صورتوں میں کعبہ یا آسمان میں ہونے سے پاک اور منز ہہے۔ نہ زکی حالت میں سر ہی وہوں اپنی پیشانی کو نہایت حقارت و تذکیل کی صورت میں خدا تھائی کے آگے رکھ دینا، ور دی مانکنے کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اور منہ کواٹھ نا ایک ایک ہار پیشمہ ہے وہ بید کہ انسان کی ابد کی ملکوتی میں سے ایک بھیدا ور معارف اور عجا تبات، باطنی کا سرچشمہ ہے وہ بید کہ انسان کی ابد کی نبیت کا دارو مداراس بات پر ہے کہ خدا کے آگے نہایت اعساری اور فروتی ہے آپ کو پی سمجھ سے بیس رے دل کے کو پیش کیا ہیں ۔ قوت عقیم اعک رکی فروتی اپنے آپ کو پی سمجھ ۔ بیس رے دل کے فعال ہیں ۔ قوت عقیم اور اعضاء میں سب اس کے آبات واسب ہیں ۔ دل اور اعضاء میں تعلق جو جو خدا کی عبودت کے کام بیس ۔ دل اور اعضاء میں تعلق جو جو خدا کی عبودت کے کام بیس ۔ ان کو ہر بار عشاء کے اسمول قرار پذیر ہوتے جاتے ہیں ۔ اعضاء میں صفائی اور در تی کا فور جیکئے میں ہے و جب انسان کی بیدائش کا مقصود بالذات بیام ہے کہ اپنی ہستی کو پہچانے اور یہ معلوم مرے یہ خدا انسان کی بیدائش کا مقصود بالذات بیام ہے کہ اپنی ہستی کو پہچانے اور یہ معلوم مرے یہ خدا تھی کی خطمت اور جاہ وجول کے آگے بیا کی ذرّہ کے مقدار کی حیثیت بھی نہیں رکھت و ہو کہ خوا نو کی گھیا ہا کہ دیا گھی تھی انسان کو بیجا کے اور چھا دیا گیا ہے کہ انسان کو بیجا کے اور چھا دیا گیا ہے کہ انسان کو بیجا کہ انسان کو بیجا کی تا کہ اس کا بدن عشل محض نور رقی جرہ کو تمام اعضاء میں سے خاص شرف رکھتا ہے زمین پر رکھ تا کہ اس کا بدن عشل الغرض اس کی برائیس جیز خدا کی طرف جھک ہائے۔ انسان کو بر تا کہ انسان کو برائیس بی خور خدا کی طرف جھک ہائے۔

تعظیم دوھرح پر بہوتی ہے۔ دل کی تعظیم اوراعضاء کی تعظیم ۔ دل کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں خدا تعالیٰ کی تو حید کا چرا بچر اعتقاد ہواور دل کے ذریعہ خدا کی معومر تبد کی طرف اشرہ کیا جائے۔

دیکھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہے دعا ما تکنے والے نفوس کی اصل غرض اس سے نعمتوں کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور ثابت شدہ بات ہے کہ خدا کی نعمتوں کے خزائے آسانوں پر ہیں۔ خداتعالیٰ اپنے بندوں کے رزق فرشتوں کوئیر دکرتے ہیں۔ جیسہ کہاس کا ارشاد ہے وَدِدْ فَکُمْ فِی الْسُعِاءِ وَمَا نُو عَدُونَ اور انسان کی جبلت اور سرشت میں بیامر داخل ہے کہ جب وہ خدا تعالیٰ ہے کوئی چیز ما نگے تو جہاں اس کے رزق کا خزانہ ہے اس کی طرف دیکھے۔

لونڈی کے آسان کی طرف اش رہ کرنے پر آمخضرت میں گا کاس کے ایمان کی محصے تھے بلکہ اصل بات یوں ہے کہ قصد این کرناس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ خدا کو آسان پر سمجھے تھے بلکہ اصل بات یوں ہے کہ وہ لونڈی کو تھی اس کواپنے ایمان کے اظہار کرنے کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آئی بجر اس کے کہ آسان کی طرف اشارہ کرئے آپ کو سمجھا دے کہ میں اس معبود چینی پر ایمان لائی ہوں دوسرے یہ کہ وہ اور بت بستن سے خدا (اصنام) گھروں میں موتے تھا اس نے گویا آخضرت کی کو یہ جہایا کہ کہ تیں ان معبود وال سے بینز اربوکر جو ھروں میں رہتے ہیں اس خدا تعالی پر ایمان لائی ہوں جو گھروں میں رہنے سے پاک اور بالاتر ہے۔ اس جگہ پر ایک سوال وار دہوسکتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا تعالی جہت میں قرار پذیر سے اس جگہ پر ایک سوال وار دہوسکتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا تعالی جہت میں قرار پذیر سے بہر ہے یا کی اور مقدس ہوتو خدا تعالی کوائے ، الیمی چیز ما نتا پڑے گا جوان چھ جہات سے بہر ہے یا ایوں کہو کہ وہ جہان سے باہر ہے نہ اندر نہ جہان کے ساتھ متھل ہے نہ اس سے منداس سے م

اس کا جواب ہیہ ہم سلیم کرتے ہیں کہ ہرایک چیز جس میں اتھال اور انفصال کی استعداد ہو دخول وخروج خان ہیں ہو علی ۔ گر دیجنا اس بات کو ہے کہ جس میں نہ اتصال کی استعداد ہو نہ انفص ل کی صلاحیت اور اس کو کسی جہتے واسط ہوا گر اس پر بید غاہیم مذکورہ بالا صادق نہ آئیں تو کوئی قباحت لا زم آتی ہے اس کی بعید ہی نظیر ہیہ ہے کہ کوئی ہے کہ الیم چیز کا پایا جانا محال ہے جو نہ قاؤر نی جو نہ جال نہ عالم سواگر اس چیز میں قدرت ۔ صلم ، جہل ۔ علم کی قبولیت کی استعداد ہے تو اس کا قاور عاجز جانل عالم نہ ہوتا۔ بیشک نا جائز اور ارتفاع انقیط میں بالکل مادہ ہی نہیں مشلا جمادات۔ ان پران مفاہیم کا صادق باعث ہے کہاں دق کی کوئی خرا بی کا موجب ہے۔

اصل بات ریہ ہے کہ اتصال وانفصال اور جہات میں قرار پذیر ہونے کے قابل

وہ چیزیں ہوتی ہیں جو متحیز ہوں یا کسی متحیز بالذات کے ساتھ قائم ہوں اور خدات کی ہیں چونکہ تحیز اور خدات کی ہیں چونکہ تحیز اور تحیز بالذات کے ساتھ قائم ہونے کی شرط مفقود ہے ہذا خدات الحالی نہ متصل ہے نہ منفصل کہ جسمانی میں داخلہ ہے نہ خارج۔

اب تصم ہے پوچھا چ ہے کہ بنا والی چیز کا موجو د ہونا محال ہے یا ممکنات ہے جونہ تیز ہوااور نہ کس متحیز شے طول کرتی ہو یا بول کہو کہ وہ نہ اتصال وانفصال کے قابل ہے اور نہ وہ کسی جہت ہے کے ساتھ مخصوص ہو سکتی ہے۔اگر وہ بھی ممکن ہے تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو چی ہے کہ متحیز (مکانی چیز ) حادث ہے اگرانکار کر ہے تو ہمادث کے لئے کسی ایسے سبب کا ہونا ضرور کی ہے جو حادث نہ ہو۔اس پراگر وہ یہ کہ کہ اس تم کی شئے کی حقیقت ہماری سمجھ میں نہیں آسکتی کہ نہ وہ کسی جہت میں ہونہ قابل اتصال وانفصال ہوتو اس کا جواب یہ کہ ہمجھ میں نہ آسئے گا آگر یہ مطلب ہوت میں ہونہ قابل اتصال وانفصال ہوتو اس کا جواب یہ کہ ہمجھ میں نہ آسئے گا آگر یہ مطلب ہے کہ اس کی حقیقت کو ہم رک قوت جیسا کہا اور قوت متوب ادراک نہیں کر سکتی تو بیشک میہ بیا جہت میں میں میں تھے آسکتی ہے جو جسمانی ہو درست ہے کیونکہ ہماری قوت خیالیئے اور متو ہمہ میں وہ بی شئے آسکتی ہے جو جسمانی ہو یا اجسام سے کسی قسم کا تعلق رکھتی ہو۔

اوراگریدمطلب ہے کہ اس میم کی شئے کے ثبوت پر کوئی دلیل عقلی قائم نہیں ہو عتی تو بیہ غلط ہے ہم نے دلیل عقلی قائم کر دی ہے اور جہاں تک ہم سے ہوسکا ہم نے اسکے ایک پہلو

يرروتني ڈالي ہے۔

اگر کوئی ہے کہے کہ جینے خیال اور وہم میں ندآ سکے واقع میں اس کی کوئی حقیقت اور ہستی نہیں ہوتی وہ محض وہمی اور فرضی ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے ہے کہ اگر قاعدہ درست ہوتو آپ کے خیال کی بھی کوئی ہستی نہ ہوگی بھی ایک موہوم اور اختر ائل چیز ہوگی کیونکہ خیال خیالی میں نہیں آسکتا ورنہ طبویہ بھی الشنئی نفعہ کا قرار کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہزار ہا اشیاء میں قوت خیالیہ میں ان کا انتقاش نہیں ہوسکتا ۔ مگر وہ اپنے اندر واقعتیت اور ثبوت کا مادہ رکھتی میں ۔ مثلاً علم قدرت آواز ۔ خوشبو ۔ حیاء ۔ حلم ۔ غصہ ۔ خوشی عنی وغیرہ وغیرہ الغرض صفات نفسانی سب اس قتم کی چیزیں ہیں ۔ خداتی لی کو بھی انہی چیزوں پر قیاس کر لو انغرض صفات نفسانی سب اس قتم کی چیزیں ہیں ۔ خداتی لی کو بھی انہی چیزوں پر قیاس کر لو ورافع ذات ہے ۔ ورافع ذات ہے ۔

## آ تھواں دعویٰ

خدا تعالیٰ اس بات ہے پاکٹکٹھ جرش پریاکسی اور جسم پرمتکمن ہو۔ لینی جس طرح با دشاہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ با دشاہ تخت پر بیشا ہوا ہے یا ایک آ دمی جا ریائی پر بیشا ہوا ہے ۔ خدا کو ہرگزید بات کہنی جا کز نہیں کیونکہ اگر خدا تع لی کسی جسم پر متکمن ہوتو اس کی مقدار کی تنظیم کرنا پڑے گا کیونکہ جو چیز متکمن ہوتی ہے وہ یااس سے بڑی ہوتی ہوتی ہے یااس کے بر براور کمی بیشی اور مساوات کیساتھ دہی شئے موصوف ہو گئی ہے جو مقدار کی چوالغرض جسم پر متکمن ہونا جسم یا اعراض کے ساتھ خاص ہے اور خدا تع لی چونکہ نہ جسم ہوتکمن نہیں ۔

اگریہ وال کیاجائے کہ خداتع کی کا قول ہے۔اَلسوَّ مُحسنُ عَلَی الْمَعَوْضِ اسْتَویٰ خداعرض پر مُتکمن ہوا۔اور حدیث میں آیا ہے بینزل الله کل لیلة الیٰ مسمآء السدنیا، خدا ہررات پنچے کے آسان پراتر تا ہے اگر خداتعالی عرش پر مُتکمن نہیں تو خدااور آنخضرت علیہ کے اس قول کے کیا معنے ؟

پہلی بات کا جو ب ہے ہوگ دوگر وہ ہیں۔ عام لوگ اور علاء پہلے گروہ کواس شم کے مسائل میں ہرگز دخل ند دینا چاہیئے۔ ان کے لئے صرف اس قد رکا فی ہے کہ وہ اس شم کی باتوں پر ایمان گے تیں ان کی حقیقت میں ان کوکس شم کا شہدند دے۔ ان کے عقول ایسے امور کو بہت سمجھانے ہے بھی نہیں سمجھ سکتے۔ خدا کی طرف ہے اتن استعداد پیدا کی گئی ہے کہ وہ شریعت کے موٹے احکام کو بمجھیں اور ان پڑھل درآ مدکریں اور بس مالک بن انس رضی اللہ عنہ ہے کہ خصل نے استواکے معنے پوچھے تو آپ نے کہاالا ست و است و استعدام ہیں اور اس کی کیفیت جہول ہے والسوال عند بدعة والا یمان علیا گیا استواکے معنے معلوم ہیں اور اس کی کیفیت جہول ۔ اس کے بارے ہیں سوال کرنا بدعت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب۔ علی ہے ہوگا اور مغز زنی کسی حد تک جائز ہے گمر اس کی کیفیت جہول ۔ اس کے بارے ہیں سوال کرنا بدعت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب۔ علی ہے کہ خدا کی نسبت جمیع عبوب سے پاک ہونے فرض عین نہیں کیونکہ ضروری قدر صرف یہ ہے کہ خدا کی نسبت جمیع عبوب سے پاک ہونے فرض عین نہیں کیونکہ ضروری قدر صرف یہ ہونے کا اعتقاد کی نسبت جمیع عبوب سے پاک ہونے اور ممکنات کی جملہ صفات سے منز وہونے کا اعتقاد کی نسبت جمیع عبوب سے پاک ہونے سب معنی شمین تکلیف نہیں دی گئی۔

الی با تول کی نسبت میداعتقا در کھنا کہ بیابھی مقطعات قرآنی کی ما نند متشابہات

اس وضع کے لئے جس قد راقوال ہیں جابل لوگ ان سے ایسے معنے سمجھتے ہیں جو بالکل خلاف واقع ہوتے ہیں گرعلاء اپنی خدا دا دلیافت کے ذریعہ ان کے اصلی اور شمج معانی کو یا لیتے ہیں ۔

فدات لی فرما تا ہے ہو معکم آئینَمَا کُنتُمُ جہاں تم ہوخداتمہارے ساتھ ہے جا لاگئیٹم جہاں تم ہوخداتمہارے ساتھ ہے جا اللہ کا کہ تھے کے خالف ہے مگر علماء سمجھ جاتے ہیں جواستواعلی العرش کے مخالف ہے مگر علماء سمجھ جاتے ہیں کداس سے مرا وخدا کی رفعت علمی ہے۔

صدیت قدی میں آیا ہے۔ قلب السمونی میں اصبعیان من صابع السو حمن مومن کاول خداکی دوانگیوں کے درمیان ہے جہالاتو انگیوں کے دہی معنے بجھتے ہیں جو متعادف ہیں ۔گر علاء یہاں بھی اصلیت کو پاجاتے ہیں وہ یہ کہ جیسے انگیوں کے درمیان میں آئی ہوئی شے کوجدھر چاہیں بھیر سکتے ہیں ۔ویسے ہی خداتعالی مومن کے دل کوجدھر چاہے بھیر سکتے ہیں ۔ویسے ہی خداتعالی مومن کے دل کوجدھر چاہے بھیر سکتے ہیں ۔ویسے ہی خداتعالی مومن کے دل حدیث قدی میں آیا ہے۔ الغرض اس سے مرادقدرت علی التقلیب ہے۔ حدیث قدی میں آیا ہے۔ میں تقویب المی شہر آتھو بٹ المیہ فدراعاً و من اتنا نی مدیشی اتیت مھو و لَمَةِ جو مجھ سے ایک باشت ہم قریب ہوتا ہے میں اُس سے ایک ہاتھ کا قدر قریب ہوتا ہے میں اُس سے ایک ہاتھ کا قدر قریب ہوتا ہے اور جو میر سے پی س ایک ہر سیا ہوں کی حدیث اللہ سے پی دوڑ کر آتا ہوں حسلااتیں میں و لَمَة ہو ہی میری طرف کرے میں اس پراپی رحمت ڈال کرتے ہیں کہ جو محفی فررائی توجہ بھی میری طرف کرے میں اس پراپی رحمت ڈال کرتے ہیں کہ جو محفی فررائی توجہ بھی میری طرف کرے میں اس پراپی رحمت ڈال کرتے ہیں کہ جو محفی فررائی توجہ بھی میری طرف کرے میں اس پراپی رحمت ڈال دیتا ہوں اور اس پرانعا مات واکر امات کا میشہ برسادیتا ہوں۔

صديث تدى بلقد طال شوق الابرا راللي لقائي وانا لقائهم

اُنسنة منسو قاً . نيك كارلوگوں كوميرے ملنے كابہت شوق ہے تمر مجھےان ہے بھی زيادہ ان کے ملنے کا اشتیاق ہے۔ جہلاً لفظ شوق ہے وہی معنے لیتے ہیں جومشہور ہیں ۔ یعنی الیمی کیفیت جوانسان کوحصول مطلوب پرمجبور کردے ۔گمرابل علم کہتے ہیں کہ جس چیز کا شوق ہوتا ہے۔شوق اِس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے اور بیہ قاعدہ ہے کہ بھی بھی سبب کالفظ بول کراس میں سے سبب کے معنے لیئے جاتے ہیں۔سواس قاعدہ کے مطابق بیباں بھی لفظ شوق ہے مراد طرح طرح کے انعامات اورتشم قتم کے ورجات ہیں جوانہیں قیامت میں خاص طور پرعطاکئے جائیں گے علی ہذالقیاس جہال قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے غضب اور رضا کواپی طرف منسوب کیا ہے وہاں عقاب وثواب مراد ہوتا ہے۔ جوغضب اور رضا کاثمرہ ہے۔

صدیت میں حجراسود کے بارہ میں آیا ہے۔انبہ یمین الله فی الارض جہلاً لفظ یمین کے معنے دائیں ہاتھ کے کرتے ہیں ۔گر جب وہ اپنے اس ند بہب کی طرف ہناِل كرتے ہيں كه خداتع لى عرش پرہے تو گھبرا جاتے ہيں كيونكه ايك طرف تو خداتعالى عرش پر ہے اور ایک طرف کعبہ میں جمرا سود اس کا دایاں ہاتھ صدیث ہے ثابت ہور ہاہے ۔ گرعلہء بہاں بھی اصلیت کو یا جاتے ہیں وہ پیر کہ لفظ نمین مصافحہ کے معنے میں بطور می ز کے مستعمل ہوا ہے بعنے جب ما دشاہ کے ہاتھ کواس کی تعظیم کے لئے بوسہ دیا جاتا

ہے ویسے حجر اسو د کو بھی بوسد دیٹا جا ہے ۔

جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگئی کہ اس نتم کے اقوال کو مقطعات قرآنی کی طرح متشابهات میں شامل کرنا درست نہیں تو اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کر کے استوا کے معنے بیان کرتے ہیں اورمعترض کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔

خداتعالی نے اُلے محسن عَلَى الْعَوْ شِ اسْتواى مِس استوالوجوا بِن وَات كى طرف منسوب کیا ہے اس میں جا راحمال ہو سکتے ہیں (۱) خداعرش کو جا نتا ہے (۲) خدا عرش ير ہرطرح سے قادر ہے (٣) عرض كى ما نندخدا نے عرش ميں حلول كيا ہوا ہے ( ٣ ) جيسے با دشاہ تخت پر بعیفا ہو گا و ليے خداعرش پر بعیفہ ہوا ہے۔

یہلامعنی عقل کے نز دیک بالکل درست ہے مگر الفاظ کے لحاظ سے بیمعنی اس جگہ نہیں پیب سکتا کیونکہ اس جملہ میں کوئی بھی ایسالفظ نہیں جوعلم پر دلائت کرے۔ تیسر اور چوتھا معنی اگر چے لفظی حیثیت ہے سیجے ہے مرعقل کے نز دیک بالکل غلط ہے دوسرامعنی عقل اور لغت دونوں کے لحاظ سے بالکل درست ہے بس یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر قادر ہے۔

آ تخضرت عليه كاس قول يسول الله الى السماء المدنيا ك دومعن

ہوسکتے ہیں ۔

(۱) عربی زبان میں بیعام طور پر قاعدہ ہے کہ بعض دفعہ کلام میں سے ایک لفظ کو حذف کردیا جاتا ہے اور اس کے مضاف الیہ کواس کے قائم مقام کر کے اس کا تھم مضاف الیہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ س، شلا خدا تعالیٰ کے قول وَ اُسٹل القریمة میں برخض جانتا ہے کہ نفس قرید سے سوال کرنا بالکل لغو بیہودہ ہے تو یہ کہنا پڑیگا کہ اس جمد میں لفظ اَبل کا محذوف ہے۔ اصل میں یول عبارت ہے۔ وَ اُسئل ابھل القریمة اسی طرح عرب کا عام محاورہ ہے بسنول المملک علیٰ باب البلد۔ یہاں بھی عسر کا لفظ محذوف ہوتا ہے۔ جس کے ملائے بسنول المملک علیٰ باب البلد۔ یہاں بھی عسر کا لفظ محذوف ہوتا ہے۔ جس کے ملائے کہ ذروازہ میں اترا کیونکہ جو شخص بادشاہ کے اتر نے سے ترجمہ یہ بہ وہ ہوتا ہے۔ آراس سے پوچھا جائے کہ تواس کے استقبال کے لئے کیوں نہیں گیا تو وہ کہہ سکت جو تا ہو تا ہو تا ہے۔ اور اس کا یہ جو اب با عکل غلط محذوف نہ ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ جو اب با عکل غلط محذوف نہ ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ جو اب با عکل غلط موتا ہوتا۔

سوای قاعدہ کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ آنخضرت میلانی کے قول میں ملک ( فرشتہ) ، کا لفظ محذوف ہے جولفظ القد کی طرف مضاف ہے ۔اصل عبوت کے معنے یہ ہوا پچپلی رات میں خدا تعالیٰ کا ایک رحمت کا فرشتہ نیچ آسان پراتر تاہے۔

(۲) لفظ زول کا ایک معنے تو مشہور ہے بعنی بلند مقام سے ینچی کی طرف انتقال کرنا مگر کھی بھی بیلفظ دواور معنوں ہیں بھی استعال کیا جاتا ہے (۱) مہر بانی کرنا ۔ گلوق پر رحم کرنا بندوں کے گنا بول کو معاف کرنا اور طرح طرح انعابات انہیں عطا کرنا (۲) انحطاط اپنے مرتبہ ہے گرنا ،اب دیکھنا ہے ہے کہ ان معنوں ہیں سے کون کون سامعنے خداتع کی ہیں یا کھاتا ہے کیونکہ ایک مکان سے دوسر سے مکان کی طرف نقل وحرکت صرف خداتع کی ہیں یا جاتا ہے کیونکہ ایک مکان ہے دوسر سے مکان کی طرف نقل وحرکت صرف اجسام ہی کے ساتھ ہے۔ تیسرامعنے بھی خداتو کی ہیں نہیں پایا جاتا کیونکہ وہ واجب الوجود ہے قد یم ہے اور جملہ امور ہیں کا بل ہے دوسرامعنے بیٹک باری تعالیٰ ہیں پایا جاتا ہے سواس معنی کے مطابق آنحضر ت الفیلئے کے قول کے یہ معنی ہو نگے خداتعالیٰ میں پایا جاتا ہے سواس معنی کے مطابق آنحضر ت الفیلئے کے قول کے یہ معنی ہو نگے خداتعالیٰ رات ہیں اپنے بندوں

پررحمت نازل کرتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی اس سے بخشش مائے تو وہ گناہ بخشش دیتا ہے۔

ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا بیقول رَفِیْعُ الشّان دُو الْعَرْتی

نازل ہوا تو۔ ضحا ہر ضوان اللہ تعالیٰ طبختم کے دلوں میں خدا کی عظمت ہیب اور دہشت کا ایس تقش جم گیا کہ اس سے سوال کرنے اور اپنی حاجتوں کے لیے دع ، نگنے سے ان کو بخت ما یوی ہوئی وہ تبخضے لگے کہ اتنی بڑی جمیل القدر ذابت کے آگے ہماری کیا ہتی ہے اور اتنی جرات ہمارے دلوں میں کہاں ہے کہ اس کے روبر و گھڑے ہوگرا پی حاجتوں کی جبرات ہمارے دلوں میں کہاں ہے کہ اس کے روبر و گھڑے ہوگرا پی حاجتوں کی ہوئی استدعا کریں ۔ وینا کے کسی زبر دست اور جمیل القدر فر ما نبر دار کے آگے کہی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کے دربار وس میں معمولیٰ دیشت کی آس ہوگر کمکن ہوتی کہ اس کے درباروں میں معمولیٰ دیشت کی آس ہوگر کمکن سے مکن فر النع سے ان کی تو صیف کرتے ہیں تو وہ ان کو بخت زجر دتو بہتے سے اپنے درباروں سے مکن فر النع سے ان کی تو صیف کرتے ہیں تو وہ ان کو بخت زجر دتو بہتے سے اپنے درباروں سے مکن فر النع ہو ان کی تو صیف کرتے ہیں تو وہ ان کو بخت زجر دتو بہتے سے اپنے درباروں ہیں معمولیٰ دیشتے سے اپنے درباروں ہیں ہو جود اس عظمت و بے خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ ان کو کی اور کہا کہ میں باوجود اس عظمت و بے نیازی کے پر لے درجہ کا رجیم اور مہربان ہوں۔

میرے دربار میں جوآتا ہے خالی نہیں جاتا۔امیر وغریب کو ایک نظرے ویکھتا ہول کسی مفلس کا افلائل اس کی وقعت کومیر ہے نز دیک کم نہیں کرتا اور نہ ہی کسی امیر کی وجا ہت میرے نز دیک اس کی وقعت کا موجب ہوسکتی ہے۔

اس میں کوئی شک وشہ نہیں کہ خداتعائی کا اپنے بندوں کوتسلی وینااور رحمت و برکت نازل کرنے کا وعدہ فرمانا بنسبت اس کی باعظمت شان کے نہا بہت تنزل ہے ان شفقت اور نوازش بجرے وعدوں کولفظ نزول کے ساتھ ظاہر کرنے سے بیغرض ہے کہ اس شفقت اور نوازش بجرے وعدوں کولفظ نزول کے ساتھ ظاہر کرنے سے بیغرض ہے کہ اس کی اس قدرا پنے بندوں کے ساتھ مہریائی کرنا اس کی شان وعظمت کے بالکل خلاف ہے۔ اور اور نیچ کی تخصیص اس لیے گی گئی ہے کہ جیسے بیڈلک جملہ افلاک سے نیچ ہاور اس کے بیچ اور اس کے بیچ اور اس کے بیچ اور کوئی فلک نہیں ویسے ہی اس کی رحمت و مرمت بندوں پر انتہائی ورجہ کی ہے مایہ کہ جیسے بیڈلک بر نسبت ویگر افلاک کے بندوں کے نزدیک ہے ویسے ہی خدا تعالی کی محمت اور شفقت بھی بندوں کے قریب ہے ۔ رات کی قیر اس لیے لگائی گئی کہ رات کے عامیہ خلاک سوتے ہیں اور عشاق کو اپنے حقیقی معثوق (خدا گئی تھی کرنے کا اچھا عامیہ خلاک سوتے ہیں اور عشاق کو اپنے حقیقی معثوق (خدا گئی تا ہے حلوت میں کرنے کا اچھا میموقع ہوتا ہے ۔ خلوت میں جولطف وصل کا آتا ہے جلوت میں اس کاعشر عشیر بھی نصیب نہیں میموقع ہوتا ہے ۔ خلوت میں جولطف وصل کا آتا ہے جلوت میں اس کاعشر عشیر بھی نصیب نہیں میموقع ہوتا ہے ۔ خلوت میں جولطف وصل کا آتا ہے جلوت میں اس کاعشر عشیر بھی نصیت نہیں

ہرتا ہے۔

' نوال دعویٰ جس طرح دنیا کی چیزی مثلاً پانی ،آگ،آسان ، خاک ،گدها،گهوژاوغیره و کیھنے میں آسکتی ہیں ایسے ہی خدا تعالی بھی دکھائی وے سکتا ہے۔

ہمارے اس کہنے ہے کہ وہ دکھائی دے سکتا ہے یہ مطلب ہر گزنہیں کہ وہ ہروقت دیکھا جارہا ہے یا جس وقت اے کوئی دیکھنا جا ہے دیکھ سکتا ہے بلکہ مطلب ہیہ کہ اس کی ذات اور ما ہیت میں اس امرکی قابلیت اور صلاحیت ہے کہ اس کے ساتھ روایت متعلق ہو سکے اور اس کی جانب ہے کوئی چیز ایک نہیں جو ہمیں اس کو دیکھنے ہے رو کے ۔اگر ہم اس کو نہیں دیکھنے کی ہیں اگر وہ ہم میں پائی جا کیں نو نہیں دیکھنے کی ہیں اگر وہ ہم میں پائی جا کیں نو رأ ہم اس کو دیکھنے کی ہیں اگر وہ ہم میں پائی جا کیں نو رأ ہم اس کو دیکھنے کی ہیں اگر وہ ہم میں پائی جا کیں نو رأ ہم اس کو دیکھنے کی ہیں اگر وہ ہم میں پائی جا کیں نو را ہم اس کو دیکھنے کی ہیں اگر وہ ہم میں پائی جا کیں نو را ہم اس کو دیکھنے کی ہیں اگر وہ ہم میں پائی جا کیں نو را ہم اس کو دیکھنے کی ہیں اگر وہ بھی ہیں ۔

جب ہم کہتے ہیں کہ پانی پیاس بجھا تا ہاور شراب مستی لاتا ہے تواس کے کہنے ہمارا یہ مطلب ہر گزشیں ہوتا کہ پانی بغیر پینے کے بیاس بجھا دیتا ہے اور شراب پینے ہے ہما ای مراد کی ہے۔ متی لاتا ہے جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ خدا دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اس مدعا پر عظی اور ہے تواب ہم آپ کو ٹابت کر دیتے ہیں کہ خدا تو گی دونوں طرح کے دلائل قائم کریئے عظی دلائل کو دو مسلکوں ہی ہیں حصہ کر لیتے ہیں۔ پہلا مسئلک اس میں ایک معمولی محفل کو بھی کلام نہیں کہ خدا بھی دیگر موجودات کی ما نند ایتے اندرایک وجود رکھتا ہے اس کی بھی ذات اور حقیقت ہے جیسے دیگر موجودات کی ما نند حقائق پر مختلف تم کے شراکلام تب ہوتے ہیں۔ اس کی ماہیت بھی اس بات سے خالی نہیں اگر اس میں اور دیگر موجودات ہیں فرق ہو صرف یہ ہے کہ دہ سب حادث اگر اس میں اور دیگر موجودات ہیں فرق ہو صرف یہ ہے کہ دہ سب حادث ہیں اور اس کی صفات قدیم ۔ ان کی صفات تدیم ہوں اور اس کے حدوث بر دلالت کریں تو ایس چیز دل کو خدا کی طرف منہوں۔ منہوں کرنے میں وزاس کی شان الوہ نیت ہیں رخنہ نہ ڈالیں اور اس کے قدم کے مطرفہ ہوں۔

یہ بیٹی بات ہے کہ جیے دیگر موجودات کو ہم جانتے ہیں۔ خداتع کی کے ساتھ بھی ہما راعلم متعلق ہے اور اس کو بھی ہم جانتے ہیں اور اس کو جاننے سے نداس کی ذات میں کچھ تغیر لازم آتا ہے اور نداس کی صفات میں سچھ کی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز و ہاں نظر آتی ہے جو

اس کے صدوث میر دلالت کر ہے۔

رویت بھی علم کا ایک قتم ہے سو جسے دیگر موجو دات کے مرکی ہونے سے ان کی حقیقتوں اور صفتوں میں کسی قتم کی کی لازم نہیں آتی ۔ خدا کے مرکی ہونے میں بھی کو کی کسی قتم کا نقص لازم نہیں آئی ۔ خدا کے مرکی ہوا تو ضرور کسی جہت کا نقص لازم نہیں آئے گا۔ آگر کو کی بیسوال کرے کہ آگر خدا نقالی مرکی ہوا تو ضرور کسی جہت میں ہوگا۔ اور بید پہلے ثابت ہو چکا کہ جہات میں ہونالجسام اور اعراض کے ساتھ خاص ہے ۔ پس لازم آیا کہ خدا تعالی بھی اجسام یا اعراض کے قبیل میں سے ہوتو اس کا جواب بید ہے کہ کسی چیز کے مرکی ہونے کے لئے بیضروری امر نہیں کہ وہ جہت میں ہوکر مرکی ہو۔

بہر حال بیا یک نظری مقدمہ ہے کہ مرئی ہونے کے لئے جہت میں ہونا ضروری ہے جب تاک اس پر فرایق نظری مقدمہ ہے کہ مرئی ہونے کے لئے جہت میں ہونا ضروری ہے جب تک اس پر فرایق نخالف سے دلیل قائم نئہ ہو یہ مقدمہ قابل تسلیم نہیں زیا دہ سے زیاد و فرایق فاریق نخالف میہ کہ سکتا ہے کہ ہم نے جس چیز کو دیکھا ہے جہت ہی میں دیکھا ہے ایسی کوئی چیز ہمارے دیکھنے میں نہیں آئی جو کسی خاص جہت میں قرار پذیر نہو۔

یے خت جمافت اور جہالت ہے جو یہ اجا تا ہے کہ چونکہ ہم نے کوئی ایک چرنمیں دیکھی جو جہت بیل نہ ہو۔ الہذا خدا بھی مرئی نہیں ہوسکا کس کے ندد کھنے سے یہ امر لاز منہیں تا کہ دواقع بیل بھی جو چرنکسی جہتے تعلق ندر کھی ہووہ مرئی ند ہو سکے اگر دیکھنے اور مشاہدہ پر وار و مدار ہے تو خدا و ند کر بھی کوجہ م کہد دینے بیل تا تا ہے کہ وند یہ پہلے تا بت ہو چکا ہے ہیں دارو مدار ہے کہ خدا فاعل ہے اور ہم جس فاعل کو دیکھتے ہیں وہ جم ہی ہوتا ہے پس خدا بھی جم ہونا چاہئے ۔ علیٰ بذا القیاس دنیا بیل جو چیز موجود ہے وہ عالم سے خارج ہے یااس کے اندراس جہتوں بیل انتصال کی تابیت ہے یا انتصال کی استعداد ہے۔ ہما رے دیکھنے بیل کوئی شئے چھش اتصال کی قابلیت ہے کہ خدا بھی عالم سے خارج ہے یااس کے اندراس بیل بھی اتصال کی انتقال کی قابلیت ہے ۔ کس نہ کس جہت خارج ہے یاس کے اندراس بیل ہی انتصال کی تابیت ہے ۔ کس نہ کس جہت خارج ہے یاس کے اندراس بیل ہی اتصال یا انقصال کی قابلیت ہے ۔ کس نہ کس جہت خارج ہے یاس کے اندراس بیل ہی اتصال یا انقصال کی قابلیت ہے ۔ کس نہ کس جہت میں مردری ہے کہ جس طریق پر ایک مشاہدہ کی اجہت کے خود میں اور ہی ہے کہ جس طریق پر ایک مشاہدہ کی اجا کے ایک اور ہی ہیں کہ وہ اس بیل والے ہو کہ ہوا عراض کے وجود سے انکار لازم آئے گا کیونکہ ہم عمل اور ہیک دوہ اسے کہ جس طریق پر ایک مشاہدہ کی گا ہوا کہ اس میں یہ بات مقصود ہے کہ بل لازم آئے گا کیونکہ ہم شکل اور ہیک میں کہ وہ اسے کہ جس وال کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسے اپنے کہ اس میں بیا بات مقصود ہے کہ بل لازم آنا جا ہے کہ جسوس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس خارج اس میں یہ بات مقصود ہے کس لازم آنا جا ہے کہ حسوس کو کہ کوئی تا جا کہ کس میں بیا جسوس کو دیکھتے ہیں لازم آنا جا ہے کہ جسوس کو کی تو کہ کی اور ہیکھت کی ان انتحاضا کرتا ہے گراعتراض میں بیا جسوس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے کہ جسوس کو کہ کوئی ہم خاص خاص خاص

اعراض موجو ہی نہیں ۔

ضدات لی اپ آپ کوبھی دیکھا ہے اور کا نئات عالم کوبھی دیکھا ہے والا تکہ وہ بذات فردنہ کی جہت حاصل بذات فودنہ کی جہت ماصل بذات فودنہ کی جہت ماصل ہے سواگر مرکی ہونے کے لئے جہت میں ہونا ضروری ہے تولازم آئے گا کہ فدات لی اپنے آپ کوئیس ویکھا۔ و ہو صریح البطلاں.

دیکھنے والے سے پوشیدہ ہوتی ہےاور شیشہ کے روبر ویا نیچاس کے دا کمیں یا ہا کمیں ہمی کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ۔جوشیشہ میں منقش ہو سکے۔

یہ قاعدہ ہے کہ روز تر و کے مشاہدات کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں جب تک ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہ کرلیا جائے۔ان کے ممکن کو وقوع ہونے کو عقل ہر گزشلیم نہیں کرتی ۔اگرکسی ایسے شخص سے جس کواپنی صورت بھی ویکھنے اور شیشہ دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہوتو تم پوچھو کہ کیا تم اپنی شکل شیشہ میں ویکھ سکتے ہوتو وہ صاف کہد دے گا کہ ایسا ہونا محال ہے کیونکہ یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ تیں اپنی شکل کی مثل کو شیشہ کے جسم میں یا شوشے کے پیچھے کیال ہے کیونکہ یہ ہوتا گئے جو اس کو تا تر ط ہونا شرط ہو جو اس صورت میں مفقو د ہے اس محض کی اور تقریر تو بالکل درست ہے گراس کا یہ کہنا کہ دیکھنے کے لئے مقابلہ ضروری ہوتا تو شیشہ میں اپنا منہ المنامنہ المنام

بركز نظرنهآ تا۔

رویت کے لئے دو چیز وں کا ہونا ضروری ہے۔ایک محل بعنی وہ چیز جس میں قوت باصرہ رکھی جائے۔جیسے آنکھ اور ایک وہ چیز جس پر رویت واقع ہو۔مثلاً رنگ مقدار اورجسم وغیرہ اب و کھنا ہے ہے کہ ان دونوں میں کس کورویت میں زیادہ دخل ہے اوز کس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ اگروہ نہ ہوتو رویت کی حقیقت موجود نہ ہوگی۔

کل پر چندال رویت کا دارو مدارئیں۔ کیونکہ جس شے کے ذریعہ ہم اشیاء کود کیھتے ہیں وہ آنکھ نہیں بلکہ وہ ایک قوت ہے جو آنکھ ہیں قدرت نے رکھ دی ہے آنکھ تو ایک جسم مخصوص ہے جود کیھنے کا ذریعہ اور آلہ ہے اگر وہ قوت دل میں یا پیشانی میں یا کسی اور عضومیں رکھی جاتی تو اس وقت بھی کہنا درست ہوتا کہ ہم نے فلال چیز کود یکھا ہے ہدایک اتفاقی بات ہے جو قدرت نے قوت باصرہ کو جرم مخصوص (آنکھ میں رکھ دیا ہے اور کسی عضو میں نہیں رکھا۔

اب رہی دوسری بات یعنی وہ چیز جس پررویت واقع ہوئی ہے سوکسی خاص چیز پر رویت موتو ف نہیں یعنے رویت میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر ہم زید کو دیکھیں تو دیکھنا تحقق ہو۔ اوراگر بکر کو دیکھیں تو اس پر دیکھنا نہ صادق آئے۔ اگر رویت میں کسی خاص چیز کا دیکھنا شرط ہوتا تو سیاہی کو دیکھے لینے سفیدی کے دیکھنے پر لفظ صادق نہ آتا اور رنگ کو دیکھنے ہے کسی شے کی رفآر کے دیکھنے پر رویت کا لفظ صادق نہ آتا ۔ کسی غرض کو دیکھ لینے ہے جسم کے دیکھنے پر دیکھنا نہ اطلاق کیا جاسکتا۔ حالانکہ ہی ری ہرایک چیز دیکھنے پر دیکھنا صادق ہے اور سیابی سفیدی ۔ رنگ ۔ حرکمت شکل جسم وغیرہ اشیاء پر ایک ہی طرح لفظ محسوسات اور سیابی ۔ سفیدی ۔ رنگ ۔ حرکمت شکل جسم وغیرہ اشیاء پر ایک ہی طرح لفظ محسوسات اور

مبصرات کا اطلاق ہوتا ہے۔'

پس ثابت ہوا کہ جس پر جہاری روریت واقع ہوئی ۔ نیعنے جس کومحسوس ومبصر کہا جاتا ہے وہ کلیت اور عموم کے درجہ میں ہے ۔کسی خاص فر دمیں اس کا پایا جانا ضروری نہیں مثلًا آگ۔ یانی ۔مٹی ۔لکڑی ۔سیا ہی ۔سفیدی وغیرہ۔

اگرزیادہ غوراور تد برے کا م ایا جائے تو رویت کی حقیقت میں ایک تیسر کی چیز کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ جس ہے اس کی حقیقت کا دائر ہ اور بھی وسیع ہو جا ہے اس کی روسے رویت ہے تم اوراوراک کا ایک قسم ہے۔ جو خیل ہے کئی حقے زیادہ کشف ، نام کاموجب ہوتا ہے۔ تم آئکھیں بند کر کے اپنے کسی دوست کا خیال کروتو اپنے خیل میں اس کی صورت موجود یا وگے ۔ اس صورت میں اس کی شکل وشاہت ۔ اس کے نقوش روکہ وہ رگت ۔ بناوٹ وغیرہ میں کسی قسم کا فرق نہ یا وگے ۔ پھر تم آئکھ کھولوتو فرض کروکہ وہ دوست تمہاری آئکھول کے سامنے کھڑا ہے۔ جب تم اس کو علم واقع میں اپنی آئکھ ہے دیکھو گے تو اس وقت دوست کی کوئی اور صورت جو اس کی پہلی صورت خیالیہ کے خلاف ہو دیکھو گے تو اس وقت دوست کی کوئی اور صورت جو اس کی پہلی صورت خیالیہ کے خلاف ہو ہو ہے ۔ اس کی صورت خیالیہ کی اجتماعہ نقشہ ہوگی اور اس کے ستھوٹل کر شف تا م کاموجب ہوگی ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خیل بھی ادر اک کا ایک قسم ہے ۔ گر بیمنش ء ادر اک بننے میں بہت گرا ہوا ہے اور دویت بھی اس کا ایک قسم ہے ۔ گر بیمنش ء ادر اک بننے میں بہت گرا ہوا ہے اور دویت بھی اس کا ایک قسم ہے ۔ گر بیمنش ء ادر اک بننے میں بہت گرا ہوا ہے اور دویت بھی اس کا ایک قسم ہے ۔ گیکن سے بہ نسیت شخیل کے منشاء اور اک بننے میں بہت گرا ہوا ہے اور دویت بھی اس کا ایک قسم ہے ۔ گیکن سے بہ نسیت شخیل کے منشاء اور اک بننے میں بہت گرا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے۔

کا نتات عالم میں بعض چیزیں ایسی جین جن کا دراک تعقل اور تخیل دونوں کے ذریعہ ہم کرا سکتے ہیں مثلاً آسان ۔ زمین ۔ سورج ۔ جاند۔ پانی ۔ مٹی وغیرہ اور بعض ایسی ہیں کہ تعقل کے ذریعہ تو ہم ان کا ادراک کر سکتے ہیں لیکن وہ ہم ری قوت خیالیہ میں نہیں اتر سکتیں مثلاً خدات کی اس کی صفات ۔ قدرت ۔ علم ۔ عشق غم ۔ خوشی ۔ راحت ۔ تکلیف ۔ اخرض جن چیزوں کیلئے رنگ اور مقدار نہیں وہ سب کی سب دوسری قتم میں داخل ہیں انٹرض جن چیزوں کیتے ہیں داخل ہیں اب کہ علی اس کی راحت کے دوسری قتم میں داخل ہیں اب دیکھنا ہے کہ دوسری قتم کی چیزوں کو جب ہم تعقل کے ذریعہ ادراک کر سکتے ہیں تو کیا اس طرح بھی ہم ان کا ادراک کر سکتے ہیں جس کی پہلے ادراک (تعقلی ) سے وہ نسبت ہو جورویت میں بہ نسبت ہو جورویت میں بہ نسبت ہو جورویت کی کھنے کے ساتھ نسبت ہو بینے جینے رویت میں بہ نسبت ہی درجہ کا کشف ہو تا م ہوتا ہے و سے اس دوسرے ادراک میں بہ نسبت دراک تعقلی کے اعلیٰ درجہ کا کشف ہو

اس میں کا ادراک ممکن ہے اور میالی بدیمی اور کھلی ہوئی بات ہے جس پراستدلال کی ٹرنے کی کوئی ضرورت نہیں ای ادراک کا نام ہم رویت رکھتے ہیں اورای معنے کے مطابق ہم خدا کومرئی کہتے ہیں بیٹی خدا کوہم دوطرح جان سکتے ہیں تعقل کے ذریعہ جو تعقل سے بہت بڑھا ہوا ہوا ورو ترویت ہے۔

ہاں اتنا ضرور کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں چونکہ نفس ظلمات ہولانی اور طرح طرح کھے مشاغل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور دنیا دی کار دبار میں اس کو بیباں تک مصروفیت ہوتی ہے کہ زید ومجاہد اور ریاضت کا اسے بہت کم موقع ملتا ہے اس لئے دنیا میں اس کے اندروہ صغائی اور نورانیت نہیں ہوتی جس سے خدا تو لئی کی نورانی ذات کود کھے سکے گرجیسے پلکیں اور آنکھ کی بتلی ' آنکھ کود کیھنے سے نہیں روکتی ویسے ہی نفس کے بیہ چندروزہ مشاغل اور بدنی تعلقات اس کو خدا وند کریم کے مشاہدہ کرنے میں ستر راہ نہیں ہوتے آخرت میں جبکہ نفس تعلقات اس کو خدا وند کریم کے مشاہدہ کرنے میں ستر راہ نہیں ہوتے آخرت میں جبکہ نفس جسما نیت کی کدروتوں سے پاک وصاف ہوجائے گا اور خالص نورا نیت اس میں جھلک' ' حسما نیت کی کدروتوں سے پاک وصاف ہوجائے گا جو جائے گا جسے دنیا کی چیزوں کود کھھنے کے مشاہدہ کو تیا کی چیزوں کو بم آنکھ کے ذریعہ دیا کی چیزوں کو دکھے لینا ویسے بی مکن ہو سے کہ قیا مت کے روز آئکھ ہی میں ایسی استعدادر کھی جائے جس سے خدا کود کھے لینا ممکن ہو سکے۔

نقلی دلیل

شربیت میں خدا کے مرکی ہونے کے متعلق اس کثرت سے روایات آئی ہیں کہ اگران کے روسے خدا کے مرکی ہونے پراجماع کے انعقاد کا دعویٰ کیا جائے تو ہر گزمبالغہ پر محمول نہ ہوگا جس قدراہلِ علم اور ہزنہ گان وین گزرے ہیں وہ اپنے اپنے زمانہ میں خدا سے بہی دعا نمیں ما نگتے گئے کہ ہمیں اپنا آپ دکھا۔ اس سے پایا جا تا ہے کہ ان کو خدا کو دکھنے کی امید تھی ۔ آنخضرت نافی ہے کہ حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا کہ آپ ہر وقت خدا سے دیوار کا سوال کرتے ہے آپ کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا کہ آپ ہر وقت خدا ایک آ دی کو لیتین ہوج تا کہ خدا کو دکھن ممکن ہے۔

ایک آ دمی کولفین ہوج تا کہ خدا کو دیکھن ممکن ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمارے اس دعوی کمبین ثبوت حضرت موی علیہ السلام کا بہ قول ہے آر بٹی اُمطُورُ اِلَیْکُ (اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا کمیں تجھے دیکھے سکوں) موی علیہ السلام کی نسبت ہے اعتقاد رکھنا کہ ان کومعاذ القدیہ خبر نہ تھی کہ خدا کا مرکی ہوتا محال ہے۔ سراسر جہالت اور حماقت ہے۔ یہ س قدر غضب کی بات ہے کہ معتزلہ کو معلوم ہوگیا کہ خدا تعالی مرکی نہیں ہوسکتا اور اس کا مرکی نہ ہونا اس کی ذاتی صفت ہے گر حضرت موی علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغیبر کوجن کی بیشان ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کا درجہ حاصل ہے۔ اس بات کا علم نہ ہو جب معتزلہ کے نزدیک خدا کا مرکی نہ ہونا اس کی صفت ذاتی ہے اور جیسے دیگر صفات کو جاننا موجب ایمان اور نہ جاننا موجب کفر اس کی صفت ذاتی ہے اور جیسے دیگر صفات کو جاننا موجب ایمان اور نہ جاننا موجب کفر کا فراور ملی کھی ہریں گے۔

معتزلہ سے ہم پوچھے ہیں کہ موی علیہ السلام کو ضدا کے کسی خاص جہت ہیں ہونیکا اعتقاد تھایا یہ تو جانے تھے کہ اس کو جہات ہے کوئی تعلق نہیں گرآپ کو اس بات کاعلم نہ تھا کہ جس چیز کو جہات ہے کوئی سرو کارنہ ہو وہ مرئی نہیں ہوسکتی اگر پہلی بات ہے تو خدا کی نسبت جہت ہیں ہونے کا اعتقاد رکھنا اور شرک اور بت پرسی دونوں برابر ہیں ۔اور اگر موی علیا کہ ہو چیز کسی جہت میں نہ ہواس کا مرئی نہ ہونا بدیجی امر ہے کو اس بہ کیا تھا کہ جو چیز کسی جہت میں نہ ہواس کا مرئی نہ ہونا بدیجی امر ہے نہایت تنجب ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کو اس معمولی سی بات کا بھی علم نہ تھا ۔ پخت جیرت کا مقام ہے کہ معتزلہ اس بات کو تا ڈیئے مگر بہت جلیل القدر پیغیم کو محرز ہے اب آپ کو اختیار ہے کہ جا ہے معتزلہ کو جھوٹے اور جا ہل تسلیم کرلیں اور جا ہے ایک مقتدر پیغیم کو اختیار ہے کہ جا ہے ایک مقتدر پیغیم کو کہا اور صفات باری تعالی ہے ناوا تف مان لیس ۔

تھیں جتنی خدانے اِن کو جنگا ویں ہرایک بات کاعلم خدا تعالی کا خاصہ ہے۔

کی دفعہ یہ بات ہو آئی ہے کہ انبیاء کیھم انسلام نے خدا تعالیٰ ہے دعا کیں مائٹیں اور ان کواپٹی دعا کیں قبول ہونے کا بھی یقین تھا مگر خدانے کسی مصلحت کی وجہ ہے ان کو قبول نہ کیا۔

اورموی علیہ اُلسل م کے جواب خدا کے قول کُنُ تَوَا بِنی کے یہ معنے ہیں کہ تو مجھے دنیا میں نہیں و کیے سکتا کیونکہ میہ قاعدہ ہے کہ جواب سوال کے موافق ہوتا ہے آپ کا اسوال بھی دنیا میں خدا کو دیکھنے کے ہارے میں خدا سے درخواست کرتے اور اس کے جواب میں خدافر ما تاکَنُ تَوَا بِنی ۔ تو بیٹک معتز لہ کا قول درست تھا۔

آلا نسکہ در محملہ الا بہرا کے بیر معنے ہیں کہ آنکھیں پورے طور پر جملہ اطراف میں خدا کا احاط نہیں کر سکتیں جیے جسم کو دیکھنے ہے اس کی سب خصوصیات کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ ویسے خدا کا احاط نہیں کر سکتیں جیے جسم کو دیکھنے ہے اس کی سب خصوصیات کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ ویسے خدا کا ٹھیک ٹھیک ٹھیک احاط آنکھوں کی استعداد ہے باہر ہے وہ چونکہ نورانی ذات ہے لہذا آنکھیں اس کو دیکھنے کے وقت تھڑ اجاتی ہیں۔ خدا تعالی کی ذات اوراس کے مرکی ہونے میں لوگوں میں مجیب کھابنی کی گئی۔ فرقہ حضویہ نے تو خدا تعالیٰ کے لئے جہت کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ اس خیال ہر کہ کس نہ کسی جہت میں ہونے کے بغیر کوئی چیز جہاں میں موجو ذہوئی۔ اس کو کسی نہ کسی جہت کے ساتھ خصوصیت ہوگ ۔ موجو ذہوئی ۔ اس کو کسی نہ کسی جہت کے ساتھ خصوصیت ہوگ ۔ موجو ذہوئی ۔ اس کو کسی نہ کسی جہت کے ساتھ خصوصیت ہوگ ۔

اورمعتزلہ نے جہت ہے تو خدا نعالیٰ کومقدس اورمنز ہشلیم کیا ہے گر اس کے ساتھ ہی اس کے مرکی ہونے کا بھی ا نکار کر دیا محض اس بناء برمر کی ہونے کے لیئے کسی نہ کسی جہت میں ہونا ضروری ہےاور خدا کوکسی جہت کوئی تعلق نہیں ۔

حشویہ نے تو یہاں تک تفریط کی کہ خدا کو احسام واعراض کے ساتھ ملا لیا اور معتزلہ نے بہاں تک افراط سے کام لیا کہ نصوص شرعیہ کو بالا نے طاق رکھ کرخدا کی تنزید و تقدیس میں حد سے زیا دہ او پر چلے گئے گریہ کہنا ہے اہل السنبعة والجماعیة کا جنہوں نے جہت کا تواس بناء پرا نکار کردیا کہ بیخدا کے جسم ہونے کو مستلزم ہا وراس کے مرئی ہونے کو جائز قرار دیا۔ اس لئے کہ دویت علم کاعلی درجہ اور تم ہے۔ جس کے ذریعہ خدا کی حقیقت کا کامل طور پرا تکشاف ہوسکتا ہے۔

انہوں نے اس بات کو مجھ لیا کہ خدا کا جسم نہ ہونا جہت کی نفی کوستازم ہے اور اس کا معلوم ہونا اس کے مرکی ہونے کو مستازم ہے۔ کیونکہ رویت بھی علم کا ایک شعبہ ہے۔

دسوال دعوی گفداوا حد ہے ۔لفظ واحد کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ کبھی اس کے معنے ہوتے ہیں۔ جو چیزمقدار ہی نہ ہو۔اپنے اندر کمیت نہ رکھتی ہو۔ قابلِ قسِمت نہ ہو۔اس معنے کے مطابق کئی ایک اشیاء پرلفظ واحد کا اطلاق ہوسکتا ہے ۔مثلاً علم شجاعت ۔ بز دلی تمی خوشی وغیرہ۔الغرض جو چیزیں نہ اجسام ہیں نہ اجسام کے ساتھ قائم ہیں اس معنے کے لحاظ ہے وہ وا حد کہلاتی ہیں خدا تعیالی بھی اس معنے کے مطابق ہے کیونکہ نیراس میں کمیت ہے نہ مقدار نہ یہ جسم ہے نہ عرض اور بھی اس کے معنے ہوتے ہیں وہ چیز جس کے ہم مرتبہ کوئی اور چیز نہ ہو۔ آن ب کواس کے معنے کے مطابق واحد کہہ سکتے ہیں اور بھی جو چیزیں کسی نہ کسی کمال میں یکتا ہیں واحد کالفظ ان پر بولا جا سکتا ہے۔خدابھی اس معنے کے مطابق واحد ہے کیونکہ نہ اس کی کوئی ضد ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ۔ضد تو اس لیئے کہ ضد اس چیز کا نام ہے جود وسری چیز کے ساتھ ایک محل پرعلی سبیل البد لیہ وار دہو سکے ۔ جیسے سفیدی ۔ سیاہی کی ضد ہے اور خدا کے لئے چونکہ کل نہیں لہٰذاس کی ضد بھی نہیں اور شریک اس لئے کہ اس کا کوئی شریک ہوتو و و جملہ کمالات میں یا اس کا ہم بلیہ ہوگا یا اس سے اعلیٰ ہوگا یا کم ۔ بیہ تینوں باطل میں پہلی ثبق تو اس لیئے باطل ہے کہ بیرقاعدہ ہے کہ جن دو چیز دں پر دو کا لفظ صادق آتاہے ان کاباہم منتخائر ہوناضروری ہے۔ورنہ ان کودوکہنا جائز نہ ہوگا۔ایک سیابی ووسری سیابی ہے تھن اس لیئے ممتاز ہوتی ہے کہ ان میں ہے ایک مثلاً زید کے بالوں کے س تھ قائم ہے اور دوسری بکر کے بالوں کے ساتھ یا ایک ہی محل کے ساتھ ان میں ہے ایک صبح کے دفت قائم ہوئی ہے اور ظہر کے وفت وہ چلی گئی اور دوسری اس کی جگہ قائم ہوگئی ہے اگران دونو ں صورتوں میں ہے کو کی صورت نہ ہوتو ان کو دو کہنا درست نہ ہوگا۔

اور جو چیزیں باہم متنفائر ہوتی ہیں ، یا توان میں سے تفائر حقیق ہوتا ہے۔
مثل حرکت اور رنگ بیدو چیزیں ایک وقت میں ایک محل کے ساتھ قائم ہول ۔ گران کی
حقیقتوں کا باہم تب نن ان کے امتیاز کے واصطے کافی ہے۔ ان کے امتیاز کے لئے اس بات کی
ضرورت نہیں کہ الگ الگ محلول کے ساتھ قائم ہول یا ایک محل کے ساتھ مختلف وقتول میں
قائم ہوں ۔ اور بھی دو چیزوں میں اعتباری تعابر ہوتا ہے گر بیت ہوسکتا ہے کہ یا تو وہ الگ
الگ محلول کے ساتھ قائم

ہوں یا ایک محل کے ساتھ مختلف وقتوں قائم ہوں ور نہ ان کو کہنا اور ان میں امنیا زقائم کرنا بالکل غلط ہوگا۔سواگر خدا تعالیٰ کا شریک اس کے ہم پلہ ہو۔اور ان دونوں کی حقیقت ایک ہوتو ان کو دو کہن اور ایک دوسرے ہے الگ الگ خیال کرنا تب جائز ہو جب خداتع کی اور محل کے ساتھ قائم ہو۔ گرمختلف وقتوں میں یہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ خداتع کی کے لئے نہ کو کی کے ساتھ قائم ہو۔ گرمختلف وقتوں میں یہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ خداتع کی کے لئے نہ کو کی کے ساتھ مکان نداس کو کسی جبت سے تعلق ہے ندز ماند ہے سر دکار۔ پس ثابت ہوا کہ اس کا کوئی شریکے نہیں جواس کے ہم بلہ ہواوراس کی ماہیت میں مشترک ہو۔

اور خدا کا اس ہے اعلی اس لیے نہیں ہوسکتا کہ خدا اس کو کہ ب ماتا ہے جو جملہ موجود سے کم یا مساوی نہ ہو۔ تو جودات سے کم لات میں فاکن ہوکسی صفت میں بھی کسی موجود سے کم یا مساوی نہ ہو۔ تو جس کا نام آپ خدا کا شریک رکھتے ہیں۔ حقیقت میں خدا وہی ہے جس کو آپ خدا بتا تے ہیں وہ خدا نہیں ۔ کیونکہ خدا کی تعریف اس پر صادق نہیں آسکتی ۔ اور اگر اس کا شریک اس سے کم ہوتو وہ شریک نہیں کہلا سکتا۔ اس صورت میں بھی خدا ایک ہی رہے گا۔

اس جگہ پرایک اعتراض وار د ہوسکتا ہے وہ بیاکہ آپ بیا کہ اللہ کے لفظ کے میہ معنی ہیں وہ ذات جو جملہ موجودات ہے کمالات میں فائق اور بالاتر ہو۔ بیرا یک اصطلاحی بات ہے آ پ کی اصطلاح میں فریق مخالف کو کو کی کلام نہیں فریق مخالف تو صرف بہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ نظام آلیک خالق کامخلوق نہ ہو ملکہ آسان و ما فیہ کا خالق اور ہوا زمین و مافیھ کا خائق جدا ہو یا جماُ دُات ایک خائق کی مخلوق ہول اور حیوانا ت ونبا تات دوسرے کی ۔ یہ خام شراور ہواور خالق خیراور ہویا جواہر کا خالق اور ہواوراعراض کا خالق اور ہو۔ حاصل بیہ کہ لفظ الٰہ آپ کے من گھڑت معنے کے مطابق صرف ایک ہی خالق پر بولا جائے اور دوسر ہے خالق براس کا اطلاق درست نہ ہو ۔ نیکن ایک خالقوں کے بطار ن پر جب تک آپ استدلا<sup>م .</sup> نه قائم كريں ۔ خدا تعالى كى تو حيد ثابت نہيں ہوسكتى \_ كيونكه فريق مخالف كے نز ديك اا' کے معنی خالق ہیں اور ممکن ہے کہ خالق کئی ایک ہیں ۔اس کا جواب بیر کہ اگر کا ئنات عالم کے ا لگ الگ خالقوں کی مخلوق ہوتو دو بات خالی نہ ہوگا۔ بالفرض جواہر اوربعض اعراض ایک خالق کی مخلوق ہوں گے یا بعض دوسرے کے پیدا کر دہ وہ ہوں گے ۔ یا تمام جواہر کا خالق ا لگ ہوگا اور جملہ اعراض کا بیدا کرنے والا الگ ۔ بید دونوں احتمال باطل ہیں ۔ بیبواتو اس کئے کہ ہم یو چھتے ہیں کہ خالق آ سان کوز مین پیدا کرنے کی بھی قدرت ہے تو دونوں خالق اس خاص قندرت کے اعتبار ہے ایک دوسرے ہے ممتاز ند ہوں گے اور جب قندرت میں د ونوں خادجیمتا زنبیں تو مقد ور یعنی زمین کے پیدا کرنے

میں بھی ایک دوسرے ہے متازنہ ہوں گے۔اب زمین دوخالقوں کے درمیون درمیون ہوگئ

اور یہ فل ہر ہے کہ زبین کی ہر دو خالقوں سے نسبت ہرا ہر ہے اور خالقوں کی جانب سے بھی کو تی ایب امر معلوم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے زبین کسی ایک کی طرف منسوب ہوتے ۔ دوسر ہے کی طرف اس کی نسبت جائز نہ ہو ۔ سو زبین کا ایک خالق کا مخلوق ہوتا دوسر ہے کی خلوق نہ ہونا ترجی ہا مرج ہے اور بیخال ہے۔ اور اگر خالق سان کو زبین کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں و یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ جمد جواہرا یک دوسر ہے کے مشاہبہ ہیں اور یہ قامدہ کہ ایسی ذات جس کی قدرت قدیم ہے اگر ایک چیز پر قادر ہے تو اس کی مشل بر بھی ضرور قادر ہوتی ہے۔ خاص کر جبکہ وہ ذات ایک سے زیادہ چیز وں کے ایجا د پر قدر ہے۔ اس وقت ان چیز وں کی مثل پر اس کی قدرت ضرور تسمیم کرنے پڑے گی سوجب خالی آ سان آ سان کی کئی ایک اشیء کے ایجا د پر قادر تو زبین پر اس کی قدرت کیوں نہ ہوگی جو جواہرا ورجسم ہونے ہیں آ سان کے مش بہاور اس کی مثل ہے۔

دوسرااحتیال (یعنی خالق جوابرالگ ہواور خالق اعراض جداہو) اس سے باطل ہے کہ جو ہراور عرض بید ونوں چیزیں ایک دوسر ہی طرف کسی نہ کی بات میں محتائ ہوتی ہیں تو اب جوابر کا پیدا کر : عرض پر موقو ف ہوگا اور عرض کا ایج دکر نہ جوابر پر۔ ورجب ان دونوں کا خالق الگ الگ ہے تو خالق جو ہر کسی خاص جو ہر کوتب ایج دکر سے گا۔ جب خالق اعراض اس کے سابقہ عرض کے پیدا کرنے میں منفق ہو۔ اور خالق اعراض کسی خاص عرض کوتب ایج دکر سکے گا۔ جب بوابر کا خالق اس کے سابقہ جوابر کے ایج دمیں منفق ہو کوت ایج دمیں منفق ہوگئن ان میں ہے ہرا کی کے اپنی اپنی ایج دات پر دوسر ہے کا متفق ہو جا نا ضرور کی ام نہیں اور نہ ایسا بدیجی امر ہے ۔ جس کے شاہم کرنے پر جم مجبور ہوں ۔ کیونکہ ہرا کیک خالق کے ایجاد پر دوسر ہے خالق کا قدرت معدوم ہوجائے گی ۔ کیونکہ جب ایک خالق کے ایجاد پر چاہم ہوجائے گی ۔ کیونکہ جب ایک خالق کا فعل ایجا د پر دوسر ہے خالق کو جبرا اس کے ساتھ منفق ہو با پڑتا ہے تو دوسر ہے خالق کا فعل اضطرار کی ہوگا نہ اختیار کی۔ حالت کا فعل اضطرار کی ہوگا نہ اختیار کی۔ حالت کا فعل

اگریہ سوال کیا جائے کہ ہم صرف میہ کہتے ہیں کہ شراور خیر کا خالق الگ الگ ہے۔جواہراوراعراض کے خالق میں ہم پچھنیں کہتے تو اس کا جواب میہ کہ شراور خیرا یک دوسرے کے مشاہبہ میں را یک ہی چیز کسی خاص نیٹیت سے شرکبلاتی ہے اور دوسری (مجموعه رس کل امام غز اتی جلدسوم حصه اول) · (۲<u>۲</u>

شینت خبر ہوتی ہےاور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جوذات ایک شئے کی ایجاد پر قادر ہووہ اس کی مثل کی ایج دیر بھی قا در ہوتی ہے۔مسلمان کوآگ میں جلہ دینا شریبےاور کا فرکوآگ میں

جلادِ بیٹا خیر ہے۔ جو شخص پہلے کا فر ہوا گرمومن ہو جائے تو پہنے اس کو آگ میں جلا دینا خیرتھا۔ مگر مختص پہلے کا فر ہوا گرمومن ہو جائے تو پہنے اس کو آگ میں جلا دینا خیرتھا۔ مگر مختلف اباُ سی مخص کوآگ میں جلا دینا شرِ ہے۔ دیکھئے احراق صرف ایک ہی مفہوم ہے۔ مگر مختلف ا نتنبارات ہے بھی شرہو جاتا ہے۔ بھی خیرتو اب جو ذات اس مسیم ن کو گفر کی حالت میں آگ میں جل وینے پر قادر کھی۔اس کے اسلام لانے کے وقت بھی ضروراس کواسکے احراق پر قدرت ہوگی۔ کیونکہ اسلام مانے سے نہ بدن میں فرق آیا ہے نہ سے اور نہ کوئی اور امر ہے جواس قدرت میں ضل انداز ہو پس ثابت ہوا کہ شراور خیر کا خالق ایک ہی ہے جو جمله موجودات جوا ہراوراعراض وغیرہ کا خاتق ہے۔ وہوالمدعی ۔

## د وسرایا ب

اس باب میں خدا کی صفتوں کا بیان ہوگا اور چو نکہ خدا کی سات صفتیں بیں۔ فقد رہے ہوا ہے۔ ارادہ ۔ سمع بھر ۔ کلام ۔ لہذا ہمار ہے دعاوی بھی سات ہیں۔ فقد رہت نظام عالم کا پیدا کرنے والا (خداتی لی) اپنے اندرقد رہ کی صفت رکھتا ہے جس کا ثبوت رہے۔

نظام عالم کی اس خاص ترتیب اور اس کے تناسب کو ہم دیکھتے ہیں محوجرت ہوجاتے ہیں۔ سُوری کا روزمرہ خاص انتظام ہے طبوع وغروب ہے ندکا خاص وضع پر ہونا ستاروں کی رفتار ۔ آسانوں کا تہ بعہ ہونا ۔ بادلوں کا ہواؤں میں چلنا ۔ باران سے زمین کا یکا یک سراب ہوجانا ۔ بادلوں کا گر جن ۔ بجل کی چمک ۔ ہوا کا چینا ۔ سلح زمین پر طرح کا حکل کی جمک ۔ ہوا کا چینا ۔ سلح زمین پر طرح کر اعگوروں اور درختوں کا اُگن ۔ دریاؤں اور ہمندر کے چرت انگیز بج بہت ۔ باغوں میں بجیب قتم کے میں بجیب قتم کے میوہ جات ۔ رنگ رنگ کے بچول ۔ طرح کی طرح کی نہریں ۔ مختلف قتم کے پر ندے درند ے ۔ الغرض ہزار ہا اس قتم کی چیزیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں جن ہے پہتا ہے کہ ان کے موجد میں ضروروں مورود ہے ۔ ہم دورکیوں جاتے ہیں اپنے جسم کی بناوٹ اور ترتیب کو دکھیں تو ہزار ہا ایس بجیب با تیں مشکشف ہوں گی جن ہے ہم بخولی اس عدہ ترتیب بریانچ سکیس کے کہ خداتھالی قادر ہے اقب تو یہ بات (یعنی اس عدہ ترتیب بریانک کہ موقعے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ۔ فاعل و خاتی میں قدرت ہے ) با مکل اس عام کے ہوئیے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ۔ فاعل و خاتی میں قدرت ہے ) با مکل بدیمی ہواں کرتے ہیں۔

فداجود نیے کی چیز وں کو پیدا کرتا ہے تو اس میں دواخال ہو سکتے ہیں۔ایک سے کہ پیدا کرنا اس کی ذاقت ہو لیعنی اُس کی ذات با لحاظ کسی اور امر کے بیدا کرنے کا اقتضا کر ہے اور دوسرے سے کہ اس کی ذات کے بغیر کسی اور وصف کو بھی اس میں دخل ہو بہلی صورت تو باطل ہے کیونکہ اگر خدا عالی کا ذاتی تقاضا ایج دکا ہوتو نظام عالم قدیم ہونا چیا ہے۔ اس لئے کہ خداقد یم ہے اور ملت کا قدیم ہونامحلول کے قدیم ہونے کو مسترم ہوتا ہے کہ بین ثابت ہوا کہ ایجاد عالم

میں علاوہ خدا کے کسی اور چیز کو دخل ہے جس کے ذریعہ خدا جس کو جانبے پیدا کرتا ہے اُسی کا نام ہم قدرت رکھتے ہیں۔

اگرکوئی یہ کئے کہ خدا بھی قدیم ہے اور اس کی صفت (قدرت) بھی قدیم ہے تو جسے صرف خدا کے اقتضاء ایجاد پر نظام عالم کا قدم لا زم آتا ہے۔قدرت کے اقتضاء ایجاد میں وخل ہونے پر بھی اِس کا قدم لا زم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ارا دہ کی بحث میں ہم پورے طور پر ٹابت کردیں گے کہ قدرت کے قدیم ہونے پر نظام عالم کا قدم لا زم نہیں آتا۔ یہال اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔

اب ہم قدرت کے متعنق چندامور بیان کرتے ہیں تا کہ آپ کواس کی پوری توضیع ہوجائے۔

خدا کو جن ممکنات کے ایج دیر قدرت ہے، آؤہ غیر متناہی ہیں تو جب ممکنات غیر متناہی ہیں تو جب ممکنات غیر متناہی ہوں گی۔ ممکنات کی عدم نہریت کے بیہ معنے نہیں کہ بہت کی ایسی چیزیں خارج ہیں موجود ہیں جوموجود ہیں جوموجود ہیں اور غیر متناہی ہمی ہیں کیونکہ فلسفہ نے بیہ ثابت کر دیا ہے کہ جو چیزیں بالفعل موجود ہوتی ہیں وہ متناہی ہوتی ہیں کہ کہ مقد ورات کے غیر متناہی ہونے کے بیہ معنے ہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا کہ خدا کی قدرت کئی حد پرختم ہوج نے اور آگے اشیاء کی ایجاد نہ کرسکے بلکہ جس قد راشیاء کووہ پیدا کرے اسکی آگے اور پیدا کرسکتا ہے۔ علی ہذا القیاس جہاں تک خیال کرتے چلے جاؤکسی حد پراس کی قدرت کا خاتم نہیں ہوسکتا۔

اب و کھنا ہے ہے کہ اس کی قدرت عالم کیوں ہے اور اسکوغیر متنا ہی اشیاء کے ایجاد پر کیوں قدرت ہے سواس کی وجہ ہے کہ یہ پہلے تابت ہو چکا ہے کہ نظام عالم کا خالق ایک ہے تو اب یا تو ہرا یک چیز کے مقابل جدا جدا قدرت ہوگی اور یا قدرت تو صرف ایک وصف کا نام ہے۔ گر ہرا یک ممکن کے ساتھ اس کو وہ تعلق ہوگا جو دوسرے کے ساتھ نہ ہو۔ پہلی صورت تو باطل ہے کیونکہ جب ممکنات غیر متنا ہی تو قدرتیں بھی غیر متنا ہی ہوں گی۔ اور یہ عال ہے پس دوسری بات تی کا گا یعنے قدرت تو ایک وصف ہے جس کو ہرایک ممکن کے ساتھ فیر متنا ہی ہوں گی۔ اور یہ عال ہے پس دوسری بات تی کا گا یعنے قدرت تو ایک وصف ہے جس کو ہرایک ممکن کے ساتھ قدرت تو ایک وصف ہے جس کو ہرایک ممکن کے ساتھ نہ ہمان کے بغیر اور کوئی چیز ہمیں ممکن کے ساتھ تھی اور کوئی چیز ہمیں امکان کی وصف موجود ہے قدرت ہیں امکان کی وصف موجود ہے قدرت ہی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کو بیان کی جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کو ایک کو بیان کی جس ذات کو بیانے کیونکہ بیان کی جس ذات کو بیان کی دوسر کی جب ذات کو بیان کیان کی دوسر کی کو بیان کی جس ذات کو بیان کی دوسر کیان کی دوسر کی بیان کی جس ذات کو بیان کی دوسر کی بیان کر دوسر کی کو بیان کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی کی دوسر کی د

معرالكل الم مغزاتي جيد سوم حصداول · ( - ) · ( علم الكل م

چنداشیاء کے ایجاد پرقدرت ہوتی

ہے۔ وہ ان کی مثلوں کے ایج دیر بھی قادر ہوتی ہے جب خدات کی بعض جوا ہرا وراعراض کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو ہاتی جوا ہرا وراعراض کے ہم جنس ہیں کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو ہاتی جوا ہرا وراعراض کے ہم جنس ہیں کیوں قادر نہ ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ القد تعالی کی قدرت محدود نہیں ہے۔ جگہ زیادہ از حد وسیح ہے اس تقریر سے تین فروع مستبظ ہوتی ہیں۔ جن کا ہم عیحدہ عیجدہ ذکر کرتے ہیں۔

ىہلى فرع پېلى فرع

خداا پنج کے خلائے ہے ہے اور کھی ہے یا نہیں اسس علاء کا اختلاف ہے لیکن اگرالفاظ کی پیچید گیوں کومل کیا جائے اور کسی قدر غلمی اصول سے کام لیا جائے تو بیا ختلاف فوراً رفع ہوسکتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہر ممکن خدا کی مقدور ہے اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جو محال ہے اس پر اس کی قدرت نہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ جو چیز خدا کے علم جس نہیں وہ ممکن ہے یا محال۔ جب ایک بات طے ہو جائے گی سے نہ ہو جائے گی سے نہ ہو جائے گا کہ وہ خدا کی قدرت میں داخل ہے یا نہیں۔

گریہ تب ہوسکتا ہے جب پہلے ممکن اور محال کے معنی دریا فت کئے جا کمیں ور نہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں امر تمنا زعہ فیہ کو خدا کی مقد در تسلیم کیا جائے اور دوسرے دفت میں اس کا انکار کر دیا جائے۔

نظام عالم کو واجب بھی کہد سکتے ہیں ممکن بھی کہد سکتے ہیں اور محال بھی کہد سکتے ہیں اور محال بھی کہد سکتے ہیں واجب ہوتو اس لیئے ہوسکتا ہے کہ ضدا تعالی ازل ہی سے نظام عالم کے لئے ایجاد کا ارا وہ کرتا اس صورت ہیں یہ واجب ہوجاتا کیونکدا گرارا وہ واجب ہوتا تو جس چیز کا ارا وہ ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے اور نظام عالم میں وہ بھی واجب ہوتی ہے اور نظام عالم میں جو نظام عالم میں جومعلول تام ہے کہیں زمانہ کا فاصلہ ہرگزنہ ہوسکتا۔

اورممکن اس لیئے کہ نظام عالم کو کہہ سکتے ہیں کہا گر خداتعالیٰ کے ارادہ اور عدم ارادہ ان دونوں سے قطع نظر کی جائے اور صرف نظامِ عالم پر ہی اپنی نظر کومحدود کیا جائے تو وصف امکان کا کنات عالم پرصا دق آتی ہے۔

اوری ل اس واسطے کہہ سکتے ہیں کہ ہوسکتا تھا کہ خدا تغی کی ندازل میں ندموجودہ ز مانہ میں ۔الغرض کسی وقت میں بھی نظام عالم کے ایجاد کا اراد ہ ندکرتا۔اس تقدیر پر نظام مجموعه رسائل اما م غز الیُّ جد سوم حصه اول - (اع) (اع) (اع) ا

عالم محال ہوجاتا۔ کیونکہ اگر اب بھی کوئی چیز موجود ہوتی تو لا زم آتا کہ ایک چیز کے بلاسب مخفق ہوگئی ہے۔اور یہ محال ہے۔

حاصل یہ کہ نظام عالم پر واجب ممکن اور محال یہ تین مفہوم صادق آتے ہیں گران
کا صادق آنا مختلف اعتبارات سے ہے۔ نظام عالم ممکن ہے تو اپنی ذات کے اعتبارات سے
واجب یا محال ہے تو اس لحاظ سے کہ خدا کا ارا ، وازل میں اس کو پیدا کرنے کا ہوا ہے یا نہ
جب آپ کومعلوم ہو گیا کہ ایک چیز مختلف اعتبارات سے ہے ممکن محال اور واجب ہو سکتی
ہے تو اب ہم امر تنازعہ فیہ کی طرف جاتے ہیں۔

فرض کروخدا تعالی کے علم میں ہے کہ شنبہ کی ضبح کوزید مرج کے گا۔اب شنبہ کی ضبح کواس کا ندم بنا بلکہ جیت رہنا خدا کی قدرت میں ہے یا نہ۔اس کا جواب یہ ہے کہ زید کا اس وقت جیتا رہنا ممکن بھی ہے اور می ل بھی ہے۔اگر خدا تعالیٰ کے ارادہ اور علم میں زید کا اس خاص وقت میں مرنا مقدر نہ ہوتا تو ہے شبہ اس کا جیتا رہنا ممکن بھا۔گر چونکہ اس کا مرنا مقدر ہو جاتے ہو جاکا ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ اس کا جیتا رہنا ممکن بالذات ہے اور محال بالغیر ہے۔

جب ہم کہتے ہیں حیو ، قابزید ھذاالوقت ممکن ہو ہماری پیغرض ہوتی ہے کہ سیا ہی اور سفیدی کا ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہوتا ہے شک محال ہے مگر اس وقت میں زید کا جیتا رہنا محال ہیں ہے۔ بلکہ ممکن ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت میں نہ کوئی کی آگئی ہے نہ ضعف اور نہ کوئی امر مانع ور چیش آگیا ہے بات جر ف اتنی ہے کہ اسکے علم اور ارادہ میں زید کا اس وقت میں مرنا مقدر ہو چکا ہے۔ جس کے خلاف نہیں ہوسکتا۔

ان با توں کے کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا۔(۱) خدا کی فذرت میں کوئی ضعف واقع نہیں ہوا۔(۲) زید کی زندگی اس خاص وفت میں ممکن بالذات ہے۔اب پھر کیا وجہ ہے کہ زید کی زندگی کوخدا کی مقدرورنہ تنکیم کیا جائے۔

جو شخص اس سے انکار کرتا ہے اسکی غرض رہے کہ چونکہ خدا کے علم بیس زید کا مرنا مقد ور ہو چکالہٰذااس کے خلاف نہیں ہوسکیا۔ تو اس کے ساتھ ہم بھی متفق ہیں۔ اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت زید کی زندگی الی محال ہوگئی ہے جیسے اجتماع انتقیصین ارتفاع انقیصین محال ہے تو ایک منٹ کے لئے بھی کوئی اس لغو بات کو تسلیم نہیں کرنے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کوائے علم کے خلاف کرنے پر یوری قدر ہے ج ۔ اب دیکھنا ہیہ کے گذرت کے لفظ کا اطلاق بھی اس کی اس قدرت پر درست ہے یا نہیں

· قدرت کے الفاظ کا اطلاق بالکل درست اور محاور ہ کے مطابق ہے۔محاور ہیں ہے کہا جاتا سر

زید چاہے تو حرکت کرسکتا ہے اور چاہے تو س کن درہ سکتا ہے۔ طلا نکہ بیہ ہرایک کو معلوم ہے کہ خدا کے علم میں زید کامتحرک ہونا مقدر ہو چکا ہے یا سا کن ہونالیکن حرکت اور سکون دونوں کوزید کی قدرت میں داخل کیا جاتا ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ خداتق کی کواپے علم کے خلاف پر قدرت بھی ہے اور قدرت کا اطلاق بھی اس پر درست ہے۔

#### د وسری فرع

جب خدا کی قدرت غیر محدود تابت ہو چکی تو کھ نا ۔ پینا ۔ چینا۔ بولنا۔ لکھنا ۔ پڑھنا۔ سونا۔ جاگن العرض انسانوں اور حیوانوں کے افعال خدا تع لی کے مقدورات میں داخل میں یانہیں۔ اگر کہوکدان چیزوں پرخدا کوقدرت نہیں تو تمہارا بدقا عدہ ٹوٹ جائے گاکہ خدا کی قدرت غیر محدوداور وسیج ہے ۔ اوراگر یہ خدا کے مقدور ہوں تو ایک چیز پڑوقدر توں کا جمع ہونالا زم آئیگا۔ اور بدحال ہے۔ کیونکہ انسانوں اور حیوانوں کواپنے افعال پر جوقدرت ہے اس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کرسکتا۔ اقل تو یہ بدیمی بات ہووم اگر قدرت نہ ہوتو شری احکام میں بندے می طب نہ ہونے چاہمیں ۔ کیونکہ نماز۔ روزہ فج اگر قدو۔ فیرہ جب بندول کی قدرت میں نہیں تو پھر اس کے کیا معنے کہ نمازی پر حوروز سے رکھوز کو قدو۔ فی کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

یہ ایک سوال ہے جو خدا کی قدرت کے غیرمحدود ہونے پر واردکیا جاتا ہے۔اورجس نے لوگوں کے دنول ہیں ایک جیرت انگیز انقلاب بیدا کررکھا ہے اس کا جواب ملاحظ ہے۔

اس مسئلہ میں لوگوں کے گئی ایک فرقے بن گئے ہیں۔ایک فرقہ جبریہ ہے جو بندوں کی اپنے افعال پرقدرت کا انکار کرتا ہے۔اس پریہ آغتراض لا زم آتا ہے کہ اگر اس طرح ہوتو رعشہ کے وقت ہاتھ کا کا پننا اورا پنے اختیار سے ہاتھ کو حرکت وینا ان دونوں حرکتوں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔حالا نکہ بیوتو ف سے بیوتو ف شخص بھی جو نتا ہے کہ اگر بظاہر ان کی صورت ایک سی ہے گرحقیقت میں ان میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ وہ قبری اور جبری حرکت ہے

اور بیا ختیاری ہے۔

نیز اگر بندوں کواپنے افعال میں مطلق اختیار نہ ہوتا بلکہ ان کی مثال کھی تلی کی سی ہوتی ہے۔ ہمکوا پنی حرکت اور کرتیوں میں کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ غیر کے قبضہ قدرت میں اس کی حرکات وسکنات ہوتی ہے۔ تو شری احکام کے بید ملکفٹ ہرگز نہ ہوتے نیکیوں پر نہ ان کو بہشت مِلتا اور برائیوں برنہ دوڑ ہے۔

معتز لہ کے نز دیک اٹسان فرشتے جن اورشیاطین وغیر واپے اپنے کا موں میں خودمختار ہیں۔ان کے کا موں میں خدا کومطلق دخل نہیں۔ ذوی العقول ہر کو کی حصر نہیں بلکہ گدھے گھوڑے وغیر وسب حیوانات کواپنے اپنے کا موں میں کلی اختیار ہے۔

ان کا دعویٰ دووجہ ہے مَرَ دروہے۔ایک بیہ ہے کہ سلف صالحین رحمہم التد تعالی کا ا جماع کیے ہرا یک چیز کا خالق خدا تعالی ہے۔اس کے سواکسی میں یہ وصف نہیں یائی جاتی ووم یہ کہ بیرقاعدہ ہے کہ جو چیز کسی دوسری چیز کوا بیجاد کرتی ہے اس کاعلم ایجاد کرنے والی چیز کوضر ور ہوتا ہے۔ بدوں علم کے کوئی پیدائہیں ہوسکتی گر جم دیکھتے ہیں کہانسانوں اور دیگر حیوانوں سے ہرروز ہزار ہاحرکات وسکنات وقوع میں آتی ہیں ۔اگران ہے ان کی پیدا کروہ حر کات دسکنات کی تعدا د دریافت کی جائے تو بجز سکوت کے اور کوئی جواب نہ ملے گا۔ بچہ مال کی چھاتیوں کی طرف دودھ پینے کے لئے دوڑتا ہے ۔گر اس کو اپنی اس حرکت کا احساس تک نہیں ہوتا ۔ بٹی کا بچہ ہیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے بہتان کے ساتھ دودھ پینے کے لئے چمٹتا ہے اور آئی ہیں ابھی بند ہوتی ہیں۔ بتاؤوہ کون می چیز ہے جو اس کو بغیر دیکھے معلوم کرادیتی ہے۔ کہ یہ بہتان ہیں ان میں دود ہ ہے ۔اگر تو پئے گا تو تجھ میں طاقت آ جائے گی ۔ بھوک جاتی رہے گی عنکبوت اپنا جالا ایسا تنآ ہے کہ بڑے بڑے مہندس جیران رہ جاتے ہیں جوشکلیں وہ اختر اع کرتا ہے۔ اِن کوخواب میں بھی نہیں جمتی بیٹر کو گئی شہد کی جال میں ایسے خانے بناتی ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدرمہندسوں کی ہوش اڑ جانی ہے۔ بتاو کہ عنکبوت اور اس کی ناچیز مکھی کو بیہ حیرت انگیز صنعتیں کسی کار گیر نے بتا نَی ہیں ۔الغرض د نیا میں ہزار ہاایس مثالیں ہیں جن کومشاہدہ کرنے سے یقین ہوجا تا ہے کہ حیوا نات کے افعال میں کسی اور عظیم الشان قوت کو بھی وخل ہے۔ بھلا ان بیچار ہے حیوا نات کی کیا ہستی کہ خالق ا كبركے مقد بلہ ميں خالق اور فاعل كہل سكيں۔

الل السنت واجماعة جيب كداور بزے معركة آلا را ، مسكول ميں حق كو پيچان جاتے ہيں۔ اس مسكد ميں انہوں نے كمال كرديا ہے۔ نہ تو وہ جريد كی طرح حيوانات كاب كئل تدرت ہے محروم كردية ہيں اور نہ ہى معتزيد كى مانندان كے ہاتھوں كلى اختيار وے دية ہيں وہ كہتے ہيں كدافعال عہادتيں دونوں قدرتوں كو خل ہے۔ خدا تعالى كى قدرت بھى كام كرتى ہے۔ اور بندے ہيں كہ افعال عہادتيں دے كھاتے ، پہتے ، چيتے ، سوتے جا گتے ہيں۔ اگريہ المات وہ سرت

ہوتو جو جو اعتر اضات حرید یا معتزلہ بروار دہوتے تھے وہ س رے کے سارے بخو لی رفع ہو سکتے ہیں۔گرایک ہوت ول میں ضرور کھنگتی ہے وہ یہ کہ ایک فعل پر دوقد رتوں کا واقع ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ محال ہے۔ گرید کھنگا بہت جدی رفع ہوسکتا ہے۔ ایک فعل پر دوقد رتوں کا جمع ہونا ہیں کھنگ ہوت ایک حیثیت سے دوقد رتیں ایک فعل پر جمع دوقد رتیں ایک فعل پر جمع ہوں۔ ایک حیثیت سے دوقد رتیں ایک فعل پر جمع ہوں۔ ایک حیثیت سے دوقد رتیں ایک فعل پر جمع ہوں۔ ایک حیثیت سے دوقد رتیں ایک فعل پر جمع ہوں۔ ایک مختلف اختیارات سے دوقد رتیں جمع ہوں تو یہ کوئی محال امر نہیں ہے۔

اگر کوئی میہ کے کہ ابل است والجماعة کوئس بات نے ایک فعل پر دوقد رتوں کے جمع ہونے کے قابل ہونے پر مجبور کیا ہے۔ کیا الیسی کوئی وجہ نہ تھی کہ اس دوراز قیس بات کا بھی الزام ابل الست والجماعت پر لازم نہ آتا اور ان اعتراضوں کا بھی قلع قلع ہوج تا جو جبر میہ اور معتز لہ پروار دہوتے ہیں تو اس کا جواب میہ کہ ان امورات ذیل نے اس امر پر مجبور کیا ہے۔

رعشہ والے شخص کا ہاتھ بغیراس کے اختیار کے کا غیتا ہے اور تندرست آ دمی بھی کہی اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے۔ اب ظاہر میں دونوں حرکتیں ایک می نظر آتی ہیں۔ لیکن کو ن نہیں ہونا کہ اور موخرالذکر کا وقوع اس کے ہانا کہ اول الذکر میں آ دمی کو کوئی قدرت اور اختیار نہیں ہوتا اور موخرالذکر کا وقوع اس کے پورے پورے اختیارے ہوتا ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ ان دونوں حرکتوں میں اگر فرق ہوتا ہے۔ اس ایک فعل میں انسان کی قدرت اور اس کا اختیار ہائی قدرت واختیارے۔ اور جب اس ایک فعل میں انسان کی قدرت اور اس کا اختیار ہائی جو دیگر افعال میں قدرت واختیار کا کیونکر انکار ہوسکتا ہے۔

یہ قاعد ہ ہے کہ ہرا یک ممکن کے ساتھ خدا کی قدرت کا تعلق ہے اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ جو چیز حادث ہے وہ ممکن ہے اور چونکہ بندوں کے افعال بھی حادث ہیں لہذا ان وونوں قاعدوں کے مطابق خدا کی قدرت ان کے ساتھ بھی متعلق ہوئی نیزیہ تو ہرا یک شخص جانتا ہے کہ رعشہ والے کے ہاتھ کی ہے اختیا ری حرکت خدا کی مختوق ہے اور اس میں آ دمی کی قدرت کو دخل ہے تو دوسری حرکت میں جو پہنی حرکت کی مثل ہے ۔ کیوں اس کی قدرت کو دخل نہ ہوگا۔

نیز فرض کرو کہ زیدا ہے ہاتھ کو ہلہ نا جاہتا ہے اور بقول تمہا رے فدا کی قدرت
اس میں کوئی کا مہبیں کرتی ۔گر فدا کا ارادہ زید کے ہاتھ کوسا کن رکھنے کا ہے اب اس وقت
میں یا تو حرکت اور سکون دونوں اکٹھی موجود ہوں گی یا دونوں نہ ہوں گی ۔ پہلی صورت میں
اجتماع ضدّ بن اور دوسری صورت میں ارتفاع ضدّ بن لا زم آئے گا اور بیری ل ہے ۔ اگر کوئی
یہ کہے کہ اس وقت زید کا ہاتھ ساکن رہیگا کیونکہ خدا کی قدرت بندے کی قدرت سے کئی
حصے قوی ہے۔

تواس کا جواب رہے کہ خدا کی قدرت بیٹک تو ی ہے گراس کے قوی ہونے کے یہ معنے ہیں کہ بندے کی قدرت محدود ہے بیا یک خاص حدے آ گے نبیں بڑھ عتی اور خدا کی قدرت غیرمحدود ہے۔ گرایک خاص پران میں ہے ایک کی قوت اور ایک کاضعف کو لی اثر نہیں ڈال سکتا۔خاص فعل پر جیسے ایک کی قدرت کا م کر سکتی ہے ویسے ووسرے کی قدرت ا پنااٹر ڈ ال سکتی ہے بیامور ہیں جنھوں نے اہل السنتہ والجماعتہ کوایک فعل پر دوقد رتوں کو ا کٹھا ماننے پرمجبور کیا ہے۔ہم منا سب بمجھتے ہیں کہ دونوں قدرتوں کے اجتماع کوکسی قدر وضاحت ہے بیان کیا جائے۔ کیونکہ ابھی تک بیرا زنبیں کھلا کہ دونوں قدرتیں ایک ہی فعل پرجع ہوکر کیا کام کرتی ہیںاگرایک ہوتی تو وہ کام جود ول کر کرتی ہیں اس اکیلی ہے سرانجام ہوسکتا تھایا نہلو جا رارو ئے بخن صرف انسان کی حرکت کی طرف ہے ۔ جب اس میں دونوں قدرتوں کے جمع ہونے کا را زکھل گیا تو دوسرے افعال کوبھی اس پر قیاس کر لین جا ہیئے ۔خلا تعالیٰ نے آ دمی میں اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک قوت پیدا کر دی ہے۔اس قوت کو مختلف کا موں کی طرف بھیرنے میں اس کوا ختیا ر دے دیا گیا ہے۔اسی قوت پر ہی ثو اب و عقاب کی بناہے جس کام کی طرف انسان اپنی قوت پھیرتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر خدا جہتا ہے تو اس کا م کو پیدا کر دیتا ہے۔بعض او قات انسان بہتری کوشش ایک کا م کرنے پرخرج كرتا ہے ۔ آخرنا كام رہتا ہے۔ حاصل بيركه انسان صرف اپني توت كوايك كام كى طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کام کا ہونا نہ ہونا القد تعالی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب بیہ بات آپ کومعلوم ہوگئی تو اب مثلاً زیدا پنا ہاتھ ہلانے کا اراد ہ کرتا ہے تو اپنی قوت حرکت کی طرف

پھیرنے میں تو وہ خود مختار ہے مگر ہاتھ کا بلنا خدا کے اختیار میں ہے جب وہ ہاتھ ہلانے کااراوہ کرتا ہے تو اس کے بعد فوراحرکت تو خدا پیدا کر دیتا ہے اس واسطے خدا ہی پر خالق صانع اورمخترع کا اطلاق صحیح ہوسکتا ہے اور بندے کوخالق وغیر ونبیں کہا جاسکتا۔

اس جگہ کوئی تخص سوال کرتا ہے کہ اہل سنت والجماعة ان نی قدرت کو بھی ہے ہیں جو خدانے اس کو عطاکی ہوئی ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کو خدانے انسان کوقدرت خدا پیدا کرتا ہے کہ آئر بیدا کرنا خدا کا کام ہے تو خدانے انسان کوقدرت کس کام کے لئے دی ہے وہ اب برکا ررہے گل ہے جھلا بیتو بتا و کہ انسان کی قدرت کو اس کے افعال میں قدرت ہونا ما زم آئے گا اور کے افعال میں قدرت ہے بینیں آئر نہیں تو قدرت کے بغیر مقد ورکے ہونا ما زم آئے گا اور آئر وظل ہے تو اس کے بید معنے ہوں گے کہ انسان اپنے افعال کاموجد ہے۔

اسکا جواب ہے کہ اس کی قدرت کواس کے افعال میں ضرور خل ہے گراس کے معنی جو سائل نے سمجھے ہیں ہوگئی غیط ہیں۔ گرا بھی نماز کا وجود نہیں ہوا۔ تو اگر قدرت کے معنی ہوتے کہ انسان اپنے افعال کا موجد ہوتا تو قدرت کے ساتھ ہی نماز بھی موجو د ہوجاتی بلکہ جو جو افعال بندوں کے اختیا راور قدرت میں ہیں ان کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ موجود ہوجاتے ہیں اس سے پایا جاتا ہے کہ قدرت کے دخل کے پچھاور معنی ہیں ماتھ ہی اصلیت سائل کو معلوم نہیں ہوئی۔

اگر کوئی ہے کے کہ نماز اواکرنے سے پہلے جوانسان میں قدرت ہے اس کو نماز کے ساتھ جوتعلق ہے اس کے بیمعنی ہیں کہ نماز جب اواکی جائے گی اس قدرت کے ذریعہ اواکی جائے گی۔ تو اس کا جواب ہے کہ اس کو تعلق نہیں کہا جاتا بلکدایک آنے والے تعلق کا انتظار کہنا مناسب ہے۔ اب تو یہ کہنا جا ہے کہ انسان میں نماز اواکرنے کی قدرت تو موجود ہے گرا بھی تک اس کونم زکے ساتھ تعلق حال نہیں ہواصرف امید ہی امید ہے۔

سوجیے تمہارے نزدیک آدمی میں ہرایک من سب کام کی قدرت موجود ہے اور اس کوافعال کے ساتھ بھی حاصل ہے مگر صرف قدرت ہی ہے افعال موجود نہیں ہوتے۔ ہمارے نزدیک بھی یہی ہات ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہافعال جب موجود ہوتے ہیں تو خدا کی قدرت ان کوموجود کرتی ہے۔

جب یہ بات ٹابت ہو پھی ہے کہ صرف قدرت اور اس کے تعلق موجو د ہونے پر افعال عبر د کا موجو د ہونا کو ئی ضروری نہیں تو پھر اس بات سے کیوں انکا رکیا جاتا ہے کہ ا فعال کے وجود میں خدا کی قدرت کومطنق دخل نہیں ۔

اگرکوئی ہے کے جب قدرت انسانی افعال کی موجد نہیں اور ہا وجود قدرت ہونے کے افعال کی موجد نہیں اور ہا وجود قدرت ہونے کے افعال کا ہونا شروری نہیں تو اس قدرت کا ہونا شہونا ہرا ہر ہوتا اس کا جواب ہے ہے کہ عدم قدرت کے اگر میمنی ہیں جے رعشہ والے کے ہاتھ کا کا نہنا اس کے اختیار ہیں نہیں ولیے تندرست آ دمی کا اپنے ہاتھ کو ہلا نا بھی اضطراری امر ہے تو یہ ہدایت کا خلاف کرنا ہے کہ ونکہ معمولی ہے معمولی شخص بھی جانتا ہے کہ اول الذکر ہیں آ دمی کی قدرت کوکوئی دخل نہیں اور مئوخر الذکر کوانس ن اپنے اختیار ہے کرتا ہے اور اگر بیستی ہیں کہ چونکہ قدرت نہیں اور مئوخر الذکر کوانس ن اپنے اختیار ہے کرتا ہے اور اگر بیستی ہیں کہ چونکہ قدرت انسانی افعال کی موجد نہیں لہٰذا بجز کے مشابہ ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی شفق ہیں گراس سے قدرت کی نفی لا زم نہیں آتی ۔

#### تيسري فرع

اس کا جواب میہ ہے کہ جس چیز کو پہلے جانج نہ لیا جائے۔ اس کے روکر نے یا قبول
کر نے کا کسی مخص کوحق حاصل نہیں ہوتا۔ ہرایک ہات مستر دیا قبول تب ہو سکتی ہے جب
پہلے اس کوا چھی طرح وزن کرلیا جائے۔ کسی سے بیدا ہونے کے تو یہ معنی ہوتے ہیں کہ ایک جہم دوسر سے جسم کے پیٹ سے فکلے۔ جیسے بچہ مال کے پیٹ سے اور درخت زمین سے نکلتا ہے کہنا اعراض کے پیٹ امونے کے یہ معنی نہیں ہوتے ۔ انگشتری کی حرکت پانی کی حرکت ہاتھ گی کر کت کے بیٹ سے نبیل نگلی۔

معترض کا میہ کہنا کہ اگر خدا کی قدرت ہے انگشتری اور پانی میں حرکت آتی تو

تبھی یوں بھی ہوتا کہ ہاتھ باتا اور انگھتری اور پانی میں حرکت نہ پیدا ہوتی ۔ بیا بیا بی لغواور فضول ہے جیسا یہ کہنا لغوے کے علم ارادہ سے بیدا ہوا ہا اور حیو قاعم سے متو مد ہے کیونکہ اگر علم اور حیو قائم ہوتا تو بھی یوں بھی ہوتا کہ خدا تعالی ارادہ کو بیدا کرتا اور اس کے سرتھ وجود نہ ہوتا یا علم موجود ہوتا مگر حیو قائی صفت نہ ہوتی اصل بات یہ ہے کہ نہ علم ارادہ کا ممنون نہ حیو قاعم سے متولد ہے بلکہ ارادہ کے لئے علم کا ہونا شرط ہواور میم کہ جنو قائم ہوتا تو ہوتا ہوتا ہوتا کہ بینا کہ فرط ہود دہیں ہوتا اور شرط اور مشروط کے مشروط سے اور بیقا عدہ ہے کہ بغیر شرط کے مشروط میں صرف تلازم کا ملاقہ ہوتا ہے۔ جس کے بیا معنی تیں کہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ جس کے بیا معنی تیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سواموجود نہیں ہوتا ہے۔ جس کے بیا معنی تیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سواموجود نہیں ہوتا ہے۔ جس کے بیا تعلی خدا تعالیٰ کے اور کو کی نہیں ہوتا۔

ای طرح جیسے مکان کا نا ہیں داخل ہونے کے لئے پہلے مکان کا خالی ہونا،
شرط ہے بینیں ہوسکن کدا کیے جسم پہلے مکان میں موجو د ہواور دوسرے مکان میں بھی تو
جب ہاتھ کو پانی میں حرکت دی جائے گو ہاتھ اپنے پہلے مکان کو چھوڑ کراس کے متصل کسی
دوسرے مکان میں منتھل ہوگا۔اور جب آگے حرکت دی جائے گو تو اس کو بھی چھوڑ کر
تیسرے میں بھی انتقال کرے گا۔ دھیم جڑا اور پانی کے اجزا، میں ہاتھ پڑنے سے جو
تیسرے میں بھی انتقال کرے گا۔دھیم جڑا اور پانی کے اجزا، میں ہاتھ پڑنے سے جو
دروہ می ل ہے۔ ہوگئے تنے وہ بانی کی حرکت کی وجہ سے منتے جا تیں گے ورندخلا ،ا، زمت کگ
دروہ می ل ہے۔ ہاتھ کو ہلانے کا سبب ہواور بیاس کا سبب۔

جو چیزی بہم لازم وطروم کہا، تی ہیں یہ تو شرط یا مشر وطہوتی ہیں۔ یا ہے بات نہیں ہوتی ۔شرط اور مشروط میں ان دونوں کا اکٹھ بیا یا با نا ضرور کی ہوتا ہے کیونکہ شروط کا وجود بغیر شرط کے نہیں ہوسکتا ۔گرمشر وط نہ شرط کا ممنون ہے اور نہ شرط مشروط کی ممنون ان دونوں کا خاتی ابتدتی لی ہوتا ہے ۔اور جن دو چیزوں میں بیا بیا قائیل ہوتا ان کا ایک دوسر نے سے جدا ہو : ممکن ہے ۔صرف خدا تعالی کی عادت کے مطابق جب ایک چیزان میں یہ فی جو دوسر کی بھی ساتھ ہی موجود ہو جاتی کے مطابق جب ایک چیزان میں یہ فی جاتی ہو دوسر کی بھی ساتھ ہی موجود ہو جاتی ہے مثلاً آگ کا روفی کو جوانا۔ برف کو آئر باتھ گا یا جائے قرباتھ کا سرو ہو جانا۔ بھر سے نزد کی ممکن ہے کدروئی کو آگ میں ڈال ویا جائے اور آگ اس میں تا شیر نہ کرے اور برف باتھ میں رکھی جائے مگر باتھ کو سردی محسوس نہ ہو۔ بلکہ تاریخی واقعات سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم مایہ السلام کو آگ

میں ڈال ویا گیا تھ کیکن آگ نے مطبق اثر نہ کیا تھا کہ خداتی لی کی عدت ہوں ہی ہے کہ آگ جلا دیتی ہے اور برف جس چیز کے ساتھ لگائی جائے اس کو سرد کر دیتی ہے۔اس واسطے خارج میں ان کا انفکا کے نبیس ہوتا۔ اس جگدا بیک اعتراض پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری غرض نبیں کہ حرکت کے پیٹ سے دوسری حرکت پیدا ہوتی ہے اور برف میں سے سردی نکل کر ہاتھ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ ہمارا مطلب سے ہے کہ بعض اوق ت ایک حرکت کے بعد دوسری حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ ہمارا مطلب سے کہ بعد ہاتھ میں سردی محسوس ہونے وسری حرکت کو اور باتھ میں جو نے متی ہوتی ہونے مردی محسوس ہوتی ہوئے ہیں۔ اور دوسری حرکت کو اور باتھ میں جو مردی محسوس ہوتی ہے اس کو ہم خلوق کہتے ہیں اور دوسری حرکت کو اور باتھ میں جو مردی محسوس ہوتی ہے اس کو ہم خلوق کہتے ہیں۔

اس کا جواب رہے کہ خالق وہی شئے ہوشکتی ہے جووا جب ہواور حرکت اور برف منہ سے میں موس بھر میں میں

چونکه وا جب نہیں ہٰنداان کو خالق کہنا بھی جا ئزنہیں ۔

علم خداکی معلومات غیرمتنا ہی ہیں۔ کیونکہ جو چیزیں موجود ہوچی ہیں وہ تو ہیئک متنا ہی ہیں مگر جومکن ہیں لیکن پیدائنیں ہوتیں وہ غیرمتنا ہی ہیں۔ اور ان کوبھی خدا جا نتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خدا غیرمتنا ہی چیز ول کو جا نتا ہے۔ جملہ ممکنات تو در کنار صرف ایک ہی چیز ہیں غور وفکر کرنے ہے اس میں اس قد رمعلومات کا خزانہ سے گا جن کا شی رئیس ہوسکتا اور خدا تعالیٰ تو ایک ایک چیز کے اندر جس قد رعجا تبات ہیں سب کو تفصیلی طور پر جانت ہے ووالیک عدد ہے جس کا دو چند جا بت ہے ووالیک عدد ہے جس کا دو چند چا رہیں اور چا رو چند آٹھ اور آٹھ کا دو چند سولہ۔ اس طریقہ سے تم اپنی عمر بھر دو چند کے مراتب کو جانتا ہے۔ دیگر عدد وں کوبھی اس پر قیاس کر وہی ثابت ہوا ان سب دو چند کے مراتب کو جانتا ہے۔ دیگر عدد وں کوبھی اس پر قیاس کر وہی ثابت ہوا ان سب دو چند کے مراتب کو جانتا ہے۔ دیگر عدد وں کوبھی اس پر قیاس کر وہی ثابت ہوا کہ خدائی معلومات غیر متنا ہی ہیں۔

حیوا ق خدا زندہ ہے اور بیا ایا دعوی ہے جس کا کوئی شخص انکا رنہیں کرسکتا۔ جو خدا کو عالم وقا در جو نتا ہے وہ اس کوضر ورزندہ بھی تشہیم کرے گا۔ کیونکہ زندہ ہونے کے بید معنی ہیں کہ وہ اپنے آپ کواور دیگراشیاء کو جانتا ہے کیونکہ ریہ بات روز رویشن کی طرح نطا ہر ہے اس لیے ہم اس کوطول دینانہیں جا ہے۔

ارا د ہ القد تعالیٰ جو کام کرتا ہے ارادے ہے کرتا ہے۔ نہ بیہ بات کہ اضطراری طور پر اس سے کام ہو جاتے ہیں۔ اِس کی دلیل میہ ہے کہ فرض کر و خدانے مثلاً آج زیدکو خاص وقت میں پیدا کیا ہے حالا نکہ زید کا اس سے پہنے یا چیچھے پیدا ہو نا بھی ممکن تھا اور بیہ بھی ممکن ہے کہ بج ئے زید کے عمر پیدا کی جاتا تو یہاں کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جوزید کے صوفت میں پیدا ہونے کا سبب ہوگی اور جب ہم اس کی تلاش کرتے ہیں تو بجزاس کے کہ خدا کا ارادہ اس وقت میں زید بی کو پیدا کر نیکا ہوا ہے اور کسی کواس قابل نہیں باتے وجہاس کی یہ ہے کہ اگر گمان ہوسکتا ہے تو خدایواس کی قدرت یا علم کے بارہ میں ہوسکتا ہے کہ ان میں کسی کا یہ تقاضا ہو گر بغور دیکھنے ہے پایا جاتا ہے کہ ان تینوں کو مطلق دخل اس امر میں نہیں کیونکہ خدا اور اس کی قدرت کو تمام چیزوں سے ایک بی نسبت ہے جیسے اس کواس وقت میں زید کے پیدا کرنے کی قدرت ہے ویسے عمر وغیرہ کے پیدا کرنے کی بھی اس کو اس کو قدرت ہے۔

تعم میں بھی یہی ہوت ہے کیونکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ معلوم جس طرح پر ہو
عم بھی اس کے مطابق ہوتا ہے علم کوال بات ہے کوئی دخل نہیں کہ ایک شئے کے آج کے
روز پیدا ہونے کا باعث ہوا ورایک کے کل پیدا ہو نیکا موجب ہو۔ دنیا کی جس قدر چیزیں
ممکن ہیں وہ زید کے ساتھ اس امر میں برابر ہیں کہ زید نہ ہو بلکہ ان میں ہے کوئی ایک ہو
اس میں علم کوئی تغیر پیدا نہیں کر سکتا خدا جا نتا ہے کہ اس وقت میں زید کی بج ئے ممکنات میں
سے ہرایک میں سے موجود ہونے کی قابلیت ہے سوجب خدا اور قدرت اور علم ان میں سے
کوئی کوئی مرتح نہ ہوسکا تو تا بت ہوا کہ اس بات کا مرتج خدا کا ارادہ ہے۔ جب خدا کا
ارادہ ایک کا م کوایک وقت میں کرنے کا ہوتا ہے تو اس کا م کی تغین کے ساتھ علم بھی فوراً

سن چیز کے ایک خاص وقت میں پیدا کرنے کی علّت اراد ہ ہوتا ہے اورعلم اس کے ساتھ تا بع کا تھکم رکھتا ہے۔

اس جگہ ایک سوال وار دہوسکتا ہے وہ بیہ کہ ارادہ بھی قدرت کی طرح قدیم ہے اور اس کوبھی ہرا بیک ممکن کے ساتھ مساوات کا علاقہ ہے تو پھر زید کے خاص وقت میں پیدا ہونے کے لینے کوئی اور مخفص اور متر جج ہوگا اور اس کے لئے اور ہوگا وہام نجر ایر سلل ہے جومحال

تفصیں اس ایں ہے کہ زید کے خاص وقت میں پیدا ہونے کی علت خدا میں نہیں اس ایس کے علت خدا میں نہیں کہ جا سکتا ۔ ایک تو اس وجہ سے اس کوسب ممکنات سے مساوات کی نسبت ہے دوسرے یہ خود قدیم ہونالازم آئے دوسرے یہ خود قدیم ہونالازم آئے

گا۔اور قدرت بھی علّت نہیں بن سکتی۔ کیونکہ اس کو بھی سب کے ساتھ ایک ہی نسبت ہے ارا دہ بھی علت نہیں بن سکتا۔ کیونکہ بی بھی قدیم ہے اور وقتوں اور دیگر اشیاء کے ساتھ ایک سی نسبت رکھتا ہے۔

جس وفت زید پیدا ہوا ہے۔اس کی جگہ عمر کے پیدا ہونے کے ساتھ خدا کا ارادہ متعلق ہوسکتا تھا یانہیں دوسری ثلق تو باطل ہے اور جب متعلق ہوسکتا تھا تو پھراس کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت تو زید پیدا ہوا ہے اور عمر نہیں ہوا۔

یہ سوال ہے جس نے دنیا کو جیران کر رکھا ہے۔ اب اس کا جواب ملاحظہ ہو۔
لگوں کے اس میں کنی فرقے جیں۔ فلا سفہ کہتے ہیں کہ نظام عالم کو صرف خدائے ہی بیدا کیا
ہے اس کے سواقد رت علم اور اراد ہ وغیر ہ کو اسکی پیدائش میں مطبق دخل نہیں اور نہ ان صفات
کی کوئی حقیقت ہے۔ یا خدا ہے یا نظام عالم ۔ جو صفات اسکے لیے تر اشی جاتی جی وہ سب
اس کے ساتھ متحد ہیں۔ اور چونکہ خداقد عم ہے لہذا تھام عالم بھی قد یم ہے۔ نظام عالم کو خدا
کے ساتھ د ہنست ہے جو معلول کو اپنی ملت کے ساتھ اور روشنی کو آئی ہے ساتھ اور سایکو
اس چیز کے ساتھ جس کا س یہ ہے نسبت ہوتی ہے۔

معتز لہ کا قول ہے کہ نظام عالم حادث ہے اوراس کے حدوث کا باعث خدا کا ارادہ ہے اور وہ بھی حادث ہے مگریہ خدا کے ساتھ قائم نہیں ۔

ایک اورگروہ ہے جومعتز لہ کا ہم خیال ہے فرق صرف اتنا ہے کہ بیارادہ کو خداک سرتھ قائم جانتا ہے۔ اہل تق (اہل السنة والجماعت) کہتے ہیں کہ خدا کے سوااس کے ارادہ کو بھی نظام عالم کے پیدا کرنے ہیں دخل ہے اورخدا کی طرح وہ بھی قدیم ہے گر نظام عالم کے پیدا کرنے ہیں دخل ہے اورخدا کی طرح وہ بھی قدیم ہے گر نظام عالم خدا کا فعل ہے اور فعل کے یہ معنی ہیں کہ ایک چیز ایک وقت میں ہواور اوسرے وقت میں ہواور اوسرے وقت میں ہو۔

اگر نظام عالم قدیم ہوا تو اسکو خدا کا فعل کہنا درست نہ ہوگا ملاوہ ازیں اصل اعتراض کا جواب فلاسفہ نے نہیں دیا کیونکہ خدا کو جملہ اشیاء کے ساتھ ایک نسبت ہے ہیں گئیس تھا کہ نظام کی اس خاص وضع اور مقدار کی بحائے اسکی نظیمنی موجود یو تی پھراس کی سیا دجہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کا کنات کا سلسد موجود ہوا ہے اور اس کے خلاف وقوع بین نہیں آیا۔

نیز ان پر دواور برا ہے تھین احد ش آئے ہیں جن کوہم نے اپنی کہا ہے تن فتہ

ِ الفلاسفہ میں بھی بیان کیا ہے۔

ایک اعتراض یہ ہے کہ ان کے زدیک پیمسلمہ امر ہے کہ وکی آسان مشرق سے مغرب کوحرکت کرتا ہے اور کوئی مغرب سے مشرق کو چانا ہے اب سوال بیہ ہے کہ جومشرق سے مغرب کوحرکت کرنا اور جومغرب سے مشرق کو حرکت کرنا اور جومغرب سے مشرق کو چانا ہے اس کا مغرب کو چان ہے مکمن تھا۔ بیکس چیز کا تقاضا ہے کہ جرایک آسان خاص خاص سمت کو چانا ہے آگر کیونکہ خدا کا تقاضا ہے تو وہ قدیم ہے اس کوسب اشیاء کے مات تحافی بیا ہے ہو اگر کیونکہ خدا کا تقاضا ہے تو وہ قدیم ہے اس کوسب اشیاء کے مات تحافی بیا تی ہوا کہ بغیر خدا کے کوئی طافت ہے جو آسان کو خاص خاص او ضاع یہ چلاتی ہے۔

اور ایک اعتراض فلاسفہ بیآتا ہے کہ ان کے نزدیک بیمسلمہ امر ہے کہ نوال سیان دیگرسب آسانوں کورات دن بیں ایک دفعہ اپنے ساتھ چکر دیتا ہے اور بید کہ وہ دونوں قطبوں پر حرکت کرتا ہے جن بیل ہے ایک کا نام قطب شالی ہے اور دوسرے کا نام قطب جنو بی ۔ اور قطب ان دولفظوں کا نام ہے جو باہم متقابل ہوتے ہیں اور جب کر ہ اپنے آپ پر حرکت کرتا ہے تو وہ ساکن رہنے ہیں سوال بیر ہے کہ آسان کے اجز اُنتشابہ ہوتے ہیں اور اس کی ہرایک جزویلی قطب بننے کی قابلیت ہے پھراس کی کیا وجہ ہے کہ اسکی ہوتے ہیں اور باتی اجز اُنتشابہ ہوتے ہیں اور اس کی ہرایک جزویلی قطب بننے کی قابلیت ہے پھراس کی کیا وجہ ہے کہ اسکی ہوتے ہیں اور اس کی ہرایک جزویلی قطب بننے کی قابلیت ہے کھراس کی کیا وجہ ہے کہ اسکی ہوتے ہیں اور باتی اجز اور باتی اجزاء قطب بناتی ہے اور ہوتی کہ فیمل اجزاء کوقطب بناتی ہے اور ہوتی کہ فیمل اجزاء کوقطب بناتی ہے اور ہوتی کہ فیمل کوئیں بننے دیتی۔ وہ کیا ہے ۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ ہے۔

معتزلہ پر دوز بردست سوال وارد ہوتے ہیں ایک یہ کہ جب خدا کا ارادہ حادث ہے اوراس کے سوائسی اور چیز کے ساتھ قائم ہے تواس کے بید عینے ہوئے کہ خدانے نظام عالم کوا سے ارادہ سے بیدا کیا ہے جوکسی اور چیز میں پاچا تا ہے۔ بینہ بیت تعجب انگیز بات ہے کہ جس کا ارادہ ہے وہ ارادہ سے فالی ہے اوراس کا ارادہ کسی اور چیز میں ہے بیالی لغو بات ہے جس پر بیچ بھی بینتے ہیں اور ایک سوال ان پر بیآتا ہے کہ خاص وقت میں ارادہ کے حادث کو نیا ہوئی اور آرادہ ہے واس کی بابت سوال ہے کہ اس کے حدوث کی کیا جنت ہے گراورارادہ ہے تواس میں وہی کلام ہے۔ اگر ای طرح کے بعدد گر مدوث کی کیا جات کے بعدد گر نے ارادہ سے ارادہ ہے تواس کی بابت سوال ہے کہ اس کے خود بخو دحادث ہوا وہ بول کسی علت کے دوادث ہوا ور بخود بخود وادث ہوا ور بخود بخود وہ دول کسی علت کے خود بخو دحادث ہوا وہ دول ارادے کے خود بخود وحادث ہوا ور

اس کواپ صدوت میں ارادہ وغیرہ کی احتیاج نہ ہو جولوگ معتز کہ کے ہم خیال ہیں ان پر اگر چہ پہلا اعتراض جومعتز کہ پروارد ہوتا تھا وارد ہیں ہوالیکن ان پر یہ اعتراض وارد ہوتا تھا وارد ہوتا ہے خدا کے ساتھ قائم ہوتو خدا کا ارادہ جو بقول آپ کے حادث ہے خدا کے ساتھ قائم ہوتو خدا کا حواوث کا کی ہوتا لازم آئے گا حالا نکہ یہ محال ہے کیونکہ جو چیز کہ حوادث کے لیے محل ہووہ ان سے پہلے آپ پرحادث ہوتی ہے علاوہ ازیں جو دوسرا اعتراض معتز کہ پروارد ہوتا ہے ان پر بھی وارد ہوگا۔

انال حق کہتے ہیں دنیا کی سب چیزیں خداکے ارادہ سے موجود ہوئی ہیں اور خدا اور ارادہ و نوں قدیم ہیں۔ ارادہ کے قدیم ہونے پرجوبیاعتراض کیا گیا ہے کہ جب ارادہ قدیم ہیں۔ ارادہ قدیم ہیں۔ کیونکہ قدیم ہوتوں ہیں موجود ہوئی ہیں۔ کیونکہ ارادہ قدیم کوسب کے ساتھ ایک نسبت ہے بیارادہ کے معنے نہ جھمنے پر بنی ہے اگر ارادہ کا مفہوم بچھ ہیں آ جائے تو بیٹلط بنمی فور ارفع ہوسکتی ہے۔

ارادہ ایک صفت کا نام ہے جوا یک چیز کو دوسری چیز ہے تمیز کرد ہے لیخی اسکا ذاتی نقاضا ہو کہ بیہ چیز فعال وقت میں پیدا ہونی جا ہیئے اور یہ فلاں وقت میں ۔

اب معترض کا بیر کہنا کہ ارادہ بعض چیزوں کو بعض سے کیوں تمیز کرتا ہے ایہا ہی ہے جیسے کوئی یہ کیے کہ علم معلوم کے منکشف ہونے کا باعث کیوں ہے یا قدرت کیوں قدرت ہے یا ارادہ کیوں ارادہ ہے جیسے بیر کہن لغوہ ویسے ارادہ کی تمیز کے بارہ میں سوال کرنا فضول ہے۔

ہرایک گروہ کو مجبور ہوکر ایسی صفت کا اقر ارکرنا پڑتا ہے جو دنیا کی چیز ول کے خاص خاص وقتوں میں پیدا ہونے کا باعث ہواور وہ ارادہ ہے گر جب کہ بعض ندا ہب والوں نے اس کو حادث قر اردیا ہے اس میں انہوں نے سخت غطی کی ہے تن بات اگر ہتو اہل حق کو معلوم ہوئی ہے کہ ارادہ قد یم ہے اور باوجود قد یم ہونے کے کائن ت عالم کا خاص خاص وقتوں میں موجود ہونے کا باعث ہے اہل حق کی اس تقریر ہے بچھلے سارے اعتراض بھی رفع ہوج ہے ہیں اور اصل اغتراض کا جواب بھی کا مل طور پر ہوج تا ہے نظام عالم میں جس قدر چیزیں ہیں سب کے ساتھ ارادہ کا تعنق ہے کیونکہ کوئی چیز بھی ہو بغیر خدا کی قدرت کے موجود نہیں ہوسکتی اور قدرت تب اثر کر سکتی ہے جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا خدا کا ارادہ ہو پس ثابت ہوا کہ ہرایک چیز کے ساتھ ارادہ لگا ہوائے جن کہ نیکی بدی۔ کفر شرک

وغیرہ بھی اس کے ارادے سے یہ برنہیں۔

معتزلہ کہتے ہیں کہ ہر سے کا موں مثل زن کاری ، چوری آبل ، شراب نوشی ، وغیرہ میں خدا کے اراد ہے کوکوئی وضل نہیں ہوتا۔ بکتہ یہ بدافعال اس کی مرضی کے خلاف ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ گرید فاہر ہے کہ ہر کیاں نئیبول سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پس معتزلہ کو ، نتا پڑے گا کہ جن امور سے خدانا راض ہے اور ان کے روکئے ہے ، جز ہے وہ ان امور سے خدانا راض ہے۔ یہ خدا کی قدرت پر شخت جمدہ کرن ہے۔

اگر کوئی میہ کے کہ اجھے اور برے کا مول کو خدا کا ارادہ شال ہوتو میہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالی برے کا مول پر بھی راض ہے اور پھر وگوں کو ان ہے منع کیوں کرتا ہے اور برے کا موں کے مرتکب ہونے پر دوز خ کی دھمکیاں کیوں دیتا ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ ہم آ گا ہے موقع پرحسن وقتح کے بیان کے شمن میں ٹابت کردیں گے کہ برے کا مول کا ارادہ اور چیز ہے اور ان ٹے ارتکاب پررض مندی اور ہات ہے۔

المرازی و اور بیرے اور ان سے ارائی ہی ہے اور اور کھی ہی ہے اور اس دعویٰ پرنفتی اور عقلی دونوں مرت ہے جہ کا بہارے کی استفاقی ہے جا اور اس دعویٰ پرنفتی اور عقلی دونوں طرت کے دیکی ہی ہے۔ خدا تعالی فرہ تا ہے وَ هُو السّمینُ الْہُ صینُو (وہ سننے والا اور دیکھنے وا ا ہے ) اس آیت ہے صاف طور پر تابت ہوتا ہے کہ وہ سنت اور دیکھتے والا اور دیکھنے وا ا ہے ) اس آیت سے صاف طور پر تابت ہوتا ہے کہ وہ سنت اور دیکھتے ہو آن مجید میں خدا حضرت ابراہیم عیلہ السوام کا قول یول قس کرتا ہے۔ لم سنت کرتا ہے جوند سنت ہے اور ندو کھت ہے اور ندم کوئی فائدہ پہنچ سکت ہے ) حضرت ابراہیم عیلہ السلام کے اس کارم سے معموم ہوتا ہے کہ ان کوا سے خدا کی پرسنش مطعوب بھی وہنت بھی سے اور دیکھتے ہے اور ندم کی دان کوا سے خدا کی پرسنش مطعوب بھی جوند تن بھی ہے۔

ار کولی کے کدان دوآیتوں میں سمتح اور بھر سے مرادہم ہے نہ کہ سنن ور دیکھنا قواس کا جواب ہے ہے کہ افاظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنے جب اختیار کئے جاتے ہیں جب صلی معنے اختیار کرنے میں کوئی نقص ارزم سے اور جہاں تقص کا حتمال نہ ہوہ ہا اصلی معنے اختیار کرنے میں کوئی نقص ارزم سے اللہ مغت سے نزدویک سخت جرم کا مرتکب ہونہ ہون ہون ہون ہون ہونا ہے تو جب سمح اور بھر سے اسلی معنے اختیار کرنے میں کوئی خرابی ارزم نہیں آتی توان منظوں سے میم کا ارادہ کرنا ہر نز جانز نہ ہوگا۔ ہم جگد پرایک سوال وارد ہوتا ہے اور بھر اس موق ند کا کل حوادث ہونا۔ زمآ نے گا۔ اور اس تد بھی ہوتو جب

ازل میں نظام عالم موجود نه تھا تو خدا کس کی آ واز کوسنتا اور کس کو دیکھتا تھا جب آ واز اور د یکھائی وینے والی چیزیں ازل میں موجود نتھیں تو خدا کاسننواور دیکھنا کیونکر قابل تشکیم ہوسکتا ہے بیسوال معتز لداور فعاسفدا بل حق پر کیا کرتے ہیں اور ہم ہرایک کوجواب ویتے میں معتزلہ چونکہ نظام عالم کوحادث مانتے میں اس لئے ان کو ماننایز تا ہے کہ خدا حوادث کو جانتا ہے ہم ان ہے پوچھتے ہیں کہ جب ازل میں نظام عام موجود نہ تھا تو خدا کس چیز کا عالم تھ اس کو کیونکہ علم تھا کہ سی وقت نظام عالم میری قدرت ہے عام وجود میں آئیگا اگر معتز لہ اس کا بیہ جواب دیں کہ ازل میں علم کی صفت خدا کے ساتھ قائم تھی جس کی وجہ ہے جب نظام عالم موجود نه تھ تو و ہ اس کواس طور پر جانتا تھا کہا یک وقت میں اس کو پیدا کروں گا اور جب موجود ہوا ہے تو اس طرح جا نتا ہے کہ اب موجود ہے تو سمع اور بصر میں بھی بیتو جیہ ہو شکتی ہے پھر اسکا کیوں انکار کیا جاتا ہے اور فلاسفہ اس بات کو تبیس و نتے کہ خدا کوحوا د ٹ کا اس طرح علم ہو کہ فلا ں چیز زیانہ ماضی میں موجو د ہوئی ہے اور فلہ المستقابل میں ہوگی اور پیہ چیز ا ب موجود ہےاس کاعلم زیانہ کی حیثیات ہے یا ک ہےاور وہ ہرا کی چیز کو با قیدز مانہ جا نتا ہے مگر ہم آگے چل کرا ہے نہ ہروست در کل سے خدا کا حوادث کا عالم ہونا ٹابت کریں گے کہ فلا سفہ کو بجزشلیم کے اور کوئی راستہ ہے۔ اور قدا سفه کا ما لم ہو نا ٹابت ہو جائے گا اور ٹابت اس طرح ہو گا کہ اس کاعلم قدیم ہے اور حوادث کے ساتھ بھی

متعلق ہے توسمع اور بصر کوای پر قبی س کرلینا جا ہیئے۔

عقلی دلیل خدا کے مہینا اور بیسیر ہونے پر رہا ہے کہ بید مسلّمہ امر ہے کہ خوالق مخلوق ہے تم م امور کے لحاظ ہے کامل جکہ امل ہونا جا سبنے اور بیاجھی طاہر ہے کہ ویکھنے والہ ا ند ھے سے اور سننے والا بہرے سے کامل ہوتا ہے تو جب مخبوق کے لیے بید دونوں صفتیں مو جو د اور 🕆 بت ہیں تو خالق کے ہیۓ ان کا وجو د کیوں محال ہو گا اس بات کا تو کوئی بھی ا نکا پر نہیں کرسکتا کہ خالق کامخلوق ہے امل ہو نا ضروری ہے باقی ربا دوسرا امریعدیہ ویکھنے والا اور سننے والا اند بھے اور بہرے ہے اچھ ہوتا ہے۔ ریکھی مشاہد ہ پرموقو ف ہے اگر علم انسان کے لئے کمال ہے تو سمع اور بصر بھی ہجھ منبیں۔ایک مخص بغیر دیکھے ایک چیز کو جا نتا ہے مگر جب اس کوا بنی آنکھ ہے مشامرہ کر لیتا ہے تو بے شیداس کے عم میں اضافہ ہو جاتا ہے حاصل یہ کہ جب دیکھنااورسننا بھی کمال کی ایک قتم ہے تو مخلوق کے لینے اس کا جائز ہو نا اور خالق کے لئے اس کا محال ہونا لغواورفضول ہے۔

اس جگدا یک سوال دار دہوتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا آئمھوں ہے دیجھتا ہے اور کا نو ں ے سنتا ہے تو ناک ہے سونگھتااور ہاتھ ہے شؤلتااور زبان سے چکھتا بھی ہوگا کیونکہ جیسا کہ د کھنا اور سننامخلوق کے لئے باعث کم ل ہے سونگھنا شؤ لنا اور چکھنا تھی کم نہیں جوشخص خوشبوکو بذر بعد تعریف جا نتا ہے اس ہے وہ تخص بہت بڑھا ہوا ہو گا جس کوسو تکھنے کے ذریعہ عم حاصل ہواا سکا جواب بیہ ہے کہ بیٹک خدا کوسب قشم کے علوم حاصل ہیں وہ بیرد بکھتا بھی ہے ۔ سنتا ہے اور سونگھتا بھی ہے ٹٹولتا بھی ہے اور چکھتا بھی ہے ۔ ٹکر ہم میں اور اس میں فرق صرف اتناہے کہ بہارے اورا کات لے لئے خاص اسباب مقرر کئے گئے ہیں جن کے بغیر ہم کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے ۔ مثلاً آتکھوں کے بغیر ہم کسی شئے کونہیں دیکھ سے اور کانو کمچ بغیر سن نہیں سکتے ۔اس طرح زبان کے بغیر کسی چیز کا میٹھایا کڑ وا ہو نامعلوم نہیں پر سکتے اور ہاتھوں کے بغیر ثموٰل نہیں سکتے ۔ ناک کے بغیر خوشبو یا بدیو کا امتیا زنہیں کر سکتے ۔ نیز جو جواسبا ب جس جس غرض کے لئے مقرر کئے گئے نہیں ۔ان ہے ہم ووسرا کا منہیں تحمیکتے ۔مثلاً کا نوں ہے ہم دیکی نہیں سکتے اور آنکھوں سے سنہیں سکتے ۔مگر خدا تع لی ان! ﴿ ئے کامخیاج نہیں وہ بغیر آئکھوں کے دیکھیا اور بغیر کا نول کے سنتا ہے۔ای طرح بغیر نا ک سو کھتا اور بغیر ہاتھوں کے ٹٹو لتا ہے۔اور بغیر زبان کے چکھتا ہے۔ ہمارے روز مرہ کے مشامدے میں چونکہ بغیرا سباب بیادراک حاصل نبیں ہوتے اس لئے خدا کے لئے بغیرا ن کے ان اورا کا ت کا حاصل ہو نا بعید معلوم ہوتا ہے اگر چہ خدا میں پیسب اورا کا ت یا ئے جا جاتے ہیں مگر چونکہ شریعت میں علیم اور سمیع وبصیر کے بغیر اور کو کی لفظ نہیں آیا اس لئے ان تمین الفاط کے بغیر خدا برنسی اورلفظ کےاطلاق کے ہم محازتہیں ہیں۔

اگر کوئی یہ کہے کہ پھرخدا کولڈیت اور در د کا بھی احساس ہو گا کیونکہ جس شخص کو' مارنے سے دردمحسوں نہ ہوناقص ہوتا ہے اس طرح مرد زاد نا مرد کو جماع ہے نذت کا ادر کھے نہیں جواس کے لئے موجب تقص ہے۔

تو اس کا جواب رہے کہ لذت اور تکلیف کا احساس علاوہ حادث ہونے کے کوئی کمال کی بات نہیں بلکہ بیسرا سرنقص اور کمزوری کی علامت ہے۔کون نہیں جانتا کہ تکلیف کا محسوں ہو نانقص ہے ۔اورضر ب کامحتاج ہے۔جو بدن میں تا څیرکر تی ہے اس طرح لذت نام ہے کسی تکلیف کے زائل ہوجانے کا یاالی چیز کے حاصل ہونے کا۔جس کا حدے زیادہ شوق ہواور اس کے حاصل ہونے کی احتیاج ہواورشوق اوراحتیاج تقص ہے اس طرح شہوت کامعنے ہیں مناسب طبیعت چیز کوطلب کرنا اور کسی چیز کا طلب کرنا تب ہوسکتا ہے جب وہ چیز طالب کے پاس موجود نہ ہواورخدا تع کی میں حوادث کا نام ونشان ہے اور نہاس میں کسی قسم کے نقص کی گنجائش ہے اور نہ کسی چیز کی کمی ہے۔ تا کہ جب اس کومطلوبہ چیزمل جائے تو اس کوراحت اور لذت عاصل ہو۔

نیز اگر تکلیف کا محسوس ہونا اور مرغوب چیز کے حصول پرنفس کو حظِ حاصل ہونا کمال ہے تو ان کی کمالیت ان کی اضداد کے مقابلہ میں ہے ور نہ علوم کی ما نندان کو ذات میں کوئی خو بی نظر نہیں آتی اور خدا کی وہ صفات ہیں جن کے اندر ہزار ہاخو ہیاں بھری ہوئی ہیں بین بی بین خوبیاں بھری ہوئی ہیں بین بین ٹابت ہوا کہ ایسی لغواور فضول صفات کے ساتھ خدا کوموصوف کہنا سخت بے شرمی

کلام جہیج مسلم نوں کے زدیک ہے مسلم بات ہے کہ خدا متکلم ہے بعض لوگوں نے خدا کے متکلم ہونے کواس طرح ٹابت کیا ہے کہ خدا کی مخلوق امرونہی کی مختاج ہے بیخے اس کواپی ضروریات کے لیئے کلام کی ضرورت پڑتی ہے اور جو چیز مخلوق میں پائی جاتی ہو خالق میں اس کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے گران کی ہے دلیل درست نہیں کیونکہ مخلوق کے امور اور منہی ہونے کے اگر یہ معنے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دومرے کے لئے آمرونا ہی اور مامورومنہی ہونے کے اگر یہ معنے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دومرے کے لئے آمرونا ہی اور مامورومنہی ہیں تو اس کے ساتھ ہم بھی متنق ہیں گرائی ہونا کا متکلم ہونا ٹابت نہیں ہوتا ۔ اگر یہ مطلب ہے کہ خدا کی طرف ہے لوگ ماموراورمنہی ہیں تو جو شخص خدا کا متکلم ہونا شاہم نہیں کرتا تو وہ اس کو آمرونا ہی ہونے کو کیونگر سلیم کرے گا۔

بعض لوگ ہے دلیل بیان کرتے ہیں کہ تمام امنت کا اجماع ہے کہ خدامتکلم ہے اور نہی تیابی کے اقوال سے بھی اس کے متعلم ہونے کا جُوت مِلتا ہے گر جس شخص کے نزدیک خدا متکلم نہیں اس کے نزدیک اجماع اور رسول ہونے کا جُوت مِلتا ہے گر جس شخص کنیں رکھتے۔ اجماع تو اس لئے کہ ہے رسول ہونے کے قول پر بنی ہوتا ہے۔ اور جب اس کے نزدیک رسول ہونے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں تو اجماع کا کیا اعتبار ہوگا۔ اور قول رسول ہونے گئے رسول کا اعتبار اس کے نزدیک اس واسط نہیں کہ اس کے نزدیک رسول کوئی چیز نہیں کے دور جب خدا کا کلام ہی نہیں کے والا اور جب خدا کا کلام ہی نہیں تو اس کی تردیک رسول کوئی چیز نہیں تو اس کے تردیک رسول کوئی جیز نہیں تو اس کے نزدیک رسول کوئی چیز نہیں تو اس کے نزدیک رسول کوئی چیز نہیں تو اس کی تردیک رسول کوئی جیز نہیں تو اس کی تبلیغ کے کہامعنے ۔

خدا کے متکلم ہونے کے ثبوت میں وہی طرف اختیار کرنی جاہیے جوہم نے اس

کے ہمین وبصیر ہونے کے ثبوت میں اختیار کی ہے وہ بید کہ کلام بھی مثل و گیرعمدہ چیزوں کے کمال کی قتم ہے اور جب مختوق میں بید کمال کی قتا ہے قانق میں بطریق اونی پایا جاتا ہے تو خانق میں بطریق اونی پایا جانے گا بلکہ اس کا کلام مخلوق کے کلام سے کئی درجہ عمدہ اور قصیح و بلیغ ہوگا۔

اس جگہ ایک سوال وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ جس کلام کے لحاظ ہے آپ نے خدا کو مشکلم کہا ہے اس ہے کی مراد ہے۔ اگر اصوات اور حروف مراد ہیں تو یہ حادث ہیں اً سرخدا کے ساتھ ق تم ہے تو خدا کا گل حوادث ہون لازم آئے گا۔ اور ہا گرکسی اور چیز کے مہاتھ ق تم ہے تو مشکلم بھی وہی چیز ہوگی کیونکہ سے ہر گرنہیں ہوسکتا کہ اصوات وحروف قائم تو کسی اور چیز کے ساتھ ہوں اور مشکلم خدا ہواور اگر اس سے وہ قدرت مراد ہے جو اصوات اور حروف کو شکلم میں پیدا کرنے کی قدرت ہے تی یہ بیشک ایک کمال ہے مگر کسی چیز کو صرف اس کے اصوات اور حروف کے ایج دیر قادر ہونے سے شکلم نہیں کہا جاتا جب تک وہ اپنے آپ میں اصوات وحروف پیدائیمیں کرسکتا۔ کیونکہ وحروف پیدائیمیں کرسکتا۔ کیونکہ ایک اور وق کی پیدائیمیں کرسکتا۔ کیونکہ وحروف پیدائیمیں کرسکتا۔ کیونکہ وحروف پیدائیمیں کرسکتا۔ کیونکہ سے دی بیرا اورو محل حوادث نہیں۔

اورا ً رکوئی اور معنے مراد ہیں تو جب تک ہم کوان کی خبر نہ ہوہم ان کے متعلق کوئی فیصد نہیں کر سکتے ۔

اس سوال کا جواب ہے کہ جس کلام کے لحاظ ہے جم خدا کو مشکلم کہتے ہیں اس
ہے نہ اصوات وحروف مراد ہیں اور نہ قدرت او ہے بلکداس سے تیسر سے مشخ مراد ہیں
جن کا کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا اس کی تفصیل ہے ہے کہ انسان دوا منتبار سے مشکلم کہلاتا ہے
ایک تو اصوات اور حروف کے اختبار سے اور ایک کلام نفسی کے لحاظ سے جو نہ صوت ہاور
نہ جرف ہے اور اگر چہ کلام کی پہلی فتم بھی ایک کمال ہے مگر کلام نفسی کہ ل ہونے ہیں اس سے
نہ حرف ہے اور اگر چہ کلام کی پہلی فتم بھی ایک کمال ہے مگر کلام نفسی کہ ل ہونے ہیں اس سے
آگے ہے خداوند کریم ہیں اسکا پایا جانا ہر گر محال نہیں ہے اور نہ ہی ہے حدوث پر ولالت
سُرتا ہے۔

کلام نفسی کے وجود سے کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا محاورہ میں عام طور پر کہا جاتا ہے۔ فیلی نفس کے فلان کلام گریڈ ان یَّنطِق بِه (فلاں شخص کے نفس میں کلام ہود چاہتا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کلام ہود چاہتا ہے کہا ہے کہا ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے۔ ان الکلام لھی الفؤاد و انما جعل النہان علیٰ الفؤاد ولیلا

کلام کا اسکی مقام تو ول ہے اور زبان تو صرف ول کی بات ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔)

شاعر کے اس کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ کلام نفسی بھی کو ولی تقیقت اپنے اندر رکھتا
ہے اس جواب پر ایک اعتراض وار دہوتا ہے وہ یہ کہ کلام نفسی کے ہم تی کل بین سرخدا کے
لیے کلام نفسی ٹابت نہیں ہوسکتا کیونکہ جو کلام نفسی انسانوں میں پایا جاتا ہے جب ہم خور وفکر
کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف چند علوم کا نام ہے جو ذبین بین بیا ابوت بین کلام
کرنے سے پہلے انسان کے ذبین میں الفاظ اور معانی کو خاص طرز پر تر تیب و ہے کا تصور
سی ہے اور پھران کو کل منقطی کے ذریعہ فل ہر کیا ج

الغرض ذہن میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔معانی وہ اٹھ نوجن کے معانی معلوم ہوتے ہیں معانی اورالفاظ کوخاص طرز پرتر تیب دینا جس کوفکر کہتے ہیں اورالفاظ کوخاص طرز پرتر تیب دینا جس کوفکر کہتے ہیں اورا کے علاوہ ذہب میں ایک قدرت بھی ہوتی ہے جس کے ذریعہ ان کوتر تیب دیا جہ تا ہے۔جس کوقوت مفکرہ کہتے ہیں سواگر کلام نفسی سے مراد بیعوم ہیں یا فکراوریا قوت مفکرہ ہے تو ان میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو خدا میں نہیں پائی جاتیں مثلاً اصوات کیونکہ بیدہ دی دی ہیں اورخدا میں حوادث کا وجود محال ہے اور بعض اس میں پائی جاتی ہیں مثلاً اصوات کیونکہ بیدہ دی اورارا دہ ۔اوراگر خوادث کا وجود محال ہے اور بعض اس میں پائی جاتی ہیں مثلاً علم قدرت اورارا دہ ۔اوراگر منیں کر شکتے۔

کلام یا امر ہوتا ہے یا نہی یا خبر ۔ ایسا کلام ہوتا ہے جو خبر دینے والے کے مماثی الضمیر پر ولالت کرتا ہے جو شخص ایک چیز کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس پر ولالت کرتا ہے جو شخص ایک چیز کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس پر ولالت کرنے کے لیے فلال لفظ واضع لغت نے مقرر کیا ہے تو اپنے مقصود کو لفظی چیزا ہے میں فل ہر کرنا ہے کہ مشکلم مخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے کہ مشکلم مخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور امر بیا فلا ہر کرتا ہے کہ مشکلم مخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور نہی کو اس پر قیاس کرلو۔

الغرض اگر کلام تفسی ہے مرادیہ چیزیں ہیں جواُو پر بیان کی گئی ہیں تو ان میں ہے بعض خدا میں نہیں یا لئی جا تیں اورا گر کو ئی اور چیر مراد ہے تو اسکا بیان کر نا ضروری ہے تا کہ ہماس پر کافی غور کرشیں۔

اس سوال کا جواب میہ ہے کہ کلام نفسی سے جومعنے ہم مراد کیتے ہیں وہ ان امور سے جومعترض نے بیان کیے ہیں الگ ہیں اور ہم اس کوصرف کلام کے شم امر کے شمن میں بیان کرتے ہیں تا کہ تقریر بہت طویل نہ ہو جائے جب آتاا ہے نوکر سے کہتا ہے کھڑا ہو ہوتو ہ یہ صیغہ امرا کیا ایسے معنے پر ولالت کرتا ہے جو آتی کے دل میں ہوتا ہے یہ معنے ان چیز ول سے بولکل املک چیز ہے جو معترض نے طرح طرح کی طول طویل تقسیموں کے شمن میں بیان کی جیں۔ اس کا نام کلام تنسی ہے اور ای کے لئاظ ہے ہم خدا کو متکلم کہتے ہیں صیغتہ امرے مراداس کا معنی پر ولالت کرتا یہ جو پچھ آمر نے کہ ہے اس کی اطاعت کرنا مراونہیں ہوتا بلکہ اس کا کام صرف اس مفہوم پر ولالت کرنا ہوتا ہے جو آمر کے دل میں ہوتا ہے۔ کونکہ معنے پر ولالت کرنا ہرا یک لفظ کا ذاتی تقاضا ہوتا ہے اس میں متکلم کے ارادہ کوکوئی وطن ہیں ہوتا ہو اور بحض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آمر پینیس چاہتا کہ اس کے امرکی اطاعت کی جائے بلکہ اس کی غرض عدم اطاعت ہوتی ہے جیسے ایک شخص نے کسی باوش ہے کہ وکرکہ وہارا اور بوش ہاس کو اس جرم میں قبل کی دھمکی دیتا ہے اور وہ اپنی برینت کے واسطے پر عیڈ پیٹر کرتا ہوں اس میں جائے کہ اس کی میرکی نا فرہ نی کی ہے۔ اس کا ثبوت سے ہو آپ کے رو برو میں اس سے کہ اس کا امر کرتا ہوں گر یہ اسکی بیروی نہ کرے گا ، چن نچھ وہ نوکر کو کہت ہے کھڑ ا ہو قرا اب ہر شخص جانیا ہے کہ اس کا صیغتہ امر سے اس کی میغرض نہیں کہ وہ کھڑ ا ہو وہ کہ انہ ہوتا کہ با وشاہ کے آگے اس کا عذر ثابت ہوجائے اور وہ اس کی مرضی میہ ہے کہ وہ کھڑ انہ ہوتا کہ با وشاہ کے آگے اس کا عذر ثابت ہوجائے اور وہ اس کی مرضی میہ ہوجائے اور وہ کھڑ انہ ہوتا کہ با وشاہ کے آگے اس کا عذر ثابت ہوجائے اور وہ کری ہوج ہے۔

 نہیں۔ کیونکہ صیفئدا مراط عت پر دلالت کرتا ہے اور متکلم کی بیعرض نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ کلام نفسی اور عقد کدوغیرہ سے جدا چیز ہے جو خدا میں پایا جاتا ہے اور جس کے ی ظ ہے ہم خدا کومتکلم کہتے ہیں۔

مروف بیشک حادث میں اور کله مفسی پر دلالت کرتے ہیں اور وہ قدیم ہے اور حروف اور کله مفسی آپس میں متحد نہیں کیونکہ وال اور مدلول جدا جدا چیزیں ہوتی ہیں اور اگرج حروف کی دلائت کلام نفسی پر ذاتی دیاست ہے مگر اس سے بیدلا زم نہیں آتا جو مدلول کی صفات ہیں وہی دال کی بھی ہوں۔ نے م عالم خلاق اکبراورصا نے حقیق پر دلالت کرتا ہے اور صفات ہیں وہی دال کی بھی ہوں۔ نے م عالم خلاق اکبراورصا نے حقیق پر دلالت کرتا ہے اور اس کود کی کے کہمیں اس کا بقین ہو جاتا ہے گروہ قدیم بالذات ہے اور نظ م عالم حادث ہے اس کود کی کر جمیں اس کا بقین ہو جاتا ہے گروہ قدیم بالذات ہے اور نظ م عالم حادث ہے اس طرح اگر حروف کلام نفسی پر دلالت کرت ہیں تو اس میں کون سی قب حت لا زم آتی ہے اصل میں اس غلط نبی کی وجہ یہ ہے کہ کلام نفسی کا سمجھٹا ہرا یک کے ذمہ کا م نہیں اس کے لیئے بہت می دونا ہے اس کے بئے کہمیں ہوتی۔

خدا کے متکلم ہونے پرعلاوہ ان اعتراضات کے جو پہلے بیان ہو پچکے ہیں چنداور اعتراضات لازم آتے ہیں جن کا ہم عیحدہ عیحدہ ذکر کرتے ہیں اور ہراعتراض کا جواب بھی اس کے ساتھ ہی ویں گے۔اعتراضات یہ ہیں۔

## اعتراض اوّل

موی علیہ السلام نے خدا کا کلام اگر آواز اور حروف کی شکل میں سنا ہے تو انھوں نے خدا کا کلام نہیں سنا کیونکہ خدا کا کلام آواز وحروف نہیں اور اگر آواز حروف کوئیں سنا تو پچھٹیں سنا کیونکہ سناای چیز پر بولا جاتا ہے جوآواز وحروف پر شمل ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ موٹ نے خدا کاوہ کلام سن ہے جوقد یم ہے اور خدا کے ساتھ قائم ہے اور جوآواز اور حروف پر شمنل نہیں اور معترض کا بیا کہنا کہ سناای چیز پر بولا جا سکتا ہے۔ جوآواز اور حروف حروف پر شمنل نہیں سے ہو۔ بیابیہ سوال ہے جس کو سائل نے بھی نہیں سمجھا جس کا جواب نہیں ہوسکتا کیونکہ سنام اور اور اور اک کی ایک شم ہے تو اب معترض کا بیابیا کہ موی نے خدا کا کلام کی سل طرح سنا۔ بیابیا ہی ہے جیسا کوئی بیہ کے کہ تو نے زبان کے ذریعے قند کی صلاوت کو کسے معلوم کر لیا ہے اس سوال کا جواب دوطرح پر ہوسکتا ہے ایک بیاکہ قند سائل کو وے دی

طرح تونے اس کی حل وت کو ادراً کے رئیہ ہے۔ای طرح میں نے بھی اس کی حلاوت کو تونی کی صوب کو گوت ہی میں کہ جو اس کی حلاوت معلوم کرنے کی قوت ہی میں ہوتو اس کا جواب ہیں ہے کہ میں نے قند کی حلاوت اس طرح معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت اس طرح معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت معلوم کی ہے جگر ہے ہوا ہے بعض وجوہ ہے درست ہے اور بعض وجوہ ہے درست نہیں درست تواس واسطے ہے کہ اس جواب میں قند کی حلاوت کی تعریف ایسی چیز کے ستھ کی کی ہے جومطن حلاوت میں بہت فرق ہے۔اوران دونوں کامعلق حلاوت میں ایس ایس ہی اشتر اک ہے جیسے انسان اور حمد رکا معلق حیوانیت میں اشتر اک ہے جیسے انسان اور حمد رکا معلق حیوانیت میں اشتر اک ہے جیسے انسان اور حمد رکا معلق حیوانیت میں اشتر اک ہے جیسے انسان اور حمد رکا معلق حیوانیت میں اشتر اک ہے جیسے انسان کو جات گا۔ سک مثل بعید عنین کی تی ہے جو خود و تد سے بھی گا جو اب اور بھی مشکل ہو جات گا۔ سک کی مثل بعید عنین کی تی ہے جو خود و تد سے بھی گا ہے محروم ہے اور دوسروں سے اس گی کے میں مثل بوتی ہے ہوتم کو کئی تھیں چیز کے جو ب بوسکتا ہے تو یہ بوسکت کی جو ب بیس استر اک ہوا بیس اگر کو کی ہوتا ہیں اگر کو کی ہوتا ہیں اگر کو کی ہوتا ہیں گا اور کسی فیس چیز میں مطلق لذت میں اشتر اک ہواب میں اگر کو کی گلہ نیڈ چیز کھا کہ جو اس کا خواب اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ بھی مشکل ہو جائے گا۔ جو کہ کی کہ جو اس کا خواب اور بھی مشکل ہو جائے گا۔

بارے میں سوال کرتا ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں ہے ایس ہی سوال ہے جیب کوئی ہے کہ خدا کس چیز کی طرح ہے۔ جب اس کی کوئی مشل نہیں تو یہ سوال کیونکر درست ہوسکتا ہے کہ وہ کس چیز کے مانند ہے مگراس سے بیلا زم نہیں آتا کہ خدا ہی سرے سے کوئی چیز نہ ہو۔ اس طرح خدا کے کلام کی اصلیت معلوم نہ ہونے سے بیلا زم نہیں آتا کہ اس کا کلام ہی کوئی نہ ہو بلکہ ہم کواعق در کھنا چاہئے کہ خدا کا کلام قدیم جیسے وہ خود بھی قدیم ہے اور جیسے اس کی روایت کی ماننہ ہیں ہے وہ سے اس کا کلام بھی تدمیوں کے کلام کے مانند وایت آدمیوں کی روایت کی ماننہ ہیں ہے و سے اس کا کلام بھی تدمیوں کے کلام کے مانند تر وایت آدمیوں کی روایت کی ماننہ ہیں ہے و سے اس کا کلام بھی تدمیوں کے کلام کے مانند تر وایت آدمیوں کے کلام ہے۔

اعتراض دوم

قر '' ن مجیدانجیل اور تورات وغیرہ اہما می کہ بوں میں خدا کا کلام لکھا ہوا ہے یا نہ اگر لکھا ہوا ہے تو خدا کے کلام نے جوقد یم ہے مصر حف میں جو کہ حادث ہیں کیونکر حلول کی ہے اور اگر دوسری بات ہے تو بیضلاف اجماع ہے کیونکہ سب لوگوں کا اجماع ہو چکا ہے کہ محدث کا قرآن کو ہاتھ لگانا نہ ہر اور اس کی تعظیم و نکریم ہرایک مسممان پر فرض ہے۔

اس کا جواب ہے کہ ضدا کا کل م مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور حق ظ کے دیوں میں مخفوظ ہے اور کا نذات ، سیا ہی ، اصوات وحروف وغیرہ بیسب حادث بیں ۔ ہما رے اس کہنے ہے کہ خدا کا کلا ، مص حف میں لکھا ہوا ہے بیدلازم نہیں آتا کہاس کی حقیقت بھی مصاحف میں موجود ہے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ آگ کا ذکر فلال کتاب میں لکھا ہوا ہے مراس کے بید معنے نہیں ہوتے کہ آگ کا جسم کتاب میں ہے کیونکہ اگر خود آگ کتاب میں حلول کرتی تو کتاب کہاں رہتی ۔ اس کو تو آگ جلا کررا کھ بنادیتی ۔ اس طرح جب بید کہا جا تا ہے کہ فلال شخص نے آگ کے متعلق کچھ ذکر کیا ہے تو اس کا بید مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے منہ میں آگ ہے ۔ آگ ایک جسم ہے جس کا طبعی تقاف حرارت ہے اور آگ کا یا نار کا لفظ صرف اس پر و بالت کرنے کے لیے واضح بغت نے مقرر کیا ہے اس طرح کا یا نار کلفظ صرف اس پر و بالت کرنے کے لیے واضح بغت نے مقرر کیا ہے اس طرح حروف اور کلی ہو تا کہ اس کا کلام بھی مصاحف میں موجود ہو۔ جسے آگ پر دل ست کرنے والے لفظ کتاب میں موجود ہو تا ہے اور مدلول نہیں موجود ہو۔ جسے آگ پر دل ست کرنے والے لفظ کتاب میں موجود ہوتا ہے اور مدلول نہیں موجود ہو۔ جسے آگ پر دل ست کرنے والے لفظ کتاب میں موجود ہوتا ہے اور مدلول نہیں موجود ہو۔ جسے آگ پر دلا ست کرنے والے لفظ کتاب میں موجود ہوتا ہے اور مدلول نہیں موجود ہو۔ جسے آگ پر دل ست کرنے والے لفظ کتاب میں موجود ہوتا ہے اور مدلول نہیں موجود ہو۔ جسے آگ پر دلا ست کرنے والے لفظ کتاب میں موجود ہوتا ہے اور مدلول نہیں موجود ہو۔ جسے آگ پر دلا ست کرنے والے کلام کی خدا کے کل م پر دلالت کرنے والے کی مرد برات کی مرد کی جس کی خدا کے کل م پر دلالت کرنے والی چیز ہیں موجود ہوں گی نہ مدبول ۔

اعتر اض سوم

قرآن خدا کا کلام ہے ہیں۔ اگر نہیں تو یہ اجماع کے خدا ف ہے۔ اورا گرخدا کا کلام ہے تو قرآن تو خاص حرو ف و کلمات ہی کو پڑھ جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ تین الفاظ ہیں۔ قراۃ ۔ مَقرُ و ۔ فر آن ۔ مقررتو خدا کے کلام کا نام ۔ جوازل ہے اس کے ساتھ قام کم ہے اور اب متنازع فیے بنا ہوا ہے ۔ اور قراۃ تھے معنی ہیں بکسی چیز کو پڑھنا یہ قاری کا ایک فعل ہے جس کوایک وقت وہ شروع کر کے دوسرے وقت میں ختم کر دیتا ہے ہیا یہ حادث چیز ہے۔ کیونکہ حادث وہ چیز ہوتی ہے جس کا آغاز ہو۔ یہ تعریف قراۃ پر بھی صادق آتی ہے۔ قرآن کو غیر مخلوق اور قدیم کہن آتی ہے۔ قرآن کو غیر مخلوق اور قدیم کہن بڑتا ہے۔ کیونکہ مقرر جس کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں۔ غیر مخلوق اور قدیم کہن بزرگول نے قرآن کو غیر مخلوق اور قدیم کہا ہے اور اس میں وہ حق بی بنب جے اور اس میں وہ حق بی بنب جے اور جن علی ہے ان معنی مقرر کو غیر مخلوق اور حد دے ہو نیک اور اس ہے تو ہو کہ محتوق اور حد دے ہو نیک فتو گل لگایا ہے اگر مناوں نے ان کے معنی کے مطابق یہ قول لکھ ہے تو وہ بھی حق بی بنب جھے۔ فر گل لگایا ہے اگر مانہوں نے ان کے معنی کے مطابق یہ قول لکھ ہے تو وہ بھی حق بی بین ہے۔ تھے۔ فر گل لگایا ہے اگر مانہوں نے ان کے معنی کے مطابق یہ قول لکھ ہے تو وہ بھی حق بیا ہے اس سے متو وہ بھی حق بیا ہے بیا ہیں ہے بیا ہے بیا ہیا ہے بیا ہیا ہے بیا ہیا ہے بیا ہیا ہے اس کے متعنی کے مطابق یہ قول لکھ ہے تو وہ بھی حق بی بیا ہیا ہو بیا ہے۔ اس کے متعنی کی حق بیا ہی بین ہو بیا ہیا ہے بیا ہیا ہے بیا ہیا ہی ہیا ہے۔ اس کے متعنی کے مطابق یہ قول لکھ ہے تو وہ بھی حق بیا بیا ہیا ہے۔ بیا ہو بیا ہیا ہیا ہو بیا ہیا ہے بیا ہو بیا ہیا ہے بیا ہیا ہے بیا ہو بیا ہو بیا ہیا ہو بیا ہیا ہے بیا ہیا ہے بیا ہو بیا ہیا ہے بیا ہیا ہو بیا ہو بیا ہیا ہے بیا ہو بیا ہیا ہے بیا ہو بیا ہو بیا ہیا ہیا ہو بیا ہو بیا ہیا ہو بیا ہو بیا

اعتراض چہارم

تما م او گا جماع ہے کفران نی کھیے کا مجمز ہ ہے اور جب ہم قر آن بنظر غور د کیلئے ہیں تو اس میں سورتوں اور آ بیوں سے بغیر جن کا آغا زاورانتها ہے اور کو کی چیز نہیں پات ۔ پس معموم ہوا کہ خدا کا کلام حروف اور کلمات پر مشتمل ہے۔ کیونکہ کلام قدیم نہ سورتوں پر مشتمل ہے۔ کیونکہ کلام قدیم نہ سورتوں پر مشتمل ہے اور نہ آیات پر حاوی ہے۔ نیز وہ مجمز ہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ نبی تینمبر کے ایسے فعل کا نام ہے جو خارق عادت ہو۔ اور افعال سب حادث ہوتے ہیں۔

اس کا جواب ہے کہ جب قرآن قراہ اور مقر رہیں مشترک ہے پیٹے بھی اس سے قرآ قراہ اور مقر رہیں مشترک ہے پیٹے بھی اس سے قرآ قرماد ہوتی ہے اور بھی مقرر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ۔سلف صالحین رضی ابلد عنہ مستر تر آن وخدا کا کا م اور نیم مخلوق اور خدا کے ، نندقد میم کہنے سے ٹابت ہوتا ہے حال نکہ اور جب نئے تھے کہ حروف اور کلمات سب حاوث ہیں پس معلوم ہوا کہ قرآن سے مراوان کی نئے تھی کہ حروف اور کلمات سب حاوث ہیں پس معلوم ہوا کہ قرآن سے مراوان کی نئے تھی کہ تر یہ وہ اور کلمات سب حاوث ہیں پس معلوم ہوا کہ قرآن ہے مراوان کی نئے تھی کہ تا ہوتا ہے مسالان

الله شدنی سکاذنه کنبی محسن التونیم بالقوان جس طرح خدائے رسون النظافی کور آن میں حسن ترخم کی اجازت دی ہے اس طرح اور کسی چیز کی اجازت نہیں دی ) اور ترخم حروف اور کلمات کی ہی صفت ہے۔ نیز بعض علمائے قرآن کو گلوق مانا ہے اور اس میں سب کا اتفاق ہے۔ کہ قرآن نی تعلیق کا ایک زبر دست مجمز ہ ہے اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ کلام قدیم کو مجمزہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ صرف حروف اور کلمات پریہ لفظ صادق آسکتا ہے۔ پس ثابت مواکد قرآن قرآ قاور مقر ردونوں میں مشترک ہے ورند ایکے اقوال میں سخت تعارض واقع موگا جوائی شان کے بالکل خلاف ہے۔

جب قرآن کلام دونوں میں اشتراک ٹابت ہو گیا تو اعتراض با علی رفع ہو گیا۔
کیوں کہ جن لوگوں نے قرآن کوقد میم اور غیرمخلوق کہا ہے انہی نے قرآن بمعنی مقرر کو ایسا
کہا ہے اور جوقر آن سورتوں ۔۔۔۔۔۔۔اور آنیوں پرمشتمل ہے اور جس کو ہم مجز ہ کہتے ہیں
وہ قرآن معنے قرآ ہے۔

اعتراض ينجم

ہرایک شخص جانتا ہے کہ خدا کا کلام سناجا تا ہے ایک وصب آئمہ کا اس پراجماع ہو چکا ہے اور دوم خدا فر ما تا ہے۔ وَ إِنْ احْدُمِ مِنَ السَّمْسُورُ کینُ اسْتَجارِ کَ فَأَجِرُهُ حَتْ یَ یَسُسَمَعَ کَلامَ اللهٔ اور جب خدا کے کلام مسموع ہون ثابت ہو گیا تو بین امر ہے کہ سننا حروف اور کلمات پرصا دق آسکتا ہے ہی ثابت ہوا کہ خدا کا کلام حروف اور کلمات پرمشمل ہے نہ بیاکہ اس کا کلام قدیم ہے اور اس کے ساتھ قائم ہے۔

اس کا جواب سے ہے کہ جیسا آیت فدکورہ کے مشترک کا خدا کے کلام کوسننا ٹابت ہوتا ہے اگر مشترک میں اس کلام میں سننے کی قابلیت ہے۔ جو حضرت موک علیہ اسلام نے کو طور پرسنا تھا تو لا زم آیا کہ موک جیسا جیسل القدر پیٹی ہرایک اونی مشترک کے برابر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کلام کوموی نے سنا تھا وہ اور کلام ہے اور مشترک جس کون سکتا ہے وہ جدا ہے۔

# ا**س باب کا د وسر احصّه** اس حضے میں خدا کی صفات کے چارا دکام بیان کیے جا کیں گے

بهالحكم

فدا کی جن سات صفتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ فدا کے سرتھ متحد نہیں جیے اگر کوئی کے وہ فدا کے سرتھ متحد نہیں جیے اگر کوئی کیے کہ زید عالم ہے تو زیداور علم الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ویسے اس قول کے خدا عالم ہے یا قا در ہے یا تی ہے کے رید معنے ہیں کہ خدا کے ساتھ علم اور قد رہت اور حیواۃ قائم ہیں۔

معتزلہ اور فلاسفہ اس کا نکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کی صفیق بھی خدا ہی کی نندقد بم ہوں تو کئی ایک قدیم چیز وں کا وجود لازم آتا ہے۔اور پیمل ہے۔وہ نہتے ہیں کہ خدا کا عام ہونا اور تی ہونا ہیٹنگ ٹابت ہے مگر علم اور قدرت اور حیوۃ کا وجو داس ہے ٹابت نہیں ہوتا۔

جم صرف هم بی کوزیر بحث رکھیں گے اور اس کی نسبت جو فیصد ہو گا ہاتی ہے: ہت کی نسبت بھی و بی فیصلہ تصور ہوگا ۔۔

معتر بدہ فی صفات کا توا کارکرتے ہیں۔ مگر ارادہ اور کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بید دونوں سفتیں خدا سے زاید ہیں رادہ کے متعلق آگا بید نیال ہے کہ بیہ ہے تو خدا کی مختوق مکر اس کے ساتھ قائم نہیں اور قدیم بھی نہیں بلکہ حادث ہے ور کلام کے بارے میں بید کہتے ہیں کہ اس نے دمیوں میں قوت گویائی پیدا کی کہتے ہیں کہ اس نے دمیوں میں قوت گویائی پیدا کی ہے اور بس ۔ فلا مفرارادہ کے زائد ہوئے کے تو قائل نہیں صرف کلام کو مانتے ہیں دورہ ہی اس طرق کہ خد وند کریم نہیں مگری میں اور بھی باور اس کی حد وند کریم نہیں مگری میں اور بھی خواب کی جاتے ہیں کہا تا ہے جات کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ان کی حالت کی جاتے ہیں کہا ہے ہیں خراج کی جیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور جھی حالت کی جاتے ہیں تا کہ خواب کی حداث میں نہیں ہوتی ہیں تا ہوگئیں آتا ہیں بھی تی وفعہ تی تی جو نہیں بنت نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں جو تی تا در میر ب آور ہوں کو وفی خونہیں ہوتی ہیں بھی تی وہ فعہ تی تی جو از در باری میں سے بیاس سے بیاس سے تا دمیوں کو وفی خونہیں ہوتی میں بھی تا ہوں کا در بھی اور بھی کی جو انت

میں جونک پڑتا ہے۔

یں پر میں پر ہوہے۔ ان کا بیرخیال ہے کہ انبیاء علیم السلام اپنی صفائی اور نورانیت ذہن کی وجہ سے بعض او قات بیداری میں نہا بیت عجیب وغریب چیزیں مش ہدہ کرتے ہیں اور طرح طرح کی موز وں اور مرتب آ وازیں سنتے ہیں اور پاس کے آ دمیوں کو مطلق خبر نہیں ہوتی۔ کی موز وں اور مرتب آ وازیں سنتے ہیں اور پاس کے آ دمیوں کو مطلق خبر نہیں ہوتی۔ بیر محمر وف رہتے ہیں کہ جولوگ نبوت کے درجہ کوئیس پہنچتے گرشب وروز مجاہدات نفسانی میں معروف رہتے ہیں وہ بیداری کی حالت ہیں تو اس قابل نہیں کہ ان کو عجیب آ وازیں سنائی

دیں گرخواب میں وہ ایسے کا تبات کو مشاہرہ کر لیتے ہیں اس کوالبہ م کہا جاتا ہے۔

ہیتو فدا ہہب کی تفصیل کا نمونہ ہے جوہم نے ذکر کیا ہے۔ اب ہم اصل بات پر روشنی ڈالتے ہیں جوشخص خدالفظ عالم کے اطلاق کو درست ما نتا ہے۔ اس کو ضرور ما نتا پڑے گا دوچیزیں ہیں۔ ایک خدااورایک علم۔ کیونکہ اہل لفت کے نزدیک عالیم 'اور مَن لَه عِلْمُ' کے ایک ہی معنی ہیں اور مَن لَه عِلْمُ' من سے مراوذات ہی معنی ہیں اور مَن له عِلْمُ 'کے تحت میں دولفظ ہیں ۔ مَن لَه عِلْمُ' من سے مراوذات ہے اور عِلَمُ سے مرادوصف علم ہے تو عالم کے تحت میں بھی دوچیزیں ہوں گی۔ جب بی ظاہر کرنامقصود ہوتا ہے کہ زید عالم ہے تو اس مطلب کی دوعبارتوں سے طاہر کیا جاسکتا ہے کرنامقصود ہوتا ہے کہ زید عالم ہے تو اس مطلب کی دوعبارتوں سے طاہر کیا جاسکتا ہے ۔ ذیک ڈیسٹ می اورایک زیسٹ عالم ایک خواس ہے۔ دریا ہو ایک خواس ہے دوعبارت طویل ہے۔ دریا ہو ایک خواس ہے کہ بہلی عبارت طویل ہے۔ اور دومری عبارت میں صرفی قانون جاری کرنے کی وجہ سے مخضر ہے۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے ہم کسی شخص کو جوتا پہنتا ہوا دیکھیں تو اس کو ہم دوطرح پر ظاہر کرسکتے ہیں ایک اس طرح پر ھندا الو جُلُ دَ جُلُه دَا جِلُ فِی نَعُلِه اوراس طرح پر ھندا الو جُلُ دَ اِجلُه دَا جِلُ فِی نَعُلِه اوراس طرح پر ھندا اللو جُلُ مُعَنَعُلُ مُران دونوں عبارتوں کا مطلب ایک ہو وہ یہ ہے کہ زیداور جوتا الگ الگ چیزیں ہیں اور زید نے جوتا پہنہ ہوا ہے بعض لوگ جو یہ کمان کرتے ہیں کہ اگر وصف علم خدا کے ساتھ ق تم ہوتو اس کا قیام ایک اور حالت کوستنزم ہوگا جس کا نام عالمیت ہوگا اور ای طرح جاتے جائے تسلسل تک نوبت پہنچ جائے گی۔ انکی غلط ہی اور لاعلمی کا بھیجہ ہوگا اور ای طرح جاتے جائے تسلسل تک نوبت پہنچ جائے گی۔ انکی غلط ہی اور لاعلمی کا بھیجہ ہوگا اور ای طرح جاتے جائے تسلسل تک نوبت پہنچ جائے گی۔ انکی غلط ہو وہ دو کو سند ہوسکتا کسی جی کہ وہ چیز ایک حالتوں کے وجود کوستنزم نہیں ہوسکتا کسی جین کہ وہ چیز ایک خاص وصف اور حالت پر حاوی ہے جس کہ وہ چیز کے عالم ہونے کے یہ معیز لہ سے پوچھے ہیں کہ وہ چیز ایک خاص وصف اور حالت پر حاوی ہے جس یا خود وکا لفظ علاوہ ذات کے ایک اور صفت وجود پر بھی ولا لت کرتا ہے جو عا کھ ہو جائے ڈیڈ مؤ جُوڈ کہ دیں تو جہارا مطلب ادا ہوجا تا لیکن ایسا نہیں جاتی ہوئی دیا گی ۔ اگر اس کی بجائے ڈیڈ مؤ جُوڈ کہ دیں تو جہارا مطلب ادا ہوجا تا لیکن ایسا نہیں جاتی ۔ اگر اس کی بجائے ڈیڈ مؤ جُوڈ کہ دیں تو جہارا مطلب ادا ہوجا تا لیکن ایسا نہیں جاتی ۔ اگر اس کی بجائے ڈیڈ مؤ جُوڈ کہ دیں تو جہارا مطلب ادا ہوجا تا لیکن ایسا نہیں ویا تا ہو کین ایسان نہیں ایسانہیں کے ایک دوروں کو تا کھوں کی تھیا کہ کو دوروں کی تو کو دوروں کو تا کا کو دوروں کی تو کو دوروں کو تا کیا کہ کو دوروں کیت کی کے دوروں کی کھوں کیا گیا کہ کو دوروں کی کھوں کی کیا گیا کو دوروں کی تو کیا گیا کہ کو دوروں کی کیا گیا کو دوروں کی بھوں کی کیا گیا کو دوروں کی کو دوروں کی کی کو دوروں کی کو دوروں کی کی کو دوروں کی کو دوروں کی کی کو دوروں کی کی کو دوروں کی کی دوروں کی کو دوروں ک

ہوتا اور ان میں بنی ظامنے کے فرق ہے واب ہم پوچھے ہیں کدمؤ بُؤ ذُ کا لفظ جوزید کے علاوہ وصف وجود پر درالت کرتا ہے تو وصف وجود کے زید کے ساتھ مختص ہے یا تہیں اگر نہیں تو پھروہ وصف بی نہیں کہونکہ وصف وجو دمختص ہے تا تہیں کہ یوصوف اور جگہ پائی جاتی ۔ اور اگر وصف وجو دمختص ہے تو علم کے بار سمیں بھی بہی کہتے ہیں کہ یہ وصف خدا کے سہتھ قائم اور اسی کے سہتھ مختص ہے الحرض مؤ بُو ذِ علاوہ ذات ہے الحرض مؤ بُو ذِ علاوہ ذات کے مزید وصف پر دلالت کرتا ہے تو عالم کا لفظ اس میں اپنے ہم جنس سے کیونکہ ہیتھے رہ سکت ہے مزید وصف پر دلالت کرتا ہے تو عالم کا لفظ اس میں اپنے ہم جنس سے کیونکہ ہیتھے رہ سکت ہے م

اور فلاسفہ چونکہ وجود کو خدا کا عین مانتے ہیں اس لیئے ہم ان سے یہ دریا فنت کرتے ہیں کہ اُملکہ فضا ہر '' اُمللہ غالم ''۔ان دونوں جملوں کے ایک معنے ہیں۔ یا لگ الگ راگر ایک ہیں تو دوسرے جملے کا بالکن لغوا و مہمل ہونا لہ زم آئے گا۔اورا مگ الگ بیل تو دوسرے جملے میں وصف میں رت کا پتا چلتا ہے اور بید دوسرے جملے میں وصف علم کا ثبوت ملتا ہے۔ اور بید دوسرے جملے میں وصف علم کا ثبوت ملتا ہے۔ کہی جمارا مدعا ہے۔

بدا کی سوال ہے کہ جس نے اسلامی دنیا کو جبرت میں ڈال دیاہے اور بڑے

بڑے جلیل القدرعا ہے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ آخر نگ آگر انہوں نے قر سن اور اجماع کو پنامتدل بنانا چاہا کہ تمام مسلم نول کا اجماع جو چکا ہے کہ علم قدرت اور ارا دوو غیرہ خدا کی صفات بیں اور اس کے ساتھ قائم بیں اور قر آن اور احادیث میں خدا ہر عام قادر اور مر یدو غیرہ کا احت مرید و غیرہ کا احت میں جوذ ات اور دصف ہر دیا ات کرتے ہیں۔ جوذ ات اور دصف ہر دیا ات کرتے ہیں۔ گرتے ہیں۔ گرنا سفہ کے نز دیک اجرایا نحوی اختیارات کوئی وقعت نہیں رکھتے۔

اس وال کا جواب وہ ہے کہ جوہم بیان کرتے ہیں۔ یہ امر معتز لہ اور فلا سفہ سب کو مانتا پڑے گا دائل کی رو ہے خدا کے علاوہ اور چیز وں کا ثبوت بھی ملت ہے جوخدا کے ساتھ فاصل کی دو ہے خدا کے علاوہ اور چیز وں کی وجہ سے خدا کو عالم قا در مرید اور تی وغیرہ کہ جاتا ہے۔ اگر خدا کے ساتھ کسی اور حیثیت کا کی ظاموتا تو خدا ہر بجر مفہوم خدا کے اور کوئی مفہوم محمول نہ ہوسکتا۔ جب یہ امر واضع ہوگیا کہ خدا کے ساتھ چندا شیا کو خاص قتم تعلق ہوتا ہے تو ان میں تین ند ہب ہیں جن میں سے دوقر اقر اطالغز یا پر بنی ہیں اور ایک مذہب جو ایک سنت والجماعت کا ند ہب ہے۔ نہایت ہی در میانی حیثیت کو لیئے ہوئے افراط وقفر بیط سے بالکل الگ ہے۔

تفریط والا مذہب تو فلا سفہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہی تمام صفات کا سرچشمہ اور مرکز ہے اس کی ذات کے درجہ میں نہ کوئی صفت ہے اور نہ کوئی موصوف ہے۔ اور بعض معتز لداور کرامیہ بالکل افراط کی طرف جھک گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شلا جتنی چیز وں کے ساتھ خدا کی قدرت کو تعلق ہے اتی ہی خدا میں قدرتیں موجود نہیں اور جس قدرامور کے ساتھ خدا کی متعلق ہوتا ہے۔ اپنے ہی خدا کے ساتھ معلوم قائم ہیں۔ اس طرح باتی صفات میں بھی وہ کئر ت اور تعدد کے قائل ہیں۔

تیسراند ہب جوکہ متوسط کہلانے کا مستحق ہے اور افراط وتفریط سے خالی ہے وہ اہل السلامہ والجماعت کا ند ہب ہیں ہفت کی حقیق ریہ ہے کہ اختلاف کے گئی مراتب ہیں بعض چیز وں کا اختلاف داقی ہوتا ہے۔ جیسے حرکت اور سکون کا اختلاف داور قدرت اور علم دیوا ہراور عرض کا اختلاف داور بعض اشیاء کا اختلاف عارضی اور خارجی تعلقات کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ جیسے زید کے بالول کی سیابی اور عمر کے بالول کی سیابی کا اختلاف و نیمرہ داختلاف کی ان دونول تسمول میں نمایاں فرق ہے۔ ہراکی شخص جات ہے کہ وقیرہ داختلاف کی سیابی کا اختلاف کی سیابی کو اختلاف کی سیابی کا اور عمر کے بالول کی سیابی کا اور عمر کے بالول کی سیابی کا بالول کی سیابی کے بالول کی بالول کی سیابی کے بالول کی سیابی کی بالول کی سیابی کے بالول کی ب

سیائی کے علم کے اختلاف سے الگ ہے بلکہ ان دونوں اختلافات میں تبا کمین ذاتی ہے۔ قدرت اور علم کسی مفہوم کے تحت میں نہیں آسکتے اور ان دونوں سیا ہیوں کے عوم معلق علم کے تحت میں ہیں۔ جن چیزوں میں ذاتی اختلاف ہوتا ہے اور چیزوں کے لیئے ایک ذات یا صفت کا منبع یا مرکز ہونا درست نہیں اور جن چیزوں میں دوسری قسم کا اختلاف ہا ان کے لیے مابدالا شتراک کا منتی اور مرکز ہونا ضروری ہے۔ سواس قاعدہ کے مطابق علم ۔ قدرت لے مابدالا شتراک کا منتی اور مرکز ہونا ضروری ہے۔ سواس قاعدہ کے مطابق علم ۔ قدرت اور ارادہ وغیرہ یعنے خدا کی سات صفات میں چونکہ ذاتی اختلاف ہے۔ اس لیے علم کے افراد کا مرکز علم اور قدرت کے افراد کا سرچشمہ قدرت ہوگی

معتزلہ چونکہ قدرت کے قائل نہیں اورارادہ کو مانتے ہیں اس لیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قدرت اورارادہ میں فرق کرنے کی کی وجہ ہے۔اگر خدا کا بغیرقدرت کے ہونا جائز ہے تو بغیرارادہ کے ہونے میں کیا نقصان ہے۔اگر وہ ہے کہیں قدرت اس کے ساتھ متحد ہے کیونکہ وہ بلاکس اور چیز کی اعانت کے جمع اشیاء پر قادر ہے اوراگر ارادہ اس کا عین ہوتو جمع امورارادی کا ارادہ کرنا اس کے سے ضرور ہوگا اور بیرمخال ہے کیونکہ امورارادی میں ارادہ کرنا اس کے سے ضرور ہوگا اور بیرمخال ہے کیونکہ امورارادی میں ارادہ کرنا نا چائز ہے۔ بخل ف قدریت کے کیونکہ وہ ضدوں کے ساتھ ایک وقت میں قدرت کا متعلق ہونا جائز ہے۔

ساتھ ان کوحلول وغیرہ کا کوئی علاقہ نہیں اور نہ ہی خارج میں ان کا کوئی وجود ہے ویسے ہی حرکت یا آ واز بھی متحرک یا آ واز کنندہ کے ساتھ قائم ہے اور خدا کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں۔

دوسرااعتراض ہے کہ عالم خواب میں جو چیزی انسان مشہرہ کرتا وہ محض خیالی چیزیں ہوتی ہیں ۔ نبوت جیسے عظیم الشان منصب کا دارو مدرائی کو قرار دینا حماقت کی دلیل ہے ۔ اگر کوئی ہے کہ خدا کی صفات اس کے مغائر ہیں ۔ نواس کے جواب میں ہم ہے کہیں گئے کہ ندھین ہیں ندمغائر ۔ کیونکہ ہم اُنٹہ کالفظ زبان سے نکالتے تو اس سے خدا اور اس کی صفات دونوں مراد لیتے ہیں نہ فقط خدا۔ اس لیے کہ اس لفظ کا اطلاق خدا پر بغیر اس کی صفات کے درست نہیں ۔ اس کی مثال ہے ہے کہ نہ ہے کہ نا درست ہے کہا فقہ میں فقیعہ ہے اور نہ ہے کہا تھے جب کہا درست ہے کہا مقدعین فقیعہ ہے اور نہ مغائر اس کی مثال ہے ہے کہ نہ ہے کہ نہ ہے ہو ہو ہ اس کا عین کہ سکتے ہیں نہ مغائر اس کے نام ہیں شریک ہووہ اس کا عین کہا کتی ہے نہ مغائر ان دونوں لفظوں کا اس پر اطلاق درست نہیں ہوتا۔

اگرید کہا جائے کہ علم فقدانسان سے مغائر ہے تو کسی حد تک بید کہنا تو درست ہوگا گرید کہنا ہر گرضیح نہ ہوگا کہ فقہ فقیعہ سے مغائر ہے کیونکہ انسان کے مفہوم میں فقہ ماخو ذہبیں ہے اِسلئے اگر فقہ کواس سے مغائر کہا جائے تو یہ کہنا درست ہے گر فقید کے مغہوم میں فقہ کمحوظ ہے اگر فقہ کوفقیہ سے مغائر کہ جائے تو یہ کہنا درست نہ ہوگا۔

و وسمراحكم جو صفات خدا كے ساتھ ہيں نہ يہ بات كدكس اور چيز كے ساتھ قائم ہويا اپنے وجود ہيں ستعقل ہو معتزلہ كے نز ديك چونكہ ارادہ حادث ہے اور خدامحل حوادث نہيں اس لئے ان كے نز ديك ارادہ ستعقل فی الوجود ہے بعنی کسی چيز كے ساتھ قائم نہيں كيونكہ اگر کسی اور چيز كے ساتھ ارادہ قائم ہوتو اى كومر يد بھی كہا جائے گا نہ خدا كو ۔ اور كلام كے بارے ميں وہ يہ كہتے ہيں كہ خدا كے ساتھ قائم نہيں كيونكہ يہ ہی ارادہ كے ما نندحادث ہے بلكہ يہ سادات كے ساتھ قائم ہے اس كا قيام خدا كوشكام كہنے كا ذريعہ ہے۔

ن اکے ساتھ صفتوں کے قیام کی دلیل ہماری گزشتہ تقریروں سے بخو بی معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ جہاں ہم نے دلائل کے ذریعہ خدا کا وجود ٹابت کیا ہے وہاں اس کی صفتوں کو زبر دست دلائل سے ٹابت کیا ہے اور اس کی صفات کے ساتھ موصوف ہونے کے مہی معنی ہیں کہ بیاس کے ساتھ قائم ہیں۔ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ آنڈ عالم ہے "اور قام بیلے بیان کر بچے ہیں کہ آنڈ عالم ہے "اور قام بیلے بیان کر بچے ہیں کہ آنڈ عالم ہے "اور قام بیلے بیان کر بچے ہیں کہ آنڈ عالم ہے "اور قام بیدائے

علم ' اورائ طرح الله مريد' اور قام بذاته ازادة' كمعن اور الله كيس بمويد' اور لم لعُم بذاته ارادة' كمعن ايد بير

جس شئے کے ساتھ ارادہ قائم نہ ہوائی ومرید کہنا اید ہے جیب کسی چیز کو متحرک کہا جائے اور حقیقت میں حرکت سی اور کافعل ہوائی طرح متعلم اس کو کہا جاتا ہے جو گل کام ہو کیو گئے اور قیام اور قیام ہے المتنگلم میں معنیٰ کے لاھے کوئی قرق نہیں اور اس کھو گئیس بیمنی کے لاھے کوئی قرق نہیں اور اس کھو گئیس بیمنی ہیں اگر چہ خدا پر لئم اس کھو گئیس بیمنی ہیں اگر چہ خدا پر لئم یقیم بلڈ اتبہ المتنگلم کے ایک ہی معنی ہیں اگر چہ خدا پر لئم یقیم بلڈ اتبہ المتنگلم کا اطلاق بھی جائز ہوگا۔

سب سے زیادہ تعجب انگیز ان کا بیدوی ہے کہ وصف ارادہ کسی محل کے ساتھ قائم نہیں ۔ کیونکہ اگر کسی صفت کا بغیر محل کے موجود ہونا جائز ہے تو علم قدرت سیا ہی اور حرکت وغیرہ کا بلامحل موجود ہونا جائز ہوگا۔ اور بیہ بات تھی تو کلام کی نسبت بھی اس کے بلامل موجود ہونے کا قائل ہونا کو ضرور کی تھا حالا نکہ اور بیرنہ کہتے کہ کلام جمادات کے ساتھ قائم ہے اور اگر کلام کے لئے بسبب اسکے وصف اور عرض ہونے کے کل میں ہونا ضروری تھا تو ارادہ کامحل میں ہونا بطریق اولی ضروری ہے۔

تنیسرا حکم اس کی صفتیں قدیم ہیں کیونکہ اگر حادث ہوں تو خدا کے ساتھ قائم ہوں یا نہ۔ اگر قائم ہوں تو خدا کا ایسی نہ۔ اگر قائم ہوں تو اس کامحل حوادث ہو نا لازم آئے گا اور اگر قائم نہ ہوں تو خدا کا ایسی صفتوں کے ساتھ موصوف ہو نا مازم آئے گا۔ جو اس کے ساتھ غیر قائم ہیں۔ حو ۃ اور قدرت کوتو سب قدیم کہتے ہیں اور چونکہ صفات باری تعالیٰ کا قدیم خدا کے کل حوادث ہونے میرموتوف ہے لہٰذا ہم اس پر تین دلیلس قائم کرتے ہیں۔

### دليل اول

جوحادث ہے وہ ممکن الوجود ہے اور خدا تع کی واجب الوجود ہے۔اب اگر اسکی صفتیں حادث ہوں تو ان کا حدوث اس کے وجوب میں ضرور خلل انداز ہوگا کیونکہ امکان اور وجوب دومتناقض چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے

دليل دوم

اگر خدامحل حدوث ہوتو دو با توں ہے ایک بات ضرور ہوگی یا تو پیر کہ حدوث میں

ایک ایسا مرتبہ نکلے گا جس کے پہلے کوئی حادث ندہوگا اور یا یہ کہ سلسلہ حوادث غیر متنا ہی مراتب تک چلا جائے گا۔اگر سسمیہ حوادث میں غیر متنا ہی مراتب نکلتے گئے تو یا زم آئے گا کہ حوادث کے لئے کوئی آغاز اور کسی درجہ پر سلسلہ حوادث ختم ہو گی یعنی اخیر میں ایک ایسا ہو جس کے وجود کا آغاز اور کسی درجہ پر سلسلہ حوادث ختم ہو گی یعنی اخیر میں ایک ایسا صادث برآ مہوا جس کے آگے کسی اور حادث کا ہونا محال ہو تو پھر یا تو خدا کے بغیر کسی اور چیز کا یہ تقاضا ہوگا اور پیز خود خدا کا تقاضا ہوگا یعنی خدا کی ماجیت میں ہے بات واخل ہے کہ حوادث کے ساتھ متصف ہونا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جوامر محال ہوتا ہے وہ ہمیشہ محال ہی رہتا ہے۔ ویکھوسبہ مشفق ہمیشہ محال ہی دوسر سے وقت میں وہ رگوں کو جو با تیں اس میں پائی جاتی ہیں وہ بمیشہ کے لیے پائی جاتی ہیں اور جن جن امور کا یا یا جانا خدا میں محال ہے وہ بمیشہ محال ہے۔

اگرکوئی ہے کہے کہ تمہاری اس دلیل سے صدوت عالم کا بطلان ثابت ہوتا ہے کیونکہ جس وقت سے عالم کا جود ہونا جائز تھا اوراس طرح اِس وقت سے پہلے وقت بیں اس کا موجود ہونا جائز تھا اوراس طرح اِس وقت سے پہلے وقت بیں اس کا پایا جانا جائز تھا غرضیکہ ایسا کوئی وقت نہیں جس میں عالم کا موجود ہوناممکن نہ ہولیں ثابت ہونا کہ عالم قدیم ہوتو اس کا جواب ہم دیں گئے کہ عالم کا قدیم تب لازم آتا کہ عالم کے لئے حدوث سے پہلے کوئی حقیقت ہوتی جوقبول یا عدم قبول حدوث کے ساتھ متصف ہوتی اور پھر وہ خاص کر حدوث کے ساتھ متصف ہوتی میں کہ عالم خدا کا ایک فعال ہے جس کی حدوث سے پہلے کوئی ہتی یا حقیقت میں سے میں معتزلہ پر میا عمر اور دہوسکتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک وجود اور عدم میں ایک ورجہ بوت سے اور اس بناء پر وہ کہتے ہیں کہ عالم از ل میں درجہ بھوت میں تھا اور پھر درجہ بھوت میں تھا اور پھر درجہ بھوت سے نتھی ہوکر عالم وجود میں آیا ہے۔

وليل سوم

اگر خدا کے ساتھ کسی حادث چیز کا قیام ہوتو اس سے پہلے یا اس کی ضد اِس کے ساتھ قائم ہوگا اور حادث کی ضد اور اسکا ساتھ قائم ہوگا اور حادث کی ضد اور اسکا عدم قیام قدیم ہونا اور حادث کا خدا کے ساتھ عدم قیام قدیم ہونا اور حادث کا خدا کے ساتھ

قائم محال ہوگا۔ کیونکہ قدیم پر بھی عدم طاری نہیں ہوسکتا۔اورا گرحادث ہیں تو ان کے پہلے کوئی اور حادث خدا کے ساتھ قائم ہوگا اوراس سے پہلے کو ٹی اور۔ وَ ہلَام ہِ ج آ۔ پس حوادث کاغیر متنا ہی ہونا لا زم آئے اور بیمحال ہے۔

ہم اس کوخدا کی صفتوں میں سے کلام اورعلم کے شمن پیس فرراوضا حت ہے بیان کرتے ہیں کہ آئیہ کہتے کہ خداتی کی ازل سے متعلم ہے اس لیے کہ وہ اپنے اندر کلام کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور جب کس شئے کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنے اندر کلمٹہ ٹن پیدا کر لیت ہے۔ اور پھر اس کے ذریعہ چیز مطلوبہ کو پیدا کرتا ہے قران کے زدیکھ میڈ ٹس پیدا کرنے سے پہلے وہ ساکت ہوتا ہے اور سکوت قدیم ہے اور جمیہ کہتے ہیں کہ علم حدث ہیدا کرنے سے وجود سے پہلے خدا غفلت کے رنگ ہیں تھا اور اسکی یے غفلت قدیم ہے۔ ہواراس کے وجود سے پہلے خدا غفلت کے رنگ ہیں تھا اور اسکی یے غفلت قدیم ہے۔ ہم کرامتے اور جمیہ سے یو چھتے ہیں کہ اگر سکوت اور غفلت دونوں قدیم ہیں تو ان کا معدوم ہونا اور ان کی جگہ کلام اور علم کا آنا محال ہوگا کیونکہ ہم پہلے ٹابت کر چکے ہیں کہ اس کا معدوم ہونا اور ان کی جگہ کلام اور علم کا آنا محال ہوگا کیونکہ ہم پہلے ٹابت کر چکے ہیں کہ قدیم پر بھی عدم طاری ٹبیں ہوسکتا۔

اگر بیر کہا جائے کہ سکوت اور غفلت عدمی چیزیں ہیں کیونکہ سکوت کے معنی ہیں عدم علم ۔ اور اعدام پرشے کا اطلاق مج زی طور پر ہوتا ہے ور نہ حقیقت ہیں اعدام کوئی چیز وں نہیں ہوتی سواگر سکوت اور غفلت کی بجائے کلام اور علم کا تحقق ہوتو اس سے قدیم چیز وں کا عدم لازم نہیں آتا بلکہ یہ بات ہوگی کہ پہلے صرف خدا ہی تھا۔ اور اب اس کے ساتھ دواور صفتیں شریک وجود ہوئی ہیں۔ دیکھو عالم پہلے معدوم تھا اور پھر جب موجود ہوا ہے تو اس کا عدم سابق اس کے موجود ہونے سے زائل ہوگیا ہے حالا نکہ وہ قدیم تھا۔ اسکی وجہ بخراس کے اور کیا ہے کہ عالم کا عدم سابق کوئی چیز نہ تھا تا کہ اس کے زوال سے قدیم چیز کا بخراس کے اور کیا ہے کہ عالم کا عدم سابق کوئی چیز نہ تھا تا کہ اس کے زوال سے قدیم چیز کا اور عملت کے دوال سے قدیم ہیں عدم کلام بخواس کے دوال سے قدیم ہیں عدم کلام بحرات کے دوال اور عملی ہیں عدم حرکت ہیں اور سکون وونوں جیسا کوئی کہے کہ سفیدی اور سکون وونوں دونوں جسیدی اور سکون وونوں دونوں بیتو حدوث عالم کا جوت موقون ہیں صفیدی اور سکون کے بعد مستقل حقائق ہیں ہیں۔ جادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اس طرح سکوت کے بعد حرکت کا واقع ہونا حرکت کے حادث ہونے پر دلالت کرتا ہے اس طرح سکوت کے بعد کلام کا ظہور شکلم کے حدوث پر ولالت کرے گا۔ کیونکہ جس دلیل سے سکون کا مستقل چیز کلام کا ظہور شکلم کے حدوث پر ولالت کرے گا۔ کیونکہ جس دلیل سے سکون کا مستقل چیز کلام کا ظہور شکلم کے حدوث پر ولالت کرے گا۔ کیونکہ جس دلیل سے سکون کا مستقل چیز

ہونا ٹابت ہوتا ہے ای دلیل سے سکوت اور حرکت کی واقعیت بھی ٹابت ہے کیونکہ جب ہم ایک چیز کی دو کیفیتوں سکون اور حرکت کوا دراک کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس چیز کاعلم بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کی ان دو کیفیتوں کے الگ الگ ہونے کوجھی ہم جانتے ہیں گر یہاں ایک چیز کا وجود اور ایک کا زوال والا معاملہ بیس ہوتا کیونکہ کوئی چیز اپنے آپ سے جدا نہیں ہوسکتی۔ اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ جو چیز کسی وصف کے ساتھ متصف ہونے کی تابیس ہوسکتی۔ اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ جو چیز کسی وصف کے ساتھ متصف ہونے کی قابلیت رکھتی ہے وہ صف یا اس کی ضد سے خالی نہیں ہوسکتی اور بیہ بات علم اور کلام وغیرہ سب اوصاف کیساں ہے۔

دوسراجواب بیہ ہے کہ جم تھوڑی دیر کے لئے مان لیتے ہیں کہ مثلاً سکوت کی کوئی مستقل حقیقت نہیں بلکہ ان کے معنی ہیں ضدا کا کلام سے خالی ہونا۔ مثلاً ہرایک کومعلوم ہے کہ خالی ہونا خدا کی ایک صفت ہے وہ قدیم ہے اور بیہ قاعدہ ہے کہ قدم خواہ ذات ہو کہ صفت عدم طاری نہیں ہوسکتا اس جگہا یک وار دہوتا ہے وہ یہ کہ اعراض کی سم کے ہوتے ہیں ورجولوگ خدا کوئل حوادث قر ار دیتے ہیں ان کی بیر مراد ہر گرنہیں کہ انسانوں اور حیوانوں کے مانند خدا وند کریم کی ذات ہیں طرح طرح کے تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں۔ ان وگول کے مزد کریم کی ذات ہیں طرح طرح کے تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں۔ ان وگول کے مزد کیک رنگول ۔ وکھول در دول اور شکلوں وغیرہ سے وہ بالکل منزہ اور ہری ہے ۔ ان لوگول کا صرف خدا کی صفات میں سے بھی صرف اراد وعلم اور کلام کو حادث کہتے ہیں اور حیل ق اور قدرت کو اہل السخة والجماعة کی مانند قدیم اراد وعلم اور کھی علم کے ساتھ شرکی فی الحدوث کرتے ہیں اور سے ہیں اور میں البنداان کو بھی علم کے ساتھ شرکی فی الحدوث کرتے ہیں۔

علم کو حا دث کہنے والا فرقہ نجیمیہ ہے۔ان کی دلیل بیہ ہے کہ اب بیشک خدا کو معلوم ہے کہ عالم اس وقت ہے پہلے موجود تھا۔اب دیکھنا بیہ ہے کہ کیاازل میں اس کوعم تھا کہ عالم مہلے موجود تھا اور اگر اس وقت اسکو بیلم نہ تھا بلکدا ب نیخی خدا عالم کے بعد اس کو بیلم عاصل ہوا ہے قو ٹابت ہوا کہ اس کاعلم حادث ہے۔

جولوگ ارادہ کو حادث کہتے ہیں ان کی دلیل ہیہ کہ اگر ارادہ قدیم ہوتو عالم کا قدیم ہو نالا زم آئے گا۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب قدرت اور ارادہ دونوں موجود ہوں تو جس چیز کے ساتھ الادہ متعلق ہوتا ہے وہ فوراً موجود ہو جاتی ہے۔ پھراس کی کیا وجہ ہے کہ قدرت اور ارادہ دونوں قدیم ہیں اور نظام عالم حادث ہیں ای واسطے معتز لہ کہتے ہیں کہ

ارا دہ جا دے ہےاور بغیر کل کےموجود ہےاور کرامیہ کہتے ہیں کہ بیرہ دث ہےاور خدا کے ساتھ قائم ہےاور کلام یہ کہ بعض ایسی چیز وں پرمشتمل ہوتی ہے جوز مارنٹر ماضی کے ساتھ تعلق ر كفتى بين مثلاً إنَّا أَرُ سَلْمُنا نُموُحاً الى قَوْ مِنه \_الراب كلام قديم بوتو خدا كانوخ كو میٰ طب کرنا کیسے سیحے ہو گا جبکہ نوخ اوراس کی قوم کا نام ونث ن ہی نہ تھا۔ ای طرح اگریہ قدیم ہوتو خدا کا موی علیہ السلام کو الحسلع معلیٰک کے ساتھ خطاب کرنا کیونکر سے ہوسکتا ہے۔ حالا نکہ ازل میں مویٰ" نہ تھے اور نہ اس کے تعلین ۔ نیز خدا کے کلام میں بعض اوا مر میں اور بعض نوا ہی ۔ سوا گراسکا کلام قدیم ہوتو ازل میں اس کا آ مرنہ ہی ہون ، نتا پڑے گا ۔ اور برایک کومعلوم ہے کہا مراور نہی کے لئے ماموراور منبی کا ہونا ضروری ہے تو جب از ل میں مامور اورمنبی نہیں تو وہ آ مراور نا ہی کس طرح ہوگا۔اس کا جواب ہم اس طرح دیتے ہیں کہ خداتع کی ازل میں جا نتاتھا کہ عالم ایک وفتت پیدا ہوگا اور بیا بیاعلم ہے جس میں ع لم کے وجود ہے پہلے اور اس کے موجود ہونے کے وقت اور اسکے پیچھے کوئی فرق نہیں آیا بیا لیک صفت ہے جس کے ذریعہ خدا کو جب عالم موجود نہیں تھا۔اس طرح پرعلم تھا کہ میہ ز مانہ مستقبل میں ہوگا اور جب بیہ موجود ہوا ہے تو اس کے ذریعیداس کواس طرح علم ہے کہ عالم اب موجود ہے اور پکھاز مانہ گذرا تو اس کے ذریعہ خدا کو اس طرح علم ہے کہ بیاز مانہ ماضی میں موجود ہوا ہے ۔الغرض عالم میں زمانہ کے اختلاف کے اعتبار ہے تغیرات ہیدا ہیں۔ نگر اس کاعلم جوں کا توں باقی رہاہے۔اس کوجیسا عالم کےموجود ہونے کے بعداس کا علم ہے پہلے بھی ایبا ہی تھا۔

اسکی مثال ہے ہے کہ فرض کر وایک شخص کو معلوم ہے کہ زید آفتاب نکلتے ہی اس کے پاس آئے گااور بیلم بھی اس کو آفتا ہے پہلے حاصل ہوا ہے اور بہی علم زید کے آنے ہے پہلے اور اِسکے آنے کے وقت اور اس کے بعد برابر باتی رہا ایسانہیں ہوا کہ زید کی ان بین حالتوں کے ساتھ ساتھ علم میں بھی تغیر وتبدل واقع ہوتا رہے ۔ سوجس طرح اس صورت مفروضہ میں ایک ہی علم ہے جس کے ذریعہ زید کی تینوں حالتوں کا انکشاف ہور ہا ہے ۔ اس خدا کے ساتھ ازل ہے وصف علم قائم ہے جس میں زمانہ کے تغیرات سے کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا اور اس وصف کے ذریعہ خدا کو ہر حال میں کا نئات عالم کا احساس رہتا ہے واقع نہیں ہوتا اور اس وصف کے ذریعہ خدا کو ہر حال میں کا نئات عالم کا احساس رہتا ہے اور اس میں خواہ بڑاروں انقلاب واقع ۔ اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں ۔ سمح اور بھر کو بھی اسی صفتیں ہیں ۔ جن کے ذریعے مرئی اور اس پر قیاس کر لینا چاہیے ۔ کیونکہ یہ دونوں بھی اسی صفتیں ہیں ۔ جن کے ذریعے مرئی اور

مسموع کا انکشاف ہوتا ہے۔گراس میں حدوث کوکوئی دخل نہیں بکدوصف علم یا نندید دونو ل بھی قندیم میں ہاں مرکی اورمسموع بیشک حادث ہیں ۔

اصل بات یہ ہے کہ ایک چیز کا اختلاف جو اس کے مختف از مند میں مختق ہوئے کے لحاظ ہے اس کولاحق ہو وہ اس اختلاف ذاتی سے زیاد ونہیں ہوتا جواشیا ، کی ذاتوں میں ہوتا ہوا شیا ، کی ذاتوں میں ہوتا ہواشیا ، کی ذاتوں میں ہوتا ہوا ہوا ہو جم مختلف ہوتا ہوا نہ جم مختلف ہیں۔ گران تمام کو خدات کی ایک ہی وصف علم سے اوراک کرتا ہے تو اس امر کے تسلیم کرنے ہیں۔ گران تمام کو خدات ہیں کہ وہ بی وصف علم خدا کے ساتھ قائم ہواوراک کے ذریعہ خدا تعالی جہاں کو خواہ وہ کروڑ ول رنگ بدلے جاتی ہو۔

نیز جہمیہ پرایک اور زبردست اعتراض وارد ہوتا ہو وہ یہ کہ جیب وہ کہتے ہیں اگر مرحادث کے ساتھ اس کے علم کا حادث ہو نا ضروری ہوتو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ علم بھی خدا کو معلوم ہے یانہیں ۔ اگر نہیں تواس پرایک بخت قباحت لازم آئے گی وہ یہ کہ حادث ہے گر خدا کواس کاعلم نہیں اور جب وصف علم حالا نکہ اسکو خدا کی ذات کے ساتھ ایک قرب حاصل ہے ۔ خدا کو ججول ہے تو جو چیزیں خداسے بالکل مبائن ہیں ۔ اگر وہ خدا کو معلوم نہ ہوں تو اس میں کیا قباحت ہوگی یا تواس میں سے ایک بات ہوگی یا تواس میں کیا قباحت ہوگی یا تواس ہونے کے لیے کسی اور عم کی ضرورت ہوگی ۔ اور اس کے لیے کسی اور کی احتیاجی ہوگی ۔ اور یا بیہ ہوگا کہ اس علم کے ذریعہ خدانے حادث کو خود علم معلوم کیا ہے ۔ اگر کہلی بات ہوگی یا تواس ہو گے ۔ اور یا بیہ ہوگا کہ اس علم کے ذریعہ خدانے حادث کو خود علم معلوم کیا ہو ۔ اگر کہلی بات ہوگی ۔ اور یا جو علوم کا غیر متنا ہی ہونالا زم آئے گا۔ اور یہ کال ہے ۔ باقی رہی دوسری بات یعنی اس ہے تو علوم کا غیر متنا ہی ہونالا زم آئے گا۔ اور یہ کال ہے ۔ باقی رہی دوسری بات یعنی اس وصف کا دو ہی چیزوں کے ادراک کا باعث ہونا جہمیہ کے ذریعہ خداتی کی جہان کو پہلے بھی جا تا ہو اس بات کو کہوں نہیں مان لیتے کہ اس ایک ہی وصف کے ذریعہ خداتی کی جہان کو پہلے بھی جا تا تھا تھا اور اس بھی جا تا ہی اور آئیدہ بھی اس کو ایسا بھی جا تا ہواں کو پہلے بھی جا تا تھا تھا دوراب بھی جا تا ہوا ور آئیدہ بھی اس کو ایسا بھی جا تا ہوار آئیدہ بھی اس کو ایسا بھی جا تا ہواں کو پہلے بھی واتنا ہوا ور آئیدہ بھی اس کو ایسا بھی جا تا ہواں کو پہلے بھی واتنا ہوا ور آئیدہ بھی اس کو ایسا ہی خور سے گا۔

معتزلہ جوارادہ کو حادث کہتے ہیں ان ہے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کے حدوث سے پہلے کوئی اور ارادہ تھا جس کے ذریعہ سے پیدا ہوا ہے یا بیہ بلاارادہ پیدا ہوا ہے دوسری بات تو صریحاً باطل ہے کیونکہ کوئی حادث بدول ارادہ کے حادث نہیں اور اگر اس سے پہلے کوئی اور ارادہ تھا تو اس سے پہلے بھی کوئی اور ارادہ ہوگا ہے تسلسل ہے جومحال ہے۔

اب رہے کرامیہ ۔ سوان پر بھی وہی اعتراض وارد ہوتا ہے جومعتز لہ پر ہم نے

کیا ہے کیونکہ ان کے زو کی خداجب کی چیز کو پیدا کرنے لگتا ہے تو پہلے اپنے اندر کوئی چیز
پیدا کر کیت ہے اور اس کے ذریعہ چیز مطلوبہ کو پیدا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خاص وقت
میں اپنے اندرا کیک چیز کو پیدا کرنے کی کون کی چیز علت ہے۔ فل ہر ہے کہ اس کی علت کوئی
اور چیز ہوگی۔ پھراس میں سلسلے کلام چیے گا تو تسلسل پر بات ختم ہوگی ۔ بعض کرامتیہ جو یہ
کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کو خدا نے جہان کے پیدا کرنے سے پہنے اپنے اندر پیدا کیا ہے کامنہ
گئن ہے بیٹین وجوہ سے قابل تشدیم ہے۔

ایک ریکامرُ گن ایک آوازوں کا خدا کے ساتھ قیام ناجائز ہے اورایک رید کالمہ بھی جہان کے مانندہ دشہ آیا۔اس کے لیے کسی اور قول کی ضرورت سے یانہیں اگر نہیں قو جہان کے لیے بھی کسی اور قول کی ضرورت سے یانہیں اگر نہیں قو جہان کے لیے بھی کسی اور قول کا ہونا ضروری ہوگا۔ پھر اس کو کسی تمیسر ہے قول کی اور اس کو جھے قول کی فرورت ہوگی۔ای طرح سلسلہ احتیاج سے تسلس له زم آئے گا اور وہ محال

ایسے بیوتو فوں کے ساتھ خطاب کرنا بھی نا جائز ہے جن کا بیہ ند جب ہو کہ ہرایک حادث کے مقابلہ کلمڑ کن ہے۔ کیونکہ جب حادث غیر متنا ہی آ واز وں کا خدا کے سرتھ قائم ہونالشلیم کرنا پڑے گا۔

تیسری وجہ بیہ ہے کہ ہم اِن سے پوچھتے ہیں کہ جب کُن کے ذریعہ خدانے جہاں کو اپنا مخاطب بنایا تفااس وفت جہال معدوم تفایا موجود تفدا گرمعدوم تفاتو مخاطب کس کو بنایا ۔ مخاطب وہ چیز ہوسکتی ہے جوذ کی شعوراور موجود ہوا گرموجود تھا تو موجود کوموجود کرنے کے کیا معنی ہول گے ۔ خدا کا تو اس قول اِذَا اِرَدُنَاهُ اَنْ نَـقُــوُلُ لُــه مُحُنُ فَیکُونُ سے صرف این قدرت کا ملہ کا ظہار مقصود ہے اور بس ۔

کل م بھی علم اور ارادہ کی طرح قدیم ہے اور جنھوں نے خدا کے اس قبول الحلف مع کل م بھی علم اور ارادہ کی طرح قدیم ہے اس کا حدوث تابت کیا ہے انہوں نے کلام لفظی اور کل شفسی میں فرق تبیں کیا یاوہ کلام نفسی سے بے خبر ہیں۔ ان دو جملوں سے کلام لفظی کا حدوث ہرگز تابت نہیں ہوتا ہے گر کلام نفسی کا حدوث ہرگز تابت نہیں ہوتا ہے گر کلام نفسی کا حدوث ہرگز تابت نہیں ہوتا ہے گونکہ ہم کہتے ہیں کہ خداتی لی کے ساتھ حضرت نوح کو نبی بنا کر جھینے کی خبر قائم ہے جس کے تعبیرین مختلف ہیں۔ جب حضرت نوح پیدائیس ہوئے تھے گرعہدہ نبوت کے ساتھ ممتاز نہیں کے مقسف ہیں۔ جب حضرت نوح پیدائیس ہوئے تھے گرعہدہ نبوت کے ساتھ ممتاز نہیں کے سے ساتھ اس کی تعبیر انہ آئے و سالے انہوں کے سے ساتھ ممتاز نہیں کردنیا

میں آئے تو اِنساَاُزُ مسَلُنَا کے ذریعہ اس کی تعبیر کی گئی غرض اعتبارات اور تعبیرات مختلف ہیں۔ اور معتبر عنہ میں کو کی تغیر نہیں کیونکہ و وصرف حضرت نوع کے نبی بنا کر بھیجنے کی خبر ہے۔ جوان کے نبی ہوئے سے پہلے

اس کی تعبیر اِٹائز سِلْہ' ہے اوران کے نبی ہونے کے بعد اِٹا اُرْسَلْنَا ہے کی گئی ہے۔ مگرعنوا تا کے اختلاف ہے معنول میں اختلہ ف نہیں واقع ہوتا۔

اسی طرح اَخَلَعُ نَعُلَیْک امر پردلالت کرتا ہے اور امر کے معنی ہیں اقتضاء اور طلب جو آمر کی ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور ان کے قائم ہونے کے لیے مامور کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ مامور کے موجود ہونے سے پہلے ہی اقتضا اور طلب کا آمر کے ساتھ قائم ہونا جائز ہے اور جب مامور موجود ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور دوبارہ صیفہ امر کے ذریعہ اقتضا اور طلب کی ضرورت نہیں ہوتی ۔

جس شخص کے گھر لڑ کا نہ ہواس کے دل میں بیا قنضا ہوتی ہے کہا گرمیرے ہاں لڑ کا پیدا ہوتو میں اس کوعلم پڑھا وَل گا اور وہ اپنے دل ہی میں لڑ کے کا تصور اس کو کہتا ہے اُظلُبُ العِبْمُ سواگر اس کے گھر لڑکا پیدا ہو۔اور اس کے ساتھ عقل اور شعور بھی رکھتا ہو تندرست بھی ہوا وراس کومعلوم بھی ہو جائے کہ میرے باپ کی خواہش ہے کہ میں پڑھوں تو صرف اتنی ہی بات ہے وہ جان جائے گا کہ میں باپ کی طرف سے پڑھنے کے بارے میں مامور ہوں اور اس کومعلوم کرنے کے بلیے اِس کو اس امر کی ضرورت نہ ہوگی کہ اس کا با پ صیغیهُ امر کے ذرابعیدا پی خواہش ظا ہر کرے تگر چونکہ عمو ہا لڑکوں کو بدوں ایسے لفظوں کے جو اِن کے بابوں کے مقتضیات پر دلالت کریں۔ان کے مقتضیات کاعلم نہیں ہوتا للبذا ان کواس علم کے لیےلفظوں کی ضرورت پڑتی ہے ۔اسی طرح امرخدا کے ساتھ قائم ہےاور قدیم ہے اور اس پر ولالت کے الفاظ حادث ہیں گر مامور کا وجود ہونا ضرور کی نہیں صرف اس امر کے لیے مامور کا تقو ر کافی ہے۔ ہاں بے شک مامور کاممکن ہونا امر کے لیے شرط ہے۔اگر وہ مستحیل الوجود ہوتو ہا مورنہیں بن سکتا اور ہم بھی پینبیں کہتے کہ خدا کے ساتھ ایسے اگر یہ کہا جائے کہ ا فعال کی اقتضاء اور طلب قائم ہے جن کا وجودمحال ہے۔ تمهارے نز دیک خدا تع کی از ل میں امراور نا ہی تھا یانہیں ۔اگر کہو کہ تھا تو جب اس وقت ماموراورمنبی نہیں تنصے تو و و آ مراور نا ہی کس چیز کے مقابلہ میں تھ تو ٹابت ہوا کہ اس کا آ مر اور نا ہی ہونا حادث ہےاور یہی مدی ہے تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ اقتضا اور طلب خدا کے ساتھ قائم ہے اور ان کے قیام کے لئے ، مور کا موجود ہونا ضرور کی نہیں تو اس سوال کے معنی ہوئے کہ ، موراور منہی کے وجود سے پہنے فاظ سمر ورن ہی کا طلاقی خدا پر جائز ہے یا نہیں بیا کی لفظی بحث ہے جس سے نفس مطلب پر کوئی اثر نہیں پز سکتا اور نہ ہی لفظی جھٹر ول کے در بے ہونا اہل علم کے شایان ش ن ہے تگر تا ہم آس کے متعمق ہم کے متعایات ش ن ہے تگر تا ہم آس

جوتفاحكم

ان ساتھ صفتوں ہے جو صیغے مشتق ہوج تے ہیں وہ ضدا پراحمل متع رف کے طور پرمحمول ہوتے ہیں یعنی خدازندہ ہے قدرت والا ہے جاننے والا ہے۔ ہننے والا ہے۔ دیکھنے وار ہے ور دوسرے لفظوں میں خداتی ہے قادر ہے ۔ عالم ہے ۔ سمتے ہے۔ ہمسے ہے۔ متعکم ہے۔

اور جو صینے اس کے افعاں سے مشتق ہوتے ہیں مثلاً رزق دینے والا ۔ پیدا 'سر نے وا اسلامنت دینے والہ ۔ ذلت و بینے والا ۔ اور دوسر کے لفظوں میں رازق خالق ۔ معر ، ندل ۔ ان کے محمول ہونے میں اختلاف ہے۔اصل ہوت رہے کہ جس قدر مشتقات خدار محمول ہوتے ہیں وہ چارتنم ہیں۔

(۱) جوصرف خدا کی ذات پر دلالت کرتے ہیں جیسے موجود اس تشم کے مشتقات کے خدا پر محمول ہونے میں سب کا اتفاق ہے۔

(٣) جو خدا پر بھی درالت کرتے ہیں اور علاوہ اسکے عدمی وصف بھی سمجھ جائے جیسے قدیم ۔ ہاتی ۔ واحداور غنی ۔ کیونکہ قدیم کے معنی ہیں ۔ وہ ذات جس سے پہلے عدم نہ ہو۔ اور ہاتی کے معنی ہیں جس پر عدم طاری نہ ہواور واحد کے معنی ہیں جس کا شریک نہ ہواور غنی کے معنی ہیں جو کسی کامختاج نہ ہویہ مشتقات بھی از لاوا ہدا محمول ہوتے ہیں کیونکہ جوصفات خدا ہیں نہیں یائی جاتیں ۔

(۳) جوخدا پربھی اور وجودی صفتوں پربھی و الت کرتے ہیں جیسے تی ۔ قادر۔ متعکم ۔ مرید ۔ سمیع ۔ بھر ۔ عالم ۔ آمر۔ نابی وغیر وجن لوگوں کے نزدیک خدا کی صفتیں قدیم ہیں ۔ ان کے نزد کیک اس قشم کے مشتقات بھی ازل ہے ابد تک اس پرمجمول ہیں ۔

صفت موجود ہے۔ اگر تلوار سے کا شااور پانی سے سیرا اب کرنا وقوع پذیر نہیں ہواتو اس میں تلوار پانی کا کوئی تصور نہیں بلکہ اس مخص کا تصور ہے جس کے ملک یا تصرف میں بید دونوں ہیں تو جس اعتبار سے تلوار پر جب وہ میان میں ہوتی ہے ای اعتبار سے ازل میں خدا پر خالتی کا اطلاقی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے خدا پر جب کہ اس نے جہان کو پیدا کیا ہے خالتی کا اطلاقی ہوگا ۔ غرض کہ جن لوگوں میں خدا خالتی بالقوت تھا اور اب خالتی بالفعل ہے بس اطلاق ہوگا ۔ خرض کہ جن لوگوں نے خدا پر ازل میں اس ضم کے مشتقات کے اطلاق تا جائز قرار دیا خابت ہوا کہ جن لوگوں نے خدا پر ازل میں اس ضم کے مشتقات کے اطلاق تا جائز قرار دیا جائز میں اور جنہوں نے جائز کہا ہے انہوں نے پہلے معنی ارادہ کے ہیں اور جنہوں نے جائز کہا ہے انہوں نے پہلے معنی ارادہ کیے ہیں۔

تيسراياب خُداڪانعال بين

اس باب میں ہم سات دعاوی ثابت کریں گے

(۱) جائز تقا كەلىندىغالى اپنے بندوں كوعبادات كى تكليف نەدىتا ـ

(۲) ایسے کا مول کی تکلیف دیتا جواُن کی طاقت سے باہر ہوتے۔

(۳) رہیمی جائز ہے کہ وہ بغیر کسی کے اپنے بندون کوعذاب دے۔

( س ) خدا پر واجب نہیں کہ ان کے لئے جومفیدامور ہیں ان کی رعایت رکھتے ۔

(۱) بندول پرصرف عقل ہے کو کی چیز واجب نہیں ہوتی بلکہ شریعت کے ذریعہ امور واجب مصحبہ میں

ہو کے بیل ۔

( 4 )خدا کے لئے نبیول کا بھیجنا وا جب نہیں ۔

ان سمات دعاوی کا دارو مدار واجب حسن اور قبیج کے معانی سیجھنے پر ہے۔ اور جب تک ان تین مفہوموں کے ہر ایک پہلو کواچھی طرح سوچ نہ لیا جائے ان دعاوی کا ۴ بت کرنا غیر ممکن ہے۔ کئی ایک فضلاء نے اس امر میں کہ کیاعقل کسی چیز کے حسن اور قبیج کو معلوم کرسکتی ہے یہ نبیس۔ اور اس امر میں عقل بغیر شرع کے آ دمیوں پر کئی ایک امور واجب معلوم کرسکتی ہے یہ نبیس۔ اور اس امر میںعقل بغیر شرع کے آ دمیوں پر کئی ایک امور واجب کرسکتی ہے یا نہ۔ بہت کچھ حصہ لیا ہے گر اس وجہ سے کہ وہ واجب حسن اور قبیج کے معانی اور ان کی اصطلاحات کے اختلاف کی تہ تک نہ پہنچ تھے۔ کسی صحیح اور شفق علیہ تیجہ پر نہ بہنچ سکے اس کئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے معانی اور اصطلاحات پر کسی قدرر وشنی ڈ الیس تا کہ اس کئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے معانی اور اصطلاحات پر کسی قدرر وشنی ڈ الیس تا کہ اس کے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے معانی اور اصطلاحات پر کسی قدرر وشنی ڈ الیس تا کہ اس کے اس کوائے

د عاوی کے ثابت کرنے میں سہولت ہواس جگہ ہم کوان چیر لفظوں کے معنوں کو بیان کرنا ضروری ہے ۔ واجب ،حسن ، نتیج ،عبث ، سفہ ،حکمت ۔ کیونکہ ان کے معانی نہ جاننے سے لوگوں کو دھو کا لگ جاتا ہے۔

و وں در رہا ہت ہا ہا۔ واجب کے معنی میں وہ کا م جس کا کرنا ضروری ہوقد یم چیز کو ہی واجب کہا جاتا ہے۔ ' فنا حب شر میں سے بیان ۔ اس برواجب کا اطلاق ہوتا ہے ایسے فعل کووا جس کا کرنا نہ کرنا سر جیجے نہ رکھتا ہواور اگر ترجیح بھی رکھتا ہو گر جب تک ایک خاص قتم کی ترجیح اس کے کرنے میں نہ ہو۔صرف ادنی سی ترجیح پر جواولیت کے درجہ میں ہواس کو واجب نہیں کہا جا سکتیا۔

یہ ہرایک شخص جانتا ہے کہ بعض ایسے افعال ہیں کہ ان کے نہ کرنے پرضرر لاحق ہوتا ہے یالاحق ہونے کا اختال ہوتا ہے اور ضرر یا و نیا ہیں ہوگایا آخرت ہیں۔ نیز یا خفیف ہوگا یا شخت جس کا ہر داشت کرنا ناممکن ہوگا۔

جس تعل کے نہ کرنے پر معمولی ضرر ہوتا ہے اس کو واجب نہیں کہ جا سکتا کیونکہ جس شخص کو پیاس ہوا گر وہ جلد پائی نہ ہے تو اس کو معمولی ضرر لاحق ہونے کا اختال ہے گریہ منیں کہ ج تا کہ اس کے لیے پائی بینا واجب ہے۔ اس طرح جن افعال کے نہ کرنے ہے . ضرر نہیں ہوتا گران کے کرنے پر بہت فائد ہوتا ہے۔ ان کو واجب نہیں کہا جا تا۔ شلا تجادت کرنے اور نفل پڑھنے سے فائدہ ہے اور ان کو ترک کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا گر تجادت کرنا اور نفل پڑھنے واجب نہیں۔ واجب وہی فعل ہوتا ہے جس کے نہ کرنے پر ظاہر نقصان ہوسوا گر نقصان عاقب میں ہوا ور بہیں شرع کے ذریعہ اس بات کی اطلاع ہوئی ہوتو اس کو بھی ہم واجب کہیں اور اگر و نیا میں ہوا ور بہی شرع کے ذریعہ اس کے نہ کرنے پر جو نقصان لاحق ہوتا ہے معلوم کی ہوتو اس کو بھی جھی واجب کہا جا تا ہے کیونکہ جو شخص شرع کا معتقد نہیں وہ بھی کہا گہ جو بھوک سے مرر ہا ہوا گر اس کورو ٹی مل جائے تو رو ٹی تی کھا نا اس کو بھی کہے گا کہ جو بھوک سے مرر ہا ہوا گر اس کورو ٹی مل جائے تو رو ٹی تی کھا نا اس کے لئے واجب ہے۔

اس تقریرے آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا کہ واجب کے دومعنے ہیں ایک بید کہ اس کے مقصود بالذات ہے۔ لفظ واجب بھی تئیسرے معنے پر بھی بولا جاتا ہے جس کے وقوع پر محال مقصود بالذات ہے۔ لفظ واجب بھی تئیسرے معنے پر بھی بولا جاتا ہے جس کے وقوع پر محال لازم آئے مثلاً خدا کومعلوم ہے کہ فلاں چیز فلال وقت میں واقع ہوگا۔ اب اس کا اس وقت میں موجود ہونا واجب ہے ورند معاذ القد خدا کا جائل ہونالا زم آئے گا اور بیر محال ہے۔ حسن ، فہنچ ، عمیث ، سفہ فعل تین فتم کے ہوتے ہیں (۱) جو فاعل کی خواہش کے موافق ہوں۔ ر ۲) جو اس کے مخالف ہوں (۳) نہ ان کے کرنے پر کوئی فائد ہ ہواور نہ ان کی ترک برکوئی نام ہو۔

جوفعل فاعل کی خواہش کے مطابق ہو وہ اس کے حق میں حسن کہلاتا ہے اور جو

بعض آدمی گندمی رنگ کوخوبصورتی کا ذریعة بیچھتے ہیں۔اوربعض کوسفید سرخی ماکل
پند ہوتا ہے۔اقل الذکر گندمی رنگ کوحسن اورسفید کوفتیج کہیں گے اور بوخر الذکر سفید سرحی
مائل کوحسن اور گندمی کوفتیج خیال کریں گے۔ پس ٹابت ہوا کہ حسن اور فتیج امور ضافی ہیں ہے
ہیں۔ جب بیہ بات آپ کو ذہن نشین ہوگئی تو واضح ہو کہ لفظ حسن کی تین اصطلاحات ہیں
بعض لوگوں کے نزدیک حسن وہ فعل ہے جوموافق طبع ہوخواہ دنیا سے تعلق رکھتا ہواور خواہ
آخرت سے ۔اور بعض کے نزدیک وہ فعل ہے جوطبع کے موافق اور آخرت سے متعلق ہو
اہل حق کے نزدیک بہی حسن ہوتا ہے اور فیتج ہرایک فریق حسن کے مقابل ہوگا۔ حسن کا
بہلامعنی دوسر ہے معنی سے عام ہے اور پہنے معنی کے لحاظ سے بعض بیوتو ف لوگ جب خدا
کے افعال کو اپنی خواہشوں کے مطابق نہیں یا تے ان کوفتیج کہنے لگ جاتے ہیں۔ ای
واسطے بعض دفعہ آسان اور زمانہ کوگالیاں دیتے ہیں حالانکہ وہ واچھی طرح جانتے ہیں کہ جو

اور تیسری اصطلاح اس میں بیہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے سب افعال حسن ہیں جو وہ کرتا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے اور دھس طرح وہ چاہتا ہے اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے اس کوکوئی بڑی سحوی طاقت روک ٹہیں سکتی۔ حکمت کے دومعنی ہیں۔

(۱) امور کے ظم ونسق اوران کے مخفی اسرار کا احاطہ کرنا اور بیہ خیال کرنا کہ ان کو بس طرح ترتیب دیا جائے تا کہ غایت مطلوبہ تک آسانی ہے رسائی ہو سکے۔

(۳) او طہ مذکورہ کے باوجود امورتر تیب اوران کے ظم دنتی اور ان میں سلسلہ انتظام قائم کرنے پرقندرت کا ہوتا۔ جب کسی شخص کو تکیم کہا جاتا ہے تو بھی پہیے معنی کے لی ظ ہے کسی پر حکیم کا اطلاق ہوتا ہے تو اس وقت تکیم حکمت جمعنی علم سے مشتق ہوتا ہے اور دوسرے معنی کے لیاظ ہے محمول ہوتے وقت حکمت جمعنی ترتیب اور نظم ونسق سے مشتق کیا جاتا ہے۔

جب آپ کوان چیوالفاظ کے معنی اوران کی اصطلاحات معلوم ہو گئیں تو ہم یہاں پر چند مغالطوں کا ذکر کر دینا بھی مناسب سبجھتے ہیں جن کے معلوم ہوئے ہے آپ بہت سے ایسے شکوک و شبہات سے نج جا کمیں گے جوا کٹر لوگوں کوسو جھتے ہیں اور و والیسے ہیر پھیر میں آجاتے ہیں کداصدیت کا سمجھنا ان کو بہت مشکل ہوجا تا ہے۔

#### مغالطيثهاول

انسان بھی ایم چیز کوفتیج کہددیتا ہے جواس کے خالف طبع ہواورا گرچہ کی ایک طبائع کے موافق ہواس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کوفتیج کہنے جس دوسری کی مقتضیات کا خیل نہیں کرتا اور وہ ایسا کرنے میں مجبور ہوتا ہے ۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہر انسان اپ ذہن میں لگا ہوا ہے ۔ اور وہ اپنی ہی مرضی کومتحس ہجھتا ہے اور دوسروں کی مقتضیا ت کو حقارت کی نگاہ ہے د کیتا ہے ۔ اور بعض اوقات اس کوفتیج بعینہ کہد دیتا ہے ،اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز میری طبع ہونے کے باعث اس کے نزد یک فیجے ہوتی ہے اور وہ یہ ہجھتا ہے کہ جو چیز میری طبع ہونے کے باعث اس کے نزد یک فیجے ہوتی ہے اور وہ یہ ہجھتا ہے کہ جو چیز میری طبع کے مخالف ہے ۔ وہ دنیا کے طبائع کے بھی مخالف ہے اور اس کی جبلت میں فتیج ہے ۔ اس وجہ سے علی اس کوفتیج کہنے میں توحق ہجا نب ہوتا ہے مگر اس کو علی اللہ طلاق فیج کے ہدیے ہے ۔ یہ منظی ہوگئی ہے اور اس کا منشاء بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ اللہ طلاق قرار دینے میں اس سے غطی ہوگئی ہے اور اس کا منشاء بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ

اس نے دیگرطہ کع سے قطع نظر کر کے صرف اپنی طبیعت کے مقتصی پر بی اپنی نظر کومحد و در کھا ہے بلکہ اس نے اس معاملہ میں اپنے بعض حالات کو بھی نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ یہ ایک وقت فتیج خیال کرتا ہے اور دوسرے وفت اس کوحسن سجھتا ہے۔

مغالطشدوم

انسان الیی چیز کو جو عام طور پراس کی طبع کے مخالف ہے۔ علی الاطلاق فیج کردیتا ہے حالا نکہ وہ چیز بعض صورتوں میں نہایت سخس اور موافق اس کی طبع کی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جہوتی ہے کہ عام حالات کا اس کی طبع پر غلبہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان نا در قبیل انوقوع حالتوں کی طرف سے ان کو بالکل اجنبیت ہوج تی ہے مثلاً جھوٹ چونکہ عمون ان فی طبر کع کے مخالف ہوتا ہے اس لئے اس کو عام طور پر فیج کہ جاتا ہے۔ حالا نکہ بعض خاص طبر کع کے مخالف ہوتا ہے اس لئے اس کو عام طور پر فیج کہ جاتا ہے۔ حالا نکہ بعض خاص موقعوں میں جھوٹ کہنا اعلیٰ درجہ کی مصلحت اندیش سمجھاج تا ہے اس کا یہی سبب ہے کہ بعض اوقات جھوٹ کے ساتھ جو جو جو مصلحتیں اور محاسن وابستہ ہوتی ہیں۔ ان سے انسان می فل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی موقع ایسا چیش بھی آ جائے تو جھوٹ کو سخس کے دل میں صدافت کی تعریف اور جوٹ کی مدّ مت بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس تذہ کی تلقین ہے اس کے دل میں صدافت کی تعریف اور جھوٹ کی مدّ مت بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس گذہ کی تلقین ہے اس کے دل میں صدافت کی تعریف اور جھوٹ کی مدّ مت بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس گذہ کی تام علی درجہ کی بُر کی چیز سمجھتا ہے۔

مغالطبيرسوم

۔ لگتا ہے ۔ حاما نکہ عقل اس کی مکذب ہے ۔ مگر وہمیہ اس کی پیش نہیں چینے ویتی ۔ اس طرح زنگیوں کے نام چونکہ رنگی عمو ماسیاہ فام اور فتیج المنظر ہوتے ہیں۔ طبع میں ایسا اثر پیدا کرتے ہیں کہا گروہ نام خوبصورت تر کول کے رکھے جا ئیں تو ان سے بھی طبیعت کو متنفر ہو جا تا ہے حالا تکہ انسان کومعلوم ہے کہ اسم ہے مسمی میں حسن یا بھی نہیں پیدا ہوسکتا ۔ گریباں بھی توت وہمیہ اپنا کام کر جاتی ہےغرض توت وہمیہ کاعقل پر غالب آ جانا مشاہدات ہیں ہے ہے اور کئی ایک ایسے واقعات بیش آتے ہیں جن میں قوت وہمیہ کے غلبہ کے صدیا نمونے نظراً تے ہیں اس واسطے اس ہے کوئی بھی ذیعقل انکارنبیں کرسکتا عقل ہی کا اتباع کر نا اور قوت وہمیہ کا کہانہ ماننا بینعت خدا نے صرف اینے خاص بندوں کوعطا کی ہے ورنہ عام لوگ مرض وہم میں مبتل میں۔اگرعقا ئدمیں نگاہ ڈالی جائے تو قوت وہمیہ کا بہت کچھتصرف نظراً تا ہے مثلاً معتزلہ ہے اگرتم کوئی مسئلہ یو چھوتو وہ فی الفوراس کے بارے میں اپنی رائے قائم کردے گا۔اورتم بیے کہو کہ امام اشعری رحمتہ القدعدیہ کا بھی یہی مذہب ہے تو وہ فور آایئے پہلے قول سے مراجعت کر لے گا اوراپی پہلی بات ملطی پاسہووغیر ہ پرمحمول کرے گامحض اس لیے کہ اہم اشعری کا بیر ندہب ہے۔ای طرح اگر کسی معمولی اشعری ہے کوئی مسئدتم دریافت کروتو وہ اس کے متعلق اپنی رائے قائم کردے گا۔ اور اگر ساتھ پیجھی کہہ دو کہ بیتو معتز رہ کا نہ ہب ہے تو حجت اپنے سابق قول ہے رجوع کرے گا۔ بیکوئی عوام میں ہی نہیں بکه اہل علم ای مرض میں مبتلا ہیں کیونکہ سب سے بڑا کام جوائے زیر نظر رہتا ہے اور جس کویہ بڑا کمال اور فخرسجھتے ہیں وہ اپنے معتقدات کے اثبات کے لیے طرح طرح کے جُلیے تراشحتے ہیں۔اگر ان کوکوئی کافی دلیل اثبات مدعا کے لیے مِل جاتی ہے تو اپنے جاموں میں پھولے نہیں ساتے اور اگر اینے معتقدات کے خلاف کوئی ولیل و کیھتے ہیں تو جائز و نا جائز وسائل ہے اس کی تر دید کے دریے ہوجاتے ہیں۔

یہاں پر ایک اعتراض وار دہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کے نزدیک حسن وہیجے کی بنا موافقت یا مخالفت طبع پر ہے ۔ حالانکہ ہم ویکھتے ہیں کہ ایک عاقل اور سجھ دار انسان بھی ایس چیز کوستھن خیال کرتا ہے جس میں اس کوکوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی وہ کسی فائدے کو مدنظر رکھ کراس کو کرتا ہے اور ایس شے کوجس میں اس کوفائدہ کی تو قع ہوتی ہے۔ قبیح اور مشتحسن سمجھتا ہے۔ جو بے فائدہ چیز کون مستحسن خیال کرتا ہے اس کی مثال ایسا شخص ہے جو کسی آ دمی یا حیوان کو معرض ہلا کت میں و کھتا ہے اور اس سے ہی ۔ فی در ہے۔ اب بی

تخص اس کے بچانے کو متحس سمجھتا ہے۔ حالا نکہ بینہ کسی شریعت کا معتقد ہے جو آخرت میں تو اب ملنے پراس کو بید خیال بیدا ہوا ہے اور نہ ہی جس کو بچ ئے گا۔ اس سے کوئی لالج رکھتا ہے اور نہ ہی جس کو بچ ئے گا۔ اس سے کوئی لالج رکھتا ہے اور نہ ہی اس وقت کوئی و مکیور ہا ہے جو بید خیال ہو کہ اپنی نا موری اور بہا دری دکھانے کے سئے اس کے مثال و شخص ہے جس کے سئے اس کے مثال و شخص ہے جس نے مرتبوار کھنچی ہوئی ہے اور وہ کلمہ کفر کو زبائی لانے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب یہ شخص شریعت کی طرف سے ایسا کرنے میں مجاز ہے۔ مگر وہ اس کو فتیج سمجھتا ہے حال نکہ اس میں اس کی فتید نہیں اور کسی عہد شکنی بیرسا ریڈ شمشیر کے نیچے رکھا ہوا مجبور کیا گیا ہے۔ اب بیدا گرعہد تو ڈ دے تو اس میں اس کو ف پرسا ریڈ شمشیر کے نیچے رکھا ہوا مجبور کیا گیا ہے۔ اب بیدا گرعہد تو ڈ دے تو اس میں اس کو ف پرسا ریڈ شمشیر کے نیچے رکھا ہوا مجبور کیا گیا ہے۔ اب بیدا گرعہد تو ڈ دے تو اس میں اس کو ف

اس کا جواب میہ کہ انسان کا کسی ذی روح چیز کو جب کہ معرض ہلا کت میں ہو بچانا اس کی حقیقت کا تقاضا ہے۔ جب آ دمی کسی بنی نوع یا کسی حیوان کو مظلومانہ حالت میں دیکھتا ہے تو ہے اختیاراس کے دل میں ایک چوٹ کی محسوس ہوتی ہے اور جب تک اس کو بچانہ لے وہ چوٹ اسے بچین نہیں آنے دیتی ۔ اور اگر کوئی ایسا سنگدل اور تستی القلب انسان ہو جے اس کی حالت زار کو مشاہدہ کر کے ذرا بھی رحم نہ آئے ۔ تو وہ انسان نہیں بلکہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اول تو ایسا انسان ہی کوئی نہیں ہے اور اگر فرض بھی کر لیا جائے تو کیاں اس کواس کا م پر برا بھیختہ کرنے والی بات لوگوں کی تعریف وتو صیف ہوگی اور اگر اس نے ایکی جگہ میں اس چیز کو بچایا ہو جہاں اور کوئی و کیمنے والا نہ ہوگر تو بھی انسانی جبلت کا مقتضا ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر اس کی تعریف وتو صیف کی جائے چونکہ عمو ما ایسے کا موں میں ایک جائے ایس کو دی مدت کی رہے اور میں ایک جائے ہو تکھوں اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو تحف اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو تحف اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو تحف اس کو بچانے کہ کو سے اس کو وہ گھر دیکھنے کا موقع ملے تو اس کو دیکھنے سے اس کے دل پر گہر ااثر پڑتا گو جب بھی اس کو وہ گھر دیکھنے کا موقع ملے تو اس کو دیکھنے سے اس کے دل پر گہر ااثر پڑتا ہے۔ جو تحف اس کو دیکھنے کا موقع ملے تو اس کو دیکھنے سے اس کے دل پر گہر ااثر پڑتا ہے۔ ہواس واسطے کسی شاعر نے کہا ہے۔

میں معشوقہ لیکی کمے دیار کی دیواروں سے گزرتا ہوں تو بھی اس دیوار پر بوسہ دیتا ہوں اور بھی اس پر ان دیار نے میر ہے دل کو مبتدانیں کی بلکہان میں رہنے والی معشوقہ کی محبت نے جھے

امرعلج حدار دیارِ لیلی اقبل: الجدار وذالجدارا وماتله ، الدیار شفغن قلبی و نکن حب من سکن الدیارا ا پناعاشق بنالیا ہے۔

ابن رومی نے لوگوں کی جومحبت اپنے وطن کے ساتھ ہوتی ہے اس کا خاکہ ان دو بیتوں

میں کھینیاہے۔

وَحب الطان الرجال اليهم لوكول في بعبد جوانى جوامنكين الي وطنول مين مازب قضاً ها الشاب هنا لكا يورى كي تفين وه الكي محبت وطن كاباعث بن كئين ادا ذكرو ااوطا معم دكرتهم وطن كاخيال الحكادل مين آتا بتوايام طفل ان هو د الصبانها فحنو للبكا كوياداً جائے بين اور اس سے رونا آجاتا ہے۔

غرض جب انسان لوگوں کے عدات واضاق پر نگاہ ڈالے و اس قسم کے ہزاروں امور مشہدہ کرسکت ہے جن سے انسان کی جبلی جذبات اور فطری مقتضیات کے با عث بعض کاموں پر تؤجہ کرنے پر مجبور ہونے کے شہوت منتے۔ان پرغور وفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہی اکثر لوگوں کو نعط نبی ہوج تی ہے۔اور وہ یہ بیس سجھتے کہ نفوس ایسے موقعوں پر اپنی جنبی اور فطری جذبات کی وجہ سے اس قسم کے امور کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔

ہونا اوران کامحکوم ہونا ٹابت ہوتا ہے۔ کلمہ کفرزبان سے نہ نکالنا اور لقمہ نتنج ہوجا نااس کو ستحسن اور فتیج خیال کرنے پر جمنی نہیں۔ بلکہ جوآ دمی ایسا کرتا ہے وہ اگر چہ ستحسن بجھتا ہے مگر صبر کرنے پر جواس کو شہا دت کا درجہ عطا ہوتا ہے اس کو برنسمت اس کے زیادہ ستحسن سمجھتا ہے یا اس کے خیال برکلمہ ڈکفر منہ ہے نہیں ڈکالٹا کہ لوگ اس کی بر ہیزگا رمی اور اس کے تو رّع یا ایفا نے عہد کی تعریف کریں غرض کوئی نہ کوئی امر ہوتا ہے جس سے انسان اس آڑے وقت میں کلمٹہ گفرز بان سے نہیں نکالٹا۔اور لقمہ اجل سنے کو پسند کرتا ہے۔

ور مریدان سے ویسند رہا ہے۔ اس بات کے تمہیدی مقد مات ختم ہوئے اب ہم اپنے دعاوی کی طرف توجہ میں

کرتے ہیں۔

يبلا دعوى

جائز تھا كەخداتعالى مخلوق كوپيدانەكرتا ـ اور جب اسكوپيدا كيا ہے تو اس كومكلف نہ کرتا ۔غرض مخلوق کو پیدا کرنا اور پیدا کر کے اس کو مکلّف بالاعم ل کرنا خدا کے لئے واجب نہیں ۔معتز لہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا پر سے دونوں واجب ہیں ۔اہل حق کی ولیل ہے کہ پہنے بیان ہو چکا ہے کہ واجب وہ چیز ہے جس کے نہ کرنے سے و نیا میں یا آخرت میں کو ئی ۔ نقص ن اورضرر لاحق ہو یا وہ چیز جس کی نقیض کا پایا جانا محال ہواور خدا کومخلوق کے نہ پیدا کر نے پر کوئی نقصان لاحق نہیں ہوسکتا اور نہ ہی اس کو پیدا نہ کرنے اور مکلّف نہ بنانے پر کوئی محا ل لا زم آتا ہے پس ٹابت ہوا کہ جس امر کو واجب کہا گیا ہے اس پر واجب کی صاد ق نہیں آتی ہاں اگر بیکہا جائے کہ خدا کاعلم ازل میں چونکہ اس کے پیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہو چِکا ہے اوراس کا پیدا ہونا مقدر ہو چکا ہے لہٰذا خدا کے لئے اس کا پیدا کرنا واجب تھا تو اس قتم کے وجوب کے ہم بھی قائل ہیں۔ کیونکہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کے متعلق خدا کا ارا دہ ہو چکا ہوتو اس کا موجو د ہونا ضرور ہوتا ہے گرمعتز لہ کے نز دیک خدا تعالیٰ واجب کے پہلے معنی مطابق مخلوق کو پیدا کرنے اور اس کو مکلّف بالاعمال بنانے پرمجبور ہے۔اگر کوئی کیے كەخداىرىياس كئے واجب ہے كەاس بىس تخلوق كا فائدہ ہے نہ بيكہ خداكواس كے بيداكر نے میں کوئی نفع ہے تو اس کا جواب ہم ہیدیں گے کہ پہلے وجوب کے معنی بتانے ضروری میں کیونکہ ہم نے جواس کے معانی بیان کئے ہیں ان میں سے سی معنی کے مطابق خدا کی مخلوق کو پیدا کرنے کا د جوب ٹابت نہیں ہوتا اگر کسی اور معنی کے لحاظ ہے وجوب ہے تو جب تک ہمیں و ومعنی معلوم نہ ہوں ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ۔

ہم یہ مانے ہیں کہ مخلوق کواس کے پیدا ہونے اور مکلف بالا محال بنے میں فائدہ ہے۔ گر جب خدا کو مخلوق کے فائدہ سے کوئی فائدہ ہے کو فائدہ ہے تو کسی قدراس کے پیدا ہونے کس طرح واجب ہوسکتا ہے۔ نیز اگر مخلوق کو فائدہ ہے تو کسی قدراس کے پیدا ہونے میں ہیں ہے۔ مکلف بالا عمال ہونے میں کیا فائدہ بیتو سراسر تکلیف ہے اورا گراصلیت پرنگاہ ڈالی میں ہے تو اس وار و نیا میں مخلوق کو کئی ف کدہ نہیں۔ فائدہ تب تھا جب جنت میں مخلوق کو کئی کسی شم کا کھنگانہ ہوتا۔ نہ بیاری ہوتی نہ افلاس ستا تا پیدائش ہوتی۔ وہاں مزے اڑاتی۔ کوئی کسی شم کا کھنگانہ ہوتا۔ نہ بیاری ہوتی نہ افلاس ستا تا رخی و تکلیف کا نام ونشان بھی نہ ہوتا و نیا میں تو وانا ہوگ موت کو زندگی پرتر جیجے دیے ہیں رخی و تکلیف کا نام ونشان بھی نہ ہوتا و نیا میں تو وانا ہوگ موت کو زندگی پرتر جیجے دیے ہیں

۔ انبیا ہیں میں بیدائی نہ ہوتا اور کوئی کسی پرندے کود کھے کرخام کرتا تھا کہ میں پرندہ ہوتا تو نارِ ۔ کاش کہ میں پیدائی نہ ہوتا اور کوئی کسی پرندے کود کھے کرخام کرتا تھا کہ میں پرندہ ہوتا تو نارِ دوزخ کا ڈرنہ ہوتا غرضیکہ جس کودیکھا گیا ہے موت کی تمنا کیں اپنے اندر لیے نظر آیا ہمیں اس سے بڑا تعجب آتا ہے جو کہتے ہیں کہ مکلف بنے میں مخلوق کوفا کہ ہ ہے۔ بینہیں سمجھتے کہ مکلف بنا ہی تمام تکلیفوں کا سرچشمہ اور مرکزے۔

اگر کہا جائے کہ دنیا میں گلوق کو پیدا کرنے اور مکلف بنانے میں اس کو سہ فائدہ ہے کہ آخرت میں جنت کے اعلی مراتب اس کوملیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضدا بغیر عب دت کے بھی یہ مراتب عطا کر سکتا ہے ۔ اگر یہ کہا جائے کہ میشک بغیر عبا دت کے بھی وہ مراتب عطا کر سکتا ہے ۔ اگر یہ کہا جائے کہ میشک بغیر عبا دت کے بھی وہ جراتب عط کر سکتا ہے ۔ گرعبا دت کرنے نے ایک شم کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے اور جو چیز استحقاق کے طور پر ملے وہ زیا دہ لذیذ اور قابلی قدر ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عب دت ہے کہ کہ استحقاق نے کے طور پر ملے وہ زیا دہ لذیذ اور قابلی قدر ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عب استحقاق نبیس ۔ ایسے لوگوں سے زیا دہ بیوتو ف کون ہوگا جن کے دلوں پر شیطانی وساوس کا جہاں تک قبضہ ہوگیا ہوگیا وہ اصلیت کی شاہراہ سے بہت دور جا پڑے ہوں یہ ایک شیطانی جذبہ ہے کہ بغیر عبا دت اورا طاعت کے جنت میں رہنا اس میں داخل ہونا ناممکن ہے۔

ہملا یہ لوگ یہ تو خیال کریں کہ جس عبادت پراستحقاق جنت بنا ہے کیا اس کے اسباب بغیرانس ن کی قدرت ۔ ارادہ صحت اور سلامتی اعضاء کے کوئی اور بھی ہیں ہر گرنہیں ۔ اور بیا ہباب سب کے سب خدا کے عطا کئے ہوئے ہیں ۔ ۔ وہ چا ہے تو آن کی آن میں ان کو ہم سے چھین سکتا ہے تو جب عبادت کے اسباب محض اس کا عطیہ ہیں تو عب دت سے کو میا استحقاق حاصل ہوسکتا ہے۔

. د وسرا دعو ي

س تھے جو کلام کیا جائے اس کو خطاب یا تکلیف نہیں کہا جا سکتا سوخدامشکلم ہے اور بندے اس کا مورد ہیں ۔ان کے مورد ہونے کے لئے صرف اس کے کلام کو مجھنا ضروری ہے خواہ اس کا وقوع جائز ہو یا محال ۔

نیز اگر مایطاق پرمکآف بنا نا محال ہوا تو اس کا محال ہو نا یا اس لیے ہو گا کہ جیسے سیا ہی اور سفیوی کا ایک وفت ایک جگہ جمع ہونا محال ہے ویسے ہی اس کی ذات کا ذہن میں اتر نا ناممکن ہےاوراس کے سیتھ ہونے کی وجہ ہے محال ہے۔ پہلی صورت باطل ہے۔ کیونکہ میشک سی بی اور سفیدی ایک محل میں جمع نہیں بوسکتیں گر تکلیف مالا بطاق کے مفہوم کا ذہبن میں اتر نا محال نہیں ۔ کیونکہ خصم کے نز دیک تکلیف صرف مفظ کا نام ہے اور جیسے ہم ایک آ دمی کو حیار یائی پر چڑھنے کا امر کر کتے ہیں ویسے ہی اسکوآ سان پر چڑھنے کا امر کرنا ہی محال نہیں ہےاور نہاس مفہوم کا ذہن میں اتر نا محال ہے۔ بید دوسری بات ہے کہ کوئی آ دمی بغیر تھی خاص صورت کے آسان پرنہیں چڑھ سکتا اور ہما رے نز دیک تکلیف یا مکلّف بنا نے ے مراد ایک اقتضا ہے جونفس یا ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور جیسے قاور شخص کوکسی ہات کے امر کرنے کا اقتضا ہوتا ہے ویسے اس کے کرنے سے جو مخص عاجز ہواس کو بھی امر کرنے کا اقتضا ہوتا ہے مثلاً آ قااینے نو کرکو کھڑا کرنے کا امر کرے اور فرض کر و کہ امر کرتے ہی وہ بؤلا ہو گیا ہے گرآ قاکواس بات کی کوئی خبرنہیں۔اباس صورت میں آ قاکے نفس کے ساتھ اقتضا قائم ہے گر مامورلینی نوکر کھڑا ہونے ہے بجز ہے اوراگر بعد میں آتا کومعلوم بھی ہو جا ئے تو اس کے قیام کے کوئی نقص لا زمنہیں آتا اور تکلیف مالا بطاق کا اس لئے محال ہونا کہ یہ متع امر ہے بھی نہیں کیونکہ خدا غرض ہے مہرّ ا ہے۔ ہاں انسان اس کوستحس سمجھتا ہے۔ مگر اس کے متحسن سمجھنے ہے خدا کے نز دیک فتیج ہونالا زم نہیں آتا۔

اگریہ کہا جائے کہ ایسے امور کی تکلیف دینا ہے سوداور بے فائدہ ہے اور جو ہے فائد ہووہ عبث ہوتی ہے۔اور خداعبث اور لغو کا مول سے مبرّ اہے تو اس کا جواب ریہ ہے کہ اعتراض تین دعاوی پرمشتمل ہے۔

(۱) بيائے فائدہ بات ہے۔

(۲) جو بے فائدہ چیز ہووہ عبث ہوتی ہے۔

(۳) خداعیث اور لغو کاموں ہے متر اہے۔

بہ تینوں دعاوی غلط ہیں پہلا اس لے کہ ممکن ہے کہ تکلیف والا بطاق میں ہندوں

کے لیے بہت سے نوائد ہول جن کی خبر بندوں کو نہ ہواور خدا ان سے واقف ہو خدا کی اطاعت اور اس بر تواب ملنا ہی فائد ہ نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ خدا کا امر کرنے ہے بیہ مقصود ہوتا ہے کہ بیشخص ، مور بہ براعتقادر کھے گا یا نہیں اور بہت دفعہ مامور کو عملی صورت میں لانے سے پیشتر ہی وہ منسوخ کیا جاتا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوالقد تعالیٰ نے ایس لانے بیٹے کو ذرج کرنے کا حکم ویا گر جب وہ اپنے لختِ جگر کو ذرج کرنے لگے تو فوراً بی حکم منسوخ کردیا گیا۔

ای طرح خدانے ابوجہل کو ایمان لانے کا امرکیا اورخود ہی یہ بھی ہنلا دیا تھ کہ وہ کہ میں ایمان نہیں لائے گا۔ دوسرا دعویٰ ہیں لیے غلط ہے کہ بے فائدہ اورعبث کے ایک ہی معنی ہیں تو پھر یہ محض تکرار ہے۔ تیسرا دعویٰ اس بیے غلط ہے کہ عبت سے مراد وہ ب فائدہ فعل ہے جوایے تحض کی طرف منسوب ہوجس کے کام اغراض پر بنی ہوں اور وہ ان کو کرنے پر مجبور ہوا ور القد تعالی اس سے متر ااور پاک ہے۔ اس کے کام اضطرار اور مجبور کی پر بی نہیں پر مجبور ہوا ور القد تعالی اس سے متر ااور پاک ہے۔ اس کے کام اضطرار اور مجبور کی پر بی نہیں ہیں۔ خدا کو عبث کہنا ایسا ہی ہے جیسے ہوا کو جب وہ اپنے جھونکوں سے درختوں کو حرکت د سے عابث کہ جائے یا دیوار کو غافل کہ جائے۔ حالا نکہ نہ ہوا عابث ہے اور نہ دیوار غافل کیونکہ عابی کے جائے میں کوئی غرض مدِ نظر نہیں ہوتی ۔ اور غافل اس کو کہا جاتا ہے جو جہل اور علم کا اہل اس کے جائے میں کوئی غرض مدِ نظر نہیں ہوتی ۔ اور غافل اس کو کہا جاتا ہے جو جہل اور علم کا اہل ہو جو انسانوں کا خاصہ ہے۔

غرض تکلیف مالایطاق کا جواز ضرور ما نتا پڑتا ہے اور علاوہ دلیل مذکورہ بالا کے ایک اور زبر دست دلیل ابوجہل کو خدا کا مکلف بالایمان بنا نا ہے جب کہ خدا کو معلوم تھا کہ وہ مشرف بداسلام نہیں ہوگا۔ آنخضرت علیق کو اس بات کی خبر بھی دے دی یہ تکلیف مالایطاق کی ہو بہومثال ہے کیونکہ القد تعالیٰ کے علم کے خلاف ہونا اگر چہ کال بالڈات نہیں مگر عدم وقوع میں اس ہے کم بھی نہیں بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ کفار میں سے جوا کمان لائے وہ مامور اور مکلف نہیں تھے شریعت ہے انکار ہی نہیں بلکہ اس کے سفید چبرہ ایک بدنما داغ نگانا ہے اگر کوئی کے کہ اگر چہ ابوجہل اپنی شقادت کی وجہ سے دولت ایمان سے محروم رہا۔ مگرایمان لا نا اس کے می لنہیں تھے۔ بمکہ وہ اس پر قادر تھا تو پھر تکلیف مالایطاق کی مشال کیے تھے ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نز دیک کسی کام کے کرنے سے پیشتر ہمان کی قدرت موجود نہیں ہوتی۔ اور جب وہ ایمان نہیں لا سکا تو معلوم ہوا کہ اسکوقد رت بی نتھی۔ اور معز لہ کے نز دیک اس کے لیے ارادہ اور خدا کے لیے کم کا خلاف نہ ہونا شرط بی نتھی۔ اور معز لہ کے نز دیک اس کے لیے ارادہ اور خدا کے لیے کم کا خلاف نہ ہونا شرط بی نتھی۔ اور معز لہ کے نز دیک اس کے لیے ارادہ اور خدا کے لیے کم کا خلاف نہ ہونا شرط کی نتھیں۔ اور معز لہ کے نز دیک اس کے لیے ارادہ اور خدا کے لیے کم کا خلاف نہ ہونا شرط کی نتھیں۔ اور معز لہ کے نز دیک اس کے لیے ارادہ اور خدا کے لیے کم کا خلاف نہ ہونا شرط

ہے۔اور جب خدا کواس کے ایمان نہ لانے کاعلم تھا تو ٹابت ہوا کہ ابوجہل ایمان لانے پر با درئیس تھا۔

### نيسرادعوي

جائز ہے کہالندتع کی کسی بےتصورانسان یا حیوان کوعذاب دےمعتز لہاس کوہیج کہتے ہیں ۔ای بنایر ان کو میہ کہنا پڑتا ہے مثلاً مچھر اور پتو کو جو دنیا میں تکلیفیں ہوں گی۔ قیامت کے روز خداان کوضرور پیدا کر کے ان کو بدیا دے گا۔اوربعض کہتے ہیں کہ ان کی رواح بطور تناسخ کے دوسرے ابدان میں منتقل ہو کے ان تکالیف کے عوض غیش اڑاتی ہیں ۔ان کا بیہ ندہب بالکل لغواورمہل ہے ۔ کیونکہ دینیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حیوانوں . بچوں اور مجنونوں کو خدا طرح طرح کی مصائب اور تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حالا نکہ بیہ لکل ہے گناہ اور بےقصور ہوتے ہیں ۔اگر خدا کے لیے بے گناہ انسانوں یا حیوانوں کو رام وراحت پہنچا نا واجب ہوتا تو مویشیوں \_ بچوں اورمجا نین کے امراض کا وجود دیںا ں عنقا ہوتا۔ نیز پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ خدا پر کوئی امر واجب نبیں ہے۔اگر کوئی کیے کہ با کرنااس کے علیم ہونے کے من فی ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اس کے علیم ہونے کے نی ہیںسلسلۂ کا نئات کوخاص نظم دنیق کے ساتھ چلا نا اور اس کے لیے قیم قیم کے اسباب مبیا کرنا اور ایسا کرنا اس کے مخالف نہیں ۔اگر کوئی میہ کے کہ پھر خدا ظالم ہوگا حالا نکہ وہ کہتا بِ وَمَادَ بُكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِينَدِ (تيرارب تيرے بندوں پرظلم نبيں كرتا) تواس كاجواب بہ ہے کہ ظلم خدا ہے سلب محض کے طور پرمسنوب اور منفی ہے ۔ لیعنی خدا تعالیٰ میں ظلم وستم کرنے کی استعدا دہی نہیں جیسے دیوار سے غفلت اور ہوا سے عبث کا م کرنا مسلوب اورمنفی ہے۔ کیونکہ ظلم کے معنی ہیں کسی دوسرے کے ملک میں دخل دینا اور تضرف کرنا یا اپنے حاکم کی خلاف ورزی کرنا ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا بیغل ظلم کیوں ہوگا۔اس پرظلم کا لفظ تب صادق آ سکتا ہے جب بندوں یا اس کی دوسری مخلوق میں اہے کوئی چیز اس کے ملک میں سے غارج ہو یا اس پرکوئی زبر دست طاقت حکمران ہو ہرا یک فخص جا نتا ہے کہانسان اپنی محلو کہ چیز میں جس طرح جا ہے تصرف کرے۔ مثلاً کپڑا بھاڑ دے۔آگ میں جلا دے یا کسی کو دیدے۔اس کوکوئی بیوتوف ہے بیوتوف مخص بھی طالم نہیں کہ سکتا ہاں اگر کسی غیر کی چیز میں دست اندازی کرے یا خلاف شرع کوئی کام کر بیٹھے تو بیشک ظالم کا خطاب اے دیا جا ئے گا۔غرض کے معنی امتد تعالیٰ میں نہیں پائے جاتے اس کی بارگا ہ میں چوں چرا کی مجال نہیں دنیا کے بڑے بڑے نڑے فر مانر وااوراو والعزم بادش واس کی بارگا ہ عالیٰ میں مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتے۔

### چوتھا دعویٰ

اللہ تق لی کے لیے اپنے بندوں کی بہبودی اور رعایت واجب نہیں بلکہ وہ جو چا
ہے کرسکتا ہے۔ معتر لہ سہتے ہیں کہ خدا پر ہے واجب ہان کے مذہب کے بطلان کے سے
اول تو بھی کافی ہے جو ہم پہلے تا بت کر چھے ہیں۔ کہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ووم مشہدہ
اور تجر ہیمی اس کے بطلان پرش ہد ہے۔ فرض کرو تین لڑ کے ہیں۔ جن میں سے ایک صغر کی
اور تجر گیا اور ایک س بلوغت کو پہنچا گرکا فر ہوکر دنیا کوچھوڑا۔ اب معتز لہ کے نزد یک اول
اور مرگیا اور ایک س بلوغت کو پہنچا گرکا فر ہوکر دنیا کوچھوڑا۔ اب معتز لہ کے نزد یک اول
الذکر جیشہ جہنم میں دے گا ۔ سوال ہے ہے کہ فرض کرو پہلالڑکا کہتا ہے اے اللہ بھی کو میر ک
ووسرے بھی ئی سے کیول کم مراتب ملے جیل کیا میں مسلمان نہیں تھا۔ خدا جواب وے گا کہ
دوسرے بھی ئی سے کیول کم مراتب ملے جیل کیا میں مسلمان نہیں تھا۔ خدا جواب وے گا کہ
دوسرے بھی ئی سے کیول کم مراتب ملے جیل کیا میں مسلمان نہیں تھا۔ خدا جواب وے گا کہ
دوسرے بھی ئی سے کیول کم مراتب ملے جیل کیا میں مسلمان نہیں تھا۔ خدا جواب وے گا کہ
دوسرے بھی ئی سے کیول کم مراتب ملے جیل کیا میں مسلمان نہیں تھا۔ خدا جواب و کا گر کہ کہ جیلے کیا میں مسلمان نہیں تھا۔ خدا جواب و کا گر کہ کہتے ہوں کہ گئے اس کے صغر میں مرات ہوں گئی کے دار میری کی تعلق کے دور کہتے ہوں کی گئی خدا

اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ تخفے لڑکین ہی میں ماردیا جائے تا کہ کم سے کم بہشت میں تو رہنے کا تخفے استحقاق ہو۔اتنے میں ان کے ساتھ کا شخص جو کا فرہونے کے سبب ہمیشہ کے لیے دوزخ میں بھینک دیا گیا ہے۔ کہ گا اے القدا گرمیری نسبت بھی تخفیے علم تھا کہ میں بالغ ہو کر کا فر ہوں گا اوراس کی وجہ ہے ہمیشہ دوزخ میں رہونگا تو مجھے بھی صفر ٹن میں ہی ما ردیت تا کہ آتش دوزخ سے رہائی ہوتی۔اب بتاؤا گرخدا کے لئے آدمیوں کی بہتری واجب ہے تو اس کو خدا کیا جواب دے گا۔ قائر اللہ السانة والجماعت یہ بیاعتراض تبین عائد ہوگا۔

## يا نجوال دعويٰ

جائز ہے کہ خدا تعالیٰ نیکوں کو دوز خ میں ڈال دے اور پُر وں کو بخش دے اگر حیا ہے تو ایک دفعہ بندوں کوفنا کر کے پھر دو ہا رہ ندا ٹھائے ۔اس کواس بات کی پچھ پر واہنیں کہ تمام کا فروں کو بخش دے ۔اوران کے عوض نیک سے نیک بندوں کو ہمیشہ کے لیے ہمگ میں ڈال دے ۔غرض بیامور نہمحال ہیں ۔اور نہان کے وقوع سے خدا کی صفات میں کو ئی تقص لا زم آتا ہے۔ کیونکہ بندوں کومکلف بالعبا دت اور چیز ہےاوران کوا جھے یا بُر ہےا عم ل پر جز اوسزا دینااوراورامر ہے خدا کے لیے ان میں ہے کوئی بھی واجب کے تین معنوں کے مطابق وا جب نہیں ہاں اگر وجو ب کے معنی ہیں کہ خدا کا بیدوعد ہ ہے کہ نیکوں کو جنت میں اور بروں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔اوروہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرسکتا تو اس کے ساتھ ہم بھی متفق ہیں اگر یہ کہا جائے کہ بندوں کوائل ل پرمجبور کرنا اور باوجود قندرت کے ان کواعماً کی مطابق جز اوسزانہ دینامستحسن اور نتیج ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نتیج کے معنی ہیں جو کا مغرض کے خلاف ہوسوا گرفتیج ہے مراد خدا کی غرض کے خلاف ہے تو وہ اغراض ہے پاک ہےاوراگر بندوں کی غرض کے خلاف مراد ہے تو ابن کی اغراض کے خلاف ہونے ہے خدا کے بزد یک اس کا قبیج ہونالا زم نہیں آتا نیز ہرایک شخص جانتا ہے کہ آقا کے لیے اییخ غلام کواس کی حسنِ خد مات برانعام عطا کرنا دا جب نہیں کیونکہ پھر بیہ معا دضہ اوراجرت کہلائے گی جواس کی غلامی کے منافی ہے۔سب سے زیادہ تعجب انگیز معتز لہ کا یہ دعوی ہے کہ بندوں پر خدا کی نعمتوں کے مقابلہ میں شکر واجب ہے اور خدا پرشکر کا بدلہ دینا واجب ہے۔اس پر بیاعتراض ہے کہ اگر میہ بات ہے تو خدا کے بدلہ دینے پر جدید شکر بندوں پر وا جب ہوگا اور پھراس شکر پر خدا کو جدید بدلہ دینا واجب ہوگا تو پھراسی طرح شکر وجز ا کا سلسدالی غیرالنہا بینۃ جائے گا اور بیمحال ہےاس سے بڑھکرلغوان کا بیددعویٰ ہے کہ کا فر بلکہ مرتکب کبیر ۵ کو جوتو بہ کرنے ہے پہلے مرے گا ہمیشہ دوز خ میں رکھ کرعذا ب دین خدا پر واجب ہے۔ان کا بیہ بے سرو یا دعویٰ کرم فِیاضی ۔مقتضائے عقل عادت اورشر بعت محمد میلی صاحبهما افضل انتحسیته ہے ان کی نا بلدی اور طفل مکتبی پر دلالت کرتا ہے کون نہیں جانتا کہ گناہ پر سزا دینے سے معاف کر دینا اچھا ہوتا ہے اور معافی پرلوگوں کی طرف سے جو آ فرین اور ثناموتی ہے وہ انتقام پرنہیں ہوتی تو بھر خدا بھی عجیب خدا ہے کہ معافی جانتا ہی

نہیں۔ جب کوئی شخص گناہ کرے اور دنیا ہیں اے تو بہ نصیب نہ ہوتو خدا تعالی اس کو ہمیشہ عذاب دینے پرمجبور ہوج تا ہے بیک قد رجیرت انگیز بات ہے کہ دنیا کے بادشاہ وعلہ کسی کی بڑی بڑی خطائیں معاف کر دیں اوران کومعاف کرنے میں ذرہ بھی کوئی خیال نہ آئے مگر وہ احکم الحا کمین غفور الرحیم اس وصف ہے محروم ہو۔

انقام کا وجوب وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کسی دوسر ہے کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے یا اس نے کوئی ایس کام کیا ہوجس ہے دوسر ہے کی عزت بیں فرق آگ ہوا درف ہر ہے کہ اگر جہاری مخلوق شب وروز اسکی عبادت میں لگ جائے یا سارے کے سارے ہندے ( خدانخواستہ ) کا فرومر تد ہوکر اس کی نا فرہ فی میں کوئی کسر ہوئی ند چھوڑیں ۔ لیکن اس کی نورانی ذات اوراس کے پاک اوصاف میں کوئی کسی قتم کا فرق ند آئے گا اورا گر بفر خیس کالی خدانے ضرورا عمال سید کا بدل ہی وینا ہے اور وہ اس امر پر مجبور اور ہے اختیار ہے تو مزا کی مقدار اتنی ہی ہوئی چاہیے جوگناہ کی مقدار ہے نہ یہ کئن ہوتا کہ لمحد میں کیا گیا ہے یا مثلاً ساٹھ برس تک کفر کی حالت میں ایک انسان زندہ رہا ہے اور رہ اہمیشہ کے لئے مقرر کر دی جائے یہ نہ انسان ہی کو ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بغیر دوصور توں کے کسی گناہ اور وجہ بھی ہے جس کے معز لدے فد جب کا بطال ن خابت ہوتا ہے کہ یہ بغیر کہ موجوز توں میں ہوتا ہے کہ یہ بغیر کے معزا دیے گئی تو آئندہ بیاس امر شنیع کا مرتکب بیں ہوگا اورا گر مقصور تی ہے کہ مزا دیے میں آئندہ کے لئے جس کو مزا دیے کا ارادہ ہاس کی بہتری موجوز توں میں ہوگا اورا گر انسان کو مزاد کی گئی تو آئندہ بیاس امر شنیع کا مرتکب بیس ہوگا اورا گر موجوز تی ہوتا ہو اور گئی تو آئندہ بیاس امر شنیع کا مرتکب بیس ہوگا اورا گر ہوئی نے اور تا کیا جائے اور تا کہ ہوتا تھا دہ ہوگیا ہوگیا ہوگا اورا گر کے اور تا کندہ اس امر موجوز کی ہوتا تھا دہ ہوگیا ہوگا ہوگا۔ ہوگا اورا کر کے اور تا کا مرتکب کی موجوز کی ہوتا تھا دہ ہوگیا ہوگا۔

اور دوسری صورت میہ کہ کسی آ دمی کوسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہوجس سے

اس کو سخت خصہ ہو۔اس صورت میں بھی اگر مظلوم کے لئے انتقام لیا جائے تو یہ چندال
مستحسن نہ ہوگا۔ بید دوصور تمیں ہیں جن میں انتقام فہنچ نہیں ہوتا گر جب ہم خور کرتے ہیں کہ
خدات فی میں ان دونوں میں ہے کوئی صورت بھی نہیں پائی جاتی کیونکہ قیامت کے آگے نہ
کسی بات کی تکلیف ہے اور نہ آ دمی اس کی عبادت پر مجبور ہوں گے تا کہ پہلی صورت محقق ہو
۔اور نہ خداکو بندوں کے گنا ہوں ہے رنج پہنچتا ہے تا کہ دوسری صورت کا احتمال ہو۔

جصثا دعوى

ا یک درجہ رکھتے ہیں تو پھرع ہوت اور معصیت میں سے ایک دوسرے پرتر جیجے دینی محال ہو گی بلکہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں دوالیی وجوہ

نظر آتی ہیں جن سے بظ ہرعہ دت پرعذاب ہونے کا شبہ ہوتا ہے ان میں ہے ایک وجہ بیہ ہے کے ممکن ہے کہ خدا نے انسان کواس غرض کے لیے بیدا کیا ہو کہ وہشہوا تے نفسانی اور میش وعشرت میں اپنی زندگی بسر کرے اور جہاں تک ہوسکے ہوائے نفسانی کے اسبا ب مہیا کرنے میں لوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے اگر اس کی پیدائش کی پیغرض ہوتو خدا کی عبا دت میں مصروف ہونا اورطرح طرح کی مشکلات میں پھنسانفس کوز میدوریا ضت قیو دہیں مقید کرنا ہے سب پچھ متفتضائے زندگی کے خلاف اور اس وحدہ ٗ لانٹر یک لی ٔ کی معصیت میں داخل ہو گا ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہرا کی شخص جا نتا ہے کہ اگر کو کی شخص کسی با دشاہ کی مدح کرتے ہو ئے اس کی تمام صفات اور اخل ق واطوار اورنشِست و ہر خاست کے متعلق تمام رازوں کا ذ کر کر دے حتیٰ کہ اس کے حرموں تک کی باتیں ظاہر کر دے تو بجائے اس کے کہ اسکومدح پر کچھانع م دیا جائے وہ زجروتو بیخ کامستحق ہوگا۔اور با دشاہ اسے کیے گا کہ تمہیں کیاحق ہے کہ بادشاہوں کھنخصی اموراوران کی خانگی معلومات کے انشاء کے دریے ہو گئے ہوتم ایک ا دنی حیثیت کے انسان ہوکر ہا دش ہوں کے آگے اس قدر بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ پیش آنے کی جراُت کرتے ہوتمہاری بیمزاہے کہتمہارا سرفوراً اڑا دیا جائے تو جب دنیاوی با وش ہوں کا بیرحال ہے کہا گرمعمو لی ہ<sup>ہ</sup> ومی ان کی مدح کرے تو اس کو عار سجھتے ہیں تو اس احکم الحاكمين ميں بيەدصف كيوں نہ ہوگا \_ كيونكہ جو مخف اس كى معرفت كے دريے ہوتا ہے وہ اس کی صفات اورا فعال اوراس کی خصوصیت کھوج گاتا ہے اوراس کی حکمتوں اور بھیدوں کے ہر پہلو پر محققا نہ نگاہ ڈالنا جا ہتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہرا یک آ دمی کا بیہ منصب نہیں ہے تو پھراس کی معرفت کا اصلی معیار کس کومقرر کیا جائے۔

اس پر آیک سوال وارد ہوسکتا ہے وہ یہ کہ اگر مقل کے ذریعہ خدائی معرفت اور اس کی عمبا دت کا وجوب ٹابت نہیں ہوسکتا تو انہیا تو تیمہ السلام کا بھیجنا بھی ہے فائدہ ہوگا کیو نکہ جب انہوں نے معجز ہے دکھائے شخے تو یہ کہنا ورست تھا کہ اگر ان معجز ات کی طرف و کیفنا واجب نہیں تو ہمیں ان کو د کھنے اور ان میں غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر واجب ہے تو عقل کے ذریعہ وجوب ٹابت نہیں ہوسکتا تو پھر شرع سے ٹابت ہوگا مگر شرع کا وجوب بغیر شرع کے ٹابت نہیں ہوسکتا غرض یہ شہوت معجز ہ پر موقو ف ہے اور معجز ہ کو دیکھنے کا وجوب بغیر شرع کے ٹابت نہیں ہوسکتا غرض یہ

کہ شرع کا ثبوت معجز ہ پرموقو ف ہے اور روایت معجز ہ کا وجوب شرع پریدوور ہے جومحال ے۔

اس کا جواب میرے کہ موجب خدا ہے اور انبیا ﷺ السلام صرف اظہار وجوب کے لئے بھیجے جاتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے کوئی شے بندوں پر دا جب نبیں کرتے وہ کہہ دیتے

ہیں 'یہا گراس راستہ پر چلو گے تو پچ ہو گے۔اورا گراس راستہ کوا ختیا رکرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور خدا تعالیٰ اور ہم کوتمہاری نجات یا ہلا کت کی کوئی پر واہ نہیں اورا گرتم کو ہماری نبوت ہیں جب ہے تو یہ مجزے ہیں ان کو دیکھواوران میں خور کرواس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی طبیب یہ رکو کہتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جن میں ایک زہر ہے اگرتم اسے کھاؤ گے تو فوراً ہلاک ہوج و کے اورایک تمہاری دوا ہے اگر اسکواستعمال کرو گے تو شفایا ب ہوج و گے اب مریض کواختیا رچا ہے زہر کھائے یا وہ دوا استعمال کرے جس میں اسکوشفا حاصل کرنے کا اختال ہے۔غرض مجزات کود کھے کرشرع کا اثبات ایسا بدیمی امر ہے جس میں کی کوبھی انکار نہیں ہو سکتا

#### ساتوال دعويٰ

انبیا ہیں اسلام کی بعث نہ محال ہے نہ واجب۔ بلکہ جواز کے درجہ ہیں ہے معتزلہ اس کو واجب اور براہمہ اس کو محال اور ناممکن کتے ہیں ۔ معتزلہ کی تر وید تو اس بات ہے ہو سکتی ہے جس کو ہم پہلے تا بت کرآئے ہیں کہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے باتی رہ براہمہ سوجب ہم بعثت کے جواز پر دلیل قائم کر دیں گے تو ان کی بھی تر دید ہو جائے گی کیونکہ جو چیز محال اور ناممکن ہوتی ہے وہ جائز اور ممکن نہیں ہوسکتی سو ملاحظ ہو جواز بعث کی دلیل۔ چیز محال اور ناممکن ہوتی ہے وہ جائز اور ممکن نہیں ہوسکتی سو ملاحظ ہو جواز بعثت کی دلیل۔ ہم پہلے تا بت کر چکے ہیں کہ خدا مشکلم اور قادر ہے اور اس کے مشکلم ہونے کے بہی معنی ہیں کہ وہ اس کو اس اس اس کے ساتھ ہم کلا گی اور منا جات کا درجہ ان کی بارگاہ ہیں خاص تقر ب رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ہم کلا گی اور منا جات کا درجہ ان کی جو اور وہ اس کو ان لوگوں کے باس پہنچادیں جن کو بیہ مرتبہ حاصل نہیں وہ نے بات پر موقو ف ہے کہ خدا تی لی مشکلم اور قادر نہ ہوتا جب بید وفوں وضف اس میں بونے جائے ہیں تو بعثت کے جواز میں کیا شہر ہوسکت ہوا در یہ ہوتا جب بید وفوں وضف اس میں بونے جائے ہیں تو بعثت کے جواز میں کیا شہر ہوسکت ہوار ہوتی ہر بہتھی ہر وفوں وضف اس میں بونے جائے ہیں تو بعثت کے جواز میں کیا شہر ہوسکت ہوں اور ہوسکت ہوسکت ہوسکت ہوسکت ہوسکت ہوتا جب بید وفوں وہ ہوتا ہیں کہنو ہوسکت ہو ہوسکت ہو

آیک شخص جانئا ہے کہ بعثت کوئی فتیج امرنہیں تا کہ اس حیلہ سے بعثت کو ناممکن قرار دیا جائے اس سے بڑھ کر اس کا اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ معتز لہ بھی باوجود بکہ بیہ ہرایک امر میں قباحت کو دخل دیتے ہیں اس کونبیج نہیں کہتے بلکہ الناوا جب کہتے ہیں۔

ہی ری سمجھ میں تین وجوہ ہیں جن سے بظ ہر بعثت کا عدم امکان ٹابت ہوتا ہے۔ اور غ بَّ براہمہ بھی انہی کو د کمچہ کراس کے ناممکن ہونے کے قائل ہو گئے ہیں پہنے ہم ان کوعلی التر تیب ذکر کرتے ہیں اور پھران کی تر دید کریں گے۔

(۱) اگر انبیا ایسے احکام بیان کرنے کے لیئے مبعوث ہوئے ہیں جو ہی رکی سمجھ میں آسکتے ہیں تو پھر ان کی ۔ ضرورت ہوئی ہی رے عقول ہی ان کو دریا فت کرنے کے لیے کافی تھے اور ایسی باتیں بیان کرنے کے لیے کافی تھے اور ایسی باتیں بیان کرنے کے لیے آئے ہیں جو ہمارے عقول سے باہر ہیں تو ان کا آتا ہے فائدہ ہوگا کیونکہ جن باتوں سے ہم نا آشنا ہیں ان کے باوجود ہم ان کی تصدیق کیونکر کریں گے کیونکہ تصدیق محتول ہی کا کام ہے۔

(۲) یہ بھی ممکن تھا کہ ایز دھل و ملاخودا پنے بندوں کے ساتھ کلام کرتا اور بغیرا نبیا کے تمام امور سے ان کوخود ہی مطلع کر دیتا۔ جب سے بات بھی ممکن تھی تو انبیا کا بھیجنا محض عبث اور بے ف کد ہ تھی برا اور منز و ہے اور اگر اس کا بالمش فیہ کلام کرنا محال اور ناممکن بھی تشلیم کرلیا جائے تو بھی معجز و سے سوا انبیا کی تقعد لیں ناممکن ہے مگر معجز و اور چو دوطلسمات وغیرہ میں تمیز ناممکن ہے سے کیونکر معلوم ہو سکے گا کہ یہ معجز ہ ہے اور چادویا شعیدہ تھی ہیں۔

(س) اگر مجز ہاور جادو وغیرہ میں انتیاز کا امکان بھی تنایم کرایا جائے تو بھی ہے دریافت کرنا کے انبیاء کی بعثت میں ہمارا فائدہ ہے تاہمکن امر ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ نفائی کا مطلب بعثت انبیاء سے ہمارا گمراہ کر نا ہو۔ اور اس گمراہ کی معیاران کی تقید ایق ہوا ورممکن ہے کہ جس شخص کو انبیاء سعید اور نیک بخت کہیں وہ بد بخت ہوا ورجسے وہ شقی اور بد بخت بتلا ئیں وہ سعید اور نیک بخت ہوغرض ریام رنہ محال ہے اور نہ تمنع خاص کر جب ہے بھی معلوم ہو کا ہے کہ بدایت اور ضلالت میں ہے کوئی بھی خدا تعالی کی نسبت محال نہیں ہے ریہ تھن وجوہ بیں جن پر بظا ہر بعثت انبیا کا می ل ہونا مبنی معلوم ہوتا ہے اور جن کود کھے کر براہمہ اس امر کے بیں جن پر بظا ہر بعثت انبیا کا می ل ہونا میں اور جن کود کھے کر براہمہ اس امر کے قائل ہوئے ہیں کہ بعثت انبیاء می ل اور فیج ہے۔ اب ہرا یک کا جواب ملاحظہ ہو۔

مهلی وجه کا جواب

انبیا علیم اسلام ایسے امور کو بیان کرتے ہیں جو ہاری سمجھ میں آ کتے ہیں اور ہما رہے۔ حقوق کے مطابق ہوتے ہیں مگر انبیاء کے بتانے اور ان کی طرف توجہ دلانے سے پیشتر بن آ دم ان سے غافل ہوتے ہیں بلکہ اگر توجہ بھی کریں تو بھی ہماری عقول ہر تشم کے امور مثلاً انگال ، اقوال اور اخلاق واطوار کومعلوم نہیں کرسکتیں۔ مرگ ان میں اتنی استعداد ہوتی ہے کہ اگر کو کی ان کو بتا دے تو اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ اور پھر ان کو کسی قسم کے انکار کی مخوائش نہیں رہتی۔

اس کی مثال یہ ہے جیسے کس طبیب یا ڈاکٹر کے بتانے سے پہلے ادو یہ کے خواص معلوم نہیں ہوتے گر جب وہ بتا دیتا ہے تو جمیں ان کی پور ے طور پرتصدیق ہوجاتی ہے اور ان کومعلوم کر کے ہم ان کو گمل میں لا کتے ہیں۔ طبیب یا ڈاکٹر کی بات براغتبار کرنے کے لئے اس کا حاذق اور تجربہ کار ہونا شرط ہوتا ہے۔ جس کا پنت لگا ناکوئی مشکل نہیں۔ ویسے انہیاء علیم مالیلام کے قول پراغتبار کرنے کے لئے بھی اسباب موجود ہیں اور وہ مجزو ہیں۔ ان کے ذریعہ انہیاء میں مالیلام کی تقدیر پتی ہوسکتی ہے اور ان کے اقوال کی پیروی سے نجا ت ابدی حاصل ہوسکتی ہے۔

#### دوسرى وجه كابيان

مجزہ اور جادو وغیرہ میں تمیز ہوسکتی ہے کیونکہ مردوں کوزندہ کرنا۔ایک سوکھی لاٹھی کا سانپ بن جانا جاند کا دوٹکڑ ہے ہو جانا دریا کا پھٹ جانا اور جزام اور برص کے مریضوں کا اچھا ہو جانا وغیرہ یہ ایسے امور ہیں کے جن کو دیکھ کر جادو کا خیال تک نہیں آتا۔

اصل بات یہ ہے کہ یا تو ہرا کیے ممکن چیز کا جادو کے ذریعہ حاصل کرناممکن ہے یا بعض ایسے امور بھی ہیں جن کا وقوع جادو یا شعبدات کے اصول سے نہیں ہوسکتا بلکہ جب تک خدائی طاقت ان میں تا ثیرنہ کر ہے گر چہ ساری دنیا کے ساحرا پنی ساری طاقت ان پر صرف کردیں ان کا وقوع محال ہے پہلی شق تو محال ہے کیونکہ کوئی شخص بھی یہ بیس کہ سکتا کہ ہرا یک امر جادو کی طاقت سے اثر پذیر ہوسکتا ہے اور نہ ہی علم سحر کے اصول اس بات کے ہرا یک امر جادو کی طاقت سے اثر پذیر ہوسکتا ہے اور نہ ہی علم سحر کے اصول اس بات کے

مقضی ہیں۔

تواب دوسری شق صحیح ہوگی یعنی بعض ایسے امور بھی ہیں جن کا وقوع سح طلسمات وغیرہ کے ذریعہ نہیں ہوسکتا ۔ سواس سے انبیاعیہ ماسل م کی اجمالی تصدیق کی صورت بخو لی نکل آئے گی کیونکہ مجزات کے ذریعہ وہ امور پیش کیے جائیں گے جن کا جادو وغیرہ سے وقوع محال ہے اب اگر قابل غور امر ہے تو انبیاء اور ان کے مجزول کے شخصیات کو طاحظہ کرنا ہے سواس کا بہتر ین طریقہ یہ ہے کہ مجزات کا فن سحر کے قواعد کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور اس میں غور کیا جائے کہ انبیاء نے جو مجزات دکھلائے ہیں کیا جادو وغیرہ کے ذریعہ ان کا وقوع پر ایر ہونا ممکن ہے یا نبیس ۔ اگر یقینا معلوم ہوج ہے کہ جادو وغیرہ کی طاقت سے یہ فارج ہیں تو سجھ لینا چاہے کہ یہ مجزات ہیں اور اگر کہی قسم کا شک ہوتو اس کے دفع ہونے خارج ہیں تو سجھ لینا چاہے کہ یہ مجزات ہیں اور اگر کہی قسم کا شک ہوتو اس کے دفع ہونے کے لیے بجزاس کے اور کوئی صورت نبیس کہ ان میں ہے کہی نبی نے ساحروں کو عام طور پر چیننج دیا ہو کہ اگر تم کومیری نبوت میں شک ہے ۔ اور این مجزوں کے متعلق تمہیں یہ خیال ہے کہ یہ سحر کے قبیل ہے ہیں تو آئی مجھ سے مقابلہ کرو جسیا حضرت مولی علیہ السلام نے کیا تھ کہ یہ ہے خاص مجز ہو سے نبی تو آئی مجھ سے مقابلہ کرو جسیا حضرت مولی علیہ السلام نے کیا تھ کے میاض مجز سے اور ووغیرہ میں نہایت آس نی سے تمیز ہو سکتی ہو ہے۔

#### تيسري وجه كاجواب

جب بیجره کی حقیقت معلوم ہوجائے اور پھر میجره کا مشاہدہ بھی کرلیا جائے تو کہی کے دل میں سیخیال نہیں گزرتا کہ خداتعالی کہ غرض ہمیں دھو کدو ینا اور ہم کو گمراہ کرنا ہے اس کی مثال سیہ ہے کہ ایک، دمی بادش ہے کہ وہ اس کی فوج کو مخاطب بنا کر کہتا ہے کہ بادشاہ نے تمہارے کل انتظام میر سے ہیر دکر دیئے ہیں تمہاری تنخوا ہیں اور تمہاری ہر تنم کی حرکات و سکنات میر ہے تھم کی تا بع ہوں گی ہم پر میری ہیروی واجب ہے ۔کسی بات میں میری مخالفت نہ کرنی ہوگی ۔ باوشاہ اس کی میتقریر چپ چاپ ہیشاس رہا ہے اور پھروہ کہتا ہے کہ مخالفت نہ کرنی ہوگی ۔ باوشاہ اس کی میتقریر چپ چاپ ہیشاس رہا ہے اور پھروہ کہتا ہے کہ اس دار بنایا ہے تو میری تھد ایش کے لیے تم اپنے تخت پر سے تین دفعہ اٹھو اور تین ہی دفعہ بیٹھو۔ بادش ہ نے ایسا ہی کیا ۔ اب ہرایک شخص جانت ہے کہ باوش ہی غرض اس نشست و ہر خاست سے فوج کو دھو کے میں ڈالنا نہیں ہے ۔ بلکہ اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ واقعی اس نے شخصی فہ کورکوفوج کا سر دار مقرر کر دیا ہے اور

بادشاہ کا خاموثی کی حالت میں تخص مذکور کے کہنے پر تخت پر سے تین دفعہ اٹھنا اور بیٹھنا ایسا بی شخص مذکور کے قول کی صدافت پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے اس کے قول کی تائید میں بادش ہ کا اس طرح پر زبانی کہہ دینا کہ میں نے اس کوتمہا را سر دار مقرر کیا ہے۔اس کی سچائی پر دلالت کرتا ہے۔

ای طرح جب انبیاعلیہم السلام بنی آ دم کو کہتے ہیں کہ ہم خداتعالی کی طرف ہے تم کواس کے احکام بتانے کے لیے آئے ہیں اور اگرتم کوشک ہے تو ان معجز وں کو دیکھوں یے ایسے معجز سے میں جوانسانی طاقت سے خارج ہیں اگر ہم جھوٹے ہوتے تو ہمارے ہاتھوں پر ان کاظہور ہرگز شہوتا۔

تو پر کسی فخص کے دل میں بید خیال نہیں گررسکتا کہ ایر دجل وعلا کی غرض ہم کو گراہ کرنا اور دھو کے میں ڈالنا ہے بہی وجہ ہے کہ اس بنا پر کسی فخص نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب نہیں کی اوران کے پیش کر دہ معجزات کو سحراور شعبدہ بازی پر محمول نہیں کیا گیا خداتعالی کے متکلم ہونے آمرونا ہی ہونے اور ضرورت نبوت سے انکار کیا گیا گر بھی پوقوف سے بیوقوف ٹے مرونا ہی ہونے وار شروت نبیس کی خداتعالی معاذاللہ غداراور دھوکہ دہ بیوقوف سے بیوقوف ٹو شخص نے یہ کہ کہ اُت نہیں کی خداتعالی معاذاللہ غداراور دھوکہ دہ ہے اگر کہا جائے کہ کیا کرامت می جو اند تعالی کے موااور کسی ست فا ہر نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ جو اند تعالی کے موااور کسی ست فا ہر نہیں ہوسکتا ہوئے ۔ نیز یہ خود محال ہے اور نہ کسی قیم کا دعو کی نہیں کیا جا سکتا تا کہ کرامت کا معجز ہیں تحدی کا ہو التباس پڑنے کا شبہ ہو سکے۔

اگر کہا جائے کہ جھوٹے تخص کے ہاتھ پر بھی مجز ے کا ظہور ممکن ہے یا نہیں تو اس کا جواب ہدہے کہ نہیں کیونکہ مجز ہ وہ خلاف عادت امرہے جو تخدی کے بعد کسی پیٹیمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ور جو خدا کی طرف سے اس مضمون کوا داکر ہے کہ یہ نبی یا پیٹیمبرا پے دعویٰ میں ہیا ہے اور واقعی میں نے اس کورسول بنا کر بھیجا ہے تو پھرا گر کسی جھوٹے فخص کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتو اس کے یہ معنی ہو نئے کہ یہ مخص سیا ہے یعنی جھوٹا بھی ہے اور سیا بھی ہے اور یہ محال ہے کیونکہ جب مجز ہے نے یہ بیان کر دیا کہ بیشخص اللہ تعالی کا رسول ہے اور اپنے دعویٰ میں سیا ہے پھر جموٹا اسے کیونکر کہا جائے گا۔جموٹ ہونے کے یہ معنی جی اجرا کہ اور اپنے دعویٰ میں سیا ہے پھر جھوٹا اسے کیونکر کہا جائے گا۔جموٹ ہونے کے یہ معنی جی کہ سے اور اپنے دعوی میں جھوٹا ہے ہے خرض یہ کہ جھوٹا ہونے اور مجز ہے کا اجتماع اختماع متبایسیں اور اپنے دعوی میں جھوٹا ہوئے۔

# چوتھا ہا ب پہلی نصل

## حضرت محمد رسول الله عليه في نبوت كاا ثبات

آپ کی نبوت کا اثبات ہمیں تین فرقوں کے مقابے میں کرنا پڑتا ہے۔ پہلا فرقہ عیسویہ ہاس فرقہ کے لوگ آنخضرت فیلے کی نبوت کوصرف عربوں پرمحدود کرتے ہیں۔
مگر ان کا یہ دعوی صریحا باطل اور لغو ہے کیونکہ جب وہ آپ کو (گواہل عرب کے لئے)
رسول برحق ہنے ہیں اور یہ بھی شلیم کرتے ہیں کہ جھوٹ کہن پیغیبر کی شان کے خلاف ہے
اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ عاملہ خلائق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور آپ نے کہ آپ می خام کے مختلف فر ما نرواؤں کی طرف اپنے سفیر بھیجے ہیں تو
ہوئے ہیں اور آپ نے کہ ایک شخص کورسول بھی شلیم کیا جائے اور پھر اس کے بعض دعاوی
میں تکذیب خیز ہات ہے کہ ایک شخص کورسول بھی شلیم کیا جائے اور پھر اس کے بعض دعاوی

دوسرافرقہ یہودیوں کا ہے انہوں نے آپ کی نبوت اور مجزات کی محض اس خیال پر تکذیب کی ہے کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بمیشہ کے لیے بند کردیا گیا ہے اس غلط نبی کی وجہ سے انہوں نے حضرت علیہ انسلام کو بھی نبی برحق نبیں ، نا۔ان کی تر دید میں جمیں پیطریقہ مستحس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیہ کی نبوت بھی ثابت کہ حضرت علیہ کی نبوت بھی ثابت برموتوف ہوجائے اس سے آنخضرت علیہ کی نبوت بھی ثابت ہوجائے گئی کیونکہ براہ راست آپی نبوت کی نبوت بھی ثابت اعجاز قرآن کے اثبات برموتوف ہے اور الی دقیق بحث ہے۔ جس کی نہ تک ببنجا ہراکیہ کا کام نبیں ۔ بخل ف احیاء موتی اور جزام و برص والوں کا اچھا ہوجائے کے کیونکہ بیامورمشامدہ سے تعلق رکھتے ہیں ۔ جن کے جملے میں کی وقت کا سامن نبیں کرنا پڑتا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت موئی نے اپنے عصا کوسانی بنا دینے کام جز و پیش کیا تھا اور حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کرنے اور جزام عصا کوسانی بنا دینے کام جز و پیش کیا تھا اور حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کرنے اور جزام

و برص ہے گئی بیاروں کو احجِھا کیا اب اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت موی نبی برحق تھے۔ ۔اور حضرت عیسنی اینے دعوی ءِ نبوت میں جھوٹے تھے۔

ہمارے خیال میں صرف دوا مرہیں جنھوں نے یہودیوں کو اس ورطہ ظلمات میں ڈال دیا ہے ایک ان کا بیقول کہ ننخ محال ہے اور یہ بقول یہودموی علیہ اسلام کا بیقول کہ جب تک آسان وزمین میں رہیں گے میرے دین کو نہ چھوڑیو۔اور بیا کہ میں خاتم ابنیا ، ہول ۔بس بیا مرہیں دخھوں نے یہودیوں کو اِس دھو کے میں ڈال دیا ہے۔

یہ ہے کا جواب میہ ہے کہ جن لوگوں نے نشخ کومحال کہا ہے انھوں نے نسخہ کے میہ معنی منجھے ہیں کہ ایک عظم صا در کر تا اور بعد میں جب اِس میں غلطی نظر آئی تو اِس میں ترمیم کر دینی یا اس کو بالکل اڑا کر اِس کی جگہ اور تھم من سب رکھ دینا اس قتم کے نشخ کو ہم بھی محال کہتے ہیں۔ گر بھس کننے کے ہم قائل ہیں اس کے بیمعنی ہیں کدا یک حق صا در کیا جائے اور حکم دینے والے کومعلوم ہو کہ ایک مدت تک اس پرعملدرآ مدر ہے گا۔اور پھراس کی بجائے اور تنکم دیا جائے گا۔گمرجن کوتکم دیا گیا ہےان کواس بات کی کوئی خبر نہ ہواوراس کی میعادختم ہو جائے تو اس کی بجائے دوسرائنکم صا در کیا جائے بیرمحال نہیں ہے۔ بلکہ اس کی ہزار و پ مثا لیں موجود میں ۔مثلا آ قااینے نوکر کو کھڑا ہونے کا امر کرنے اوراوراس کو یہ بھی معلوم ہو کہ اتنی مدت تک اس کا کھڑار ہنا مناسب ہے ،اور پھراس کو بیٹھ جائے کا میں امر کروں گا۔اور نو کر کو چونکہ قیام کی مدت نہیں بتائی گئی اس لئے وہ یہی سمجھے گا کہ ہمیشہ کے لئے مجھے کھڑا ر ہے کا آتا نے امرکیا ہے۔اور جب قیام کی مدت گزرگنی اور آتا نے نو کرکو حکم دیا تو آتا کو ئی بیوتو ف سے بیوتو ف شخص بھی بنہیں کہ سکتا کہ اس نے پہلے نو کر کو ہمیشہ کیلئے قیام کا تحکم دیا تھا اور جب بعداس کونلطی معلوم ہوئی تو حجت بیٹنے کا تھم صا در کردیا۔ بلکہ ہر کوئی ہج گا کہ پہلے ہی ہے اس کو قیام کی معیا دمعلوم تھی اور جب و وگز رگئی تو ووسراتھم صا در کر دیا۔نو کر کواس کی میعا دصرف میںمعلوم کرنے کے لئے نہیں بتا لیکھی کہوہ اس کے امر کی بجا '' ور ی میں کہاں تک کوشش کرتا ہے۔

احکام شریعت کا اختلاف بھی ای پر قیاس کرلین چاہئے بیخی بعض ایسے احکام ہیں جن کی مدت کسی خاص مصلحت ہے بتائی نہیں گئی۔اور جب ان کی مدت پوری ہوگئی تو ان کو منسوخ کر کے ان کی ہجائے اورا حکام صا در کئے گئے ہیں گر اس کا بیہ مطلب نہیں کہ ضدا تھ لی کو پہلے علم کی مدت معلوم زختی بلکہ اس نے ہمیشہ کے لئے ان کوصا در کیا تھ اور پھر کوئی خلطی

معلوم ہوئی تو ان کی ترمیم یا تنتیخ کر کے ان کی بجائے اور احکام رکھ دیے۔

کسی نبی کے مبعوث ہوتے ہی فورا نبہلی شریعت کا کشخ شروع نبیس ہوا اور نہ کسی نبی کے آیے سے اصول دین بیخی عقائد میں سی قشم کا نشخ ہوا ہے۔البتہ بعض فروعی مسائل میں مناسب طور پر نشخ ہوا گر اس سے اصول دین میں کن پرامر نبوت کا دارو مدار ہے کسی قشم کا فرق نبیس واقع ہوتا۔

تحویل قبلہ یا کسی حلال چیز کوحرام کردینا یا حرام کوحلال بنا دینا وغیرہ وغیرہ بالکل معمولی باتیں ہیں ۔جن کومل میں لانے کے بئے پچھالیے اسب مہیں ہو گئے تھے کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دین خدا دا دی پر پُر اا ٹر پڑنے کا احتمال تھا۔

خود یہود یوں کا یہ بہانہ تب چل سکتا ہے جوحضرت موکی علیہ السلام سے پیشتر جس قد را نبیا علیمهم السلام جیسے نوخ ،حضرت ابرا بیم ،حضرت آ دم وغیرہ گز رر ہے ہیں ان سب کا ایک زبان ہوکرا نکا رکر دیں۔ کیونکہ جب ان کوانبیاء ما نا جائے گا تو شنح کا وجود بھی سلیم کرنا پڑے گا۔

دوسرے شبہ کا جواب دوطرح پر ہے۔ ایک مید کہ حضرت موی نے ایسا کہا ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ بران زبر دست معجزات کا ظہور نہ ہوتا۔ کیونکہ معجزات کا ظہر ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صدافت پر دلالت کرتا ہے۔ غرض اگر بیہودی معجزات عیسوی ہے انکار کریں تو معجزات موسوی پر بھی بہی اعتراض آئے گا اور اگر انکوشلیم کریں تو انکار پر کہنا درست ہوگا کہ حضرت موکیٰ خاتم الا نہیا ہیں۔

اورایک بید کہ آنخضرت کیا ہے۔ اگر توریت میں حضرت موٹی کتاب (تورات) کے مطابق النظے مقد مات کا فیصلہ کرتے تھے۔ اگر توریت میں حضرت موٹی کا خاتم لا نبیا ہوتا اور دین موسوی کے جمشہ رہنے کا حکم ہوتا تو یہودی اس بات کوغنیمت ہجھ کر آپ کے مقابلہ میں توریت کی ان آیوں کو چیش کرتے اور ڈ نکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ جب آپ حضرت موکی علیہ السلام کو نبی برحق اور تورات کو البہ می کتاب مانتے ہیں تو پھر آپ کا دعوی نبوت غلط ہوگا کیونکہ تورات میں کھا ہے کہ حضرت موٹی خاتم الا نبیا۔ ہیں گر ہم نقینی طور پر کہتے ہیں کہ آپ کو خات کے بعد آپ کو خات کے بعد آپ کے مقابلہ میں اس بات کو نبیں پیش کر سکے۔ آپ کی و فات کے بعد شرب اسلام کی تر دید کا یہ نیا ڈھنگ نکالا ہے۔ یہود یوں کے ساتھ طرح طرح کے مقابلہ میں اس کے گئے اور لڑا کیاں ہو کیں مبودی عالم نے آنخضرت گانے کے مقابلہ میں اس

ہات کو پیش نہیں کیا اگر اس بات کی کوئی اصل ہوتی تو اس سے بڑھ کر ند ہب موسوی کی تا ئید اور غد ہب اسلام کی تر دید کے لیے اور کوئی ذریعے نہیں تھا۔

تیسرا فرقہ ان لوگوں کا ہے جو تنے گئو قائل ہیں گر آنخضرت ایک ہیں کہ وہ ت کے مقابلہ میں مجز ہ کے ذریعہ آپ محض اس بنا پر منکر ہیں کہ قر آن مجز ہیں ہے۔ اس فرقہ کے مقابلہ میں مجز ہ کے دریعہ آپ کی نبوت کے اثبات کے دوطریق ہیں پہلا طریق قر آن کو مجز ہ ٹا بت کرنے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ مجز ہ نام ہے ایسے خلاف عادت امر کا جو تخد کی کے بہاتھ کی نبی کے باتھ پر اس کے منظرین کے مقابلہ میں وقوع پذیر ہواور سے بات قر آن میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ آن میرا مخضرت میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ آن میرا مجز ہ ہے۔ اگر تم کو اس میں شک ہوتو اس کے مقابلہ میں ایس فصیح و بلیغ کام بنا کر پیش کر وقر آن سے لاکارلاکار کر کھار کو اس امر برآ ما دہ کیا اور انہوں نے ایز کی ہے چوٹی تک کرور گئا کے میں ایس فصیح و بلیغ کام بنا کر پیش نور در لگانے میں کوئی وقتے فر وگذاشت نہ کی گر اس کے مقابلہ میں ایک جملہ بھی نہ بنا سکے۔ دور لگانے میں کوئی وقتے فر وگذاشت نہ کی گر اس کے مقابلہ میں ایک جملہ بھی نہ بنا سکے۔ دور لگانے میں کوئی وور دیگر می لک کے دور لگانے میں فصاحت و ظاغت کا بہاں تک ماز ارگر م تھا کہ وہ دیگر می لک کے مور یوں میں فصاحت و ظاغت کا بہاں تک ماز ارگر م تھا کہ وہ دیگر می لک کے

عربوں میں فصاحت و بلاغت کا یہاں تک بازارگرم تھا کہ وہ دیگرمی لک کے لوگوں کو مجمی ('گوننگے ) کہتے تھے۔شب وروزعر بی انشا پردازی کی محفلیں گرم رہتی تھیں اور اگر کوئی قصیدہ بنا کراس کے بےنظیر ہونے کا دعوی کرتا تھا تو اس کے مقابلہ میں قصا کہ کے ڈھیرلگ جاتے تھے اور اس کے معارضہ میں کوئی و قیقدا ٹھاندر کھا جاتا تھا۔

جب اہل عرب کی بیر جا افعانا اور اس سے عاجز ہوکر آ ، د کا جنگ ہونا اعبی زقر آئی فضانیوں اور کوششوں کے انکازک اٹھانا اور اس سے عاجز ہوکر آ ، د کا جنگ ہونا اعبی زقر آئی کی روشن اور ہیں ولیل ہے ۔غرض عربوں کی فصاحت و بلاغت اور قر آ ن کا ان کو مقابلہ کے لیے بلانا اور ان کا ذک اٹھانا اور اپنے دین اور جان و مال کی حمایت کے لیے اسلام کی نیخ کمی کوان کا شب وروز مصروف ر ہنا ہو ایسی بقینی اور پختہ با تمیں ہیں جوحد تو اتر تک پہنچ چکی ہیں۔ اور جن ہیں کسی معمولی سے معمولی شخص کو بھی انکار کی گئجائش نہیں ہے۔

اگر ہم ہے کوئی ہو چھے کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو ہم اس کا جواب 
ہید یں گے کہ قرآن کچھالیں دلر باتراکت اور فصاحت پر مشتمل ہے اور اس کا طرز کلام کچھ
الیں خوبیوں کو لیے ہوئے ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدراور مقتدر فصحائے کلام اس سے خالی 
ہیں ۔اس کے کلمات کی بڑتیب اور اس کے مضامین کا تناسب پچھالیں جیرت انگیز محاس 
خاہر کرتا ہے جنہوں نے اہل عرب کے سربرآ وردہ اور الولعزم لکچراروں کو اپنا گرویدہ بنادیا

ہے اور اگر چدان میں سے بعض بدسمتی کے باعث دولت اسلام سے مشرف نہ ہو سکے گر آن کی فصاحت و بداغت سے سے کو بھی انکار نہیں تھا۔ یعنی تمام اہل عرب یک زبان سے کہ اس کی فصاحت و بلاغت طاقت بشر نیہ سے فارج ہے۔ اگر چہ بعض نے اس کے مقابلہ میں قدم الشویا گرانکا کلام پھیکا اور فالی از لطف ہوتا ۔ اور اس کی نسبت ، . چہ نسبت فاک راباعالم پاک ، ، کہنا بالکل بلام بلاہ ہے۔ چنانچہ سیلمہ کذاب نے اس کے مقابل ذیل کے جند کلمات ناخوں تک کا زور لگا کر تیار کیے تھے۔ جن کا پھیکا بن اور بے لطف ہونا عیاں ہے جند کلمات ناخوں تک کا زور لگا کر تیار کیے تھے۔ جن کا پھیکا بن اور بے لطف ہونا عیاں ہے فیہ کا کمات سے بین آلے فیٹ و مَا اَذُولاکَ مَا الْفیٹل لَه اَ ذَنُب و وَنُول مِی طویْل '' ۔ اگر چاس کہ بخت نے ان کلمات میں قرآن کے طرز کلام کو اڑ الینے میں کوئی و قیقہ طویْل '' ۔ اگر چاس کہ بخت نے ان کلمات میں قرآن کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو وونوں میں زمین و آسان کا قرآن کی کس آبیت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو وونوں میں زمین و آسان کا قرآن نظر آگے گا۔

اگر کہا جائے کہ مکن ہے کہ اہل عرب کو جنگ وجدل وغیرہ بیں مشغول رہے اور مصروفیت کی وجہ سے ان کے مقابلے بیں اس تسم کا کلام بنانے کی فرصت نہ مہلی ہو۔ ور نہ اگروہ اس امر کی طرف توجہ کرتے تو یقن اس جیسے کی کلام بنا کتے تو اس کا جواب ہیہ کہ ہر ایک شخص جا نتا ہے کہ بہ نسبت جنگوں میں طرح طرح مصائب اور تکالیف ہرواشت کرنے کے یہ شخص طریق ہو جا تھے ۔ اہل عرب ممل کر اس جیسی کوئی کتاب بنا ویتے تاکہ ہمیشہ کے لیے جھنزانتم ہو جا تا کہ ہمیشہ کے لیے جھنزانتم ہو جا تا کہ ہمیشہ کے لیے جھنزانتم ہو جا تا کہ میشہ کے لیے جھنزانتم ہو جا تا کہ میشہ کے لیے جھنزانتم ہو جا تا کہ خمیشہ کے دون ریز جنگیں واقع میان کی عورتیں ، لونڈیاں بنائی گئیں ۔ ان کوقید کیا گیا ۔ طرح طرح کی خون ریز جنگیں واقع ہو کیس تو اس وقت ان کوضروراس امر کی طرف توجہ کرئی جا ہے تھی ۔

پس ٹابت ہوا کہ انہوں نے اپی صرف اس وجہ سے ایس کرنے میں کوئی کسر باتی نہ چھوڑی تھے۔ اورا سرتھوڑی دیر کے نہ چھوڑی تھے۔ اورا سرتھوڑی دیر کے لئے اس کوتسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی ہی را مدعا ٹابت ہے کیونکہ باوجود قدرت کے قرآن کے مقابلہ میں ان کا نہ آ نا اس کی وجہ بجز ضدائی طاقت کے مانع ہونے کے اور کیا ہو محتی ہے اور سب سے بڑا بھاری مجز و بہی ہے کہ ایک چیز باوجود اس کے ممکن الوقوع ہونے کے ایک بڑی بھاری جماعت سے وقوع پڈیر نہ ہو۔

کون نبیں جانتا کہ اگر کوئی نبی یوں ہے کہ میری صدافت کی علامت سے کہ

میں اپنی انگلی کوحر کت دیتا ہوں اور اسوفت تم اپنی انگیوں کوحر کت نہیں دیسکو گے حالا نکہ دوسرے وقتوں میں سے ہرایک بیاکام کرسکتا ہے اور جب دیکھا گیا تو ایسا ہی ہوا ۔ بعنی اس نبی نے اپنی انگلی کوحر کت وے دی ۔ اور دوسرے لوگ نہ دے سکے تو کیا اسکو معجز ہ نہیں کہا جائے گا۔

دوسرا طریقہ آنخضرت تیجیگہ کی نبوت کے اثبات کا یہ ہے کہ علاوہ قر آن کے اور بھی کئی ایک جیرت انگیز مجزات کا آپ کے ہاتھ برظہور ہوا ہے۔مثل شقاق قمر۔آپ کی انگیوں سے پانی کا بھوٹ بڑنا آپ کے ہاتھ میں شکر بزول کا تنبیج کہنا۔تھوڑے طعام کا بہت ہوجانا۔وغیرہ وغیرہ وغیرہ بیا ایسے امور ہیں جو آ بکی نبوت برشام ہیں۔

اوراگر چہان امور میں ہے ایک ایک امر حدتو اتر تک نہیں پہنچ ۔ گران کی مجموعی تعداد اس حدکو پہنچ بچی ہے ۔ جس ہے ان میں کسی قسم کا شک وشبہ باتی نہیں رہتا اس کی مثال ایس ہے جیسے حضرت علی کی شجاعت اور حاتم حائی کی سخاوت کے افراوفرویت کی شکل میں تو اتر کی حدکو نہیں پہنچ ۔ گران کی مجموعی تعداد اس حدکو پہنچ بچی ہے اور اس وجہ میں سے حضرت علی ، کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل مانی ج تی ہے ۔ اگر کوئی نفرانی کی جو اور نہ بلحاظ مجموعی تعداد کے حدتو اتر کوئی بہنچ ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح ایک میمودی تم کو کہدسکتا ہے کہ میرے نزدیک مجموعی تعداد کے حدتو اتر کو مجموعی تعداد کے حدتو اتر کو مجموعی تعداد کے حدتو اتر کو بہنچ ہیں ۔

اصل بات بہ ہے کہ جب تک کسی شخص کوان نوگوں کے ساتھ نیم کیل جول کا موقعہ نہ سے ۔ جن لوگوں کے ساتھ اگر کا عمر حاصل معے ۔ جن لوگوں کے نز دیک ایک بات حد تو اثر کو پہنچ چکی ہے اس کواس تو اثر کا عمر حاصل نہیں ہوسکتا ۔ اگر نصار کی مسلمانوں کے ساتھ مخالفت کریں ۔ اور پھر ان کو معجز ات محمد میر کا تو اثر نہ معلوم ہو تو بے شک مسلمانوں پر الزام آسکتا ہے ۔ جس سے وہ بھی عہدہ برآنہیں ہو سکتے ۔

## د وسرابا ب

اس امر کے بیان میں کہ جن امور کو شرع نے بیان کیا ہے۔ان کی تقیدیق واجب ہے اس باب میں ایک مقدمہ اور دوفضییں ہیں۔

#### مقارمته

ا ہے امور جو کہ مداینۂ معلوم نہیں ہو سکتے تین قسموں پر منقسم ہو سکتے ہیں۔

(۱) جو محض عقل کے ذرایعہ معلوم ہو سکتے ہیں۔

(۲) جوصرف شرع بی ہے معلوم ہو سکتے ہیں۔

( m ) جوان دونوں کے ذریعہ معلوم کیے جا سکتے ہیں۔

پہلی قشم کی مثالیں یہ ہیں۔ حدوث عالم ۔ خدا کا وجود۔ اس کی قدرت اسکاعلم اور
س کا ارادہ ۔ بیا بسے امور ہیں کہ جب تک ان کا ثبوت نہ ہوشر ع کا ثابت کرنا ناممکن ہے
۔ کیونکہ شرع کا اثبات کلہ مفسی کے اثبات پرموقوف ہے تو جو چیزیں کلام نفسی سے بھی ظار تبہ
کے مقدم ہیں ان کا اثبات کلہ مفسی ہے یہ شرع ہے جس کا اثبات کلام نفسی پرموقوف ہے
ہرگز نہیں ہوسکتا۔

ہوتی ہے فرق صرف ہے ہے کہ اول الذ کری تصدیق درجہ یقین کی ہوتی ہے اور موخر الذکر کے انسان امور کی تصدیق طنیت ہے آئے بڑھتی نہیں۔ اس کا نہوت ہے ہے کہ جن لوگوں نے انسان کے اپنے اللّٰ ہونے ہوئے کا قول کیا تھا۔ تمام صحابہ نے اس کا انکار کردیا تھ اور سب نے اس کی تر دید محض خدا کے اس قول خوالے کو گئے شسی ہے کی بنا پر کردی تھی۔ حالا نکہ گُلِ فَیٰ عکا لفظ عام ہے جس میں تخصیص کا اختال ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ سے تعاو کہ ہوگیا ہے ۔ مگر اس وقت ظنی تھ اور اگر بظا ہو تقل ان کو محال سمجھے تو جن نصوص سے ان مور کا نبوت ہوتا ہے ۔ حتی الوسع ان میں تاویل کی جائے ۔ کیونکہ ہے بات غیر ممکن ہے کہ امور کا نبوت ہوتا ہے جو تقل کے صرفی کا فالف ہوں۔ چنا نجی اس غیر ممکن ہے ہیں اصوص ایسے امور پر مضمل ہے جو تقل کے صرفی کو النے ہوگیا ہوگی

#### پہا فصل پہلی فصل

حشر۔عذاب قبر۔سوال منکر دنگیر۔ پُل صراط۔میزان۔

حشر حشر کے معنی ہیں مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا۔ بہت می نصوص قطعیہ سے اس کا جوت مان ہے اور اس مان ہے اور اس مان ہے اور اس کی بیدائش ہو چکی ہے۔ اور اس کی ابتدائی اور پچلی پیدائش ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب خدا کی اس کی ابتدائی پیدائش پیدائش ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب خدا کی اس کی ابتدائی پیدائش پیدائش پیدائش ہیں کے اعادہ پروہ بطریق اولی قد در ہوگا۔ چنا نچہ خدا کا قول ہے فیل پیدا ہوئے ہے اور اعادہ ہی کا بات کو تا بت کر رہا ہے اگر کہ جائے کہ اعادہ سے کیا مراد ہے آیا جو اہر اور اعراض دونوں ۔ ایک دفعہ معدوم ہوکر از سرنو پیدا ہوتے ہیں یا فناصرف اعراض ہی کو عارض ہوتی ہے اور اعادہ کے وقت صرف اعراض ہی کا اعادہ ہوتا ہے تو اس کا جواب ہیہ کہ بید دونوں صور تیں ممکن ہیں اور ان میں ہے کی ایک کی تعیین ہوتا ہے تو اس کا جواب ہیہ کہ بید دونوں صور تیں ممکن ہیں اور ان میں ہے کی ایک کی تعیین

شر بعت سے ثابت نہیں ایک اور صورت بھی ہے وہ یہ کہ انسان میں سے زندگی۔رنگ۔رنگ۔رطوبت معدوم ہوجا کیں اور مہیات وغیرہ اعراض بوقت موت معدوم ہوجا کیں اور اس کا جسم مٹی کی صورت میں باقی رہاور جب اس کے اعادے کا وقت آئے (اور جسم جو پہلے موجود تھا) تو فناشدہ اعراض کی مثلیں از سرنو پیدا کرکے بدن کیساتھ ملحق کردی جا کیں۔

امثال کالفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک آنافانا معدوم ہوتے اوران کی بجائے ان کی مثلیں آتی رہتی ہیں۔ اب بیانہ ن اپنی جسم نی حالت کے باعتب ربعینہ وی انسان ہے ہاں اعراض کے باعتبار بیا پی مثل ہے۔ گر انسان صرف اپنے جسم کے باعتبار انسان ہے نہ اعراض کے کاظ سے اور اعادہ کے لیے شئے کے اعراض کا اعادہ ضروری نہیں ہماری بی تقریر صرف اس خیال پر ہنی ہے۔ جو بعض لوگوں کے دلوں میں سایا ہوا ہے وہ یہ کہ اعراض کا بعینہ عادہ محال ہے۔ ان کا یہ خیال بالکل بیہودہ ہے اور اگر چداس کی لغویت پر بہت سے دلائل ہم قائم کر کتے ہیں گر بغرض اختصاران کو نظر انداز کی لغویت پر بہت سے دلائل ہم قائم کر کتے ہیں گر بغرض اختصاران کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔

اعادے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہم اور اعراض دونوں کو فنا عارض ہواور پھر
دونوں نے سرے سے پیدا کیئے جا کیں۔اگر یہ کہا جائے کہ پھر اے اعادہ کیوکر کہہ کیں
گے۔اعادہ میں کہلی چیز کا بعید بٹ نا شرط ہے۔اور جب ایک چیز نیست ونا بود ہو پھی ہے
تواس کے دوبارہ سنانے کے کیا معنی تو اس کا جواب یہ ہے کہ معدوم کی دوشمیں
ہیں۔ایک یہ کہ جس سے پہلے موجود ہو۔اورایک یہ کہ ایسانہ ہو۔ جسے عدم کی دوشمیں ایک بدیمی
ہیں کہ کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا۔ تواب اعاد ہے کے یہ معنی ہیں کہ عدم جس سے پہلے وجود
ہیں کہ کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا۔ تواب اعاد ہے کے یہ معنی ہیں کہ عدم جس سے پہلے وجود
آچکا ہے۔ اس کی بجائے وجود لا یا جائے۔ ہم نے اس مسلدکوا پی کتاب تبا فتہ الفلاسفہ
وجود نہیں تھا۔اس کی بجائے وجود لا یا جائے۔ ہم نے اس مسلدکوا پی کتاب تبا فتہ الفلاسفہ
عرب کسی قدروضا حت سے بیان کیا ہے۔ نیز اس کتاب میں ہم نے اعادہ کا اثب سے فلاسفہ
عرب کے اس اصول کی بنا پر بھی کی ہے کہ نفس ناطقہ کو پہلے کی طرح تو اب عنصری
کے اس اصول کی بنا پر بھی کی ہے کہ نفس ناطقہ کو پہلے کی طرح تو اب عنصری

وہی ہو یا اس کی مثل یسو ہے کوئی محال امرنہیں کیونکہ جس زبر دست نے عنان حکومت اس کے ہاتھ میں ہے اب اس کی طاقتوں میں مطلق فرق نہیں آیا۔وہاں تو صرف ارادے کی ویرے۔

ومرے۔ اگر چہ بھارااعتقادیہ نہیں مگراس ہے بہتر طریق فلاسفہ کی تر دید کے لئے اور کو کی دور دیا ہے۔

نظرتبين آتا۔

عداً ب قیر عذاب قبر پر بہت کی قطعی نصوص دال میں اور آنخضرت عین اور آب کے اصحاب کا اپنی دی وَل میں عذاب قبر سے پناہ ، گن تو انز کو پننی چکا ہے اور عام طور پر کتب اصاد میٹ سے تابت ہے کہ آنخضرت عین اور دوقبرول سے گزرے تو فر مایا کہ ان میں کئی مردول کو عذاب جورہا ہے۔ فداتع لی کا یہ قول بھی عذاب قبرکو تابت کررہا ہے۔ وَحَاقَ مِسَالُ فِسْرُعُ وَنُ سُسُوءُ الْسَعَلَابِ النَّسَا دِیْنُعُو طُسُون علی کا النَّسَا دِیْنُعُو طُسُون علی کا علیہ النَّسَا دِیْنُعُو طُسُون علیہ علیہ علیہ النَّسَا دِیْنُعُو طُسُون علیہ علیہ النَّسَا دِیْنُعُو طُسُون

اس کے علی و وہد فی نفسہ ممکن ہے تو پھر اس پر ایمان یا نا واجب ہوگا معتز لہ اس سے منکر ہیں۔اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میت کواپنی آنکھوں ہے دیکھتے ہیں اور اس کے بدن پر عذا ہ کی کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی۔اگر اس کو عذا ہ دیا جاتا تو اس کے بدن ہیں کئیں قسم کی جنبش یا کوئی اور علامت و کھٹے ہیں آتی ۔ نیز کئی تومیوں کو در ندے بھاڑ کر کھا جاتے ہیں اور ان کواپنا لقمہ بنا لیتے ہیں۔

۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دکھائی تو صرف میت کا جسم ویتا ہے اور عذاب کا احساس قلب پاکسی باطنی کیفیت کو ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ عذاب کے لئے بدن پرکسی عدمت کا دکھائی ویناضروری نہیں۔

آ دی کہ مروی میں بعض اوقات نہایت مذیذ کیفیات سے محظوظ ہوتا اور بعض اوقات نہایت مذیذ کیفیات سے محظوظ ہوتا اور بعض اوقات نہایت مذید کی حالتوں ہے کسی طرح کے منبیں ہوتیں گرد کھنے والے کو وہ بالکل ہے حس وحرکت دکھائی ویتا ہے۔ اور اس کے بدن نرغم وخوش کی کوئی علامت نمایاں نہیں ہوتی ۔ بلکہ اگر وہ خض بیدار ہوکر کسی ایسے آ دمی کے آگے عالم رویا کی کیفیتوں کا ذکر کرے اور ہے کہ میں نے آج خواب میں فلاں فلاں فلاں چیز دیکھی ہے۔ جس کوسونے کا بھی اتفاق نہ ہوا ہوتو وہ فور اس کا انکار کروے گا۔ اور ایک لیے بدان پر وئی

علامت منرت یا عمی کی دیکھنے میں نہیں آئی اور جن کو درندے کہا جاتے ہیں اِن کے لیے قبریں درندوں کے بطن ہوتے ہیں۔اور اِن میں ان می اجزاء کا کسی قدر حصہ موجود ہوتا ہے تو ممکن ہے کہان کے بطون میں کسی جز وکوزندہ

كركي عذاب والامعامله طے كيا جائے۔

منگر ونگیر منگر ونگیر (دوفرشتوں کے نام ہیں) کا سوال حق ہواراس پرایمان لا ناواجب ہے کیونکہ بیمکن بھی ہے۔ شریعت ہے بھی فابت ہے اور عقل کے نزویک بھی مقنع نہیں ۔ کیونکہ اس میں دوباتوں کی ضرورت ہے۔ سمجھا نااور سمجھا نا خواہ آواز ہے ہو یا غیر آواز ہے ۔ اور سمجھنے کے لیے مطلق زندگی کا ہو نا ضروری ہے جوانسان کی کسی ایک جزوکے ساتھ متعلق ہو گئی ہے تو اب اس کے منگرین کا بیقول کہ ہم میت کو و کیھتے ۔ گر منگر ونگیر کونہیں و کیھتے اور نہ ہی میت کی اوران کی گفتگو سننے میں آسمی ہوا ای ہے جیسا کوئی کے کہ آئے ضرت ہی میت کی اوران کی گفتگو سننے میں آسمی جریل کو دیکھا ہاور کوئی کے کہ آئے ضرت ہی پر وہی نہیں آئی تھی ۔ کیونکہ ہم نے نہ بھی جریل کو دیکھا ہاور ہواں سے انکار کرتے ہیں اور منگر ونگیر کے سوال سے انکار کرتے ہیں حالانکہ جس بنا پر اس کا انکار کی جاتا ہے آگر وہ ٹھیک ہوتو اس سے سوال سے انکار کرتے ہیں حالانکہ جس بنا پر اس کا انکار کی جاتا ہے آگر وہ ٹھیک ہوتو اس سے وق سے بھی انکار لازم آتا ہے۔

وحی کی اصلیت میٹی کہ آنخضرت علیہ جبر بل کا کلام من لیتے اور اس کود کھے سکتے سے اور اس کود کھے سکتے سے اور اس کود کھے سکتے سے اور اس کود کھے سکتے اور پاس کے آدمیوں میں بیا ستعدا دنہ تھی چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ کے روبر وکئی دفعہ مزول وحی ہوا۔ گرآپ نے عمر مجرنہ جبر مل کود کھے اور نہ اس کا کلام سنا۔

منکر ونکیر نے سوال کی بھی بعیزے ہی کیفیت ہے لینی مردوان کا کلام سنتا ہے اور
اس کا جواب بھی دیتا ہے گریاس کے لوگوں کواس بات کی مطلق اطلاع نہیں ہوتی نیزاس کی مثال خواب میں طرح طرح کی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ جس کوعذا ب قبر کے اثبات کے موقع پر ہم بیان کرآئے ہیں خواب میں آ دمی کوئی دفعہ الم شعد بدلائق ہوتا ہے اور کئی دفعہ اسے مشر ت لاحق ہوتی ہوتی ہے گریاس کے آ دمیوں کو یہ بات بالکل محسوں نہیں ہوتی وہ خواب میں میر سے ہم میں بیداری کی حالت میں یہ چیزیں دیکھے رہا ہوں حالا نکہ واقع میں وہ وہ واسویا ہوا ہے۔

بمیں ان لوگوں کی حالت سے بڑا تعجب آتا ہے جوایز جل وعلاء کوالی معمولی با توں پر قادر ماننے سے جھکتے ہیں حالانکہ اگر وہ اس کی اس حیرت انگیز قدرت کا خیال کرتے جس کے ذریعہ اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو ان معمولی ہوتوں پر اس کے قادر ہونے کی نسبت انکار کرنے کی ان کو جراکت نہ ہوتی۔

ایک اور بات دیکھئے کہ جس چیز کی بناء پر بیاوگ منکر ونگیراورمیت کے سوال وجواب سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہوتو انسان کے ایک قطر ومنی سے پیدائش کی نسبت بھی ان کوصاف انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ایک قطرہ اور وہ بھی نا پاک قطرہ عورت کے رحم میں گرنے سے ایک بجیب وغریب شکل کا بچہ کس طرح پیدا ہوگیا ہے۔ کیا ظاہر اور کیا حقیقت ان وونوں کے لحاظ سے قطرے اور إنسان میں کوئی تناسب نظر نہیں آتا گر چونکہ بیہ ہمارار وزمرہ کا مشاہرہ ہے اس لیے اس سے بیلوگ انکار نہیں کر سکتے تو پھر ایس چیز سے انکار کر بیٹھنا جس کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو بلکہ اس کے جواز کی ہزار ہا دلائل اور دوزمرہ کے مشاہدے موجو دہوں۔ اعلیٰ درجہ کی کمز ور کی اور کمینہ بن نہیں تو اور کیا ہے۔ میرز ان بھی حق ہونا بہت کی قطعی اور بھینی اور بھی حق ہونا بہت کی قطعی اور بھینی نے میرز ان بھی حق ہونا بہت کی قطعی اور بھینی نوص سے ثابت ہے تو پھراس پر بھی ایمان لا نا واجب ہے۔

اس جگہ ایک اعتراض دارد ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کہ میزان (ترازو) کے تق ہونے کے قیم مین اس جگہ ایک اعتراض وارد ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کہ مین گے اور اعمال اعراض میں جومعدوم ہو چکے ہیں اور جو چیز نیست و نا بود ہوجائے کیوکر تولی جاسکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کو دو بارہ میزان میں بیدا کر کے تو اللجائے گا تو اس پر بیسوال ہے کہ اول تو اعراض کا اعادہ محال ہے۔ دوم مثلا انسان کے ہاتھ کی حرکت جو اس کے ہاتھ کے تابع ہے اگر میزان میں بیدا کی گئی اور میزان متحرک ہوئی تو وہ حرکت میزان کی حرکت شار ہوگی۔ نہ انسان کے ہاتھ کی ۔ اگر وہ ساکن رہی تو حرکت بھی اس کے ساکن ، ہونے کے ساتھ فنا ہوجائے گی میونکہ اس کا بقاء جسم متحرک پر موقوف ہے نیز اس طریق ہے گنا ہوں کا اندازہ لگا نامشکل ہوجائے گا۔ کیونکہ اکثر دفعہ انسان کے بدن کے ایک جھوٹے ہے جھے کی حرکت گناہ کے ہوجائے گا نظامہ باتی تمام بدن کی حرکت ہوں آگے نگل جاتی ہے اور میزان کے جھکا ؤ کے انسان کے بدن کے ایک جھوٹے ہے جو کے مراتب ۔ اس کا جواب یہ نظادت کا باعث حرکتوں کی قبلت اور کثر ت ہوگی نہ اجروں کے مراتب ۔ اس کا جواب یہ نظادت کا باعث حرکتوں کی قبلت اور کثر ت ہوگی نہ اجروں کے مراتب ۔ اس کا جواب یہ کا انہ کی نہیں تو لے جا کیں گول کے بلکہ وہ صحیفے تو لے جا کیس گے ۔ جن پر فرشتے (جن کو اعمال ہی نہیں تو لے جا کیں گول کے نیک و بدا عمال کی ختیں کہا جا تا ہے ) لوگوں کے نیک و بدا عمال کیا تھے دہتے ہیں۔ وہ اجسام کے قبیل کرام ' کا تبین کہا جا تا ہے ) لوگوں کے نیک و بدا عمال کی ختیں دیتے ہیں۔ وہ اجسام کے قبیل

ے ہیں ۔اور جب وہ پلہ میزان پرر کھے جائیں گے واللہ قال نیکیوں ہے موافق اپنی قدرت کا ملہ ہے اس میں ایک طرف کو جھکا و پیدا کردے گا۔ وَ هُ و عُلَی خُلِ شی وَ قَلَد بِر کیا فا کہ ہمرتب ہوگا تو اس کا جواب یہ علی نو کہ اوّل تو کی فدائے کسی فعل کی نسبت کسی فی کدے کا طلب کرنا جائز ہے کیونکہ وہ خود فرما تا ہے۔ کلا یُسُن کُ عَمَا یفعل و هُوهُ یُسْن کُون ۔ . . . . دوم ممکن ہے۔ اس میں یو کہ وہ ہو آ دمی ایخ ایک کا پنے رو بروخودا نداز ولگا لے اورا گراہے سن اوک یہ اورا گراہے سن اوک جو یکھ جھے ہو کہ کہ چھ پر خدا کا بن افضل و کرم ہوا ہے۔ کیونکہ میں اپنی ایسی فوق تھا۔ یہ قو عدہ ہے کہ اگر کوئی خض اپنے وکیل کواس کے ہی جم پر اور وی جو یکھ کے سے کہ اگر کوئی خض اپنے وکیل کواس کے ہی جم پر اور وی جو یکھ کے ایک کوئی کوئی کوئی کوئی کے اور ایک کے ہو جس کے رو برو جرم کواچھی طرح ثابت کر لیتا ہے اور کھر جو یکھ کرنا چا ہتا ہے کرتا ہے۔ تا کہ وکیل کومعلوم ہو جائے کہ موکل نے سن اور ہے میں ہونا ہے۔ کہ موکل نے سن اور ہیں عدل اور مع فی و یہ جائی کومعلوم ہو جائے کہ موکل نے سن اور ہی خیا کہ جو بین عدل اور مع فی و یہ جائی کہ مین احسان مندی ہے کا م لیا جائے۔

### يُل صراط

یہ بھی حق ہے کیونکہ سے ملاہ وہ ممکن ہونے کے بہت کی قطعی نصوص سے تا بت ہے تو پھر اس پر بھی ایمان دا نا واجب ہے۔ سایک ایس بل کا نام ہے جوجبہم کے او پر رکھا جائے اور قیا مت کے روز کیا نیکو کا راور کیا بد کا رسب کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ جب اس بر سے گزرنے لگیس کے تو القد تعالی فرشتوں کو تھم دے گا۔ ان کو تھم راؤ کیونکہ پہلے ان کا حس ب و کتاب ہون ہے۔ اگر کہ جائے کہ احادیث ہے تا بت ہے کہ وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا تو اس پر سے اہل محشر کس طرح گزر سکیس کے۔ اس کا جواب سے ہے کہ اگر سے اعتراض ان لوگوں نے کیا ہے جوالقد تعالی کی قدرت سے منکر ہیں تو ان کے مقابلہ میں ہم کو اس کی قدرت اور اس کے وسیع ہونے کو ثابت کرنا پڑے گا جس کو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں اور اگر سے اعتراض ان لوگوں کی طرف سے ہواس کی قدرت کے قائل اور معترف ہیں تو ان کو سمجھ لینا چا ہیئے کہ پل صراط پر چلن ہوا پر چنے سے زیادہ تجب انگیز نہیں ہے حالانکہ خداتی کی قادر ہے کہ ہوا پر چلنے کی قدرت انسان میں پیدا کردے لینی ایس کی فیت پیدا خداتی کی طرح اس پر بخو بی خداتی کی طرح اس پر بخو بی کہ درت جس سے انسان اپ غل کی وجہ سے نے نگر سکے بلکہ زمین کی طرح اس پر بخو بی کردے جس سے انسان اپ غل کی وجہ سے نے نگر سکے بلکہ زمین کی طرح اس پر بخو بی کردے جس سے انسان اپ غل کی وجہ سے نیج نہ کر سکے بلکہ زمین کی طرح اس پر بخو بی کردے جس سے انسان اپ غل کی وجہ سے نیج نہ کر سکے بلکہ زمین کی طرح اس پر بخو بی

هم الکانی) چکو به رسائل امام غزاتی جد سوم حصه اول سراط پر چلنا بطریق اونی ممکن ہونا چاہیئے چل سکے ۔ جب ہوا میں ایسا ہوناممکن ہے تو پل صراط پر چلنا بطریق اونی ممکن ہونا چاہیئے کیونکہ وہ ہواکی نسبت زیادہ مضبوط ہوگا۔ د وسری فصل

ا گر جہام کتا بول میں بعض ایسے امور بھی بیان کیے گئے ہیں۔جن کو اس علم سے چندال تعلق نبیں رگر ہم نے ان کور ک کردینا بہتر سمجھ ہے کیونکہ علم کلام میں ان مسئول کا ذ کرمناسب ہے۔ حن برصحت اعتقاد کا دارو مدار ہو۔اور جن کے متعلق اعتقاد نہ رکھنے ہے مسائل اعتقادیہ میں ایک نمایاں فرق پڑ جائے ایسے امور کے متعلق بحث کرنا کہ اول تو ان کا ذہن میں اتر نا ضروری نہ ہواورا گر ذہن میں آئیمی جائیں تو ان کوقبول نہ کرنے اور ان یراعتقا د نه رکھنے ہے کسی قشم کا گناہ نہ ہو۔ حقالق امور سے بحث کر <sup>د</sup>ا نبے۔ جس کی پیرو ی علم کلام کے لیے جس کا اصلا اعتقاد پر ہے ۔ضروری نہیں ۔اس متم کے مسائل تین قیموں پر منحصر ہیں۔عقلی لفظی فقہی ۔عقلی جیسے اس امر کی نسبت بحث کرنا کہ قدرت ضدوں اور با ہم متناقص اشیاء کے ساتھ متعلق ہو عتی ہے یانہیں اور کیا قدرت کے ایسے فعل کے ساتھ بھی متعلق ہونا جائز ہے جوکل قدرت ہے مہاین ہو۔ وغیرہ وغیرہ اورلفظی جیسے اس امر کی نسبت بحث کرنا کہلفظ رزق کے کیامعنی ہیں ۔تو قیق ۔خدالان ایمان ان لفظوں کے کیامعنی میں وغیرہ وغیرہ اورنقہی جیسے اس امر کی نسبت بحث کرنا کہ امر بالمعروف ونہی <sup>ع</sup>ن انمنکر کب اورکس صورت میں واجب ہے۔تو بہ کی قبولیت کی کیا کیا شرا نظ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ان ہرسہ قبہموں کے مسائل میں ہے کہی قتم کے مسائل پر دین کا تو قف نہیں ہے۔ بلکہ جن بر دین کا دارومدار ہے۔وہ یہ بیں ایز وجل وعلا کی ذات کی نسبت تمام شکوک کور فع کر نا جیسا کہ سمیع باب میں ہم بیان کرآئے ہیں۔اس کی صفتوں کی نسبت تم م غطفہمیوں کوایئے اینے دل ے دور کرنا جبیہا کہ دوسرے ہاب میں اس کا بیان ہو چکا ہے بیاعقفا در کھنا کہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں جیسا کہ تیسرے باب میں ہم بیان کرآئے ہیں۔آنخضرت تابیخ کو بی برحق ما ننااوران کے بیان کرد واحکام بجالا ناجیسا کہ چوتھے باب میں ہم اس کومفصل بیان کر آئے ہیں۔

یس بیہ ہیں وہ مسائل جن پر دین کا دارومدار ہے اور جومسائل ان کے علاوہ

ہیں۔کلامظم میں ان کا بیان ضروری نہیں ہے گرتا ہم ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ند کورہ بالا تین قسمول میں سے ہرا کیفتم کا ایک ایک مسئلہ بیان کر دیا جائے تا کہ آپ کو کسی قدر وضاحت سے بیہ بات معلوم ہو جائے کہ اس قسم کے مسائل علم سے کو کی کلام سے کو کی تعلق نہیں رکھتے۔

مسكدعقله

ا یک شخص قتل کر دیا گیا ہے ۔ کیا اس کی نسبت پہ کہنا ورست ہے کہ بیدا جی اجل مقررہ پرمراہےاوراگراہے آل نہ کیا جاتا تو خاص ای وقت میں کسی اور سبب ہے اس کا مرنا ضروری تھا۔اس میں اختلاف ہے۔اب بیرالیا مسئلہ ہے جس کے واپنے یا نہ واپنے پر ایما ن كا تو قف نہيں ہے۔ گر ہم اس مئله كي اصليت آپ ير منكشف كرنا جا ہے ہيں۔ د نیا کی جوٹسی دو چیزیں دو دوصورتول سے ہو ہر نہ ہول گی ۔ یا ان میں کو کی خاص قتم کا ربط اور تلا زم ہو گا یانہیں ۔سواس تتم کی دو چیزیں جن میں با ہمی کو ئی ربط نہ ہوا گر ان میں ہے ایک فٹا ہو جائے تو ایک کی نفی ہے دوسرے کی لا زمنہیں آتی یا اگر دونوں فٹا ہو جا کیں تو مجھی ایک کی فنا دوسرے کی فنا کوستلزم نہ ہو گی ۔مثلا زیداورعمرا سے دو تخص ہیں جن میں یا ہم کوئی ربط<sup>نبی</sup>ں ۔سواگر زیداورعمر دونوں مرجا کمیں اور زید کے مرنے ہے ہم قطع نظر کرکیں تو اس ہے ندعمر کی و فات کا پنۃ چاتا ہے اور نہاس کی زندگی کا اس زید کی و فات اور کسوف قمر بھی ای تئم کی دو چیزیں ہیں ۔ سواگر ہم زید کی و فات ہے قطع نظر کرلیں تو اس کے کسوف کا عدم لا زمنہیں آتا اور اگر کسوف واقع ہوتو اس ہے زید کے مرنے کا پہتنہیں چلتا اورجن دو چیزوں میں با ہم کسی قتم کا علاقہ اور ربط ہووہ تین قِسموں پرمنقسم ہیں \_ پہلی قتم ہی ہے کہ ان میں تضا کف کا علاقہ ہو یعنی ان میں سے ہرا یک کا موجود ہو نا دوسر ہے پرموتو ف ہو۔مثلا یمین وشال فوق تحت اس قسم ہرا یک دو چیز وں میں ہے ایک چیز کا تحقق ہونا یا فنا ہونا دوسری چیز کے متحقق ہونے یا فنا ہونے کو سمستلزم ہوتا ہے دوسری تشم میں اس تشم کی چیزیں مندرج ہیں جن میں تضا کف کا علاقہ تو نہ ہوتو گران میں ہے ایک کے لئے بہ نسبت دوسرے کے تقدم کا درجہ حاصل ہوجیے شرط اور مشروط ۔ سوشرط کی نفی مشروط کی نفی کوستلزم ہو تی ہے۔مثلاً انسان کے عالم ہونے کے لئے زندگی کا ہونا اوراس کے ارا دے کے لیے عالم ہونا شرط ہے تو زندگی کی فنا ہے علم کی فنا اورعلم کی فنا ہے ارا دے کی فنا کا لا زم آ نا ضروری : وگا۔ تیسری قسم جس میں علتہ معدول کا علاقہ ہو۔ سواکر نسی معدوم کے لیے صرف ایک ہی علت ہوتو اس نفی ہے معلول کی نفی ضرور ہوگی اور اگر اس کے لیے بہت سی ملتیں ہیں تو کسی ایک علّت کی نفی ہے اس کی نفی لا زم نہ آئے گی۔ بلکہ اس کی نفی کے لیے تمام عمتوں کی نفی ضروری ہوگی ۔

جب بیہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی تو ہم مسئلہ متنا زع فید کی طرف رجوع کرتے ہیں مسئلہ متنازع فیہ میں دو چیزی زیر بحث ہیں قتل اورموت قبل کےمعنی ہیں گردن کو دھڑ ہے اڑا دینا یا جان کو ہلاک کر دینا ۔ بیغل کئی فعلوں کے ملنے ہے وقوع میں آتا ہے مثلاً قاتل کے ہاتھ اور آئے قبل کی حرکتیں مقتول کے اجزاء کا ایک دوسرے سے عیحدہ ہون ان کے ساتھ ایک اور چیز بھی آبلتی ہے۔جس کی موت ہے تعبیر کی جاتی ہے۔ سوا گرموت ا ورکس (جس کے معنی او پر بیان ہو چکے ہیں ) کے درمیان کسی قشم کا علاقہ نہ ہوتو ا کیک کی نفی ہے دوسرے کی نفی لا زم نہ آئے گی۔اورا گرفتل موت کی علت ہواور بیجھی مان نیا جائے کہ موت کی علّت صرف قتل ہے تو قتل کی نفی ہے موت کی نفی ضرور ما زم آئے گی ۔گراس میں سب لوگ متفق میں کرفتل کے سوائے اور یہی سیکڑوں ہے ریاں اور باطنی اسبا ب موت کی عصیں ہیں تو جب تک قتل کی نفی کے ساتھ باقی علتوں کی نفی نہ فرخ کی جائے گی ۔صرف قتل ک نفی ہے موت کی نفی لہ زم نہ آئے گی ۔ میہ جو پچھ بیان کیا گیا ہے ۔تقسیم مذکورہ بالا جمیں صرف سرسری نظرے کا م لیا گیا ہے۔اب ہم اس مسئلہ کی اصلیت پرغور کرتے ہیں۔ ا ہل است والجماعیۃ میں ہے جن لوگوں کا بیدا عقاد ہے کہ مخلوق کی علَت صرف خدا ہے اورمخلوق میں ہے کو ئی چیز ایک دومری کی علت نہیں ۔ان کے نز دیک موت ایک الیں چیز ہوگی اس کواور قبل کو خدا تع کی نے اتفاقی طور پر جمع کردیا ہے تو اور قبل کی نفی ہے موت کی نفی ضروری نہیں اور حق بات بھی یہی ہے اور جن لوگوں کا بیا عقاد ہے کہ قل موت کی عدت ہے کیونکہ ظاہر میں قتل کے سوا اور کوئی وجہ موت کی نہیں یا ئی گئی ۔ان کے نز دیک اگراس وفت قبل کا وجود نه ہوتا اوراس کے سوااور کوئی علت بھی نہ ہوتی تو یقینا موت بھی نہ ہوتی مخلوق کے ایک دوسرے کی علت معلوم ہونے کی نسبت جوان لوگوں کا اعتقاد ہے اگروہ درست ہو پیھی یقینا معلوم ہو جائے کہ موت کی علتیں صرف اس قدر ہیں جو آل ہے عدم فرض کرنے کے وقت پہلے ہی ہے مفقو دہیں تو ان کا بیاعتقا د درست ہے۔ مگر ہم اس مسئلہ کواس قانون پرمنطبق کرنا جا ہتے ہیں جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تع کی قدرت

عام اور وسیج ہے اور اس کے سوامخلوق کے لیے اور کوئی علت نہیں ہے۔ اس قانون پر اگر عمین نظر ڈالی جائے تو اس بات کا بخو بی پیتہ چلتا ہے کہ بیخص اپنی اجل مقررہ پر مراہے یو نکہ اجل وقت کا نام ہے جس میں خدا تعالی نے اس کا مرنا مقرر کر دیا ہے۔ خواہ اس وقت اس کی گردن کا اڑایا جانا محقق ہویا کسوف ہویا نزول باراں یا کوئی چیز بھی نہ ہو۔ ای شم کے سبب امور ہما رے نز دیک اتفاقی ت کے قبیل سے جیں جیسے اگر کسی کے مقتول ہونے کے وقت میں رہا ہوتو اس کو اتفاقی امر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نز دیک قتل بھی اس قبیل سے وقت میں برس رہا ہوتو اس کو اتفاقی امر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نز دیک قتل بھی اس قبیل سے وقت میں برس رہا ہوتو اس کو اتفاقی امر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نز دیک قتل بھی اس قبیل سے

مسئلہ اس میں اختلاف ہے کہ ایمان میں کی بیٹی ہونی ممکن ہے یہ وہ بمیشہ ایک ہی حاست پر رہتا ہے۔ اس اختلاف کا منشاء بجراس کے اور کوئی نہیں کہ لفظ ایمان کے معنی لوگوں نے نہیں سمجھے۔ اس لفظ کے تین معنی ہیں (۱) یقین جو کسی قوی دلیل سے حاصل ہو (۲) یقین جو تقلید طور پر ہو (۳) یقین اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ لفظ ایمان کے پہیم معنی پر بولا جانے کی یہ دلیل ہے کہ اگر کسی محض کو القد تعالیٰ کی تو حید کا اقرار بذر لید کسی دلیل کے حاصل ہواور پر وہ وہ مرکیا ہوتو ہم اسے بہی کہیں گے کہ یہ بحالت ایمان مراہے۔ دو سرے معنی پر اس کے اطلاق کی یہ دلیل ہے کہ اکثر اہل عرب آخضرت منظینہ پر محض آپ کے احسان اور آپ فلا ہری کیر کیر کود کھے کہ اکثر اہل عرب آخضرت منظینہ پر محض آپ کے احسان اور آپ طلب نہیں کیے اور ان کو آخضرت منظینہ مومن ہی سیجھتے رہے نیز خدا تعالیٰ نے اپنے اس قول ظلب نہیں کیے اور ان کو آخضرت منظینہ مومن ہی سیجھتے رہے نیز خدا تعالیٰ نے اپنے اس قول طلب نہیں کے اطلاق کی دلیل آخضرت منظینہ کا یقول لا یہ نہیں اللہ اللہ کی دلیل آخضرت منظینہ کا یقول لا یہ نہیں اللہ تو اللہ تا نہی و ہم مومن ''حسین یونی ۔ نیز آپ کیاں قول ہے بھی اس کا شوت مِلتا ہے۔ الا یہ مان مومن ''حسین یونی ۔ نیز آپ کیاں قول ہے بھی اس کا شوت مِلتا ہے۔ الا یہ مان مصومین'' حسین یونی ۔ نیز آپ کیاں قول ہے بھی اس کا شوت مِلتا ہے۔ الا یہ مان مصومین' وسیعون مانا ارنا ہا ماماطہ الادی عن الطریق.

جب لفظ ایمان کے تین معنی آپ کے ذہن نشین ہو گئے تو اب اگر ایمان سے پہلے معنی مراد لیے جا کیں تو اس معنی کے لحاظ ہے ایمان میں کی وبیشی نہیں ہو سکتی کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا کامل طور پر یقین حاصل ہوجا تا ہے تو پھر اس میں کمی بیشی کی مطلق گنجائش نہیں رہتی اور اگر کامل طور پر اسے یقین حاصل نہ ہوتو وہ یقین ہی نہ ہوگا کیونکہ یقین ٹی کامل ہوتا ہوتا شرط ہے۔ ہاں اگر زیا دتی ہے مراد وضاحت اور اطمینان ہوتو بیشک ایسا ہوسکتا ہے۔ کونکہ یہ بات تجربہ سے شاہرت ہے کہ اگر ایک چیز پہلے صرف ایک دلیل سے ہوسکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات تجربہ سے شاہرت ہے کہ اگر ایک چیز پہلے صرف ایک دلیل سے

معلوم ہواور جب پھراس پر بہت ی دلیبیں قائم کی جا کمیں تو ضروراس یقین میں وضاحت اورروشیٰ آ جاتی ہے جوصرف پہلے دلیل ہے ہمیں حاصل ہوا تھا۔

اوراگرا بمان ہے مرادتقید لیں تقلیدی ہوتو اس میں کمی بیشی ہوسکتی ہے۔ کیونکہ ہم مشاہدہ کےطور پر کہتے ہیں کہ یہودی اورنصرانی اورمسلمان اور نتینوں شخصوں کی اندرونی اور اعتقادی حاست میں بہت کچھ فرق ہوتا ہے۔کسی کی تو بیرحالت ہوتی ہے کی اس کی قلبی کیفیت برطرح طرح کی دهمکیاں اورعلمی تحقیقات وغیرہ مطلق اینا اثر نہیں ڈ ال سکتیں اسے ہزار کہ وجوں کا توں پڑا رہتا ہے اور جو پچھاس کے دل میں ایک دفعہ آ گیا ہے مر مِٹ جاتا ہے کوئی توی ہے توی اور زبر دست سے زبر دست طافت بھی اس کے معتقدات میں جنبش نہیں وے عمتی اورا یک اکیلا ہے کہ اگر چہاہنے اعتقاد پر پاکا ہے تگر اس حدِنفس میں قبول حق کی بھی استعداد ہوتی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اعتقاد بعینہ گر ہ کی سی ہے جوشدت اور صنعف کو قبول کرتی ہے یہ ایسی بات ہے جس ہے کوئی انکارنہیں کرے گا۔ وہاں ایسے لوگ اگر انکار کریں جنھوں نے علوم اور اعتقادیات کے نام سُنے میں اور ان کی بند تک پہنچنا تو ور کن ر ان کی صِر ف ظ ہری شکلوں کا دیکھنا مجھی ان کونصیب نہیں تو یہ چندال بعید نہیں۔

اوراگرایمان ہے تیسر ہے معنی تصدیق مع العمل مراد ہوں تو اس میں کو کی شک نہیں کہ اعمال میں کمی وہیثی ضرور ہوتی ہے۔بعض لوگ صرف ضروری عبادت ( فرائض ) کو بی بڑی مشکل ہے عمل میں لاتے ہیں اور بعض ایسے بوتے ہیں کہ عبادت کا کوئی پہلوممل میں لائے تہیں چھوڑتے ۔ ہاں میہ بات استہ قابل غورے کہ آیا ایک فعل کو بار بارکرنے ہے اعتقاد اور وضاحت اور روشنی بیدا ہوتی ہے یاوہ ہمیشہ ایک ہی حالت پررہتا ہے سواحیمی طرح تمجھ لینا جا ہے کہ کثرت طاعات ہے دل کی اعتقادی حالت پر نمایاں اثر پڑتا ہےاور اس میں ایک خاص فتم کی روشنی اور نہفت محسوس ہونے لگتی ہے۔اس بات کا ان لوگول کو تجر بہ ہے جن کوایئے نفس کی عملی اور غیرعمیں حالتوں کا انداز ہ لگانے کا موقع ملا ہے۔ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کثر ت ِطاعت ہے قلب میں ایک الیں شگفتگی اور تر و تا زگی پیدا ہو تی ہے جومصیبت کی صورت میں ہر گزمعلوم نہیں ، ۔ تی ۔ بلکہ معصیت اور بے جا باتوں کے ارتکاب سے قلب تاریکیوں کا گھر بن جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی نورا نبیت بالکل محو برہ جاتی ہے غرض طاعات ہے قلب کی نورا نبیت میں ترقی اورمعصیت میں انحطاط اور مُنز ل ہوتا

--

برایک انصاف پیند هخص ضرور اس بات کو مان لے گا کہ جوشخص طاعات
میں شب وروز مصروف رہے اس کے معتقدات پر بڑے بڑے نوٹسیج و بلیغ کینگیجرار کی می لفانہ
تقریر مطلق اثر نہیں ڈ ال سکتی ۔ بخل ف اس شخص کے جس کی عملی حالت بہت گری ہو گئی ہو
۔ کیونکہ معمولی ہے معمولی شخص بھی اس کے دل پر فور آ قابو یا سکتا ہے اور آن کی آن میں اس
کے اعتقادی امور کی بجائے اس کے دل میں دوسر سے امور گھر کر جاتے ہیں۔

جوشی بیتم پرترس اور رخم کرنے کا معتقد ہوا گربھی اس کے سریر ہاتھ پھیرنے یا اس کواپنی گود میں بٹھانے کا موقعہ مطے تو یقینا اس کے اعتقاد میں ایک خاص قیم کی حملک اور نہضت پیدا ہو جائے گی یا جوشی کسی شخص کی نسبت تعظیم اور محبت کا اپنے ول میں اعتقاد رکھتا ہو۔اگراس کواس کے آگے تعظیم بجالانے کا موقعہ ملے تو اسکے دل میں اس کی تعظیم اور محبت میں اور بھی زیادتی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایسے اتمال کو بجالانے کے مامور کیے گئے ہیں۔ جن کی بجا آوری سے ہمارے دلول میں ضدا تعالیٰ کی تعظیم اور محبت بڑھے۔

مسكلهفقيته

کیا گیا ہے اور ندھحا باد کمتی بعین کے زمانہ میں ان کو جہا دے روکا گیا ہے ۔ تو پھر ہم یو چھتے ہیں کہ شراب پینے والاکسی شخص کوئل کرنے ہے منع کرسکتا ہے یانہیں ظاہر ہے کہ کرسکتا ہے کیونکہ جب رئیمی لباس ہیننے والا زیااورشراب نوشی ہے روک سکتا ہے تو شرا بی قتل کرنے ہے منع کرنے کا کیوں مجاز نہ ہو گا۔ضرور ہو گا بعض لوگ اس بات کے تو قائل ہیں مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خص کسی فعل کا نا جا ئز مرتکب ہوو ہ اس شخص کومنع کرسکتا ہے۔جوا سے امر شنیع کا مرتکب ہو جواس کے فعال نا جا نز ہے عدن جواز میں بڑھ کے ہو ۔ مگر! پنے م مساوی یا پنچ مخص کومنع نہیں کرسکتاان کا بی تول بالکل لغو ہے کیونکہ زیاشراب پینے سے زیادہ گن ہ ہے اور ج نزے کہ زنا کرنے والا دوسرے کوز راب پینے ہے منع کرے۔ بیکہ تجربہ ہے ثابت ہے کہ آقا خود شراب بیتا ہے مگرا بنے نوکروں اور بچوں کو ہرگزیہ کا م کر نے نہیں دیتا اوران کویه کهتا که ہم سب پرشرا ب کاترک کرناواجب ہے۔ایک امر واجب تو مجھ سے ترک ہورہا ہے ۔ گر ایک کا ترک دوسرے واجب کے ترک مستلزم نہیں ہے۔اس پرایک اعتراض وارد ہوتا ہے ؤہ یہ کہ اگریہ جائز ہوتو کئی ایک خرابیاں لا زم آئیس گی۔مثلاً ٔ ایک شخص کسی عورت کے ساتھ جبرا زیا کررہا ہے ۔عورت نے جوابیے منہ ہے کپڑاا تھا یہ تو ؤ ہ کہتا ہے مند ندکھولو ۔ کیونکہ میں تمہا رامحرم نہیں ہوں اورعورت کو نامحرم کے آ گے مند کھولنا حرام ہے اور تجھ پر اگر جبر ہے تو زنا کے بارے میں ہے نہ مندے کپڑااٹھانے میں ۔ای طرح ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ پر دو چیزیں واجب میں ۔خودعمل اور دوسروں کوامر کرنا۔ پہبی یات کا تو میں تارک ہوں مگر دوسری کوا دا کرتا رہتا ہوں ۔ابیا ہی ایک کہتا ہے کہ سحری کھا نا ورروز ه رکھنا د ونوں مجھ پر واجب ہیں ۔سحری تو کھالیتا ہوں مگر روز ونہیں رکھا جا تا ۔غرض اگر فاسق امر بالمعروف کا مجاز ہوتو ایسی بعیداز قیاس با تو ب کوسیجے ، نتایز ہے گا۔ حالانکہ ہوتو ف ہے ہوتو ف

متخص بھی ان کوشکیم نہ کرے گا۔

تقریه که وی کو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لینی جا ہے اور جب خو د ہی عملی کھا آ دمی کی گری ہوتو دسروں کو پند دنفیجت کرنے کا اس کو کیونکرحق حاصل ہو۔

اس کاجواب بیہ ہے کہ زانی کاعورت کومنہ سے کپڑ ااٹھانے سے منع کرنا کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ کیونکہ ہم پوچھتے ہیں کہ زانی کا بیا کہنا کہ اپنے منہ سے کپڑ انہ اٹھاؤایہ کرنا تنہمیں حرام ہے۔حرام ہے یا واجب ہے یا مہاح ہے۔اگر واجب ہے تو مدی ٹا بت ہے۔ اگر مباح ہے تو ایک مباح امر کے مرتکب ہونے میں کیا گناہ ہے اور اگر حرام ہے تو کوئی دلیل قائم کرنی ضروری ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ زنا ہے پہلے تو اس کا یہ قول واجب اور موجب تو اب تھا اور
زنا کرتے وقت یکا کی حرام ہوگیا ہے۔ اس کلیے قول شرح کے ایک حکمت کی حکایت ہے
اب دیکھنا میرا مرب کہ یہ حکایت محکی عنہ ہے مطابق ہے یانہیں۔ اگر مطابق ہے تو صوت ورنہ کا ذب ہوگی مگر جرا یک شخص جا نتا ہے کہ مطابق ہے ۔ نماز اور روز ہے کو اس پر قیاس کرنا قیاس مع الفار ق ہے کیونکہ نماز فرض ہے اور وضواس کے لیے شرط ہے تو پھر نماز بغیر وضو کے نہ ہوگی بلکہ سرا سرگنا ہ اور معصیت اور سحری کھانا روز سیلے بمنزلہ بیٹی تھے ہے ہے اور شخص کے اور محصیت اور سحری کھانا روز سیلے بمنزلہ بیٹی تھے ہے ہے اور شخص کی اصلاح ہے جب مل میں لایا جائے جس کا وہ چیش خیمہ ہے۔ اور شہبارا یہ بہن کہ دوسر ہے خص کی اصلاح کے لئے پہلے اپنی اخلاقی اور ندہبی صالت کو درست کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسا دعوی ہے کہ جس پرتم کوئی دیسل قائم نہیں کر سکتے بلکہ یہ ومحل نزاع ہے۔ جب تک کوئی دلیل اس پرقائم زکر وصرف تمہارا زبانی کہد دینا ہمار سے نز دیک کوئی وقعت نہیں رکھا۔

اگرایک کا فر دومرے کا فرکو کیے کہ ایمان لا وُ اور کفر حجیوڑ دوتو اس کو اس طرح کہنے کا حق نہ ہوگا کہ پہلےتم خودمسلمان بنواور پھر مجھے اسلام کی مدایت کرنا بلکہ بیجھی نا جائز ہے کہ پہلے وہ خودمسلمان ہونے اور پھرکسی دوسرے کومسلمان ہونے کے بارہ میں مدایت کرے اور بیجھی جائز ہے کہ خودتو نہ مسلمان ہوگر دوسرے شخص کومسلمان ہونے کی ترغیب

و کـــ

# تيسري فصل

خلافت ہسکنہ ضافت علم کلام کا مسکنہ ہیں ہے۔ گر چونکہ ہمارے علاء اپنی تھا نیف کواس مسئلہ پرختم کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے بھی اس طریق کو مستحس سمجھ ہے۔ اول تو ان حضرات کی تقلید کی وجہ سے اور دوم اس لئے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دہس امر کی طرف طبا تع کار جحان ہوا گر اس کے خلاف کوئی روش اختیار کی جائے تو وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی ہے اس مسئلہ کی تحقیق تین پہلور کھتی ہے۔ اور جب تک ہرایک پہلو پر روشن نے الی جائے اس کی مشتری بہنونا محال ہے۔

پېلا پېلو

ہ ماہستمین یا نے اسمین مقرر رنا البب ہے اراس کا وجوب شی سے تا بت ہوتا ہے۔

یوند ہم پہنے تا بت کر بیکے بین کرک شی فا وجوب یا عدم وجوب صرف شرع ہی ہے تا بت ہوتا ہے، ار

من بار او بوب شی فی یہ ہے جا میں کے جس کے مرف سے و نیامیں قدر نے قصان ہوتو اس مخی ہے مطابق عقل بھی ضلیفتہ المسلمین مقرر کرنے کا وجوب ٹابت ہوسکتا ہے کیونکہ و نیاوی فائدوں اورنقصا اول کا انداز وعقل لگا سکتی ہے۔

اور موسا کوں اور اور اور کا کا جی ہے۔

ار چدا جہ رائے ہے گئی اس کا جُوت ملتا ہے گرہم یہاں وہ شرعی دلیل بیان کریں گے۔جس برایمان کا دارو مدار ہے۔ وہ یہ ہے گہ دین کا انظام شارع علیہ السلام کا سب سے زیادہ مہم ہا شان کا م ہے اور سیام خلیفتہ السلمین کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا ہے۔ بھیجہ بیہ ہوا کہ خدیفہ اسلمین کا مقرر کرنہ واجب ہے س دیس کا پہد مقدمہ اب بہی ہے اور دوہر مقدمہ کہ خدیفہ اسلمین کا مقرر کرنہ واجب ہے س دیس کا پہد مقدمہ اب بہی ہے اور دوہر مقدمہ کہ بیا یہ ہوسکتا ہے۔ بہت ہوا کہ بیال بیہ ہوسکتا ہے ہے کہ دنیا سے لہو ولعب اور عیش وعشر سے میں مشغول ہونا بہت مقدمہ کی دلیل ہیہ ہے کہ دنیا سے لہو ولعب اور عیش وعشر سے میں مشغول ہونا بہت مقدمہ کی دلیل ہے ہے کہ دنیا سے اور یہ ظاہر ہے کہ اگر انسان کے پاس سنز عور سے کہ اگر ونیا میں کوئی فر ، نبر دارنہ ہوتو دن میں ہزار ہا قتل ہو اور دوسرے مقدمہ کی دلیل ہیہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی فر ، نبر دارنہ ہوتو دن میں ہزار ہا قتل ہو اور دوسرے مقدمہ کی دلیل ہیہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی فر ، نبر دارنہ ہوتو دن میں ہزار ہا قتل ہو

جا کیں مساکین اورغر باء کے رہے سے مال چھین لیئے جا کیں۔ برتشم کے فتنے اور شورشین واقع ہوں۔ ان تمام خانہ جنگیوں اور گشت خون میں عب دت کی فرصت لوگوں کونہ ملے غرض یہ ایسی بدیمی بات ہے جومحتاج دلیل نہیں تجربہ شاہر ہے کہ جس علاقہ یا ملک میں ملکی انتظام میں کسی تشم کا بگاڑ ہو گیا ہے تو لا کھول جا نیں تباہ ہو گئیں۔ زراعتیں خراب کر دی گئیں۔ مویش تناہ کئے گئے۔

اوربعض دفعہ صرف ایک ہی جلیل القدراورمقتد شخص کے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور اس کوخلیفہ شلیم کرنا ہی دوسرول کی طرف سے کافی سمجھ گیا ہے اوربعض وفعہ دویا تمین اشخاص یا ایک مسلمانوں کی جماعت کواپیا کرنا پڑا ہے۔

د وسرا پېلو

سے ہرایک تخص جا نتا ہے کہ ہم اپی خواہشوں کے مطابق کسی کو ضیفہ نہیں بنا سکتے ۔ جب تک اس میں ایی خویبال نہ پائی جا کیں جودوسروں میں نہ ہوں اور جن کی وجہ ہوہ وہ دوسروں ہے متاز ہو۔ یہ اقمیاز تب حاصل ہوسکتا ہے جب انسان میں ملکی انتظام اور رعا یا کی وینی اور و نیا وی تجاویز کوسو چنے کی کامل استعداد ہواور ہرقسم کی استعداد کفایت شعاری اوراعلیٰ درنہ بینہ بیرگاری پرٹن ہے اور ان کے علاوہ ضیفہ کے لیے قوم قریش سے ہونا متحاری اوراعلیٰ درنہ بینہ کے خضرت شعاری اورائی ہوں کے استعداد کفایت کو سے ایک اورائی ہوں کے اس قول سے خلیفہ کے لیے عام لوگوں سے ایک اقلیازی صورت بیدا ہوج تی ہے عام لوگوں سے ایک اقلیازی صورت بیدا ہوج تی ہے مگر ممکن ہے قریش میں بھی بہت سے اشخاص ان صفتوں سے موصوف ہوں تو پھراس معامد مگر ممکن ہے قریش میں بھی بہت سے اشخاص ان صفتوں سے موصوف ہوں تو پھراس معامد ہوتا ہے کہ نعیفہ بنانے و آسٹی معیار یا تو سخف سے سیانی کی کامری کو گول یا خلیفہ وقت کا اپنی اول و یا قریش نے کسی کو ولی عہد یا چند ایسے میں تو وردہ اشخاص کا کسی کے ہاتھ پر بیعت کر نا اور اس کوا پنہ نمیفہ کسلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کرنا اور اس کوا پنہ نمیفہ کسیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کر ایس اور اس کوا پنا خلیفہ تسلیم کر لیس۔ اور بعض دفعہ میں اور اس کوا پنا خلیفہ تسلیم کرنائے جن کے اس میں کے ہاتھ پر بیعت کر اور اس کوا پنا خلیفہ تسلیم کر لیس۔ اور بعض دفعہ میں اور اس کوا پنا خلیفہ تسلیم کر لیس۔ اور بعض دفعہ میں ایک ہی کے ہاتھ پر بیعت کر اور اس کوا پنا خلیفہ تسلیم کر لیس۔ اور بعض دفعہ میں ایک ہی ہیں جیل القدر اور مقتد رضوں کے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر ایس القدر اور مقتد رضوں کے کسی کے ہاتھ پر بیعت

کرنا اوراس کوخلیفه تشکیم کرنا ہی دوسرول کی طرف سے کافی سمجھا گیا ہے اور بعض دفعہ دویا تین اشخاص یا ایک مسلمانوں کی جماعت کواپیا کرنا پڑا ہے۔

ا گر کہا جائے کہ جب خلیفہ مقرر کرنے سے بیغرض ہے کہ لوگوں کشت وخون نہ ہو<del>ت</del>ے یائے ان کود نیا وی اور دینی مصالح کی طرف متوجہ کیا جائے۔اگر کو ٹی کسی پرظلم کرے تو مظلوم کی فریا دری کی جائے ۔ ملک میں امن وامان قائم کیا جائے ۔لوگوں کی دنیا وی اور دینی ترقی کے اسب بہم پہنچ ئے جا بھیں تو پھرا سے مخص کا کیا تھکم ہوگا ۔جس میں قضا کی شرطیں مفتور ہیں ۔گر علم ء ہے وہ فتویٰ لے کر ملک کا انتظام کرتا ہے ۔کیا ایسے مخف ک اطاعت واجب ہے یا اےمعز ول کرنا واجب ہے اس کا جواب میہ ہے اگر کسی فتم کی شورش اور جنگ کے بغیرا ہے معز ول کر ناممکن ہوتو اسے معز ول کر نا اور اس کی بجائے ایسے شخص کو کھڑا کرنا جس میں قضاء اور خلافت کی تمام شرا نظ موجود ہوں واجب ہے اور اگر شورش اور جنگ کے سواکر نا ناممکن ہواس کواپنی حالت پر رکھ کر اس کی اطاعت واجب ہے کیونکہ جنگ وجدل سے ہزار ہا جانوں کی ہلاکت اور کٹی ایک مولیثی کی تاہی ہونی ضروری ہے ۔جس کے دریعے ہونا شرعاً ممنوع ونا جائز ہے اور ادھرقضاء اور خلافت کے ہے مطلق علم ضروری ہے۔جس کے لیے علاء کافی ہیں۔اگر کہا جائے کہ جیسے علم کی قید کوآپ نے اڑا دیا ہے۔ ویسے عدالت اور تقوی کی قید کو بھی اڑا دین جا بینے ورند تر جے باامر بچے لا زم آئے گی اور بیرمحال ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ ملم کی قید میں ہم کومجبوراً مسامحت کرنی پڑی ہے اور عدالت کی صفت میں کون می مجبوری ہے۔ جس کی دجہ سے ہمیں اس میں بھی مسامحت كرنى پڑے۔اً بركہا جائے كه يوںتم كيوں نبيس كتے كه تخضرت الله برا پنا خليفه مقرركرنا واجب ہے جبیہ کہ بعض امامیہ کا قول ہے تو ہم کہیں گے کہ آنحضرت میں تھے پراییا کرنا واجب ہوتا۔ تو ضرور اس امرے متعلق اپنی زندگی میں قطعی فیصلہ کرتے مگر ایسا نہ ہے نہیں کیا \_حصنرت ابو بمر \_حضرت عثمان غنی اور حضرت میں رضی التدتع بی عنهم کی خلافت اتفاق رائے اور ا نہا کے امت پرمبنی تھی اور آنخضرت تنبیقی ہے اس بارہ میں کوئی نص ٹابت نہیں ۔ بعض شیعہ جو یہ کتے بیں کہ مخضرت میں نے حضرت علی سرم اللہ و جہدے حق میں ضلافت کا فیسلہ کیا تھا گردو ۔ ہے صحابے نے اس صریح نص کا خلاف کیا ہے۔اور دیدہ دانستہ اس کی مخالفت ک ہے۔ یہ ان کی ہے و تو فی اور تنگ ظر فی کا نتیجہ ہے کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آنخضرت

منا الله معرت ابو بمرصد بق رضی الله تعالی عنه کواپنا خلیفه مقرر کر گئے تھے۔ گر حضرت علی اور ان کے طرفداروں نے دیدہ دانستہ آپ کے تکم کی خلاف ورزی کی۔ ماھوجوا بم فہوجوا بنا۔ اصلی بات یہ ہے کہ آنخضرت علیہ نے اس بارہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا حضرت ابو بکڑے خلیفہ بننے کے وقت حضرت علی نے نالفت کی تھی۔ ابو بکڑے خلیفہ بننے کے وقت حضرت علی نے نالفت کی تھی۔

#### تيسرايبلو

صحابہ رضی القد عنہم کی نسبت لوگوں نے بہت پچھے افراط وتفریط سے کام لیا ہے۔بعض نے تو ان کی مدح سرائی میں یہاں تک غلو سے کام لیا ہے کہان کوکہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔

گنا ہوں اور خطاؤں ہے ان کو بالکل معصوم قرار دیا ہے اور بعض اس حد تک ان کے مندآ ئے ہیں کہان کے حق میں در دیدہ اور ذہنی اور بیہو دہ گوئی کی کسر باقی نہیں جھوڑی مگر اہل السدنة والحجما عت جيسا كه ديگر مسائل ہيں ميا نه روى ہے كام لينے كے عادى ہيں یہاں بھی انہوں نے اس زرّیں پالیسی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور واقع ہے جاتے مجی اس کے متفتضی ہیں ۔ کیونکہ قر آن اورا جا دیث نبو میہا جرین اورانصار کی مدح سرائی ہے بھری پڑی ہیں تو اتر سے ثابت ہے کہ آنخضرت علیقے نے ہرا یک صحابی کوتوصفی کلمات ہے یا دفر مایا ہے آپِفرہاتے ہیںاصحابی کالنجوم باایهم اقتدیتم اهتدیتم \_(میرے اصحاب ستاروں کی ما نند ہیں جس کی پیروی کرو گے ہدایت یا وَ گے ) نیز آ پ عصے کا ارشاد ے۔خیرالناس قونی ثم الذین بلونھم۔(میراقرآن بلی ظیر کات کے ایجا قرآن ہے پھران لوگوں کا جو بعد میں آئیں گے ) جب یہ بات ہے تو صحابہ رضی القد تعالیٰ عنہم کے حق میں حسن ظن سے کام لینا چاہیئے ۔بعض صحابہ کی طرف جو جو نا گوار باتمیں منسوب کی گئی ہیں ان میں اکثر حصہ تو بعض شر میاننفس رافضیوں کے تعصب اور ہث دھرمی اور شک ظر فی کا متیجہ ہے اوراگر چہان میں ہے بعض یا تیں صحیح ہیں ۔گمران کوسیح اور مناسب طور پرمحمول کرنا چاہیئے اور تاویل ہے کا م لینا چاہیئے ۔حضرت معاویہ رضی الند تعالیٰ عنہداور حضرت علی كرم الله وجهه كى جنگ \_حضرت عا ئشەصدىقة كالصرە كى طرف جانا بيالىي باتىس بىي جن تے ہرایک مسلمان واقف ہے۔ گر عائشہ صدیقة کی نسبت بیدخیال رکھنا جاہئے کہ آپ صلح

کرانے اور آتش جنگ کو بچھانے کے لئے تشریف لے گئے تھیں۔ اگر چہ آپ اس ارا دو میں کامیاب نہ ہوسکیں ۔حضرت معاویہ رضی امتدعنہ کی غلطی بھی اجہتما دی منطق بچھنی چ ہیئے ۔

اس کے علاوہ جو جو عمط اقبہا مات بعض صحابہ پرگائے گئے ہیں۔ ان ہیں زیادہ حصہ انضیوں اور خارجیوں کی گپوں کا نچوڑ ہے۔ جو بالکل ہے سروپا ہیں۔ کلیہ قاعدہ میہ ہے کہ اگر کو کی روایت تمہارے رو ہو پیٹی کی جائے تو پہلے اس کی صحت اسناد کی طرف توجہ کرنی چاہئے تو اگر کسی روایت کا اسناد تمہارے نزدیک صحت کو پہنچ جوئے تو اس کو کسی اچھے محمل پر محمول کرواورا گرائے یا نہ کر سکوتو اتنا کہہ دو کہ اس ہیں کوئی ضرور تا ویل ہے۔ جو میری مجمدہ میں نہیں سنی سنی ہی خیر خیال ترہارے دل میں کئی رنے یہ کے دو باتیں ہیں ایک میہ کہ کسی صحی لی کی نسبت بدخلنی کا خیال تمہارے دل میں گزرنے پائے ۔ کیونکہ دو باتیں ہیں ایک میہ کہ کسی مسلمان کی نسبت تمہارے دل میں پھی برخلن ہواور تم اس پر عن وطعن کرتے رہواور واقع میں وہ ایس نہ ہواور ایک میہ کہ سی مسلمان کی نسبت تمہیں حسن خطن ہواور واقع میں وہ برابر ہو۔ اب تم بی بتا و کے تمہیں کس حوالت اچھا کہنا نے ہے ستی بہت تہ ہیں جس کے سنی ہو گئی اور است میں تم اچھا کہنا نے کے ستی ہوگئی ہوگے۔

اً الرانسان شیطان یا ابوجہل یا ابونہب وغیرہ پر تیز ابازی اور مندآ نے سے پہیے

ا پے آپ کوروک ریکے تو اس کا بیسکوت اُسے کوئی ضرر ندد ہے گا۔ بخلاف اس کے اَسرَ کوئی شخص کسی مسممان کے حق میں بیہورہ گوئی اور دریدہ دئنی سے کام لے گا تو اس سے دہ بیقیناً نا

قابلِ معافی جرم کامرتکب ہوگا اورا ہے ایمان کوا ہے ہاتھوں سے بر بادکر دے گاہ

کے لحاظ سے اللہ تعالی کی ہارگاہ میں انہیں فاص طور پر مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں اعلی درجہ ہے مقی انمازی ، روزہ داراور پر ہیزگار ہوتے ہیں گرنسی ہاطنی نفاق اور صبا تت کے باعث خدا کا مذاب ان پر نازل ہونے والا ہوتا ہے۔ ہماری مجھوں میں پکھے ہوتا ہے اور ہو پکھ جا تا ہے۔ افضیت کا اگر کوئی امر معیار بن سکنا ہے تو یہ ہوسکتا ہے کہ یہ بات یقینی طور پر معموم ہو بھی اور وقی کا پہتہ بغیر آنخضرت ہو پکی ہے کہ کہ کی کا افضیت کا افضیت کا اور بہ نازل ہو کہ دستا ہے بوجکی ہے کہ کہ کہ کا افضیت ہیں اور زندان سے بڑھ کر کوئی آپ کا کلام مجھ سکتا ہے اور تعظرت علی ہو گئی ہے کہ دسترت ابو بکر صدیتی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارہ میں افضیت پر اور تھر افضیت کی اور خطرت میں کردی ہے ۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضیت پر اور پھر افسیت پر اور پھر افسیت پر اور پھر افسیت پر اور پھر افسیت پر اور پھر اخترت علی کرم اللہ و جہ کہ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی افضیت پر اور پھر اخسان میں کہ دور سے ۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی افضیت پر اور پھر اخترت علی کرم اللہ و جہ کہ ایما عبو چکا ہے۔ اس سے خلفاء کے ایک دور سے ۔ افضیت پر افسیت بر اہل است و ایک منہ خلف ہے کا کہ بہ دور سے کر فضیات و بیا میا میں کہ دور سے ۔ افسیت و الجماع ہو چکا ہے۔ اس سے خلفاء کے ایک دور سے بر فضیات و بیا معیار کہ جس کی بناء پر اہل است و الجماع ہو خلف ہو خلفاء کے ایک دور سے بر فضیات و ہے ہیں۔

چوتھی فصل

کس فرقہ کے لوگوں کو کا فرکہنا واجب ہے اس امر میں عمو، تمام نداہب کے پیر ووں نے فیر معمولی مبالغہ آمیزی اور تعصب سے کام لیا ہے۔ بعض فرقوں کے لوگ قریبین تک دور کل گئے ہیں کہ تمام خواف عقید ولوگوں پر کفر کا فتوی لگا دیا ہے اور سب کو ایک ہی ایک ہی ایک ہی اور با ہر آپ اس مسئلہ کی اصبیت معلوم کرنا چا ہے ہیں تو لیک ہی ایک ویا ہے اور اگر آپ اس مسئلہ کی اصبیت معلوم کرنا چا ہے ہیں تو پہلے آپ کو بیہ بھی لین چا ہے کہ یہ فقتی مسئلہ ہے بینی کی شخص کی نسبت اس کے ہی قول یا فعل پر غفر کا فتوی و ایو اور قیاس کے بھی معلوم نہیں ہوسکت اور جس پر غفر کا فتوی و ایو ہوسکت اور جس پر غفر کا فتوی و ایو ہوسکت اور جس پر معلوم نہیں ہوسکت اور جس پر معلوم نہیں ہوسکت اور جس پر معلوم نہیں دور نئی ہیں رہے ہوں کا فرائل ہوں ہوں کو کا فرائل ہیں رہے ہوں کو کا فرائل ہوں کے ایون کا کہ ہونی ہیں کہ ہونی ہوں کہ دار نئی ہیں رہ

گا۔اس کے تل سے قصاف واجب نہیں ہوتا۔اس کومسلمان عورت سے نکاح کرنا نا جائز ہے۔اس کا مال اور جان معصوم نہیں وغیرہ وغیرہ۔ نیز اس کا قول جھوٹا اور اس کا عقاد جہل مرتب ہے اور عقل کے ذریعہ کسی کا جھوٹا ہوتا یا اس کے اعتقاد کا جہل مرتب ہونا تو معلوم ہوسکتا ہے مگر کسی خاص جھوٹ اور جہل مرکب کا باعث کفر ہونا ہے دوسراا مرہ بیا جھی طرح سمجھ لینا چاہیئے کہ کسی کا مومن یا کا فراور اس تتم کے تمام امور شرعی امور ہیں جسے شرع سے بید بات ثابت ہے کہ مومن جنت میں اور کا فر دوز خ جائے گا۔ویسے شرع سے اس کا خلاف بھی ٹابت ہونا ممکن تھا لینی کا فر جنت میں اور مومن دوز خ جسے گا۔ویسے شرع سے اس کا خلاف بھی ٹابت ہونا ممکن تھا لینی کا فر جنت میں اور مومن دوز خ جس جائےگا۔

ہاں جھوٹ کا سچ ہونا اورجہل مرکب کاعلم ہونا ہے شک شرع سے تابت نہیں ہوسکتا گر اس ہے ہمیں یہاں کوئی مطلب نہیں دیکھنا تو یہ ہے کہ بیہ خاص جھوٹ اور جہل مرکب شرعاً مو جب کفر ہے یانہیں ۔ سواس بات کاعلم بغیر شرع کے نہیں ہوسکتا۔

جب یہ باتین آپ کی سمجھ میں آگئیں تو اب یہ بات زیر نظر رکھنی چاہیئے کہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ شرع کا ہر ایک مسئلہ ہے تو یہ بھی قرآن ۔ حدیث۔ اجماع اور قیاس میں منحصر ہے اور جب کسی کا کا فر ہونا بھی ایک شرعی مسئلہ ہے تو یہ بھی قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے ثابت ہوگا۔ حقیقت میں کفر کا معیار آنحضرت میں گئذیب ہے۔ جو تحفیل آپ کی کسی بات میں تکذیب کے۔ جو تحفیل آپ کی کسی بات میں تکذیب کرے وہ یقینا کا فر ہے۔ گر تکذیب کے چندمراتب میں اور ہرایک مرتبہ کے الگ الگ احکام ہیں۔

#### پہلامر تنبہ

پہلامرتبہ یہودیوں ۔نصرانیوں۔مجوسیوں اور بُت پرستوں کی تکذیب کا ہے۔ ان کا کا فرہونا قر آن ۔حدیث اوراجماع ہے ٹابت ہے اور یہی ایک کفر ہے۔جس کونص ہے ٹابت ہونے کا فخر حاصل ہے۔

#### د وسرامرتبه

۔ دوسرامر تبد براہمہ(منکرین نبوت) اور دہریہ منکرین صانع کی تکذین کا ہے۔ ہی پہلے مرتبہ کی تکذیب کیساتھ پلکت ہے بلکہ براہمہ یہودیوں سے اور دہر یہ براہمہ سے کفر میں بڑھے ہوئے ہیں ۔ کیونکہ یہودی مطلق نبوت کے تو قائل ہیں اگر منکر ہیں تو صرف آتخضرت المنته كى نبوت كے منكر بيں اور براہمدسرے سے اصل نبوت سے بى منكر بيں اور ادھر براہمد صانع عالم كے وجود كے قائل بيں اور وہريد سرے سے ضدابى كا انكاركر بيٹھے بيں۔

تيسرامرتنبه

تیسرامرتبان لوگوں کی تکذیب کا ہے جوخدا اور آنخضرت تیسی کی نبوت کے تو قائل ہیں۔ نیکن ساتھ الی باتوں کا بھی انہیں اعتقاد ہے۔ جونصوص شرعیہ کے خلاف ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آنخضرت تیسی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آنخضرت تیسی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آنخضرت تیسی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آنخضرت تیسی کہ مخلوق کی اندرونی حائت کی اصلاح ہوجائے ۔ مگر آپ نے چونکہ لوگوں کو ایسا پایا تھا کہ جدائی اسرارکوا چھی طرح سمجھ سکتے ہتے ۔ اس لیے بعض امور کی آپ نے تیس اگر چہ بعض اسائل آپ نے تیس اگر چہ بعض مسائل آپ نے تیس اگر چہ بعض مسائل ایسی کے خیال کے لوگ فلا سفہ کہلاتے ہیں اگر چہ بعض مسائل میں ان پر کفر کا دھتہ نہیں لگ سکتا ۔ مگر ذیل کے تین مسئلوں میں ان کو یقینا کا فر کہنا پڑتا ہے میں اور یہی تین مسئلے ان کے فرد کے معرکمتہ آلا رامسئلے کہلا تے ہیں ۔

(۱) جس طریق پراہل السعة والجماعة حشر کے قائل ہیں۔اس ہے انکار۔

(۲) خداوند تعالی کلیات کو جانتا ہے ۔ جزئیات کونبیں جانتا۔ان کا علم صرف عقول عشرہ ہی کو ہے۔

(۳) عالم قدیم ہے اور خدا کو کفس اس ہے تقدم ذاتی زبانی نہیں ان مسائل میں بیلوگ یقینا کا فر ہیں کیونکہ ان کے بیرنتیوں مسائل نصوص قطعیتہ سے صریحاً مخالف ہیں۔

چوتھا مرتبہ

چوتھا مرتبہ فلاسفہ کے سوامعتز لد وغیرہ دیگر فرقوں کے لوگوں کا ہے اس قتم ہے کہ لوگ جھوٹ کوخواہ کسی مصلحت کی وجہ ہے ہو یا بلامصلحت بالکل جا ئر نہیں رکھتے اور شہ ہی فلاسفہ کی طرح آنخضرت اللہ کی نسبت ان کا خیال ہے کہ آپ بعض دفعہ ت کی باتوں کو مصلحت کی وجہ ہے فلا ہر نہ کرتے تھے۔ بلکہ جہاں کوئی آیت یا حدیث اپنے مطلب کے مصلحت کی وجہ سے فلا ہر نہ کرتے تھے۔ بلکہ جہاں کوئی آیت یا حدیث اپنے مطلب کے

خلاف دیکھتے ہیں۔ وہاں اس میں تاویل کرتے ہیں اور اس کو اپنے مطلب کے مطابق بنانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھتے ۔

ان او گول کوحی الوسع کا فرند کہنا جا ہیئے۔ کیونکہ ایے لوگول کے مال اور ج نیل مہاح کردین جوز وبقبلہ ہو کرنم زادا کرتے ہیں اور زبان سے الاالمسلمہ مہاح کردین جوئے بین جاہیے الاالله محمد کر سول الله کہتے ہوں۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ بیا جھی طرح بجھ بین چاہیے کواکر ہزار ہا کا فرول کو کا فرند کر جائے بلکہ ان کی نسبت خاموشی اختیار کی جائے تو اس میں کوئی بڑا گن و نہیں۔ بخلاف اس کے ایک مسلمان کو کا فرکہد دیا جائے بیاب گناہ سے خطرنا کے آئے خضرت کی تھے نے فرمایا۔ اُموت ان اقدات لا المنا س حتی گناہول سے خطرنا کے آئے خضرت کی ساتھ جنگ کرنے کا امرکیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ کلمہ بڑھ لین )

اس شم کے تمام فرقوں نے افراط و تفریط سے بہت جگہ کام لیا ہے اورا ً مر ہرا یک مسئلہ کوعلیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے ہو جائے مسئلہ کوعلیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے ہو جائے ۔ مسئلہ کوعلیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے تو علاوہ اس کے کہ اس مخضری کماب کا تجم بڑھ جائے ۔ مسئلہ کو طرح کے فیٹوں اور شورشوں کے بر یا ہونے کا احتمال ہے۔ کیونکہ عموما اس قسم کے لوگ بعصب اور ضد کی بیاری میں مبتوا ہوتے ہیں۔ فیران کا جو جی جائے کریں۔ ان کو کا فر نہیں کہنا جائے کیونکہ گفر کی بنا آنحضر ت بیٹ کی تکاریب پر ہے ۔ تاویل گفر کا ہا عث نہیں ہے تا بت ہے۔ باور نہاں کا باعث گفر ہونا کہیں ہے تا بت ہے۔

بإنجوال مرتبه

پانچواں مرتبدان نوگوں کی تکذیب کا ہے جوصر یک کو تکذیب نہیں کرتے مگرکسی
ایسے شرع کی ہے مثلر ہیں۔ جوآنخصرت کی ہے تھ ربعہ تو اثر نابت ہے۔ مثلاً کوئی کے نمی ز
واجب نہیں۔ قرآن یا حدیث نبوی اُسے دکھائی جائے تو کہہ دے کہ میرے نزدیک
آخضرت کی ہے ہے۔ اس کا ثابت ہونا مسلم نہیں میکن ہے کہ آ ب نے پچھاور فرمایا ہو۔ اور
بعد میں اس میں تحریف کی گئی ہو۔ اس طرح ایک شخص کہہ دے کہ جج کے فرض ہونے کا تو
میں قائل ہوں مگر مجھے بیمسلم نہیں کہ ملہ (معظمہ) اور کعبہ کہاں ہے اور جس مکہ کی طرف
منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے اور جس میں مسلمان سالا ندفریضہ جج ادا کرنے کو جاتے ہیں
منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے اور جس میں مسلمان سالا ندفریضہ جج ادا کرنے کو جاتے ہیں
منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے اور جس میں مسلمان سالا ندفریضہ جج ادا کرنے کو جاتے ہیں
منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے اور جس میں آیا ہے اور جس میں آخضرت

چھٹا مرتنہ

ان لوگوں کی تکذیب کا ہے جواصول دین میں سے کسی بیٹی اور تواتر سے ثابت شدہ امر کی تکذیب کرتے ہیں۔ شدہ امر کی تکذیب کرتے ہیں۔ مثلاً نظام اوراس کے پیروا جماع کے جست قطعی ہونے سے انکار کرتے ہیں کہ اجماع کرنے والوں سے خطامکن ہے۔ کیونکہ اس کے محال ہونے پرنہ کوئی عقل دلیل ہے اور نہ الیی شرعی دلیل ہے جس میں تواتر کی شرطیں پائی جائیں اوراس میں تاویل کی گنجائش نہ ہو۔ نظام کے دلیل ہے جس قدر آیات یا احادیث پیش کی جاتی ہے۔ وہ ان کی تاویل کردیتا ہے اور تم نے اپنے آس دعوی میں تا بعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس مسئلہ پر صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجماع ہو وہ نیٹی ہوتا ہے اور اس کا خلاف کرنا جائے ہے۔ کہ جس مسئلہ پر صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجماع ہو وہ نیٹی ہوتا ہے اور اس کا خلاف کرنا اجائے۔

اگر چہاس قسم کی تکذیب باعث کفرنہیں ہے۔لیکن اگر اس قیم کی تاویلوں کا درواز ہ بھی کھول دیا جائے تو اس کے ساتھ اور بھی بہت ہے نا گوارامور کا درواز ہ بھی کھل جائز جائے گا۔مثلاً کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ آنخضرت علیقے کے بعد کسی رسول کامبعوث ہوتا جائز ہے۔ کیوتکہ عدم جواز میں جوآنخضرت کی صدیث آلا نبستی بنغیدی اور خداتوں کی وہ خسا تمنم المنظین اور اَ لنظینین کا لفظ عام ہے تو اس کا جواب سے کہ عام شخصیص بھی ممکن ہے اس فتص کی تاویلوں کو الفاظ ان پر صاف ولالت مرب ہیں ۔علاوہ ازیں قرآن کی آئیوں (جن میں بظام خداکی اس صفتیں نہ کورہ ہوئی کررہے ہیں ۔علاوہ ازیں قرآن کی آئیوں (جن میں بظام خداکی اس صفتیں نہ کورہ ہوئی ہیں جوان تا ویلوں ہے کام لیتے ہیں جوان تا ویلوں ہے کام لیتے ہیں جوان تا ویلوں ہے کام لیتے ہیں جوان تا ویلوں ہے

زیادہ بعید ہیں۔ ہاں اِس شخص کی تر دیدیوں ہوسکتی ہے کہ ہمیں اجماع اور مختلف قر ائن سے معلوم ہوا ہے ۔ لا نبی بعدی سے بیرٹا بت ہوتا ہے کہ آنخضرت علی ہے کہ بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اور خاتم النہین سے مراد بھی مطلق انبیاء ہیں۔ غرض ہمیں بقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ اِن لفظوں میں کسی قسم کی تا ویل او تحصیص کی گئیا مکن اور میں اور کے معلوم ہوا ہے کہ اِن لفظوں میں کسی قسم کی تا ویل او تحصیص کی گئیا کئی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ بیا تھی صرف اجماع کا منکر ہے۔

ہم نے آئخضرت علی کے جہر کے چھ مرتے بیان کردیے ہیں جو بمزلہ
اصول کے ہیں۔ ہرایک مرتبہ مختلف پر حادی ہا گر کہا جائے کہ بنوں کے آگے ہو ہ کرنا
کفر ہے ۔ اور بیدالیا فعل ہے جو تکذیب کے ان چھ مرتبوں میں ہے کسی مرتبہ کے ینچ مندرج نہیں ہوسکنا۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ بنوں کے آگے ہو ہ کرنے والے کے دل میں بنوں کی تعظیم کا جواب یہ ہوتی ہا اور تر آن کی تکذیب ہے۔ ہاں بنوں کی تعظیم کا اظہار بھی زبان سے ہوتا ہے اور ہی اشار ہے ہے۔ اور وہ ہو ہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم سے بھی اظہار تھی زبان سے ہوتا ہے اور ہی اشار ہے ہے۔ اور وہ ہو ہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم سے پیت اظہار ہوگی زبان سے ہوتا ہے اور کرتا ہے۔ اور وہ ہو ہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم سے پیت کو کرتا ہے کہ بنوں کے آگے ہو ہ کرنے والا بنوں ہی کو ہو ہ کرتا ہے۔ نہ یہ بات کہ بحدہ تو خدا کو کرتا ہے اور بُت اس کے آگے دیوار کی طرح پڑے ہو گے ہیں۔ اور اس کی نیت ان کو ہمیں پخنہ طور پر معلوم ہو کہ یہ کا فرنما زبا جماعت اوا کرے اور ہمیں پخنہ طور پر معلوم ہو کہ یہ کا فرنما زبا جماعت اوا کرے اور ہمیں پخنہ طور پر معلوم ہو کہ یہ کا فرنما زبا جماعت اوا کرے اور ہمیں ہمیں پخنہ طور پر معلوم ہو کہ یہ کا فرنما زبا جماعت اوا کرے اور ہمیں ہمیں پخنہ طور پر معلوم ہو کہ یہ کا فرنما خرج ہ

موجبات گفر کے اس قدر بیان پرہم اکتفا کرتے ہیں اوران کے متعلق ہم نے جو پہلے ایک وجہ اس کی وجہ علم کلام ہے ان کوکوئی تعلق نہیں ہے۔ ان پرکوئی روشی نہیں ڈالی اور بعض نے اس لیے ان پرکوئی توجہ نہیں کی کہ ان کا معرفت سے تعلق ہے کیونکہ اگر موجبات کے اس جہت سے دیکھا جائے کہ بیسراسراور جہالت پرجنی ہیں تو بے شک علم کلام کے ایک آتا ہے جی تو نقہ سے شار ہوں گواس پہلو سے دیکھا جائے کہ ان کے مرتکب ہونے پر کفر لا زم آتا ہے تو فقہ سے شار ہوں گے۔





# بهم الله الرحمٰن الرّحيم و بياجيه

امام نجہ الاسلام ابو حامد محمد بن مخمد غزالی رحمۃ القد علیہ اکابر عاء دین ہے ہوئے ہیں۔ ۵٪ بجری بیل بہت مقدم طول پیدا ہوئے۔ اور ۵۰ محمد بجری اُنھوں نے رحلت کی۔ وہ اپنے زیانہ کے فضل مجہد اور حاوی علوم معقول ومنقول تھے۔ یہ پہلے مخص ہیں جنھوں نے تطبق بین انمعقول والمنقول کا طریق ایج دکیا اور اُسکو کمال پر پہنچایا۔ کتاب المنقذ من القلال امام صاحب کی قصانی ہے ہو اُنھوں نے ہخر عمر میں بہقام نمیٹا پوری اپنا انتقال ہے بچھ عرصہ پہنے تحریر فرمائی تصانیہ ہے۔ بر انتقال ہے بچھ عرصہ پہنے تحریر فرمائی تاریخ فرمائی سال ہوں مطالب اور مضافین البحر یہ بین کا ہے۔ کر اس میں بعض نہایت ضروری مطالب اور مضافین البحر بین کی ہے۔ اور اُن میں جو جو تبدیلی ساور انتقاب وقان فو قا واقع ہوئے ہیں ان کا عبرت انگیز میں نک ہے۔ اور اُن میں جو جو تبدیلی ساور انتقاب وقان فو قا واقع ہوئے ہیں ان کا عبرت انگیز میں نہیں نہیں ہو تو مصل ہو عتی ہے۔ طریق میں ذکر کیا ہے۔ خرض یہ کتاب آئینہ ہے۔ او مغزالی رحمۃ القد ملیہ کے واردات قلبی کا جس سے اُن یوگول کو جو تصیل عوم فلفہ کے شائق ہیں نہیں ہیں عمرہ فصیحت مصل ہو عتی ہے۔ جس سے اُن یوگول کو جو تصیل عوم فلفہ کے شائق ہیں نہیں ہوست تر دار زور

جوانان سعادتمند پند بیر دا نا را

مئیں نے مناسب سمجھ کداس کتاب کا أردوزبان میں بامحادرہ سلیس ترجمہ کروں تا کہ خاص وعام أس سے فائد دائھا سکیس۔ الحمد مقد کہ بیکام اواخر رہیج الا وّل ۱۳۰۸ ہجری میں ختم ہوا۔
اہ م صد حب نے اپنے زمانہ کے معاء اور ان کے طریق جدل اور لو ًوں کے فتو راعتقا دوغیرہ کی نسبت بعض ایسے امور تحریر فرمائے ہیں جو اس زمانہ کے حالات سے مشابہ ہیں یا بائد ک تغیر ان پرمنطبق ہو سکتے ہیں ہیں نے ایسے مقاہ ت پرحواثی لکھے ہیں جن میں بتایا ہے کہ بیامور اس زمانہ کے حالات یوسکتے ہیں جن میں بتایا ہے کہ بیامور اس زمانہ کے حالات یرکس طرح منطبق ہوتے ہیں۔

امام صاحب کے صالات سے جواس کتاب میں درتی ہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کوابتد اہم فعسفہ سے بخت مصرت بینجی تھی اور ان کی حالت نہایت خطرنا ک ہوگئی تھی مگر امتد تعالی نے اپنے فصل سے ان کی مشکلات آسان کردیں اور ان کوایک مدایت بخشی کہ وہ ہاعث مدایت خاتم ت

ان کی تصانیف کا خوشہ چین ہوں اوران کواپنا مقتداء و پیشوا جانتا ہوں ۔ بعض مور میں جو میں نے اہام صاحب ہے اختل ف رائے کیا ہے و واس قسم کا ہے کدا کراہام صاحب اس وقت زندہ ہوئے اوران امور پر مُصندُ ہے دل ہے غور کرتے تو وہ یقیناً اپنی رائے کو بدئے۔ السمخضري تحرير ميں امام صاحب کے حالات زندگی بيان کرنا بےموقعہ ہے۔اً سرحيات مستعار باقی ہے تو انث ءاللہ ہم میرت الغزال باله ستیعاب علیحدہ الصل کے - فقط

مترجم چيف ورث-وپاپ اور

## بِسَمِ الله الرَّحَمٰنِ الرَّحِيِّم

سب تعریف الندکوزیبا ہے۔ جس کی ست کُش ہرا یک تحریر دِتقریر کا آغاز ہے اور دور دبوحضرت محم<sup>مصطف</sup>یٰ ﷺ پر جوصاحب نبوّت ورسالت کے ہیں اوراُن کی '' ل واصی ب پر جنھوں نے خلقت کوہدایت کرکے گمراہی ہے نکالا۔

### امام صاحب کے ایک دوست کا سوال دربارہ تحقیق مذہب

اے برادردین تونے مجھے سوال کیا ہے کہ میں تبھے پرعوم کے اسراردی بات اور نداہب کی کھٹن راہیں اور صعوبات طاہر کروں۔ اور تبھے کواپنی سرگذشت سناؤں۔ کہ میں نے مختف فرقول سے جن کے راہ اور طریق ایک دوسرے سے متناقش سے حق بات کو کس طرح پنن کر اختیا رکیا اور تقسید کے گڑھے سے نکل کر بکس اوج بصیرت پر تبینچنے کی جُراُت کیا وراول علم کلام سے کیا کیا استفادہ کیا، اور ٹانیا بالی تعلیم کے طریقوں پر جن کے نزدیک ۔ اور اک حق صرف تقلیدا مام پرموقوف ہے کہ کو پیندیدہ ترین نظر آیا، اور اقوال ضفت کی ہے انتہ تفتیش سے آخر کس طرح طریقہ تصوف مجھ کو پیندیدہ ترین نظر آیا، اور اقوال ضفت کی ہے انتہ تفتیش میں مجھ کو کیا حق الام معلوم ہوا، اور دہ کو نسام تھا جو باوجوداس امر کے کہ بغداد میں کثر ت سے طلبہ سے مجھے اش عت تعلیم سے مانع آیا، اور جس کی وجہ سے بعد عرصۂ دراز میں نسٹنا پورواپس طلبہ سے مجھے اش عت تعلیم سے مانع آیا، اور جس کی وجہ سے بعد عرصۂ دراز میں نسٹنا پورواپس طلب تو فیق کی التج کر کے جانے پر مجبور ہوا۔ سومیں اس امر کو معلوم کرکے کہ تیری رغبت صادق ہے تیر سے سوال کا جواب ویتا ہوں اور القدسے مدوما نگ کراور اس پر بھروسہ کرے اور اُس سے طلب تو فیق کی التج کر کے آغاز مین کرتا ہوں۔

جواب : جان جائے ہے۔خدات لی تم کوہدایت بخشے اور اتباع تن کے لئے قلب سلیم عطافر مائے۔
کہ اختد ف خلقت در باب دین وملٹ اور پھر اختلاف اُمّت در باب مذا بہ جس سے بے
شار فرقے اور متناقض طریقے بیدا ہو گئے ہیں ایک دریائے ممیق ہے۔ جس میں بہت لوگ غرق ہوئے ہیں ایک دریائے ممیق ہے۔ جس میں بہت لوگ غرق ہوئے ہیں ۔اور برفرقہ کا بھی زعم ہے کہ ہم
بی ناجی ہیں محل جوئی ہے جا کہ نہم فر حواں سے منلامت نکلے۔اور برفرقہ کا بھی زعم ہے کہ ہم
بی ناجی ہیں محل جوئی ہے اگھ نہم فر حواں ۔ای تفرقہ کی نبست مخرص دق حضرت

ا المدت لی کی صفات وجود کی وصفات تنزیمی میں مبالفہ کرنے سے دومتضاد ند جب ورباب صفات پیدا جوئے جیں۔ ایک مذہب والوں کا تو بیاعت دے کہ المدتعالی بذات خود ہر مکان میں موجود ہاور آستی مخلوقات میں جستی خالق ہے۔ اس مذہب کو فدہب حلول واتخاد کہتے ہیں ہمداوست کا فدہب اور تم م دیگر غدا ہمب جن کی مورت خاص فدہب میں ظہور کیا جستی فدہب حلول اتحاد کی مختف روسے یہ یہیں کی جاتا ہے کہ المدتعالی نے کی صورت خاص فدہب میں ظہور کیا جستی فدہب حلول اتحاد کی مختف شاخیس ہیں۔ دومرافد ہمب جواللہ تعلی کی خدر تعالی ہر متاس میں مبالفہ کرنے سے بیدا ہوا ہے یہ کہ خدر تعالی ہر فتم کی جہت سے منزو ہے۔ وہ ندی لم میں واخل ہے، ندائس سے خارج، ندفوق عالم ہے، ندائس کا فر ہمکن ہے ندائس کا وربا سے کوئی شئے جا علی ہے، ندائس کا قر بہمکن ہے ندائس کا وربا المن تعطیل یو فرقہ معطلہ کہتے ہیں۔

مذہب حق میہ ہے کہ نہ تو، ثبات صفات میں اس قدر نعوکر نا چاہئے کہ بُت پری تک نوبت بُہنی ہوئے اور نہ تنزیبہ و تقدیس میں اس قدر تدقیقات فسفہ نکالنی چاہیش کہ امتد تعالیٰ کوعدم محض ہی تصور کیا جائے ۔ مذہب سلف صالحین وآئم۔ اسلام یہی تفایعنی اثبات جلاتشبیہ و تنزیہ بلاتعطیں۔ مترجم۔ جن ہے اُس کوزند بی اور معطل بننے کی جرائت ہوئی ہے۔ حقا کُق امور کے اور اک کا میں ہمیشہ سے پیاسا تقاابتدائے عمر سے میشوق میر ہے دل میں کھُبا ہوا تقااور خدا تعالیٰ نے میر کی فطرت اور سُت میں بی بیہ بات رکھ دی تھی جس پر میر اکسی قشم کا بس اور اختیار نہ تھا یہاں تک لڑکپن کے زمانہ کے قریب ہی رابط تقلید مجھ ہے چھوٹ گیا۔اور عقا کدمورو فی ٹوٹ گئے۔

## كُلُّ مَوَ لُوْدٍ يُولَدُعَلَى الْفِطْرَةِ:

میں نے ویکھا کہ نصاریٰ کے بچوں کی نشو وئما دین نصرانی پر بی ہوتی ہے اور یہود کے بچوں کی نشو وئما یہود یت پر ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں کے بچوں کی نشو ونما اسلام پر ہوتی ہے۔ میں نے وہ حدیث بھی سنی ہوئی تھی جو رسول خدا اسے بدیں مضمون مروی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر بپیدا ہوتا ہے چھرا سکے والدین اُس کو یہودی یا نصرانی یا مجوی بنا لیتے ہیں۔ پس فطرت اسلام پر بپیدا ہوتا ہے چھرا سکے والدین اُس کو یہودی یا نصرانی یا مجوی بنا لیتے ہیں۔ پس میرے دل میں بیتر کم یک بیدا ہوئی کہ حقیقت فطرت اِ اصلی اور حقیقت اُن عقابد کی جو

تقلیدوالدین یا اُستاد عارض ہوتے ہیں معلوم کروں اوران تقلیدات میں تمیز کروں جن کی ابتداء (بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ )اصول ہر واثم بطور کلیات مراد ہیں نہ کہان کے فروع وحدود اور یہی وہ دین ہے جو اختلاف ازمنہ سے بدل نہیں سکتا۔

عبدالمتدون مهرک نے حدیث مذکورہ وہ اے مید معنی کئے ہیں کہ ہرایک بچہ پی جسفت جبلی ہر بیدا ہوتا ہے خواہ وہ سع وت ہویہ شقات غرض سب کا ان م کارا پی خلقت فطری پر ہوتا ہے۔ اور دنیا ہیں 'س کی خلقت کے مناسب عماں اس سے در ہوتے ہیں۔ علامت شقاوت سے ہے کہ اُس کی ولا دت یہود یول کے گھر ہو۔ اگران مختلف تو ال کو بہ نظر عمق و یکھ جاوے تو اُن ہیں آس فی سے تطبیق کی جا گئی ہوا ور نہ صرف تطبیق بی ہوسکتی ہے بلکداعتر اضات بھی مند فع ہوج ہے ہیں جو نخر اماسد م سیداحمد خان صاحب کے س قول پر کئے کئے ہیں کہ الاسلام ھوا فصل ہ وا عصرہ ھو لاسلام ہم کو صرف دوامور پرغور کرتا ہے۔ ہیں اور نہ سلام ہم کو سرف دوامور پرغور کرتا ہے۔ ایس کا میں مناب کے ساتھ کی ہیں ہے تھی کوئی اس کا قائل ہو ہے اسلام ہی خال کہ الاسلام ھوا فصل ہو اسلام ہو السلام کی مناب کے سے کی کوئی اس کا قائل ہو ہے اور کی ایس کے کی کوئی اس کا قائل ہو ہے اسلام کے باہمی خال فات جن کا اور ذکر کیں گیا ہے کی طرح رفع ہو کئے ہیں '

پہلاامرنہایت صاف ہے۔ جن معادی رئے ہے کہ یت ندکورہ با یس فطرت ہم ودین اسلام ہے جیسا کہ قاضی بیضاوی وغیرہ کی رائے ہے تو وہ ظاہر سیدصاحب کے ہمر ہاں امر میں متفق الزرئے ہیں کہ سعدہ ہو، لاسلام ہوں ایشلیم کرناہوگا کہ تول مفرہ اور لاسلام ہو العصرہ اسلام کرناہوگا کہ تول مذکورہ با کا پہلا جزوکوئی تول جدید نیس ہے۔ رہادو سراجزو یعنی الاسلام ہو العصرہ اس کی نسبت صرف س قدر مکھنا کائی ہوگا کہ اگر سلام اور فطرت ہیں جانہین سے تصادق کلی ہے تواس جمداور پہلے جمد میں کچھ فرق نہیں مکھنا کائی ہوگا کہ اگر سلام اور فطرت بیا جانہ منہوم سلام عام ہے جیسا کہ سیدصاحب پر عتراض کرنے وابول کا خیاب ہے قدمورداعتراض زیادہ تر بہلا جمد ہے چنی العصرہ ہو الاسلام۔ جب ہی رے میں ہے تقفین نے ساقول کے ہے قدمورداعتراض زیادہ تر بہلا جمد ہے چنی العصرہ ہو الاسلام۔ جب ہی رے میں ہے تقفین نے ساقول کے ختی رکرنے میں تال نہیں کیا تو بیکن کہ الاسلام ہو الدسطورة بطریق اول درست ہے۔ وحمدا فیالے عتو رکرنے میں تال نہیں کیا تو بیکن کہ الاسلام ہو الدسطورة بطریق اول درست ہے۔ وحمدا فیالے عدی وعلیہ اعتقادی۔

بغرش سامرے کوان مختف قوال میں طبیق دی جائے منشا نہ نہ نے ورکر ناضروری ہے۔ پچھشک نہیں کہ بیاختلاف اُس اعتراض ہے بیجنے کے وسطے کیا گیا ہے۔ جوفطرۃ سے دین اسلام مراد لینے کی صورت میں وارد ہوتا ہے۔ معترض کہ سکتا ہے کہ گرانی دینے گوا پی جبت پر چھوڑ دیا جائے اورائے کسی خاص مذہب کی تعقین نہ کی جائے و اُس کا کوئی ند ہب نہ ہوگا وروہ ہر گر مسائل صوم وصلوۃ حسب دین اسلام اپنے ذہن سے ختر ان نہ کر کے گا۔ پس یہ کہنا کہ صبحے ہے کہ انسان دین اسلام پر پید ہوتا ہے اور واحدین کی تعقین سے وہ دیگر ختر ان نہ کر کے گا۔ پس یہ کہنا کہ صبحے ہے کہ انسان دین اسلام پر پید ہوتا ہے اور واحدین کی تعقین سے وہ دیگر منظم بہودی یا نھر انی اختیار کر لیتا ہے۔

(باتی انگل صفحہ پر)

امورتعقینات ہے ہوتی ہے اور جن کی وجہ ہے تمیز حق وباطل میں اختلا فات ہوتے ہیں۔ پھر

(بقیدها شیه گذشته صفحه )اس اعتراض کے خوف سے اور بدیقین کرے کہ فی الو قع بحیة وین اسلام پر پیدا نہیں ہوتا ہمارے علیاء نے طرح طرح کے مسلک ختیار کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فطرت سے مرادع ہد بیثاق ہے کی ندکہا کہ فطرت ہے قبول حق کی عام متعداد مراد ہے۔ کسی نے تو حید کہا۔ پھھٹک نہیں کہ ہارے معاء نے اختد ف کرتے وفت مدلول لفظ اسلام پر کافی غورنہیں گی۔ ہم مسلم نوں کے عقیدہ کے موفق دین اسلام وہ دین ہے جوہتم م انہیاءعلیہم السّلام کادین تھا۔ یعنی اسدم وہ دین ہے جوابراہیم واسحاقی و بیفقوٹ وموسی علیسی اور خاتم النبيين حضرت مُحمَّد مُصَّطَفي ﷺ كاوين تق في ظاہر ہے كہ عران انبياء يبهم السَّلام كي شريع توں ير باتفصيل نظر كي جائے تو پہلی شریعتوں اورشرع محمدی میں بہت تفاوت مصوم ہوگا اور پہلی شریعتوں میں بھی اختلا فات ملیں گے۔ باوجود اس کے جب ہم مسلمان سب انبیاء کے دین کودین اسلام قرارویتے میں تو بالکل طاہر ہے کہ اسلام ہے مراد اُس قدرمشترک ہے ہے جوجمیج انبیا ہیںہم اسن م کے ادیان میں پایا جاتا ہے اور وہ بہے کہ انسان خدائے واحد مطلق لاشر یک لهٔ کی جستی کا اقرار باللیان اورتصدیق لقعب کرے وراُسی کواپنا معبود حقیقی سمجھے۔ یہی سلام ہے جس کی ابراہتیم واسمعتل نے حق تعالیٰ ہے نتجا کی تھی کہ رتبا واخعَلْنَا مُسْلِمَیُن لُکَ وَمِنْ ذُرّیَسا اُمَّةً مُسُلِمةً لُکَ اى وين كى طرف الثاره كي كيا باس ارشاد خداوندى مين إذْ قَالَ للهُ رَبُّهُ أَسُلَمٌ قَالَ السَّلَمُتُ لِزَتَ الْعَلْمِينَ مِهِ ای دین کے اختیار کرنے کی حضرت اہراہتم وریعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی کہ قال اللہ تعاق وَوصَّى بِهِمَّ ابْرَاهِيُمُ بَبِيِّهِ وَيَعَقُونِ يَا بُنَى ۚ اللَّهِ اصْطَعِے لَكُمُ الذِّيلِ فَلَا تَمُوتُنَ الَّا وَانْتُمُ مُّسُلمُول أَمُ كُلُّتُمُ شُهداء إذَّ حضريَعُقُوب المؤتُ ادْفال لبيَّه مَا تَعُبُدُون منَ مُعُدى فَا لُوالعُنُدُ الهك و الله انبا يُك إِنُواهِيْم واسْمِعِيْل وإسْحاق إلهاً وَاحِدَاوَّىحُيْ لَهُ مُسْلِمُوْں۔ ﴿ اللَّهُ احديمِ بِهُمَيِّ صَفَاتِهُ ايمان لا نااصل اصول اسلام ہے اور ای واسطے سب انبیاء کا دین اسد مسمجھ جاتا ہے ورند کُن کُی شریعتیں ، زہس مختف تھیں \_مُكر، وجوداس اختد ف كخداوند تعال فر، تاب الم تنصُّو لُوْنَ انَّ إِبُواهِيْمَ وإسْمِعيْل واسْحاق وَيَعْفُونِ والانسباط كالواهوذا اؤمصري برك بيشك أس صديث شريف بس جهال فرمايا كدبر بج فطرت برموبود بوتا ہے اوراس آیت میں جہاں وین کوفھرت ہے جبیر کیا ہے فھرت سے مرادغو وعہد میٹ آل ہونے واقر رر بو ہیت خواہ توحيد بيسب سي اصل عبول اسلام كاظبار كمختف طريق بين ورجه هاشك نبين كه خداوند كريم كي بستى كا قائل ہونا اوراس کووا حدمطنق یقین کرنا انسان کے لیے ، بیک طبعی وفطری عمل ہے جن و گول کوآیت وحدیث مذکور دیو یہ پر شبہ ہوا ہے اُنھوں نے اسلام ہے مراد و بن محمد کی مجھی ہے حالا نکہ مفہوم سدم اس ہے اعم ہے۔ یا عتبار وضع غط حسب استعمال قرآن مجيد برمخمدي مسمران ہے۔ ال برمسلمان محمدي نبيس بوسكت (بقيده شيا گليمفحه ير)

میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب سب ے اق مجھ امور کاعلم مطنوب ہے تو ضروری ہے کہ حقیقت علم معلوم کی جائے ۔ پس مجھ کومعلوم ہوا کہ۔

### علم يقيني كي تعريف

علم بقینی وہ علم ہے جس کے ذریعہ ہے معلومات کا ایسا انکشاف ہو جائے کہ اُس کے ساتھ سے فتم کا شہر باقی ندر ہے۔ اور نسلی اور وہم کا امکان بھی اُس کے پاس نہ پھٹنے پائے۔ اور ان امور کے احتال کی دل میں گنج نش ہی نہ رہے۔ بلکہ غطی ہے محفوظ رہنے کے ساتھ اس قتم کا امور کے احتال کی دل میں گنج نش ہی نہ رہے۔ بلکہ غطی ہے محفوظ رہنے کے ساتھ اس قتم کی لیقین ہوکہ اُرکوئی شخص اُس کے ابطال کے سے مثلہ مید ویک کرے کہ میں پھر کوسونا کر دیتا ہو سے انظال ہے سے مثلہ میا انگار پیدا نہ ہو سکے۔ کیونکہ جب میں انظی کوس نب بنادیت ہوں تو اس امر ہے بھی کوئی شک یا انگار پیدا نہ ہو سکے۔ کیونکہ جب میں نہیں بلکہ تین زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی ویل ہہ ہے کہ میں اس لاٹھی کوس نب بنادیتا ہوں ہو ہو ہے ہیں۔ اور اس کی ویل ہہ ہے کہ میں اس لاٹھی کوس نب بنادیتا میں اپنے علم میں کچھ تھی نہیں کرنے کا ۔ البتہ مجھ کو اس امر ہے صرف تعجب لاحق ہوگا ۔ کہ اُس مشاہدہ سے مختص نے کہ س طرح ہیکا م کیا ۔ لیکن شک میر علم میں ذرا بھی نہیں آنے کا ۔ اپس مجھ کو معموم ہوا کہ جس چیز کا اس طرح علم نہیں ہے اور جس چیز پر میں اس طور سے یقین نہیں رکھتہ ہوں اُس موا کہ جس چیز کا اس طرح علم نہیں ہے اور جس چیز پر میں اس طور سے یقین نہیں رکھتہ ہوں اُس علم پر پچھا عناؤیں ہوسکتا۔ اور ایسے میں خور یو سے عظی کی تفاظت نہ ہووہ علم قینی نہیں ہو ۔ علم میں خور علم کی تفاظت نہ ہووہ علم قینی نہیں ہوں اُس

ربقیہ ہا شید گذشتہ صفحہ) حضرت ابر ہیم کی امت مسلمان تھی گر ابراہی مسلمان ندکی محمد کی مسلمان ۔ ملی بذا افتای سرموئ کی مت موسوی مسلمان تھی۔ اور ہم ناتم القبین کی اُمت محمد کی مسلمان کہا ہے ہیں۔ چونکہ سرتائی نبیا وصبیب خدم محمصصفے ﷺ نے نقلیم اصور اسلام کا وجھ تم واکمل فرانی اس ہے می سبیل التخدیب یا می سبیل ا برخصان عموم اصل مسلم ناوی مستجھے جاتے ہیں جوائی فیرمحری کے چیا وہیں۔

پندور سعدگ که راف صفا توال رفت جز ورپ مصطفے

تگر جب ف ند ئے نسان کو قطری دین کی طرف ارشاد فر مایا ہے۔ وہ سیقینا اسلام میمعنی اعم ہے نہ معنی دین مخندی جوعمو ما ابطور مرادف اسد ماستعمال کیا جاتا ہے۔ (مُتر جم)

# اقسام سفسطه وانكارعلوم

نلطی حواس کی بناء برامام صاحب کوء الم محسوسات کے باب میں شکوک بپیراہوئے جب میں نے اپنے علموں کوٹٹول تو میں بجر محسوس ت اور بدیبات کے ورکوئی لیاعلم جس میں بیا صفت ہوا ہے میں نہ یا یا غرضکہ جب سب طرف سے ما یوی ہوگئی تو یہی تھبرایا کہ بجز اس کے اور پھاتو قع نہیں ہے کہ جوامور بالکل صاف ہیں اُن ہی ہے امور مشکل کواخذ کیا جائے۔اوروہ صاف امور و ہیمحسوسات اور بدیہات ہیں اس لئے ضرور ہے کداوْل یہیم منتخام قر ریو میں تا که بیمعلوم ہو کہ آیا محسوس ت پرمیرااع اور بدیہات میں معطی ہے محفوظ رہنے کا یقین ہےوہ اُسی قسم کا تونبیں ہے جوہل زیں امور تقدیدی میں تھا۔ یا جاسیا اَسٹرعوام النّاس کوامور تقلی میں ہوا کرتا ہے یا بیلطی ہے محفوظ ہونا تجی قشم کا ہے جس میں کوئی دھو کہ اور شک وشبہ نہیں ۔ پ میں محسوس ت اور بدیبات میں سعی بلیغ کے ساتھ <u>غور کرتا اور اس بات کوسو ج</u>ے کرتا تھا کہ دیکھول میرے دں میں ان مور کی نسبت بھی شک پیدا ہوسکتا ہے۔ <sup>اُن</sup> فرسوچتے سوچنے کے شکوک نے ا علم فلیفہ کے بیڑھنے والے معلوم کریں گے کہ فرانس کے مشہور فلیفی ؤے کارٹ کوجس نے مساکل ذ منیات ک<sup>ی تحقی</sup>ق میں انقلاب عظیم پیدا کرے فسفہ جدید کی ہنا ڈان عالم ہادی کے وجود نی الخاری کے یاب میں بعینہ کشم کے خیاات پیدا ہوئے تھے۔اس حکیم نے بھی اپنے تھیں کا آغ زاس طرح کیا تھ کہ جو مور بدیبات ے نبیں ہیں وہ کن پر ہرگزیفتین نہ کرے گا۔ چنا نبچائی نے بھی اوام صاحب کی طرح شک و شبہ کو یہاں تک جَمَّل ویا کہ خرین کوحواس خمسہ فاہر میدہ باطنید رہمی وہ ق تدرہ۔خیاں کیا گیاہے کیا کرا، منز بی کی تصنیف س کے زمانہ تک فرانس میں کیٹی ہوتیں تو یقینا کہی تمجھا جا تاہے کہ دے کارٹ نے فسفہ کا مافد تھ ریا ہے امام غزاتی ہیں تكرؤ بے كارے امام صاحب كى طرح تھيرائے واقتحف خاتف والينا اصوب پر نہايت النجام والتلقار ہے قائم ر ما اور ٹریا بیت خوبصور تی ہے اس نے مام ماہ کی کا وجوہ تابت ایو۔ و سے کارٹ بنے سوچیا کہ آیا کو لی مدتی شے ہے جس کی نسبت ثبّ وشیدی با کل گنیاش نه توراس نے مرحرف نظر دور نی گر کو لی ایری شنے نظر نه آلی ہے اس نے خیال میں کہ اس کا شکت در ہاروہ جود عام مادی سرف اس صورت میں کلیة را ست نفسر مکتا ہے۔ حب اس وکم ر سے اس شک ہے وجود کی نسبات کوئی شک شدہ و سائل طرح پراس ہے سب ہے او سائے شہد کا وجود بیٹنی قائم پیا گرشک آیک فتم کاخیال ہے اور خیال کے ہے ہ ی خیوں کا ہونا نشر ور ہے اس ہے وجود رینیدی شید کا سنجہ ہے )

### امام صاحب کوعقلیات ونظریات کے باب میں شکوک بیدا ہوئے

( بتیدہ شید ) شک ہے اس کوہ جو نفس نان کا بھی قائل ہو ڈاپٹر بتدرتی نفس نائین ہے ستد ال مرت کرت وجود یاری تھائی تابت ہا۔

وامنوا فی ساحب فی سنیان تدقیق میں ایکارے کے کام نے تھے تم انہ تھے تکر مدتوں ہو ہوت اور ان اور ان کا ان کہ اور ک ان قراعیدہ کیتیں اور دشید مدجو س امر ات و کیتیں ہائے اور کا تیجہ ہے ان ساوہ رئیں اس سر ان رائے ہوا تن کہ اور مطابع سے انسان می سامنوں پاہلی اس سے انکار کے تھیں شامو نکٹا تھے اس ہے وہ مست اور اسابوں ہا انکار کر کے اور ان سے نام ان ان ان میر مہت تھے اے اور نام مرشی تک فوجت تیجی کے مراض ان اجام این کے تھی مقالی میں پناوانی در اس اور انہم) م کم عقل سیا اور اُس نے ہماری تکذیب کی دیکن اُسر حاکم عقل نہ ہوتا تو تُو ہوری تقد بق پر برستور قائم رہتا کی تعجب ہے کہ علاوہ ادر ک عقل کے ایک اور ایس حاکم ہو کہ جب وہ تشریف انہیں تو عقل نے جو تکم کے بیں اُس میں وہ جھوٹی ہوجائے۔ جیسے کہ حاکم عقل کے آئے سے حس اپنے تھکم میں جھوٹی ہو گئی اور ایسے اور اک کا اس وقت معلوم نہ ہونا اس امر کی ولیل نہیں ہوسکنا کہ ایسااور اک حاصل ہونا محال ہونا اور ہمی زیادہ ہوگیا۔

# خواب کے بنایر کسی اور ادراک فوق اعقل کا امکان

میرے دِل نے کہا کہ کیاتم خواب میں بہت می ہا تیس نہیں دیکھتے اور بہت سے حالات خیال نہیں کرتے اور اُن کو ثابت وموجود یقین نہیں کرتے ؟ اور حالت خواب میں اُن پر ذرا بھی شکن نہیں کرتے ؟ پھر جب چا گئے بوتو معلوم بوتا ہے کہ تبہارے وہ تم م خیال ت اور معتقدات ہے اصل و بے بنیا دہتے ۔ بیاند بیشہ کس طرح رفع ہوسکتا ہے کہ بیداری میں جن امور پرتم کو بذر بعہ حواس یا عقل کے اعتقاد ہے ممکن ہے کہ وہ صرف تمباری حالت موجودہ کے فات میں جو ایک فات بیداری میں جو بیاند کے فات ہوں ایک کی خات ہوں ایک کی خات ہوں ایک کی اور حالت خواب سے ہاور تمہاری حالت بیداری اس کے لحاظ ہو جو اب تمہاری حالت بیداری اُس کے لحاظ ہو جو اب تمہاری حالت بیداری اُس کے لحاظ ہو جو اب تو بین ایک عقل سے بھو جو اب بو بین جب بیدالت وار د بوتو تم کو یقین آئے کہ جو پچھ میں اپنی عقل سے سمجھ تھاوہ محض خیالات لا حاصل ہے۔

### شايدىيادراك صوفيه كوحاصل موتاب

کی عجب ہے کہ بیرہ لت وہ ہوجس کا صوفی ہوگ دعوی کرتے ہیں۔ کیونکہ دہ مگان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے غسوں ہیں غوط زن ہوتے ہیں۔ اور اپنے حواس خاہری سے نا ب ہوجاتے ہیں۔
(یا شاید بیرا دراک بعد المموت حاصل ہو) تو ہم اپنے حالات میں ایسے مور پاتے ہیں ہوم مقول سے موجودہ کے موافق نہیں۔ اور شاید بیرہ الت موت ہو۔ یونکہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ تمام ہوگ حالت خواب میں جی جب موت آئے گی تو وہ بیدار ہول گے سوشا بدز نگر کی دنیا بھا ظاتہ خرسہ مات خواب میں جی جب موت آئے گی تو وہ بیدار ہول گے سوشا بدز نگر گی دنیا بھا ظاتہ خرسہ دو است خواب میں جی جب موت آئے گی تو وہ بیدار ہول گے سوشا بدز نگر گی دنیا

آئیں گاوراُس کو کہا جائے گاف گشف اعنک غطائک فیضر ک الْیوَ ہے جدید ۔ جب میر ے در میں بید خیالات بید ہوئے تو میرادل توٹ گیا اور میں نے اُس کے علاق کی تلش کی مگر نہ ملا کیونکہ اس مرض کا وفعیہ بجر دلیل کے ممکن نہ تھا اور تا وفتیکہ بدیبات کی ترکیب سے کلام مرتب نہ کیا جائے ۔ کوئی ویس قائم نہیں ہو گئی ۔ (وو ماہ تک امام صاحب مقسطی خیالات رکھتے تھے ) جب و بی مسلم نہ ہوں تو دیس کی ترتیب بی ممکن نہیں ہے ۔ بس بیمرض شخت تر ہوتا گیا اور دوم ہینہ سے ذیادہ کا عرصہ گذر گیا ۔ چنا نچان دوم ہینوں میں نہ جب مفسط پر تھ لیکن ہموتا گیا اور دوم ہینہ سے ذیادہ کا عرصہ گذر گیا ۔ چنا نچان دوم ہینوں میں نہ جب مفسط پر تھ لیکن ہوئے خیالات وہ لت وہ لت دل نہ ہروئے تقریر وگفتگو ۔ اتنے میں اللہ تع لی نے مجھ کو اس مرض سے شفا بخشی ۔ اور غس بھر صحت واعتدال پر آگیا۔ ور بدیب سے عقلیہ مقبول اور معتمد بن کر پھر امن ویقین کے ستھ والی تعمل میں بین بیات کی دیل یا ترتیب کلام سے صل نہیں ہوئی بلکہ ویقین کے ستھ والی تعمل دیکن بیہ بت کی دیل یا ترتیب کلام سے صل نہیں ہوئی بلکہ

ایریتم متقر برایام صاحب کی نهریت به وی ہے۔امام صاحب کے میدنیا و تصرف قریب دو ماہ تک رہے۔ پھر ُن کوخودان خیواات کی نوبت نیا ہر بوگئے۔جیسا کہ ُن کی اگلی تحریبہ سے خاہرے یہاں ہیے ہوت بھی ہیان کرنی ضروری ہے کہ جوشہوت مذہب سنسطہ اہام صاحب کے دل میں ہیدا ہوئے تھے وہ حقیقت میں اُس فتم کے مذہبے کہ ازرہ نے داائل عقلیہ ان کارفع ہوہ محال ہو۔امام صاحب کا پیکبن کہ میں نے اس مرض سے بحدو داائل عقلیہ نج ت نہیں یا بی بکی محض فضل خدا ہے صرف اپنی کیفیت دن کی حکامیت ہے ندا ظہار ضعف داائل عقلیہ ۔ اہل سفسطه كاواجهات ضروريه وبدبهات جليه ساا كاركرنا خود تأقض درتناقض بيدا كرتا ہے۔ ہم نے فرض كيا كے حواس وعقل کے سب اورا کا سے نا قابل امتبار ہیں اور کوئی علم ایس نہیں ہے جس کو قینی ہے تیس تا ہم تفسطی کو کم از کم پیشدیم کرناضرور ہوگا کید 'س کاهم سبات مدم وثو ق حوال کے یقینی ہے۔ یونکیداً سر بیابھی یقینی نہ ہوتو خود ان کا انکار ضرور یات باطل تشهرتا ہے۔ سنین اگر س کاعلم شبعت عدم ہڑتی ق حواس قینی ہے تو کوئی ہجہاں مرک ہونی ضروری ہے کہ خاص میں ملم و شقتٰ ، دیگر معوم و دار کات کے کیوں قلینی مجھاجاتے۔ پس اس طریق استدرال ہے لازم آج ہے کہ یا قواس علم کوڑ جی بیٹنی نہ مجھاج ئے یادیگر معوم کوبھی 'سی قشم کا تصور کیا جائے ۔ ہاں بیا بی ہے کہ جو س اینے اورا کات میں بعض اوق ت نعظی کرت میں ایمان اس تعظی کے ساتھ ہی ہے بھی ویکھا جاتا ہے کہ بھی ایک حاسدے اورا کات ہے وہم سے حاسہ کے اورا ک کیلطی۔ وربھی لیک مخض کے درا کے ہے وہ سرے مختص کے « را ک کُنظی رفع ہو جاتی ہے۔نہ طیوں کی مثابیں جو چیش کی جاتی ہیں ہ ویا تو ایسی ہوتی ہیں جن میں کسی خاص جگارنا میں باعث مرض وغیر و کولی فنور و اقع ہو گئیا مو یا ایس میں جن میں اور اک ہجائے وفعیتہ حاصل ہوئے ہے اس قدر تدریخ سے صل ہو کہ کی تن واحد میں شے مدر کے محسوس نہ ہو کے (اقبيه حاشيها گل صفحه مر)

المنقذمن الضلال

اُس نورے حاصل ہوئی جوائندتع کی نے دل میں ڈال اور یہی نو را کثر معارف کی کلید ہے۔ جس تخص نے بیر کمان کیا کہ کشف مجر ددلائل بر موقو ف ہے تو اُس نے اللہ کی وسیع رحمت کونہا یت نگ سمجھا۔اور جب رسول خد صلاقتہ ہے ہے سے اول کیا گیا کہ شرح صدر کیا ہے اور اس قول غداوندي میں کہ

### فَمَنْ يَرُواللهُ أَنُ يَّهُدِيَهُ يَشُرَحُ صَدُرَهُ لِلْإِسُلامِ

(جس کوالند تعاق را دراست دکھانا جا ہتا ہے تو اس کا سینداسلام کے سئے کھول دیتا ہے ) میں شرح ہے کیا مُر اد ہے؟ تو آپ نے قرمایا کہاس ہےمر دوہ وہ نور جوالند تعالی دل میں ڈالٹا ہے۔اور جب یو جھا گیا کہ اُس کی کیا علامت ہے؟ تو فر مایا کہ اس دارغر ور سے کنارہ کشی اختیار كرنا اورأس ابدالآباد گھر كى طرف رجوع كرنا۔ اوراُس كى طرف آپ ماييەالصلو ة واستلام كا اشارہ ہے جہاں فرمایا کہ

إِنَّ الله تعَالَى خِلَقَ الْخِلْقَ فَيُ ظُلُمةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمُ مِنْ نُوْرِهِ.

(الندتع بي نے خلقت کو حالت ظلمت ميں پيدا کيا۔ پھر ن پراپنانو رکھڑ کا )

پس لازم ہے کہ اس نور کی مدد ہے کشف حاصل کیا جائے اور پینور خاص خاص اوقات میں چشمنه جودالبی ہے فور رو کی طرح نکلیا ہے اور سی کا منتظرر ہنالا زم ہے جبیبا کہ رسول خداﷺ ہے فرمایا ہے۔

إِنَّ لِرَبِّكُمُ فِي آيًا مِ دَهُدِ كُمْ نَفُحًا تَ" آلا فَتَعُرَضُوا لَهَا \_ تمہاری زندگی کے یہ میں یہ اوقات سیم رحمت پروردگا چنتی ہے ہیںتم اس کی تاک میں سکے

( بقیاره شیه ) یا شے مُدر که ای قلیل امقدار ہو کہ و عابیت صغر کی وجہ ہے محسوس وہ نے کے قابل ند مومگر ا نیا ن کااس قتم کے مفالصت ہے گاہ ہوجانا امر پیائبن کہ حواس ہے اس اس قتم کی عطیا ں واقع ہوا کرتی ہیں اس بات کی دلیس ہے کہ وفرو فرواا شخاص خاص اس قشم کی نعطیوں میں پڑنے تاہے اور ہھوکا کھا سکتے ہیں مگر آخر کار ۔ گروہ انسانی ان نعطیوں کی خود بی معتب کر بیٹا ہے اور صحت کرئے کے واسطے محک ومعیار بھنر بیٹا ہے۔ وئی میپ من میں در حقیقت اورا کات انسانی کے مجھے اور واقعی ہو نے ک تا مید کرتی ہیں نہ کہ تر وید ۔ یوفکہ پیابین ہی کہ جم فلان امرین معطی نے استعطی ہے کلتا ہے۔ (مترجم)

ن حکایات سے مقصوا میہ ہے کہ طلب کرت میں تمام تر جدوجہد کرنی چاہئے۔ بیہاں تک کہ انبی م کار کوشش ایسے درجہ پر پنیج جائے کہ اشیاء نہ قابل طلب کے طلب کرنے کی نوبت سے جائے۔ کہ اخیاء نہ قابل طلب کے طلب کرنے کی نوبت سے جائے۔ کی اور حضر وموجود میں اور حضر وموجود کو جائے۔ کہ بدیہ سے دور جوشفس اُس چیز کوصب کرتا ہے کوا کر طلب کی جائے ہے اور جوشفس اُس چیز کوصب کرتا ہے جوطلب نہیں ہوگئی تو اس پر کوئی میدا نرام نہیں گا سکتا کہ اُس نے قابل طلب چیز طلب کرنے جوطلب نہیں ہوگئی تو اس پر کوئی میدا نرام نہیں گا سکتا کہ اُس نے قابل طلب چیز طلب کرنے میں کیوں کوتا ہی کی ہے۔

# اقسام طالبين

### مدعیان حق کے حیار فرقے

جب اللدلغالي نے اپنے فضل اور ہے انتہا جود سے جھے کو س مرض سے شفا بخشی اور اق م صالبین میری رائے میں جارتر رپائے لیعنی۔

اوْلَ-اہل کارم جمن کا بیدوی کے کہ ہم بی اہل الرّ اے اور اہل النّظر میں۔ وَوَنَمُ ۔ ہل ہوطن کا بیز عم ہے کہ ہم اصی ب تعلیم میں اور ہم میں بیخصوصیت ہے کہ ہم نے ہی امام معصوم سے سینۂ بسینۂ تعلیم یوٹی ہے۔

سوم الله فلاسفة جن كاليكن بيكري المجاري المنطق وبرين من ال

یہ رم صوفیہ جن کا بید کوی ہے کہ ہم خاصان ہارگاہ این دی وائل مشاہدہ ومکاشفہ ہیں۔
و بیس نے اپنے در میں کہ کہ حق المام ان چہاراقسام میں سے خاری نہ ہوگا کیونکر۔
مالکان راوطلب حق ہیں۔ یہ اگر حق ان پر بھی خاہر نہ ہواتو پھرادراک حق کی بھی امید نہیں وجہ ہوئی۔ کیونکہ بعد ترک تفاید کے پھر تفاید کی جم تفاید کے پھر تفاید کی مید نہیں وجہ بیار مقدد ہوں۔ لیکن اگر یہ معلوم ہوگی تو تو کہ میں مقدد ہوں۔ لیکن اگر یہ معلوم ہوگی تو تو کہ تا کہ کی تا ہوئی اور و وایس از خم ہے جس کی اصداح نہیں ہوئی ورایس ہوئی نی ہے کہ کہ تا شیشہ کو پھر گے میں گئی ہے کہ کہ تا پیف یہ تعلید کا شیشہ کو پھر گے میں گئی ہوئی ہوئی کر میں نے ان طریقہا کے متذکرہ بالا پر پھی اور جو پھوان فرقوں کے بی سے اس کی نہن معلوم کر نے کی طرف قدم ہو جایا ۔ اور معلی یہ اور جو پھوان فرقوں کے بی سے اس کی نہن معلوم کر نے کی طرف قدم ہو جوان در تو اس کے اس کے دور اور میں ہو اس کے کہ اس کے دور اور میں اور اور میں اور اور کی ہوں کے اس کی خان معلوم کر نے کی طرف قدم ہو جوان در تو اس کے بیس وہ کی میں معلوم کر نے کی طرف قدم ہو جوان در تو تو کہ کی اس کے اس کی نہن معلوم کر نے کی طرف قدم ہو جوان در تو کہ بوالوں کے بیس کی نہن معلوم کر نے کی طرف قدم ہو جوان در تو کی تھر کی کے اس کے کہ اس کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کو کھر کو

ے آغاز کیااوراُس کے بعد طریق فسفہ اور پھر تعلیم اہل ہاطن اور سب سے شخر طریق صوفیہ کی شخصی کی۔

# مقصودوحاصل علم كلام

تدويين علم كلام

میں نے علم کلام ہے تناز کیا ور اُس کو حاصل کیا۔اور خوب سمجھا۔اور محققین علم کا م کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور جو یکھے میراارد وتھا میں نے اس علم میں کتابیں تصنیف کیس یہ میں نے و یکھ کہ بیالک بیاعلم ہے کہ اس ہے اُس علم کامقصودانسلی تو حاصل ہوتا ہے۔لیکن بیمبرے مقصود کے لئے کافی نہیں ۔اس علم ہے مقصود رہے ۔ کہ عقبیرہ ہل سنت و جماعت کی حقاظت کی جائے۔اورابل ہرعت کی تشویش ہےاُس کو بچایا جائے۔اللہ تعالی نے اینے رسوں ﷺ کی زہان مبارک سے عقیدہ حق نازل کیا۔ جس میں اُس کے بندہ ان کی صداح دینی وو نیوی ہردو ہیں جیسا قرآن مجید میں اور احادیث میں مفصل موجود ہے۔ سینن شیطان نے اہل بدعت کے دلوں میں وسو ہے ڈال کرا ہے امور پیدا کئے جومخالف سُقت میں۔ پس اہل بدعت نے اس باب میں ز ہان درازی کی ۔اورقریب تھ کہاہل تحق کے عقیدہ میں تشویش ہیدا ہو کہاںتہ تعالی نے گروہ علیہ ء اہل کلام کو پیدا کیا۔اور اُنہیں بیتح یک پیدا کی کہ فتی بی سنت کے لئے ایسا کلام مرتب کام میں را میں جس سے تلبیسات ہدعت جوخل ف سنت ہاتو رہ پبیدا ہوئی ہیں منکشف ہوجا میں \_غرض اس طور پرعم کلام وسلاءعم کلام کی ابتداء ہوئی ہیں ان میں ہے ایک سروہ جن کواللہ تغالی نے اپنی طرف بلایا اُٹھا۔اوراُٹھوں نے دشمنوں سے عقیدہ سنت کی خوب حفاظت کی۔اور اہل بدعت نے اُس کے نورانی چہرہ پر جو بدنما داغ لگا دیئے تھے اُن کو دور کیا لیکن ان ملہ ۔ نے اس بات میں اُن مقد مات پراعتاد کیا جواُنھوں نے منجمد عقا کدمخاغین خودشد پر کرلئے تھے۔اوروہ اُن کے شهيم كرنے يري تو بوجة تقليد مجبور ہوئے يا بوجہ اجماع وسقت يامحض بوجہ قبول قرآن مجيدوا ھا ديث زیاد وتر بحث اُن کی اس باب میں تھی کہ اقوار مخالفین میں من قضات نکا لے جا تیں اور اُن کے مسلمات کےلو، زم پرگرفت کی جائے ۔لیکن بیاموراُس شخص کو بہت ہی تھوڑ اف ندہ پہنچا سکتے ہیں جوسوائے بدیہات کے سی شیئے کو مطلق استیم نہیں کرتا۔اس لیے علم کلام میرے حق میں کا فی نہ تھا اورنہ جس ور د کی مجھ کوشکایت تھی اُس ہے اُس کوشفا ہو علی تھی۔

### كتب كلام ميس لاط كل تدقيقات فلسفيانه

خیر جب علم کلام کا، اوراُس میں بہت خوش ہونے لگا اور مدت دراز گزرگئی تو اہل کلام بوجاس کے کہ وہ حق کُل امور کی بحث اور جوابر اعراض اور ان کے احکام میں خوش کرنے سکے محافظت سنت کی حد ہے تنج وزکر گئے لیکن چونکہ بیان کے علم سے مقصود نہ تھ اس لئے ان کا کلام اس باب میں غایت حد تک نہ پہنچ اور اس سے بیرحاصل کنہ ہوا کہ اختاد ف طلق سے جو تاریکی حیرت بیدا ہوتی ہے اس کو بالکل محوکر دے۔ بعید نہیں کہ میر ہے ہواکسی اور کو بیہ بات حاصل ہوئی ہو بلکہ

ا جس زماند میں مسلمانوں کائیر اقبال اوچ پر تھا تو اُن میں علوم حکمیہ بونان کا کثرت سے روائے ہوا۔ اوراُس کا نتیجہ میہ ہوا کہ اُن علوم کے مسائل حکمیہ اوراس زمانہ کے مسائل مجتبدہ اسلام میں اختلاف و کچھ کر بہت سے اٹال اسلام کے عقابیہ نذہبی میں تزنزل سنگیا تھا۔ ان علوم حکمیہ کے خداندائر روکنے کے سے ہمارے ملماء سلف رخمۃ التدعیم ماجھین نے علم کلام نکالا۔

متقد بین ملاء کلام کی تصنیفات نه برت سیس و مختصر و کارآ مد بوتی تنفیل گررفته رفته فقی مزائی متکلمین نے اُس کوایک مبسوط فن قر اردے بیا جو جمد وقیق مسائل منطق و فصفه و طبعیات کامتکفل بوگیا ہے۔ چونکہ بینانی فلسفہ و آلہیات کے مسائل عقلی وقیاسی و الاس بہنی ہوتے تھے۔ ہمارے متکلمین اُن کے مقابل بیس و ایک ہی عقلی وقیاسی و الائل لاکر اُن کے مسائل کوتو اُر پھواڑ اُلے تھے گر چونکہ اعراض و جوا بروغیرہ کی فضوں و وقیق محصول سے سواء بریشانی خاطر حفاظت و نصرت و بین بیس کی جی مدونیں ملتی تھی اہ مصاحب نے ایک نصنیفات کونہا ہے تا ایسند فرہ یو بیسند فی بیسند فرہ یو بیسند فی بیسند فرہ یو بیسند فی بیسند فیل بیسند بیسند فیل بیسند فیل بیسند فیل بیسند فیل بیسند بیسند بیسند بیسند بیسند فیل بیسند بی

امام صاحب کے زمانہ کے بعد کتب کلامیہ میں غیرضروری فسفیات ترقیقات اور بھی کثرت سے داخل کی سنیں اوراب زیادہ خرائی سیہ و ٹی ہے کہ اصول فسفہ بوتان جس کے مقابد کے سئے ہم کلام وضع ہواتی فعط تابت ہوگئے۔ بہی اب اُس وسید ہواز کاررفت ہم کلام کوعلوم جدیدہ کے مقابلہ میں جو بجائے تی کی دلائل کے سمراسر تجربہ ومشاہدہ پہنی ہیں بیش کرنا وضع الشے نی غیرمحلّہ ہے۔ دیکھنا چاہئے کہ جس ہم کوخر الاسلام سیدا حمد خال صاحب نے اس زمانہ کے عدوم کے مقابلہ میں بیکار وغیرمفید تھر ہرایا ہے اُس کوامام صاحب آجی ۱۹۰۰ برس پہلے جمایت فقرت دین کے سئے ناکائی سمجھ بھی۔ اس سے خیال کرنا جائے کہ الل اسلام کوجد یو ہم کلام کی بیس قدر سخت ضرورت ہے۔ (مترجم)

# حاصل علم فلسفه

اس میں بیبیان کیا جائے گا کہ کونساعلم فسفہ ندموم ہاور کوئس ندموم نہیں ہے۔ اور علم فلسفہ کے کس قول سے گفر لازم نہیں آتا۔ یا اُن میں سے کونساامر بدعت نہیں۔ اور نیز و وامور بیان کئے جا میں گے جو اہل فلسفہ نے کلام اہل حق سے چورا سے جی رائے جی اور اپنے خیالات بطل کی ترویج کے لئے اُن کواپنے کلام میں ملایا ہے۔ اور اس وجہ سے کس طرح پرلوگول کی طبیعتوں کواس حق سے غرت ہوگئی۔ اور حق بی حقد خاص کو اُن کے فاسداور غیر خالص اقوال سے کس طرح علید و کیا جائے۔

# كسى علم برنكت فيني كرنے سے پہلے أس بيس كمال بيداكرنا جائے

علم کلام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے علم فلسفہ شروع کیا اور بچھ کو بیام یقیناً معلوم تھا کہ جب تک کوئی شخص اصل علم میں اُس علم کے سب سے بڑے عالم شخص کے برابر ہوکر درجہ انتہا کو نہ بہتی جائے ۔ اور پھر ترقی کر کے اُس کے درجہ سے تجاوز نہ کرجاوے ۔ اور اُس علم کی دشوار یول اور آ فات سے اس قد راطلاع حاصل نہ کر لے کہ اُن سے وہ عالم بھی واقف نہ ہو۔ تب تک علم فسفہ کی کسی قسم فساد سے واقف نہیں ہوسکتا ۔ یونکہ صرف اس صورت میں بیام ممکن ہے کہ علم فسفہ کی کسی قسم فساد سے واقف نہیں ہوسکتا ۔ یونکہ صرف اس صورت میں بیام ممکن ہے کہ علم فرور کے فساد کی نسبت جو پچھا کسی کا دعوی ہوگا۔ لیکن میں نے سلماء اسلام سے کوئی ایک نمی ایسا شخص نہیں اور کی ایک کے میں ایسا شخص نہیں اور کتب اہل

ا اس زیانہ بیں بھی ہمارے ملا وائل اسلام کوائی آفت نے گھیرر کھاہے۔ وہ علوم جدیدہ سے محض جائل ہیں۔ مگر باو جوداس کے اُن مسائل پر جواُن علوم پر بٹنی ہیں ''نفتگو کرنے ویکداُن کی تر دید کرنے اوران مسائل کے ابطال میں کتابیں لکھنے اور اُن مسائل کے قائلین کی نسبت کفر کے فتو سے نے لئے ہر ( بفید حاشیدا کیلے صفحہ پر ) علم کدم میں جورڈ اہل فداسفہ کے دربے ہیں۔ بجز چند کلمات بہم و بہتر تیب کے جن کا تا تض اور فساد ظاہر ہے اور جن کی نسبت ایک عامی جال " دمی بھی دھو کا نہیں کے سکتا۔ چہ جا ئیکہ وہ اشخاص جود قاکتی عوم کے جانے کا دعویٰ رکھتے ہوں اور پچھ درج نہیں غرض مجھ کو معموم ہوا کہ کسی مذہب کی مز دبید کرنا قبل س کے کہ اُس کو سمجھیں اور اُس کی حقیقت سے مطلع ہوں اندھیرے میں تیر چلانے ہیں۔ اس سے میں کمر ہمت چست کرکے عم فلفہ کی مختصیل کے در بے جوا ایام صاحب مختصیل علم فسفہ میں مصروف ہوئے اور صرف اپنے مطالعہ سے

(بقیدہ شید) وقت آمادہ بیں۔ ہندہ ستان بھر بیس ہمارے علیاء دین کے گروہ بیں ایک بھی ایس شخص موجود نیس ہے جس نے حسیۃ مند خدمت دین کی فرض سے معوم جدیدہ بیس دستگاہ کال پیدا کرنے کی محنت اپنے او پر اُٹھ کی ہو۔ اور جواعتر اصاب ان علوم کی رُوسے اُن پر وارد ہوت بیں اُن سے محدظہ وا تغیت بیدا کی ہو۔ اور بھر اُن اعتر اصاب کے اُٹھ نے بیل تی المقدور کوشش کی ہو۔ اس زیانہ بیس ہمارے ملاء کی تحقیل صرف اس امر بیس محصور ہے کہ گوئی اُٹھ نے بیل تی المقدور کوشش کی ہو۔ اس زیانہ بیس ہمارے ملاء کی تحقیل صرف اس امر بیس محصور ہے کہ گوئی تحض وا تعات نفس الامری کی بناء پر جو حسب تحقیق ت معوم جدیدہ تج باور مشدہ سے ثابت ہوئے بیس اسلام پر کوئی اعتراض کرے تو بیٹ ہے کہ اور اکات دوائی انسانی بیل غمطی کا ہونام کمن ہے ہیں ہیا کہ محتمید کی تروید کے سے کافی ہے۔ گرکوئی او شخص اپنی استعداد کے موافق اُن اعتراض سے جوز مار بھر کے کی معوم حکمید کی تروید کے بیا گانی ہے۔ گرکوئی او شخص اپنی استعداد کے موافق اُن اعتراض سے کے دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم رے مانا ، سکی تکفیر کرت ہیں۔

جب تک ہمارے میں وہ ین مخالفین کے عوم میں اُس درجہ تک ترقی نہیں کرنے کے جوان م فوالیُ صاحب نے تحریفر مایو ہے۔ یعنی جب تک وہ اصل عام ان عوم جدیدہ کے برابر معنو بات کا ذخیرہ جمع نہ کر ہیں۔ اور اُن معنو بات کے بڑھائے کے دمیائل اپنے لئے مہیّا نہ کر ہیں۔ تب تک نامی کی ۔ ج حشیال کرنا۔ اور اُن واقعی اُمور کے مقابسہ میں جومش بدہ اور تجربہ ہے۔ مسلم تفہر جیسے ہیں قیاسی د اکل ڈھونڈ نا یا غلاد اور کا ت کے رکیک جیسے نکا نا۔ اور اسے بوج الوال کی تا بدیل کی سے قرآن مجید جیش کرنا۔ اسلام کوضعیف اور کل م الی کا مصفحک اور الام الی کا مصفحک اور کل م الی کا مصفحک اور الام الی کا مصفحک اور کل م الی کا مصفحک اور کا ہے۔

اگر در حقیقت کسی کے ول پر اسلام کی واجب اسرحم جاست ہے چوٹ گئتی ہے اور مغربی و بیا کے معوم ہے جوٹ دانے نہر یلااثر وین اسلام پر ہز رہا ہے اُن کورو کنا خدمت ویں جھتا ہے قو سکوچا ہے کہ کمر ہمت و ندھ کر اُن کی طرح مخالفین کی معوم صکمیہ نخصیل کے در ہے ہوجب وہ شخص ان معوم میں فضیبت حاصل کر چکے گاتب و نیاس کو قابل کو قابل کم جو چھو وہ کہاں کو التقات ہے ہے اور اس کی تج برو تقریر کو قابل قدرہ قعت اور اس کو قابل خطاب کے جس کو بی قواب حاصل کرنا ہو وہ اس کا م کا بین التقات نے مصن منساء استحدالی و سام ماہا۔ (مترجم)

بغیر مدداُستاد کے کتب فلسفہ کود کھنا شروع کیا اور بیکا مئیں اپنی فراغت کے وقت بیں لیخی جب جھے کو علام شرکی کے درس دینے اور تصنیف کرنے سے فرصت ملتی انبی م دیتا تھا۔ کیونکہ مجھ کو بغداد بیس تین اس مسلط الب علم کودرس تعلیم کا کا م سیر دتھا کہیں اللہ تعالی نے صرف انھیں او قات متفرقہ کے مطالعہ بیس بیر کت دی کہ بیس دو ہران سے کم عرصہ بیس ہی فلسفہ کی انتہائے علم سے واقف ہوگیں۔ اس علم کو بچھ لینے کے قریب ایک سال تک میرا بیدوستورر با کہ ان مضابیان بیس غور وفکر کیا کرتا تھا اور ان مضابیان کو ایت ذبین بیس و براتا اور اُس کی صعوبات و آفات پر نظر کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اُس بیس جو بچھ کو درا بھی شک نہیں ہے۔ ایس اے عزیز اس علم کی حکایت جھے سے سُن اور اور کیا تھا کہ بھی کو درا بھی شک نہیں ہے۔ ایس اے عزیز اس علم کی حکایت جھے جس کی بے علام میں اس بب بیس بہت اُن کے بہت سے عوم دیکھے جس کی بہت اُن کے بہت سے عوم دیکھے جس کی بہت اُن کے بہت سے عوم دیکھے جس کی بہت شار اصاف جیں ۔ گوت قل سفہ اور متاخرین اور مقاطین اور اوائل بیس اس بب بیس بہت فرق تھا کہ بعض جی سے بہت بعید سے اور بعض قریب لیکن باوجود استہمہ کشر سے اصاف دائے فرق تھا کہ بعض جی سے بہت بعید سے اور بعض قریب لیکن باوجود اسٹہمہ کشر سے اصاف دائی گفر والحاد صب پر لگا ہوا ہے۔

# ا قسام فلا سفه جمله اقسام فلاسفه کونشان کفرشامل ہے

فلاسفه كے تين اقسام ہيں

جاننا جائنا جائے کہ فلسفیوں کے اگر چہ بہت سے فرقے اور مختلف فرجب ہیں۔لیکن ان سب کی تنین قسمیں ہیں۔لیٹن ان سب ک تبین قسمیں ہیں۔لیٹن۔ دہر ہیں۔طبعیہ الہید۔

اردهريه فتم الآل دهربيه

بیگروہ متقد مین فلاسفہ سے ہے۔ان کا بیقول ہے کہ اس جہان کا کوئی صافع۔مدیر عالم وقادر نہیں ہے۔اور بیعالم بمیشہ سے اپنے آپ ہے صافع موجود چلا آتا ہے۔اور بمیشہ حیوان نطفہ سے اور نطفہ حیوان سے پیدا ہوتا ہے۔ای طرح بمیشہ ہوتا رہا ہے۔اورای طرح بمیشہ ہوتا 191

رہے گا۔ ہیںوگ زند این ہیں۔

# ۲\_طبعیه م دوم طبعیه -

ان وگوں نے عالم طبعی ت اور ع بئرت حیوا نات اور نباتات پرزیادہ تر بحث کی ہے۔ اور علم تشریح اعضائے حیوا نات میں زیادہ خوش کیا ہے۔ اور اُن میں عبی بری تعالی و " فار حکمت بائے بین ۔ پس یا چار اُنھوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ضرور کوئی بڑی حکمت والا قادر مطلق ہے جو ہرامر کی غایت اور مقصد پر اطلاع رکھتا ہے ۔ کوئی ایب نہیں کہ علم شریح اور علی جائیں من فع اعضاء کا مطالعہ کر ہے اور اُس کو بانظر ور پیلم حاصل نہ ہو کہ سرخت حیوان اور خصوصاً سرخت اُن کا بہن نے وارا اپنی تدبیر میں کا س ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے زیادہ تر بحث طبیعات سے کی ہے س لئے اُن کی رائے میں قوائے جیوانیہ کے قیم میں اعتمال مزاج کو بست بڑی تا ثیر ہے۔ بدینوجہ ان لوگوں کا بید نیال ہے کہ اُن کی وقت عاقمہ بھی تاج مزان کی بہت بڑی تا ثیر ہے۔ بدینوجہ ان لوگوں کا بید نیال ہے کہ اُن کی وقت عاقمہ بھی تاج مزان کے معدوم ہو جائی ہے۔ اور جب وہ معدوم ہو گئی تو چر بہو جب ان کے زخم کے اعادہ معدوم کی طرح متصور نہیں ۔ اِس سے اُنھوں نے آخرت کا طرف گئے بیں کہ روح مرج تی ہے اور پھر عود نہیں کرتی ۔ اس سے اُنھوں نے آخرت کا طرف گئے بیں کہ روح مرج تی ہے اور پھر عود نہیں کرتی ۔ اس سے اُنھوں نے آخرت کا دور بہشت و دور نے کا اور قیامت و حساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے نزد بیک نہ کی اطاعت کا وار بہشت و دور نے کا اور قیامت و حساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے نزد بیک نہ کی اطاعت کا قواب ہے نہ کی گناہ کا عذاب بیں وہ ہے لگام ہو گئے بیں۔ اور بہائم کی طرح شہوات میں

ا منجلہ من مب حث کلا میہ ہے جن پر ہمارے ملاء محکلین نے مشکل اور داطائل بحثیں کی ہیں ایک مسکداعادہ معدوم ہے۔ یعنی سیمسئلہ کہ آیا جوشے نیست وٹا بود جوجائے وہ بعید پھر پیدا ہوسکتی ہے یہ بیس مسکداعادہ معدوم ہے۔ یعنی کا بیدہ ہوسکتی ہے کہ اعادہ معدوم محال ہے۔ یعنی کوئی شے نیست وٹا بود ہو کر بعید پھر پیدا جنبیں ہوسکتی ۔ دیگر مسئلین کا بیدہ بہب ہے کہ اعادہ معدوم جو تزہے۔ جوا تمناع اعادہ معدوم کے قائل ہیں وہ کہتے جیس ہوسکتی ۔ دیگر مسئلین کا بیدہ بہب ہے کہ اعادہ معدوم جو تزہے۔ جوا تمناع اعادہ معدوم کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیل کہ ایس ہو کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہ ایس ہو جو کہ میں قرضی منہ و بعید شخص اوّ ل جس پر عدم طاری ہواتھ ندہوگا۔ اور اس کے اس صورت میں ایسال آو اب وعقاب بھی ممکن ندہ وگا۔

علاوہ ازیں وہ کہتے ہیں کہ نجمعہ دیگر تشخصات موجودات کے زمان بھی ہے۔ ہیں اگر اعادہ معدوم جملہ تشخیصات ممکن ہوتو اعادہ زمان بھی لازم آئے گاجوناممکن ہے۔اس کے جواب میں ہمارے معاء نے طوں طویل بحثیں کی ہیں۔اورحق الامریدہے کہا گرز ہان کو شخصات میں داخل سمجھا جائے تو جواز اعادہ معدوم ٹابت کرنا محال ہے۔(مترجم) منہمک جیں۔ بیلوگ بھی زندیق جیں کیونکہ ایمان کی بنیا دیدہے کہ القداوراور بوم آخرت پر یقین کیا جائے۔اور بیلوگ آئر چہالقداورائس کی صفات پر تو ایمان لائے جیں مگر بوم آخرت سے منظر میں۔

## ٣٠ - البيد فتم سوم البيد -

پروگ متاخرین اہل فلسفہ ہیں اور ان ہی میں ہے سقر اط ہے جواُستا دتھ افلاطون کا جواُست د ارسطاط لیس کا۔ارسطاط لیس وہ مخص ہے جس نے اُن کے لئے علم منطق مرتب کیا۔اور دیگر عوم کور تیب دیا ۔اور جن عوم کا پہلے خمیر نہ ہواتھا اُن کے سے اُن عوم کاخمیر کردیا۔اور جوعوم خام تھے اُن کو پختہ بنایا۔اور جومبم تھے اُن کوواضح کردیا۔

ان سب فلسفیوں نے پہنے دونوں قرنے لیعنی وہر بیوط بھیے کی تر دیدی ہے۔اوراس قدراُن کی فضحیت کی ہے کہ غیروں ہواسکی ضرورت نہیں رہی۔ ان کی آئیں گاڑائی کے سبب اللہ تعالی نے مومنوں ہوان کے مقابعہ ہے۔ پچالیا۔ پھرارسطاط کیس نے افعاطون اورسقراط کی اوراُن سب فلا سفہ البیہ کی جواُس ہے پہنے مزرے ہیں ایسی تر دیدی ہے کہ پچھ کسر یاتی نہیں رکھی ۔اوراُن سب سفہ البیہ کی جواُس میں میں خال مرکی ہے۔ لیکن اُس نے بعض رف اکل گفرو بدعت ایسے چھوڑ دیئے جس سب ہے اپنی فردا تعالی نے اُس کو بیس بخشی تھی ۔ پس واجب ہے کداُن کو اوراُن کے اتباع کی تر دید کی تو فیل فردان کا واوراُن کے اتباع مثلاً علاء اسلام میں ہے ہوعی این سینا اور فاریا بی وغیرہ کو کا فراہ کہا جائے۔ (تکلفیر بُوعلی سیناء مثلاً علاء اسلام میں ہے ہوعی این سینا اور فاریا بی وغیرہ کو کا فراہ کہا جائے۔ (تکلفیر بُوعلی سیناء

ا الم صاحب کی تقریر ہے محض مل ٹاپن ظاہر ہوتا ہے۔ الا مصاحب نے اگر چاس مقام پر کوئی عام اصوان تکفیر قائم نہیں ہیں۔ لا جس بن ء پر انھوں نے ہوتی سین کی تکفیر ک ہے۔ وہ اُن کی تحریر ہے طاہر ہے۔ الا مصاحب فر ہتے ہیں کہ اگر چرد گیر ملاء نے بھی عوم فلا سفہ میں تا ہیں تھی ہیں۔ لا اُن کی تحریر ہیں ایک واضع نہیں ہیں جیسی ہوتی سینا کی تحریر ہے ہوگوں کے عقائد میں فقر آنے کا زیادہ تر اند لیشہ ہے۔ ہیں جیسی ہوتی سینا کی تحریر ہے والوں کا در اُنہ ایت است اور اُنہ نوش ہوجاتا ہے وہ مر مصنفوں کی تحریر سے فلا ملط ہیں جن سے پڑھنے والوں کا در اُنہ ان جاتا ہے اور اُنہ نوش ہوجاتا ہے۔ اور مصنف پرد کھنے کی بجے سے اُس اثر پر رکھ ہو اور کی تحقیر کا مدار نفس خیالات مصنف پرد کھنے کی بجے سے اُس اثر پر رکھ ہے جو اُس کی تصنیف ہو جاتے ہے۔ اُس اُر پر رکھ ہو اور کی نہیں ہوتا ہے۔ اگر بیاصول تکفیز شلیم کیا جاہ سے قو خداوند تھی کے اس آتے لی کی نبیت جہاں قر آن مجید کی نبیت فر مایا ہے پڑھائی ہوتا ہے۔ اگر بیاصول تکفیز شلیم کیا جاہ سے قو خداوند تھی ک

دوم پیزنہا یت پست ہمتی وبُود کی ہے ۔ کہا ہ مغز الیّ ساجید عالم مذہب اسلام کوفلسفہ کے رو ہرولائے ہے ذریے اور غایت نصرت دین اس میں تصور کرے کہ مسلما نوں کے کا نوں اور (بقیدھ شیدا گلے صفحہ پر) ابونصر فاریا بی کیونکہ ان دو شخصوں کی مانداور سی شخص نے فلا سفہ ابل اسلام میں ہے فسفہ ارسطاط لیس کواس قدر کوشش ہے فل تبیس کیا اور ان شخصوں کے سوائے اور اشخاص نے اگر یہ کھا تکھی ہی ہے تو اُن کے دلاکل خلط ملط بیں اور خالی از خبط نہیں۔ پڑھے والے کا دل گھبرا جاتا ہے اور وہ نہیں جان سکتا کہ میں کیا سمجھا اور کیا نہ سمجھا اور نہیا ہے کہ میں کیا سمجھا اور کیا نہ سمجھا اور کیا نہ سمجھا اور کیا نہ سمجھا اور کیا نہ سمجھا اور نہیں جان سکتا ہے کہ کس امر کو قبوں کرنا جائے نے اور کس کور دکرنا جائے ہے۔ ہمارے نز ویک فلف ارسطاط لیس سے جو کچھ حسب نقل ان دو شخصوں کے سمجھ کے اُس کی تھیں تھیں۔ بیں۔ تھیں تھیں جیں۔ اور کسمیں جیں۔ اور کسمیں جیں۔ اور کی تھی دور جس سے تکفیر واجب ہے۔

(بقیہ حاشیہ) آنکھوں کوکا م فال سفہ کے سننے اور پڑھنے ہے باز رکھے کیا حقیقت میں فدہب اسلام
ایسا بودا ہے۔ کہ وعلوم حکمیہ کے مقابلہ کی تا بہتیں رکھنا لیکن کیا یم مکن ہے کہ وگوں کی آزادرائے کود ہا کراور
ہزر بعد فتو کی گفر تخویف کام لا کرشیوں طم کورو کئے ہے فدہب کودوا می استحکام ونصرت حاصل ہو سکے۔ ہرگز
نہیں راس متم کے کفر کے فتووں کے دینے اور مخالف رایوں کے دیانے کا دنیا ہیں ہمیشہ یہ ہمیتہ ہوا ہے۔ کہ
ضدیت کوتوت اور مخالف کواورزیا دوتر اشتعال ہوا ہے۔

ا م صاحب کے زمانہ ہیں بعض کتب صکمیہ کے ترجے نہایت ناتص اور تا قابل فہم ہوئے تھے۔ اوم صاحب خوش ہوئے تھے۔ اور جن لوگوں صاحب خوش ہوئے تھے ہندید ترجے کی کہ بچھ ہیں آوے گے ندان کے عقائد ہیں فتوروا قع ہوگا۔ اور جن لوگوں نے بیناتھ ہر جے کئے تھے اُن کے جق میں اوم صاحب نے بید عایت فرمائی کدان کو کا فرنبیں کہا۔ گر بحرے ک ماں کب تک خیر من آئی۔ آخر علوم صکمیہ جن کو امام صاحب و بانا چا ہے تھے دنیا ہیں تھیے اور سبنگ اس کثر ت سے شائع ہوئے ہیں۔ کہ گلی کو چوں میں تھیل گئے ہیں اور گوان عوم کو باشفصیل جانے والے اس ملک ہیں انہی کئی ۔ گذر تم ہیں لا اُن علوم کے نتائج اور محققہ سے عوام تک آگاہ ہوگئے ہیں۔

بیٹائیدونھرت وین تھی امام نز الی صاحب کی۔ گراس زمان ایک محقق لکھت ہے 'کہ کوئی فرہب ایسا و نیا میں شہیں ہے۔ چود وہر ے فرہب پر گود کیسا ہی بطل کیول ندہوا پی ترجیح بہم وجوہ ٹابت کردے۔ گربید تبصر ف اس فرجب کو حاصل ہے جو نیچر کے مطابق ہے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کدوہ صرف ایک فدمب ہے جس کو میں مخیث اسلام کہتا ہوں'۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی لفظ اسلام کا ایسانہیں ہے جس پر بحث سے چھوا ندیشہ ہواور سے میں بہی خوتی ہے کہ اس کو بحث سے اندیشہ میں ہے۔

اب دیکھنا جا ہے کہ اصلی طریقہ تا ئیر دنصرت کا وہ ہے جوا مام صاحب نے اختیار کیا تھا۔ یا وہ جواس بچھلے مخص نے اس زمانہ میں اختیار کیا ہے۔ (مترجم) و و مسم ۔ و ہ جس سے بدعتی قرار دیناوا جب ہے۔ سوم قسم ۔ و ہ جس کا انکار ہر گزوا جب بیں۔ اب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں

# اقسام علوم فلاسفه

علوم فلسفه کے چھاقسام

جاننا جائنا جائے کہ اُس غرض کے اعتبار ہے جس کے لئے ہم علوم کی تخصیل کرتے ہیں۔عوم فلفہ کی چوشمیں کے ہیں فلفہ کی چوشمیں کے ہیں (۱)ریاضی۔(۲)منطق ۔(۳)طبیعات۔(۳)اتہیات۔(۵)سیاست۔مُدن۔(۲)علم اخلاق۔

#### ا\_رياضي

یا منتعبق ہے حساب و ہند سہ وہلم ہئیت عالم سے اور اُن کے سی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی امر دیلی متعبق نہیں۔

## علوم ریاضی ہے دوآ فنتیں پیدا ہو کیں

بلکہ بیاموراستدلای بیں کہان علوم کوجائے اور بیجھنے کے بعداُن سے انکار ہو ہی نہیں سکتاً مگر ان علوم سے دوآفتیں علی پیدا ہوئی ہیں۔

ا المياء العدوم بين الم مصاحب علم فلسفه بين صرف علوم رياضي منطق -البيات علم فالمفال الميات علم فلسفه بين واخل مين الأراض وحال بين المردوعلوم كو كيا بين المركز وعلى المردوعلوم كو واخل علم فلسفه بين الأرض وحال بين المرجم ) واخل علم فلسفه بين المراجع بين - (منزجم)

مع جن دوآفتوں میں او مصاحب کے زوانہ کے مسلمان مبتل تھے 'تھیں آفتوں میں زوانہ جالے کے مسلمان بھی مبتل ہیں۔ پہلی آفت میں مبتلہ قو اُن ہوگوں کا گروہ ہے جنھوں نے علوم حکمیہ جدیدہ میں تعلیم پائی ہے۔ چونکہ اُنھوں نے ہمیت و کیمیہ وطبیعات میں کمال ورجہ کی مزاوات بیدا کی ہے۔ ان علوم کے ہرا بین واضح نے جوسمواسر مشاہدہ اور تجربہ پُرمِیٹی جیں اُن کی طبیعتوں کو ہرامر کے ثبوت میں ورائل تھینی طاب (بھیہ جاشیدا گلے صفحہ پر)

#### آ فت اول لیعنی بیرخیال که اگر اسلام برحق بوتا تو اُسکی حقیت فد سفه ریاضی دان مخفی نه ربتی به برخفی نه ربتی به

سفت ول بیہ ہے کہ جو تخص ان عنوم میں غور کرتا ہے وہ ن عنوم کی ہاریکیوں اور اُن کی روشن د بینوں سے متعجب ہوتا ہے ور اس سبب سے وہ فلا سفہ کو لڑھ سمجھنے میں ہے۔ اور اس کو بید میں ن ہوجہ تا ہے کہ فلسفیوں کے اور سب عنوم بھی وضاحت اور سنتھکام دیس میں اس طرح تیں۔ پھر چونکہ پٹے خص پہنے سے من چکل ہے کہ بیروگ کا فراور معطل تھے ورامور شرعی میں سستی کرتے تھے

(بقیدہ شید) کر نے کا حادی ہن دیا ہے۔ اوراُن کے فاتوں میں سیاب تارائ کو ردی ہے کہ اگر فی اواقع دنیا میں کوئی سیائی ہے و اس کے دلیدن ند بب کے سے سیاس کوئی سیائی ہے و اس کے دلیدن ند بب کے سے سے تقطعی شوت کامن ہماری موجود ہ ضفت کی حالت میں ناممسن ہے۔ ند بب کے بعد میری مراد اسس صور جملہ مسامل ہے نہیں ہے۔ جن کا بہم قطعی و الاس ہے مثانی ہراامرمی ل ہے۔ بعد میری مراد اسس صور جملہ مذاہب ہے ہیں ہے۔ مثانی ہراائی فد بب کوشو ہوا ہی ہوائی ہو ہو اور یہ و یا جیسائی ہمسمن مان منس خود بہند براہمو۔ خدا تھ بی کے وجود ہر یقین کرنا ضروری ہے گر کیا اس یقین ہے کے ایے قطعی و مان اس سکتے ہیں جیسائی وقوی کے وجود ہر یقین کرنا ضروری ہے گر کیا اس یقین ہے ہیں ہو کے ایے قطعی ہوت کے کے مشعب سے کوئی ہے دوشلع ملکر تیسر سے نامع ہیں ۔ نہ ہوتے ہیں تبہر ہر گرنییں ۔ کس طرح ایس قطعی ثبوت کے کے کہشت ہیں کوئی ہو دوشلع ملکر تیسر سے میں ۔ نہ ہوتے ہیں تبہر ہونہ جو ہر ہے نہ عرض ۔ جو نہ بہر بہر ہا ہم کا منامی اور جگد ۔ گر سب جگد ہے۔ جو نہ کان رکھنا ہے نہ ہو ہے تھیں نہ ہاتھ ۔ گرستن ہوار د کھی ہے۔ اور دکام عالم کام نام ہیں اور جگد ۔ گر سب جگد ہے۔ جو نہ کان رکھنا ہے نہ ہو ہے۔

جب سب ہے مقد م اور سب ہے عام عقیدہ ذہبی کا بیرحال ہے۔ تو 'س کے فروعات میں تو اسے تطعی

ہُوت کی جیسے مسائل علوم جدیدہ ہیں ویئے جا سکتے ہیں کی بی تو قع ہو عتی ہے۔ پس بی فرقد اُن تمام عقاید ذہبی

ہے جن کا ایب روشن ہوت نہیں ویا جا سکتا منظر ہو گیا ہے بیدا یک گروہ ہے خود منش لا فد بہب کے فوجوا نوں کا جو نہ

صرف منظر رس است میں۔ بعکہ وہ نہ خدا کے معتقد میں۔ نہ فد بہب کے پیرو۔ نہ عقبے کے قائل۔ نہ اُس بر سے مجتنب

شاد کا ممالی کے پیند۔ 'ن کا فد بہب صرف میرے کہ برایک فعل جس سے غس اُسانی کو حظ حاص ہو ہر طبیدا سی

پرکوئی گرفت قانون کی نہ ہوتی ہوجی ترج ہے۔ افسوں ہے کہ برخون کے فرقد روز بروز بروحت جاتا ہے۔ اور بھارے

میں عوالی ہوت کے روکنے کی فر را فکر نویل ہے۔ بعکہا گرکونی خدا ترس بھذر اپنی استعماد کے اس ہفت کے دور

کرنے میں سعی کرتا ہے تو بھارے ملوء دین اُس کو بھی اُنھیں آفت زدوں میں شار کرنے میکتے ہیں۔

اس آفت كروكف سب عاول تدبير جو بهار علماء كذبهن بين آويكي وه في بال بقي ه شيا كلصفحه بر)

### اس لئے و و محض تقدید کا انکار سر ف گنت ہے اور کہتا ہے کہا گردین اسلام کی ہوتا تو ایسے لوگوں پر

(بقیدہ شید) پیدہ وگ کے مسمی نو سی انگریزی تعیم کی اش عت رہ کی جانے کریڈ ن کی سرا سر غلطی ہے۔

ہے آفت انگریزی زبان سے بیدائیس مول ہے۔ بکداس کے مورٹ ملوم ضمیہ جدیدہ بین ۔ بینلوم زبان اُردہ

علی ترجمہ ہوگ ہیں اور ہوت جاتے ہیں۔ سطنت ہرکی علوہ نے ان طلوم کوزبان عمل بھی ترجمہ کرایا ہے

ادران عمل بی آباد س کا اس ملک ہیں بھی راہ جانا ہے ایام صدحب نے زبانہ شربھی یہ خت اُس افت بھیلی

ادران عمل بین بینلوم زبان عمر بی ہیں ترجمہ کے تے اس ملک ہیں گویہ موما بتداء بذر یدزبان عمل بی انگریزی کے

میں شہر ہے۔ بینلوم زبان عمر کی اش عت اس قدر رہوئی ہے۔ اوران علوم مَن تردن سے آخریوں زبانہ فی احتیاج ہیں

میں شہر ہے۔ بیندہ دوخوالات جو محرک زند قد واعاد ہوت ہیں۔ بذر یہ زبان میں تعیم بند تری بند فی کی احتیاج ہیں

میں ہوت ہے۔ بیندہ سے صورت ہیں قو نام مورٹ ہیں ایک انگریزی زبان ان دوئی حرف شاہی ورع بی زبان کی تعیم

میں ہوتی ہے۔ بعد سے صورت ہیں قو نام ہوگا کہ دوگا کہ زبان اردوئی حرف شاہی ورع بی زبان کی تعیم

میں ہوت ہے۔ بعد سے صورت ہیں قو نام مورٹ کی افراد کھوں سے اندھ ہیں دیا جائے کہ کو نامی ہوگی کے میں

وال شخید سے تعیم اندگو کی راہ ہے ان کے دورہ دیا گوروٹ تک نہ پہنی سیس دیا کہ کی بر نامی ہوگی کہ دیا ہوں کہ نہ کی ہوگا کہ دیا ہوگا کہ دیا ہوگی ہوگا کہ دوئی ہوت ہوں۔ ساتا کہ کی بر نامی ہوگی کہ دیا ہوگی ہوگا کہ دیا ہوگی ہوگا کہ دیا ہوگی ہوگا کہ دوئی ہوگی کہ دیا ہوگیا ہوگی کہ دیا ہوگی ہوگی کہ نہ کہ بین سے سے اندھ ہیں دیا کہ کی نو نوب سے بعر ادام کا کھوں کے اندھ ہیں دیا کہ کی نوب بین کو تعیم ہیں کہ کی نوب کو سے کہ کہ کہ کہ کہ کو تعیم کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کہ کہ کھیں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کے کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں ک

وہری آفت اہل اسلام پرخود ملائے دین کی طرف ہے آئی ہے۔ جن کواہ مصحبے نے واجی طور پراسلام

کے جہال دوست کا لقب دیا ہے۔ یہ مقدل کر وہ مخالفت علوم صکیہ جدیدہ کوشرط انقاد بنداری سجھتا ہے۔ اور اُن
تمام واقعات نفس الامری ہے جوان عوم جس بذریعہ تجربہ ومشاہدہ ٹابت ہو بھے جیں۔ اور جن کا حقق ہونا تمام
عقلائے عالم نے تعلیم کرلیے انکار کرتے جی اور صرف اس حلیہ پر کہ حواس انسانی کی ادراکات جس فعطی کا ہونا
ممکن ہے اسے تین اور تمام عقلا وکو اندھا اور ہبر اکہ بنا گواراکرتے ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ از روئے ندہ ب اسلام سے
یقین کرنا ضروری ہے کہ زیشن سکس ہن ہے اور آفتا ہائس کے گردگردش کرتا ہے اور آسان جوف کردی جسم گنبدی
چورس جھت کی مانند ہے۔ اور تمام ستارے اُس جس جن ہیں۔ اور اُس جس چوکھٹ کواڑے قبضے۔ کڑے

جابال الّدین سیوطی نے آیات قرآنی اور روایات اسلامی سے اخذ کر کے ایک جینت اسلامی بنائی ہے۔ اور 'س پرایک رسالہ سمی ہالہیئتہ السلیہ تحریر کیا ہے۔ فخر الاسلام سیداحمد خان صاحب نے اس رسالہ کے بعض مضافین کوا بی ایک تحریر میں مختصر ایون کیا ہے جوہم یہاں بجنب نقل کرتے ہیں۔

وہ نکھتے ہیں کہ عرش لیعنی فلک الافلاک کے گردی رنبریں۔ایک نوری ایک ناری۔ایک برنس کی۔ایک پوئی ک۔ پھر نکھا ہے کہ کل دنیا کے لوگوں کی جس قدر بوسیاں ہیں اُتنی ہی زبا میں عرش کی ہیں۔ پھر نکھا ہے کہ عرش مرخ یا قوت کا ہے۔اور عرش کے نیچے بخرمجور ہے۔ایک روایت کی سند پر نکھا ہے کہ عرش (باتی اسطے صنحہ پر) جنھول نے اس علم میں ایسی باریکیاں نکالیس بھی مخفی ندر ہتا۔ پس جب وہ اُن کے کفراورا نکار ک بابت سن چکتا ہے تو بیہ تیجہ نکالتا ہے کہ حق الا مربیہ ہے کہ دین سے اعراض وا نکار کیا جائے میں

(بقیہ حاشیہ)سبز زمر د کا ہے۔ اُس کے جار پانوں یا تو ت احمر کے ہیں۔ عرش کے آگے ستر بزار پر د ہے ہیں ایک نور کا۔ایک ظلمت کا۔ جبرکل نے کہا کہ اگر میں ذراہھی آ گے جا دُل تو جل جا دُں۔

#### اگریک مرموئ برتریم فردغ تخلّے بدورد یم

پھر لکھتے ہیں کہ زہین کے گرد پیتل کا بہاڑہ جوز مین کومحیط ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ سات زمینیں مثل سات آ سانوں کے تو برتو ہیں۔ برا یک دوسرے سے ای قدر فاصلہ ہے۔ رعد کووہ ایک فرشتہ اور اُس کے آواز کوکڑ ک اور اُس کی بھاپ یا کوڑہ کی جبک کوبلی قرارد ہے ہیں۔

مدوجزر مندری ہاہت روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتہ مندر بیل پانوں رکھدیتا ہے تو مہوتا ہے اور جب کال لیٹا ہے تو جزر ہوتا ہے۔

اب ہرایک محض جس کو خدا نے پھی تقل دی ہے ہم کے ساتا ہے۔ کہان خواور مہم اقوال کوئن کر حقیقین عوم جدیدہ فدہ ہب اسلام کی نسبت کیا خیال کرتے ہوں گے۔ ایام صاحب کا بیقول نہا ہے سے گائی تحقیقین کوا پنے دائل کی صحبت میں تو پہر شکہ بیدا نہیں ہوتا ۔ لیکن اُن کو بیدیقین ہوج تا ہے کہ اسلام دلائل تعلقی ہے انکار اور جہالت پر بن ہے۔ بہوتا ہے کہ فلفہ ہے رغبت اور اسلام سے نفر ت روز پروز پر مقی جاتی ہے۔ جس مختص نے سید کہان کی کہان علوم کے انکار ہے اسلام کی لھرت ہوگی اُس نے حقیقت میں وین اسلام پر شخت ظلم کیا۔ مرام صاحب کا یہ کہن کہ بید ونوں آفتیں فلفہ ہے پیدا ہوئی ہیں کی طور پر صحبح نہیں ہے۔ آفت اوّل کی بہت شاید کسی قدر پیدنیال شجع ہوگر دو ہری آفت خود علائے وین نے اپنی جہالت سے پیدا کی ہے۔ اور و وجہالت بعوم حکمہ و فلفہ کی طرف منسوب نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر بیک ہو ہے کہ چونکہ بیآ فت علوم حکمیہ سے جالل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ معاذ القدای طرح یہ بھی تنظیم کرتا کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ معاذ القدای طرح یہ بھی تنظیم کرتا ہوئی ہیں مقروضالات کا موجب قرآن مجید ہے جائل رہنے کہ وینکہ کاروضالات کا موجب قرآن مید ہے۔ کیونکہ کفروضالات بھی قرآن مجید ہے جائل رہنے وہ بیدا ہوئی ہی ہوئی ہوئی۔ بیدا ہوئی ہی ہوئی۔ بیدا ہوئی ہی ہوئی۔ بیدا ہوئی ہی ہوئی۔ بیدا ہوئی ہوئی۔ بیدا ہوئی ہوئی۔ بیدا

بیددوسری آفت اسلام کے جالی دوستوں کی ص ابنی می افت کا نتیجہ ہے۔ بلکداس آفٹ نے بیجھ شک نیمی کے پہلے آفٹ نے بیجھ شک نیمی کے پہلی آفت کے بیجھ شک نیمی کے پہلی آفت کو اور بھی خطرناک بنادیو ہے کیوفکہ علام حکمیہ نے اس سے زیادہ کچھ نیمی کیا کہ اپنی دلایل بیقیند ومسائل قطعیہ کے اربعہ سے نوجوانوں کے دلول کو اپنا گروہ بنالیا۔ اُس کے مقابلہ بیس ہمارے علماء نے دین اسلام کو نہیں تفدی ، بدئی کرکے بیمنظر ڈراونی صورت میں ڈیش کیا۔ کیا اسلام کی حقیقت (باقی حاشیہ انگلے صفحہ یہ)

نے بہت ہے اشخاص ویکھے ہیں جوسرف اتی ہی بات ہے راہ تن ہے ہمنک گئے ہیں اور جن
کے پاس اوا کے اتی ہت کے اور کوئی سنر نہیں تھی۔ جب ایسے خفس کو کہ جاتا ہے کہ جوخف ایک مفت میں ویا ہی کا مل ہو۔ مثانا جوخف علم فقہ یا کلام میں ماہر ہوضر ور نہیں کہ وہ طلبیب ھاذق بھی ہواور نہ بیضروری ہے کہ جومعقول ہے تا واقف ہو ہم ناواقف ہو بلکہ ہرکارے وہر مردے۔ ایسے وگ ایپ فن کے شہروار واقف ہو وہ کم کو سے ہم کا ماہ در باب علوم ریاضی استدال کی ہواور اور چیزوں میں محض احتی و جائل ہوں ۔ پس اوائیل فلاسفہ کا کام در باب علوم ریاضی استدال کی ہواور اور درباب النہیا ہے محض طنی ۔ اس کی معرفت اس کو حاصل کام در باب علوم ریاضی استدال کی ہواور اُس میں خوض کیا ہو۔ جب ایسے خف کے ساتھ جس نے تھیدا فقیار کی ہویے تقریر کی جاتی ہواور اُس میں خوض کیا ہو۔ جب ایسے خف کے ساتھ جس خفاند کہا ان اور کی جو اور وائی ہو تی ہوگئی ہو ہو اور اور اجب ہے کہ جماعی کو میں فلسفیوں کی خسین پر جر اور الحج ہوں میں فلسفیوں کی خسین پر جر اور الحج ہوں میں خوض کرے بوجہ اس آخت کے زجر کی جائے۔ کہ جرایک ایسے خوص کو جو ان علوم میں خوض کرے بوجہ اس آخت کے زجر کی جائے۔ کو کہ ایک ایسے جاتے کہ جرایک ایسے حق کی تعلق نہیں رکھتے۔ کرے بوجہ اس آخت کے زجر کی جائے۔ اور واجب ہے کہ جرایک ایسے وی ہو جو ان علوم میں خوض کرے بوجہ اس آخت کی تعلق نہیں رکھتے۔ کہ جرایک ایسے وی کی خوا کو اس میں خوض کی بھیاد اُس میں خوض کے بیاد وائی اور آفت پہنی تی کہ وہ کے ۔ اور واجب ہے اس لئے اُن سے وین کو خرابی اور آفت پہنی تی ہوگیا اور اُس کے مُنہ سے لگام تقو کی نگل گئی۔

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ) جس انے ہی صورت ہے جیسے ان خدانا ترسوں نے دی پر ظاہر کی ہے جنہیں ہر گزنہیں۔ اسلام
کی بیصورت اُن خوم ممل وموضوع اقوال ہے بن رہی ہے جولوگوں نے اپنی طرف ہے اُن جس ملائے ہیں اور
یقین دلایا ہے کہ بیجز وفد بہب اسلام ہیں۔ اب وقت ہے کہ بیا سلام کے جائل دوست اُس کے شیج اور خالص
دوست بنیں۔ اور اس زیانہ جس جوعیب اسلام پر لگائے جاتے ہیں وہ اپنے اوپر میں اور اعتر اف کریں کہ جن
امور کو دنیا نے مور وطعن وشنیع تھم رایا ہے وہ ہمارے اور ہمارے باپ دادوں کے اسپنے اتوال ہیں جو اسلام ہیں
خندط ہوگئے ہیں۔ ور ندفہ بہب اسلام اُن تم معیوب ہم تر اوم تر اے۔

اسلام بذات خویش ندارد میب برعیب که بست درمسلمانی است

آ فت دوم بعض جابل خبر خوامان اسلام نا نکارعنوم ریانسی کرے اسلام کو مخالف علوم حکمیه مشهور کیا۔

آفت دوم بہا فت اسلام کے جال دوستول سے بیداہونی ہے جن کا بیر خیال ہے کہ این کی فتح یا بی بیہ ہے کہ جوعهم فعا سفد کی طرف منسوب ہو' س سے انکار و جب ہے۔ س کئے اُنھوں نے جملہ علوم فل سفہ ہے انکار کیا ہے۔ اور اُن کی جہا'ت نے اُن کو یہاں تک آ مادہ کیا کہ جو بجھ فعسفیوں نے سوف وخسوف کے باب میں کھاہے اُس سے بھی اٹکار کیا۔ اور میں مجھ کے اُن کے یہ اقوال بھی خلاف شرع میں۔ جب یہ بات ایسے تنفس کے کان میں پڑتی ہے جس کو سے امور دلیل ہے معلوم ہو چینے میں تو 'س کواپنی دلیل میں تو آچھ شک ہیدانہیں ہوتا سکنن اُس کو بیایقین ہوجا تا ہے کہا سلاماس دلیل قطعی ئے انکاراورجہل پرمنی ہے۔ نتیجہ بیہوتا ہے کہ فلسفہ کی محبت اور اسلام کی طرف ہے بغض روز بروزتر تی یا تا ہے۔ ہی جس شخص نے بیگان کیا کہ ان عوم کے ا نکار ہے اسلام کی نصرت ہوگی اُس نے حقیقت میں وین اسلام پر سخت ظلم کیا۔ شرع میں ان عوم کے فی یا اثبات ہے کہ کھی تعرض نہیں کیا گیا ۔ اور ندائ عوم میں کوئی ایک بات ہے جس کو امور دین ہے تعرض کی ہو ۔اس قول نبوی صلعم میں کہ جانداور سوری منجملہ اللہ کی نشانیوں کے ا علم بعیت کی نسبت جو یجودا مام صاحب <u>نجر ر</u>فر هایا سے وہ نهایت صحیح اور معقول ہے۔اور جونصیحت امام صاحب نے اپنے زمانہ کے لوگوں کو یا نچویں صدی کے اخیر میں کی تھی وہ اس پپودھویں صدی کے مسلمانوں ک ر ہنمانی کے بئے بھی از بس مفید وضر وری ہے۔ شاید کسی کے در میں پیشبہ پیدا ہو کدا ہام صدحب کی میچر برصر ف علم ہیں۔ قدیم بونانی ہے متعلق ہو تھتی ہے۔جس کا اُن کے زمانہ میں رواج تھا۔ کیلن اہام صاحب نے جو پڑھ کھھا ہے وہ باتضیص کسی خاص نظام ہیت ہے متعلق نہیں ہے۔ بدیکم بیئت کی نسبت عام طور پر رائے ف ہرگ گئ ہے خواه وه بخلام بطیموی ہو۔ یا نظام 📉 فیڈغورٹی یا کوئی اور فظام بصرف دوامور قابل لحاظ ہیں ۔اوَ ل میہ کہ امام صاحب نے بالعموم ان امور محققہ کے اٹکار کو جوقطعی ولائل ہندسیہ سے تابت ہو گئے ہوں موجب تضحیک وین اسلام سمجھا ہے۔ دوم ید کدفتد تم ہیت ہونانی ہے بعض ایسے مسائل کی جوحسب روایات اسلامی ونسیر ملما مفسرین واخل عقا كداسلام مجھے جوتے تھے تكذيب ہوتى تھى \_مشلاً ايك آسان ہے دوسرے آسان تك يانسو برس كى راہ كا فاصد ہونا۔ آسانوں میں دریاء کا ہونا۔ آفناب کا گرم پانی کے پیشمہ میں ڈوبن۔ شباب تا قب کا شیاطین کی در کے واسطے پھینکا جاتا ۔ سکون زمین کے سئے بہاڑوں کالطور میخوں کے گاڑا جاتا ۔ زلزلہ زمین کا بوجھ گناہ خلقت کے (باقی الکے صفحہ یر ) وَقُوعِ مِينَ ٱلْمُؤْمِرِهِ وغِيرِهِ -إن تمام مسأمًا كَي بِيمَا في ملم

ہیں۔ جن کا خسوف نڈس کی موت کے سبب ہوتا ہے ورنڈس کی حیات کے ہو عث ۔ پئی جب تم ان کودیکھوتو اللہ کو پاوکر نے ورنماز پڑھنے کی طرف متو بچہ ہو ۔ کوئی ایک بات نہیں ۔ جس سے کا رحماب و جب ہوکہ اُس کے ذریعہ سے بیانع وسور ن کی رفتاریا اُن کا ایک وجہ مخصوص پر

ر بقیدہ شید ) علم دینت تکذیب کوتا ہے۔ گر باہ جود اس کے ام صاحب فرمات بین کے سام کوشیا یا تہا ہو اس کے ام مصاحب ان خواجس رویات برجن کائم نے اوپ شرواً یا داخل ذہب نبیل ہے۔ اس سے خاج ہوت ہے کے ام مصاحب ان خواجس رویات برجن کائم نے اوپ شرواً یا داخل ذہب نبیل ہے گئے ورخ علی مین اسلام کوان عیوب سے ہم استجھتے تھے۔ بیان یا مجھنے تھے۔ کا مرجا سام کا ایسا میں حب کے پاس میں کوئی کسوٹی تھی جس سے وہ تھے کہ اور جو مناامہ ان اور کا فتوی وید ہے تھے۔ اور جو مناامہ ان ایسان کی کا جو نامکس نے تھے ۔ اور جو مناامہ ان مین کا جو مناکن کا جو نامکس نے تھے ۔ اور جو مناامہ ان مین کی کے دور کے جو کہ کا موانی کے اور کسوٹی کا جو نامکس نے تھی یونک کو بی ایسان کی سام کی کا جو نامکس نے تھی یونک کو بی ایسان کی سام کی ہوا ہو تھی اور کسوٹی سے خوال میں آئی جی کسوٹی کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی ہوئی کرتی ہوئی کے دور کا مونی سے اور کن میں جست سے سے اور کسوٹی کی تاریخ کی تاری

لہتہ معقول میں تنج ہورو بہت اے فطری کوئیاں ہیں جن کے ذرایعہ سے ہرایک مذہب کا پیرواور ہرتھم کا عام تحقیق حق کرتا ہے۔

یہ سوٹیں ہرز ہاند کے سلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ وراہ م صاحب کے پاس بھی اس سے بڑھ کراا رکوئی ور جد شخیق کاند تفالہ ہیں اگر ہیں زہاند ہیں بھی ہمارے معلومات مذہبی میں کولی ایس امر پایا جائے جس کی ان کسوٹیوں سے تکذیب ہوتی ہوئے اُس کا ابطال واٹکارواجب ہوگا۔

امام صاحب نے اس امر کواپی کتاب تہا فتہ اغد سفیل کی قدر مشرح بیان کیا ہے جس کوہم ہا دخصار

یہاں قبل کرتے ہیں ۔ وہ فرمات ہیں کہ شخصہ اُن مسائل اختلافی کے جن میں فلاسفا و رائل اسلام کا ہا ہم تن رُخ ہے بعض وہ مسائل ہیں جن سے اصول وین کو چھرضر زمیں پہنچتا۔ اور نہ بنظر تصدیق اخیاء اُن مسائل کی ترویر وری ہے دمثن ملاء ہینت کہتے ہیں کہ ذمین کرہ ہاورائس کے چوروں طرف آ مان محیط ہے۔ اور نور تم شمس ہے متفاو ہے۔ جب شمس وقمر کے درمیان کرہ زمین کے حائل ہونے کی وجہ ہے قمر تاریک رہ جا تا ہے جس وار سن تاریخ کو کوہ نے قمر تاریک رہ جا تا ہے کہ جب وقتی ہیں کہ مادے کرہ زمین اور شمس کے میر معنی ہیں کہ ہمادے کرہ زمین اور شمس کے میر معنی ہیں کہ ہمادے کرہ زمین اور شمس کے میر معنی ہیں کہ ہمادے کرہ زمین اور شمس کے میر معنی ہیں کہ ہمادے کرہ زمین اور شمس کے میر معنی ہیں کہ ہمادے کہ وار ماد میں شمس وقم کا منطقہ تمین کرنا چوہ ہے ۔ اور میں بر ہماد میرہ میں وار میں ہو جب کے دورہ کا محتمد تمین میں شمس کے بعد اور میں پر ظام کرتا ہے اور اُس کو ضعیف میں ان کرتا ہے اور اُس کو فقتی میں گائے ہوجائے ہیں کہ ان میں شک کے بط میں ہوا ور اُس کے ذورہ کے دورہ میں پر ظام کرتا ہے اور اُس کو فقتی ہوا ہوں کہ کو میں جو جب ہو جب کے میں ہوا ہوں کے دورہ ایس کے دورہ کے دورہ کی ہواورہ و حساب کے دورہ کو تمین کو خوب شخصی کرتی ہواورہ و حساب کے دورہ کو تو کھیں کرتی ہواورہ و حساب کے دورہ کے کہ خوب شخصی کرتی ہواورہ و حساب کے دورہ کے کہ کو خوب شخصی کرتی ہواورہ و حساب کے دورہ کو کہ کورہ کو کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کورٹ کی کورٹ کی ہواورہ و حساب کے دورہ کی کرتا ہے کہ کرتا ہے دورہ کی کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے دورہ کرتا ہے کہ کرتا ہے دورہ کی کرتا ہے کرتا ہے دورہ کی کرتا ہے کورٹ کرتا ہے کرتا ہے دورہ کرتا ہے کرتا ہے دورہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے دورہ کرتا ہے کرتا ہے دورہ کرتا ہے کرتا ہے دورہ کرتا ہے کر

## اجتماع يا تقائل معلوم موتا بــــ قول مُركوره باليس جوالفاظ لــكنَّ الله اذاتحلي لشيء حصع

(بقیه ه شیه) قدراد رکتنی دیر تک کسوف وخسوف رہے گا۔ اُسکوا گرید کہ جائے کی تھارا تول خلاف شرع ہے تو 'س کواپنے تول کے بقینی ہونے میں تو شک ہوئے سے رہائی ۔ ہونہ ہوشرع کی صداقت میں ہی اُس کو شبہ پیداہوگا۔ ہیں بقول شخصے کہ' جابل دوست ہے عاقل دشمن بہتر ہے جو درگ شرع پرمعقول طریقہ ہے طعن کرتے تیں 'ن سے مذہب اسلام کواس قدرضر رنبیں پہنچہ جس قدر اُن لوگوں سے پہنچہا ہے جو بیڈ صفّے طور پرشرع کی مدد كرنا حياجتے ہيں۔ اب آگر كوئى كئے۔ كەرسول ﷺ نے فر مايا ہے كہم ش وقمر منجمله آيات خداوندي ہيں۔ان كا كسوف وخسوف كسى كيم ني جينے التعلق نہيں ركھتا۔ جبتم كسوف وخسوف ہوتا ديكھوالله كى يا دكرواورنماز یڑھو۔اب اگر ملائے بئیت کا تول سیجے ہے تو اُس کواس حدیث ہے کیا نسبت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ۔ حدیث اور قول مذکورہ ہا میں خاقض نہیں ہے۔ کیونکہ صدیث مذکورہ میں صرف دو ہا تیں بیان سونی ہیں۔ایک ق بیا که که وف وخسوف کی کے م نے جینے ہے عمل میں رکھتے۔ اور دوسرے مید کہ سوف وخسوف کے وقت نماز پڑھو ئیکن جب شرع میں قریب وقت زواں وغروب وطنوع شمس کے نماز پڑھنے کا تکم دیا گیاہے و کسوف شمس کے وقت بھی استی بانی زے تھم ویے میں کیا مض قدے۔ اگر کولی مید کیے کدیک اور حدیث میں آنخضرت علی نے ا تناادر زیادہ فر مایا ہے کہ جب کی شے پر املد تعالی کی تجلی ہوتی ہے تو وہ شے 'س کے آ گے سرنگوں ہوجاتی ہے۔ تو اُس کا پیجواب ہے کہاؤ اُں تو ان زا کدا لفاظ ک صحت مشتبہ ہے۔اندریں صورت راوی کی تکذیب واجب ہے۔ اورا گریدروایت سیجے بھی ہوتو امور قطعیہ کے انکار کی بہنسبت ایک روایت کی تاویل کرنا سہلتہ ہے۔ بہتیری جگیہ بعض ایسے دیائل قطعید کی وجدے جو وضوح میں اس حد تک نہیں پہنچتے تھے جس قدر دلائل در ہارہ کسوف وخسوف سینے بیں فاہر آیات کی تاویل کرنی پڑی ہے۔

المه بیان کئے جاتے ہیں ووصحاح ستہ میں ہر گزمو جوز نبیں یتلم ریاضی کی حکمت اور آفت تو لیھی کہ جو بیان کی گئی!۔

۲\_منطق۲\_منطقیات \_اس علم کا کوئی مسئلہ بطور فی یا ثبات دین سے علق نہیں رکھتا ہے \_منطق کیا ہے؟غورکرنا طریقہائے استدلال وقیاب ت پر۔ونیزغورکرنااس امر پر کہمقد مات بر ہان کے کیا کیا شرا لکا بیں۔اور وہ س طرح مرکب ہوتی ہیں۔صفیح کی شرا لکا کیا بیں۔اور اُن کی تر تبیب کس طرح ہوتی ہے۔ونیز مثلاً بیامور کہ ملم یا تصور ہے۔جس کی معرفت حد پر منحصر ہے۔ یا تصدیق جس کی معرفت ہر بان پر منحصر ہے۔اور ان امور میں کوئی ایسی ہاستہیں ہے جس کاا نکاروا جب ہو۔ بلکہ رہنو ای شم کی باتیں ہیں جوخو د ملاء متکلمین اوراہل نظر نے در باب دلائل بیان کی بیں۔اور مریجھ فرق ہے تو صرف عبارات واصطلاحات کا ہے۔ یااس بات کا کہ اُنھوں نے تعریف سے میں زیادہ مبالغہ کیا ہے وربہت تقسمیں کی ہیں۔اس باب میں اُن کے کلام کی مثال ہے ہے جب بدنا بت ہو گیا کہ ہرالف، ب ہوتو اس سے بیلازم آتا ہے کہ بعض ب · الف ہے۔ لیعنی جب سیجیج ہیکہ ہرانسان حیوان ہے تو لا زم آتا ہے کہ بعض حیوان انسان میں اور اس مطلب کواہل منطق اپنی اصطلاح میں اس طرح بیان کیا کرتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کاننس مو جہ جزئیہ ہوا کرتا ہے۔ تو اعد منطقی ہے دین کو پچھنٹن ہیں اور ان کے انکار ہے خوف بداعتقادی ہے ہیں ان امور کا بھلا اصول وین ہے کیا تعلق ہے کہ اس سے اغراض وا نکار کیا جائے اگر انکار كياجائة واس انكارے بجز اس كے اور پچھ حاصل نه ہوگا كه اہل منطق اليسے منكركى عقل كى نسبت بلکہ اُس کے دین کے نسبت بھی جواُس کے زعم میں ایسے اٹکاریز بنی بین بداعتقاد ہو جا میں گے۔ ہاں اہل منطق اس علم میں ایک تاریکی میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔اور وہ یہ ہے کہ (بقیده شیه) سراسر هیئت جدیده پر دَال دینامحض تعصب ونا دانی ہے۔ جہاں تک بھارا خیال پہنچتا ہے شاید

(بقیدہ شید) سراسر بیت جدیدہ پر ڈال دینا سل محصب ونا دائی ہے۔ جہاں تک ہماراحیال پاچھاہے شاید صرف وجود فار جی سبح سموات کاہی ایک ایب مسئلہ ہے جس کی بئیت جدیدہ تکذیب کرتا ہے اور بعیت قدیم کنڈیب نہیں کرتا۔ پر در حقیقت بلینت قدیمہ نے اس مسئلہ اسلامی کوچی بالگی اچھوتا نہیں چھوڑا۔ بلکہ نوافد ک بابت کر کے وجود سبح سنوات کا بھی ابطال کر دیا۔ پس ہم جیران بیل کہ پھر بیست جدیدہ کا در کو نسا سے مسائل بیں جن ہے مسائل میں جن کی تکذیب ہوتی ہے۔ اور عقا کہ فذہبی بیل تزیز ل واقع ہوتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر ایسے مسائل ہوں بھی تو بقول امام صدحب امور قطعیہ کے انکار کی نسبت اُن کی تاویل کر بیٹا ہمل تر ہے۔ اور دین اسلام کی کمال ہوتا ہی کہ در ہے ہونا اسلام کی کمال بدخوائی کرتا اور میمی دنیا جس اُن کی آفت ہے ہونا اسلام کی کمال بدخوائی کرتا اور میمی دنیا جس اُن کی آفت ہے ہونا اسلام کی کمال بدخوائی کرتا اور میمی دنیا جس اُن کو در ہے ہونا اسلام کی کمال بدخوائی کرتا اور میمی دنیا جس اُن کی دن یہ بوگا۔ (اُنتر جم)

و وہر ہان کے واسطے چندشر انطا کا جمع ہونا ہیاں کرتے ہیں۔ ورخیاں کرتے ہیںشر نظامذکور ہے وامی به یقین پیدا ہوگا۔ تین مقاصد دیدیہ پر پہنچ کروہ ان شرائط کونہ نیاہ سکے۔ بلکہ اُنھوں نے س ب میں نابیت در ہے کا تسابل برتا ہے۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص منطق پڑھتا ہے اور وہ اُس کو پیند کرتا ہے کہ بیرا بیک علم واضح ہے تو س کو بیرگمان پیدا ہوتا ہے کہ فعلا سفہ کے جو کفر پات منقول ہیں اُن کی تا ئید میں بھی ای قشم کے دائل ہو نگئے ۔ نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ طالب علم قبل اس کے کہ عموم الّہیہ تک مہنچ کفر کی طرف مجلت کرتا ہے۔ بس میہ فت منطق کی طرف ہی منسوب ہے۔

۳ - طبیعات علم الطبیعات \_ اس علم میں جس م عالم ساوی و کو سکب و اجب م مفرد ہ کر ہ ارض

ل طبعيات كي سبت الام صاحب ف السرمقام ير يتركون الأنبيل له عاب تراف الفلاسفه كالواله و ہے۔ تاب تبافة العداسف میں طبعیات کی زباوہ تفصیل ک ہے۔ بینا نیجہ س کا خد صد ہم اس جگد بیان کرتے ہیں الام معاجب فرمات بین که طبیعات کے آنھاصول بیں اور مات فروٹ ہے (۸ اصوب میرین) (۱) علم مو زمجسم عنی اختام حریت تغیر رز بان بر مطان فی ۱۲) عنوم قسام عام یعنی سمو ت از جد

(m) عام کون وفساد ۔ توبد ۔ استی یہ وغیر و۔ (m) علم متزاجات ارجہ عناصر جن ہے بادب ۔ ہارش رعد ربرق یا ہاہ قوی قزن ریان پارز لے پیدا ہوتے ہیں ۔ (۵)علم معدنیات ۔ (۲)علم نہاتات ۔ (۷)علم حیوانات (۸)علم غس حیوانی وقوی ادارک \_

#### ( ہے ) فروٹ پہین )

(۱) ملم طب بینی هم صحت ومرض 'سان په (۲) علم نجوم په (۳) علم قیا فیه (۴) علم خبیرات (۵) علم طلسمات ینی توی ، دی کواجر مراضی ہے مدیا اور بچائیات غرابیب افعال کی قوت پیدا کرٹا۔(۲)علم نیر نجات ۔متعدد خواعل کی چیزہ ساکامہ نا کہا ک ہے کوئی جیب شے پیدا ہو(۔ )علم انکیمیا

ا ما مصاحب فی مات بین کیان معلوم کے سی امر ہے شاما می فلت از رہنمیں صرف میں رمست بین جمن میں جم مخانفت کرتے ہیں۔ (۱) حلیء کا بیقر روین کے سبب مسبب میں جونزوم پایا جاتا ہے وضروری ہے بیٹنی نہ سبب بغیج مسہب نے پیدا موسکن ہے نہ مسبب بغیر سبب کے۔ (۲) نفس اٹسانی جو ہر قو نم نصبہ ہے۔ (۳۰) ن غوس کا معدم مونا محال ہے۔ ( ۴ ) ان تفوی کا پھر اجساد ہیں وا ویک تا محال ہے۔

(بقيده شيا گلے صفحه يه ) اس مقام ہے عام صاحب نے میں جمعنیف مسئلوں کو ضلط معط کرد یا ہے اور پیر مثلَ بإنى ، ہوا، آگ، واجب ممر كبه \_مثلُ حيوانات، نباتات ،معدنيات كى بحث ہوتی ہے اور نيز

(بقیدہ شید) تقریم بین کہ چوخص ان سائل اربعہ کا قائل ہوا کی نسبت کیا تھم ہے۔ ان سائل اربعہ بین ہیں ہے۔ جن بیں اہ مصاحب طکم ، ہے خالفت کرنا ضروری جانے ہیں مسلماق لی قینیا ایس ہے کہ اہام صاحب اس کے قائل کی نسبت تکفیر جار بہیں رکھتے ۔ کیونکہ تا زم اسباب طبی کے باب بیل فرقہ معز لہ کی بھی بی رائے ہے ۔ اور اہام صاحب نے معتز بیوں کی تر دید ہے منع فر ہویہ ہے۔ مسئمانی کوسب اہل اسلام تاہیم کرتے ہیں اور جہوراہل اسلام کا بھی اعتقاد ہے ہے کفش ان فی جو ہرقائم شفسہ ہے۔ اہام صاحب نے تھی کہ جن دوائل عقدیہ سے حکماء فر بیتی اور شہوت مسئلہ فہ کور بیل خلافت کی ہے۔ یعنی اور مصاحب میں طبح ہی کہ جن دوائل عقدیہ سے حکماء غیر ان کی کا جو ہرقائم ہنفسہ ہونا تا بیت کرتے ہیں۔ وہ دوائل اس غرض کے سے کافی نہیں ہیں۔ چنا نچراہ مصاحب نہیں نے جس کا از روئے ترکم اس ب راستان کی ایس جو کچھ تھیاء نے تحریر کیا ہے اس میں کوئی اس کی دورت ہے تہیں ہے جس کا از روئے ترکم کے ایک وہ برقائم بذائد ہونا تا بت ہو بلکہ جا را مطلب تھی ء کے اس وعوی پر اعتر اض کرنا ہے کہ برا بین عقلیہ کے در بید سے فنس کا جو ہرقائم بذائد ہونا تا بت ہو بلکہ جا را مطلب تھی ء کے اس وعوی پر اعتر اض کرنا ہے کہ برا بین عقلیہ کے در بید سے فنس کا جو ہرقائم بذائد ہونا تا بت ہو سکتا ہے۔ ورت بم اس امر کونہ خدا تعالی کی قدرت سے بھیں نہ بیس جو بین نہ بیس جو بین نہ بیس جو بین نہ بیس کے تاریر کونہ خدا تعالی کی قدرت سے بھیں نہ بیس نہ بیس کے تاب دور کا می کونا ہے۔

علی ہزالقیاس مسئد ٹالٹ کے باب میں جملدائل اسلام کا اعتقادے کہ روح اسانی جسم کے ساتھ فنانہیں ہوتی بکہ جسم ہے عدب تی رہتی ہے اس مسئلہ میں بھی اہ م صاحب نے جماء سے صرف طریق جوت مسئلہ ند کور میں مخالفت کی ہے نفس مسئلہ میں۔ ابستہ صرف مسئلہ رابع ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے قائل کو اہم صاحب کا فرقر اردیتے ہیں۔ اس مسئلہ کی نسبت ہم نے ایک عیجدہ حاشیہ میں کی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔

#### بحث مثلازم اسباب طبعى

اگر چے مسائل اربعہ فد تورہ وہ لا میں سے مسئلہ اولی امام صاحب کے زویک ایسا مسئلہ ہیں ہے جس کے قائل ہونے نے فوف تفرہور لیکن واشہ بیہ نہیں ہے ہم مسئلہ ہے۔ اور اس زمانہ ہیں اُس پر بحث کرنے کی زیودہ ، ضرورت پیش آئی ہے۔ کیونکہ در حقیقت یہی مسئلہ وہ خطرناک چڑن ہے جس پر اکثر فداہب کے جہز سکر محکم اور پیش اور پیش باش ہوئے ہیں۔ اس سے ہم اہم صاحب کے دلائل پر یہاں آئی قدر تفصیل کے ستھ فظر کرنا جا ہتے ہیں۔ تہا فتہ الفلاسفہ ہیں اہم صاحب فر ہتے ہیں کہ حکم عکا بید فدہب ہیکہ سبب اور مسبب ہیں جو مقارنت پی کی جاتی ہے وہ ضرور ہے بعنی سبب اور مسبب بغیر مسبب بغیر مسبب بغیر مسبب بغیر مسبب بغیر سبب بغیر سبب اور مسبب بغیر سبب اور مسبب بغیر سبب کے موجود ہو سکے راس مسئلہ ہیں ہم کو حکم ء کے ستھاس واسطے نزائ ازم ہے مسبب کے اور مسبب بغیر سبب کے موجود ہو سکے راس مسئلہ ہیں ہم کو حکم ء کے ستھاس واسطے نزائ ازم ہے کہ اس سے کل مجردات وخودار تی ہوات کا مشل لا گئی کا س نب بن جانا۔ مُر دوں کا زندہ ہونا۔ جو ندکا ہوٹ جانا کہ اس کے ایس کے ایس کے شروا تا گئے تھی پر )

اس امر پر بحث کی جاتی ہے کہ وہ کیا اسباب بیں جن سے ان اجسام میں تفسیر اور استحالہ اور

( بقید حاشیہ ) ۔ چِن نجِه جولوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ہر شے کا اپنے بجرائے طبعی پر قائم رہنا ضر ورک ہے۔اُنھوں نے ان تمام امور مجز و ک تاویلات کی ہیں لینین در حقیقت سبب اور مسبب کے درمیان از وم ضرور کنبیں بعنی اثبات سب متضمن اثبات مسبب یانفی سبب متضمن تقی مسبب نبیس ہے۔مثلاً یا فی بینے اور بیاں بچھنے یا کھانے اور سیر ہونے یا آگ کے قریب آنے اور جلنے دغیرہ مشاہدات بھی دو دافعات کا آیک دوسرے کے مقارن ہونا پایاجاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ کداس مقارنت کی وجد بجزاس کے اور پاٹھنیں ہے کہ املد تع لی نے محض اپنے ارادہ سے ایک ایسا سلسلم مقرر کرذیا ہے کہ اس فتم کے واقعات بمیشد ایک دوسرے کے مقارن واقع ہوتے ہیں۔ بدوجہ بیں ہے کہ فی نفسہ ان واقعات میں کوئی ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ ہے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقارن واقع ہوں۔ مثلّ آگ ہے جینے کی مثال پرغور کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ قُر ب "تشاور جینے میں ضروری زوم بیٹن ہے۔ یعنی عقل اس بات کوج تر بھیراتی ہے کہ سی شے کے ساتھ آ گ کا قرب ہواوروہ نہ جلے۔ یا ایک شے جل کرٹ کشر ہوجائے اور آگ اُسکے قریب نہ آئی ہو۔ ہمارے مخافین کا بید دعویٰ ہے کہ فاعل احتراق آگ ہے۔اور آگ فاعل بالطبع ہے نہ فاعل بالانتسار یعنی آگ کی ذات مقتلنی اس امر کی ہے کداخر ال أس سے وقوع میں آئے ۔ہم كہتے ہیں كدفاعل اخر ال الله تعالى ہے بواسط ملا يك يا بغير واسطه لما بکہ۔ کیونکہ ہے گ بذات خود بے جان شے ہے۔ ہم اپنے مخافیین ہے موال کرتے ہیں کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ فاعل احتر ال آگ ہے؟اس کا جواب غالبًا وہ بیدیں گے کہ بیام مشاہدہ عینی سے ٹابت ہے کیکن مشاہرہ سے تو صرف اس قدر ثابت ہے کہ بوقت قرب آش احتر ال وتوع میں آتا ہے کیکن سے ثابت نہیں کہ بوجہ قرب آش احر ال وقوع ميس آنا ہے۔ بينى بينابت نبيس كرآك كا قرب علت احر ال بي على بدالقياس كى كو اختلاف نبیس که نطف حیوان میں روح اور توت مدر کہ اور حرکت پیدا کرنے کا فاعل ایند تعالی ہے۔ باپ فاعل حیات و بینا کی وشنوائی ودیگر تو می مدر کہ کانبیں سمجھا جاتا۔ زیادہ تر تو ضبع کے سے ہم ایک اور مثال لکھتے ہیں۔اگر ا یک ایدا ما در زادا ندهایایا جائے کداس کی آنکھ جس جالا ہواوراس نے جمعی میدند ستا ہو کہ رات اور دن جس کی فرق ہوتا ہے۔ اور اچا مک ون کے وقت اُس کی آ نکھ ہے جالا دور ہوجائے تو وہ ضرور یہ سمجھے گا کہ جو پچھاس کونظر آرباب أس كا فاعل آ نكه كالحل جاناب \_اوروه ساتحدى بيجي مجهد كاكه جب تك أس كي آنكه حج وسالم اور كفسي رہے گی۔اوراُس کے سامنے کوئی اوٹ نہ ہوگی ۔اور شے متقابلہ رنگ دار ہوگی تو ضرور ہے کہ وہ رنگ اُس کونظر آئے۔اُس کی مجھ میں رہیں آ سکتا کہ جب بیرسب شرائط موجود ہوں آووہ شنتے پھر کیوں نے نظرآئے اپنین جب سورج غروب ہوگااور رات تاریکی ہوگی تو اُس کومعلوم ہوگا کیا شیاء کا نظر آنا بیچہ نور آفتاب کے تھا۔ پس ہمارے مخافین کو بیس طرح معنوم ہے کہ مبادی وجود میں ایسے اسباب وعلل موجود نبیں ہیں جن کے اجتماع ہے میہ (باقی ایکل صغیر) حوادث بیدا ہوتے ہیں کین چوکل بیاسباب وسلل ہمیشد قائم رہتے ہیں اس لئے ان

متزان و قعد ہوتا ہے۔اس کی مثار معید طعبیب ک می ہے جوجسم انسان وراس کے احصاء رئیسہ

(بقلیرها ثیبه) کا بیونا ہم کومحسوں نہیں ہوتا۔اگروہ بھی معدوم یا غالب ہوجا میں قاسم کوشرور فرق معلوم ہوگا ور ہم مجھیں کے کہ جو چھانم کومشاہدہ ہے معلوم ہو تق س کے ملاوو و ربھی سب تھا۔

ال اعتراض کا میں جواب ہے کہ اس ہم ہے کہتے ہیں کہ اعمور حمکن القوق تع کے مدم، جود کا عمر نمان میں پیدائیس ہو سکتار اقو بیشک ہم پر اس فتم کے الزامات مگ سکتے ہے۔ انگیان ہم ال امار میں جو پیش کے تیے ہیں تبھی تر ، بنییں اور ہے۔ کیونکہ امد تھ کی ہے ہم میں ہیا عمر پیدا کردی ہے ہو ہ أن ممکنات کو بھی وقوت میں نہیں اور ہے۔ ہم رہ وقوی نہیں ہے کہ بیامورہ اجب ہیں بعد ہم الکی ان کو مسکن قرارہ ہے ہیں۔ یعنی جا نزہے کہ وہ وہ قوت میں اس میں بنا میں ہو گئی ان کو مسکن قرارہ ہے ہیں۔ یعنی جا نزہے کہ وہ وہ قوت میں اس میں ہو مسکن اوقوت ایک خاص بہت ہو کہ میں ہو مسکن ہو گئی ہو کہ ہو حقی ہو اس اس میں ہو مسکن ہو گئی ہو کہ میں ہو مسکن ہو گئی ہو کہ ہو حقی ہو اس کے ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو ہو اس اس کا اور وہ ہم میں ہو بیان اس کے مدر ہو گئی ہو کہ ہو ہو اس امران کے وہ اس کو بھی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہیں ہو گئی ہ

اعتراض فد کوروہ ایسے بینی کا یک ورطری کی نکل سکتا ہے۔ ہم تندیم کرتے ہیں۔ یضہ ورتا سیس آیک صفت ہے جو منفقت موجود ہے ممکن نہیں کے سامی سے تعلق صفت ہے جو منفقتی صدوراحتراق ہے اور جب تک اس میں وہ صفت موجود ہے ممکن نہیں کے سے کوف ہرائسلی احتراق صورت پر قائم کھ کر اللہ تعالی کے اس کھ فوظ ہوائسلی صورت پر قائم کھ کر اس کی صفت اسلی یا اس محفوظ ہوائس کے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آئی صفحت کو اللہ تعلق کو اللہ تعلق کو اللہ تعلق کے اس محفوظ ہو اللہ تعلق کے اللہ ت

اوراعضا وخاومداوراسباب ستحار مزاح كي نسبت بحث كرتا باورجس طرح الكاعلم طب شرط

( بقيدها شيد) المام صاحب كى او يرك تقرير الصال الله منصدة بل عاصل بوت بير -

ِ (1) في على احتراق الله تعالى هيد

(۲) فعل احتراق اراده البي على سبيل الاختيار صادر بوتا ہے۔

(٣) ممكن سے كەعالم مير خفى على داسباب موجود جون اوراسياب متعارف كانزوم محض اتفاتى جو

(س) بہت ہے اموم تمکن الوقوع کو ابتد تھ لی وقوع میں نبیں لاتا راوراس عادت آئی کے موافق انسان میں بھی الدین کی الدین کے موافق انسان میں بھی المدین کی نے ایسے اموم تمکن الوقوع کے عدم وجود کا علم رائخ کردیا ہے اور و واقع آئی سے منفک نبیس ہوسکتار
(۵) سبب کی صفت موثر و میں تغیر کردیئے کیے سبب اور مسبب میں افتر اق ممکن ہے۔

اقول معمر طبعی وو گیر علوم شہود یہ ہے جوز ہانہ جال ہیں اہی درجہ کی شختین پر پہنچے گئے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ ابندتعاق ئے تمام کا کنات ارتنی و یاوی کا بیچا منہایت مضبوط اور منتحکم تو انین سے کردکھا ہے۔ اور ہر شے کاظہور س ا بنی ب انته صَمت ے ایک وضع خاص برمقرر کیا ہے۔ انسان کی طاقت نہیں کہ اُس کی حکمت کی گھ معلوم کر سکے۔ انسان کی عقل کی عامیت ریانی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ظیبور حوادث کے جواوض کے خاص مقرر ک ہیں ان میں چنداوضاع معلوم کر لے۔ اور میں صافع بیچگو ن کی قند رہے کاملہ نے جومناسیتیں ملحو نور کھی ہیں ۔ ان کو دریافت کرکے اپنی ناچیز عقل کے جمز وقصور کا اعتراف کرے۔ خالق کا کنت نے مختلف حصہ عالم یعنی جمادات ونہا تات وحلے نامت اور کا نتاہ جو میں یہ ہم ایک من سبتیں رکھی ہیں جس ہے اٹسان معلوم کر سکھے کہ اس کا نئات کاخاتی ایک خدا وحدہ لاثر یک ہے۔ پھرجن اوضاع پر ایند تعالیٰ نے اشیاء کوخفق کیا ہے اور جو جو من سبتیں باہم اُن میں رَحٰی میں اُن کوا یہ منتخام بنایا کہ حبی*تک نظام عام فائم ہے* ان میں تخیر ممکن نہیں ہے۔ اور ادھرا 'مان کے بمن میں اپنی قدرت ہے اُن کے غیر متغیر ہوئے کا بیقین قطر تا پید کردیا ہے تا کہ اُس یم ار انمین کمخلوق ان مناسبات ہے فایدہ تمام اٹھائے ۔ اور خدا کی فعمت کی شکر گذار ہو۔ان اوضاع خاص کو جن پرا " پارخلق کی ٹی ہیں اور ان کے باہمی تعاقبات کوقوا نمین قندرت ہے تعبیر کیا جاتا ہے قوا نمین قندرت کا یفتین دواصول فطری میجنی ہے۔ اصول او آل مدے کہ مرکی شے کے ہے کوئی نڈونی ملت ہوئی نشر وری ہے۔ اصول دوم بدہے کیا کر تی شرط یا شراط کے جن موٹ یا تی واقع یہ مواقع کے رفع ہوئے ہے کی وقت کولی واقعہ نهبور میں " نے توا اً مرو ہی شرط یا شراحط چھر سی وقت جن بور اُں یاو ہی وافع پر افع مور کے تو و ہی واقعہ پھر غلبور میں آوے گا۔ لیعنی حااہت وشا پہنتیجہ ہیدا موگار مہ ہرواصول آنیان فی سرشت میں وافل میں۔ ّ و یورو ٽ ا ٹسائی اے اصول کے علم کواہیتے ہمر اویلر آئی ہے۔ اورا کشاب کو اُس میں خل نہیں موتا رنگر یاور ہے کہ ہما را بیا فٹ آمیں ہے کے انمین قدرت بذر جداکتیا ہے صل نہیں کے جاتے رقوانیں قدرت ۔ ( ہاتی انگے صفحہ یہ )

وین نبیں ہے ای طرح میہ بھی شرط وین نبیل ہے کداس علم ہے انکار کیا جائے بجز چند مسائل خاص کے جس کا ذکر ہم نے کتاب نہافتہ الفد، سفہ میں کیا ہے ن مسائل کے سواجن اور مسائل

( بقيه عاشيه ) كه دريافت كرن كا بج أنج به واستقرا الميعني اكت ب كاوركوني طريق نبيس ب- جم صرف بير كبن جا ہيتے ہيں كے سى حالت خاص ميں ايك واقعہ كا وقوع ميں آنا و كيھ كر پھر و ہيے ہی حالت ميں 'س واقعہ كے وقوع کامنتظرومتو قع رہن محض فطری امرہے۔ یونکہ جس زمانہ ہے انسان سمجھنے بوجھنے کے قابل ہوتا ہے وہ اس ے پہنے بھی اپنے آپ میں یقین کوموجود یا تاہے چھوٹے بچہ کود کھھو کیا گروہ آگ کی چنگاری سے ایک مرتبہ جل جائے وہ ووسری مرتبہ چنگاری ہے فور ور یکا۔ یا اگراس کوایک شخص ہے کسی تنم کی آگایف پیچی ہے تو وہ ہمیشہ اً کی شخص ہے فاغف رہے گا۔ ہرا کیک شیری علامت کی جستجو میں رہنے اور یکسان ھااست میں ایک ہی علمت ہے ا یک بی قشم کےمعبول کے متو تع رہنے کا خیال ہر ملک اور ہرز مانہ کے اٹسان میں یاباج تاہے مختلف قسم کے اه بإمه مثناً. تیک و بدشگون ریا سعدهٔ تحس اه قات \_وتعبیرات خواب وغیر ه منیا و ت باطله کے اصل بھی عموما یمی اصول میں بہ کیونکہ جب دوواقعات مقارن واقع ہوت میں۔ تو انسان باطن ان میں تعلق دریافت کیا ی ہتاہے۔ اورا کنٹنطی ہے کن کی معیت اتفاقی کونہ ت مدتیت پرجمول کر بیزنہ ہے۔ نیکن جب اٹسان اس اصوب فطری پراختیاط سے کاربند ہوتا ہے تو وہ سچیج توانین قدرت تک یا ہے جاتا ہے متلف اشخاص کے تجربوں کا انبي م كار متحد موج نا\_ پھراس جماعت ئے تج بہ متفقہ كاا يك دوسرى جماعت ئے تج بہ متفقدے متحد ہونا \_ پھرا يك ملک کے مجموعی تجرب کا دوسرے ملک کے مجموعی تجربے مطابق پایا جانا اور پھر ایک زمانہ کے معلومات کا از منہ ماضیہ کے معلومات کے عین موافق ٹکلنا اُن قوانین کی صحت کی نسبات تیقن کامل پیدا کردیتا ہے۔ پھر جب اُس تجربه کی بناء پرز مانیآ بینده کی چشین گوریاں ہو نے لگتی میں اوروہ ہ<sup>ا لکا صحیح کم</sup>لتی میں بے قران نیمن قدرت کے قیمی ہونے کی نسبات کسی تشم کا ٹیک وشیبیں رہتا ۔

 میں مخافت و جب ہے بعد نمور کے معلوم ہوگا کہ وہ نہی مسائل میں داخل ہیں۔اصل صور آمام

اس انسان کاہ جود خود امام ساحب نے تنہیم یا ہےاہ رقو نہین قدرت کو قاتل تغییر مائے ہے مدم وثو ق واجہات بنٹر در رہا جو اڑ میں بن یا بد سونا ہے۔ ان کے جواب میں اسامات وہ فیاں کیا ہے۔ جب امام ساحب ے اس افریان و تعلیم کریا یہ اور بیاحی و ن یا کہ و و فروان یا علم ممرے مشکل کا بیان وسکل کا بیان وال ہوا و ال ہے به آیا ریام یا امان در حقیقت غده ہے یا تین السیخ ہے یا فی کولی کلیر یک نمیں مل کنتی جن میں قوالیمن قدرت ين خنيف والمورة والمرامرها تارت بياراً مره والأمان للطاعية في يخطَّل زوانديش بيانطار ويساج ت أين جِن میں وہ آبوالین و بے توخد وند تھاں کے تمام کارٹا نئے قدرت کو معاذالید دعوے کی فی تخبرانا بڑے گا۔ سیسحساں الله علما بصفُول ، کیا کہ مت ہے کہ جات کی کہ ہمارے ادا کا سے پی لت بھت مزاج اسمامت طبع ہمیں دھو کانبیں، ہے میں'' سرصر ن اطمینا ہے موسکتا ہے کہ ہماری استحصیں اپنی بینا کی میں اور کا ن شنوانی میں اور زبان أالقه ميں اور و يعرموا س اپ اپ مدر كات ميں جميں وهو كانبيں و يع معانا المدالله في مثال س هال أق ہاندکٹمبرائ کی جس کے ایک جیوے واٹ ہے اس کے قیام یا توں پر جھو کے موٹ کا اختمال عوالے ہوت مام صاحب کے نتیجہ ویم کے وب میں ہم ساف ای قدر کہنا جائے ہیں رکدا کر تعل احتاق صلے تعالیا م صاحب ار دوا ہی ہے می سیل اوفقیا رصادر ہوتا ہے تو بھی ہور مطاب فوت نہیں ہوتا۔ یوفکدارا دوا اُن ہے می سبل الضایاراحرّ اق کوایک جنع فاحس پر ہتو ہ میں نے کا انتزام کیا سواہے۔ یعنی الله تعالی کوسی ہے س الله المريم جمجبور سين بياله بديد بوليد مجن محرج من من المساجع في أن صفت منتص كالفلور س و الساست الممكن ہے۔اس ہے خنف وہد وچھی خم امو و تو لی ہو یا تعلی جو اسان کے سے بھی موجب رہ امت غس ہے س خاتی جس شاندے شائم والی کے مب ثابیاں وسکتا ہے۔

ربابیام کے میں نفی مل میں خلی سب وجود بین موایت مل واسب کاموجود مونا تھی ہوں ہے ہو ب نے من فی تعین ہے۔ بعد اس کاموید ہے یوفکہ کرا سب متعادل کا زور تھش نفاتی ہے۔ اور وی خفی مل واسب انسلی مل و سبب واقعات زریجت سے بی فواس صورت میں سائفاتی نروم کی بجائے واقی سے (بتیدہ شیدا گل صفحہ پر) (بقیدهاشید)علل اورواقعات زیر بحث میں نزوم بایا جائے گا۔ کس کا نتیج صرف میہ نکا کہ مسبب اور یک امر میں جو فلطی سے سبب سمجھا جاتا تھ ، فتر اق ثابت ہوکراً س کی بجائے مسبب اوراً س سے اصلی سبب میں خود امام صاحب کے قول کے مبوجب لڑوم ضروری ٹابت ہوگیا۔

سب سے اخیر صورت افتر تی سب و مسبب کی امام صاحب کے نزد کیک ہدے کے سبب میں صفت موثرہ متغیر ہوجائے۔ بدآخری میں رہے جوامام صاحب نے اُن الزامات کی بوجھاڑے بیے کے لئے وُھونڈی ہے جوا نکا لِزوم بین السبب والمسبب سے پیدا ہوئے ہیں۔ پیجواب گونداعتر ،ف ہے الی زبان ہے اس یات کا کہ سبب اورمسبب کارشتہ ٹوٹ نبیں سکتا \_اصل منشء س جواب کا بجز اس کے بچھنبیں کہ کوئی ایسی صورت خرق عادت کی نکالی جائے کہ مجھول شخصے سانپ سرج نے اور بھمی نے ٹوٹے بیٹرق عاوت کا وقوع میں آنا بھی مسلمہو جائے اور رشنۃ علتیت بھی ٹوٹے نہ پائے۔ چنانچے زیاندھاں میں بھی مثنتین ٹو رق یا دات نے سیمجھ کر کہ تا نون لدرت لیمنی رشته عدیت نبین ٹوٹ سکت یکی طریقداما منز الی صاحب کا ساختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرق عادت میں رشتہ علیت نہیں تو تناہے بکہ سب یاست میں نامعدومطور پرتغیر واقع ہوجا تاہے۔اور منطی ہے معدور کوف ہری عذب کی طرف منسوب مرویا جاتا ہے۔ حالانکدوہ خاہری مدت اسلی علّت معلول مذکورہ کی نہیں ہوتی ۔ آگ کی مثال میں وہ کتے ہیں کدا ً رکٹ مخص کوآگ میں ڈاں دیاجا ئے اور بوجہ تغیر صفت موثر وہ مختص نہ <u>جلے تو۔ لازمنہیں آتا کے رشتہ عدیت ٹوٹ سیار کیونکہ رشتہ عدیت یا قانون قدرت کا نوٹنا تو اُس صورت میں گفہرتا</u> جبكه آگ اپنی حامت اصلی بر قائم رہتی۔ ورپھراس ہےاحتر اق وقوع میں ندآ تا۔ سیکن جب شہیم کراریا گیا کہ آگ کی صفت موٹر ہیں تغیر ہو گیا ہے تو ضرو نہیں کہ احتر تی جوائسلی سٹ کو یا زم تھا وقوع میں تئے۔وہ کہتے ہیں کہ میہ سمجھنا سخت معطی ہے کہ خوارق عادات میں مسبب بے سب پیدا ہوجا تا ہے۔ بلکہ در حقیقت سبب ظاہری اصلی حالت برنہیں رہتا۔اس وجہ ہے اس سب متبدلہ کے من سب معلوں پیدا ہوتا ہے۔جس کونلطی سے قانون ' قدرت کاٹوٹن مجھ بیاجا تا ہے۔

اس توجهید پر بهارے دواحتر اض بیں۔

، عتر ض ذل بہس میں کل کے آرے و سے بیرہ جی گری ہو وہ میں کل اس قرجیہ سے طافسیں ہوتی بیکہ صرف ایک فقر سے فرض کی ہی ہوتی میں ہوتی بیکہ صدف ایک فقر سے فرض کیا ہی تھا کہ اس افر سے فرض کیا ہی تھا کہ اس افرام سے بچاؤ ہوکہ رہ آگ کا اپنی کا مت صلی پر رہ کر جہ صدہ راحتہ فی رہنا کی طری میں ہوتا گا ہے۔ کا است میں جواحتہ فی رہنا کی طری تھی کہ اس ذرجی ہیں ہے کوئی کڑی نگاں اور میں میں ہوتا ہے ہے فیل کری نگاں اور میں میں ہوتا ہے ہے فیل میں جس طری مام صاحب کو یہ مرمستنجد معموم ہوا کہ است کے صاحب کو ایس میں میں ہوتا ہے کہ حاست کے اور میں میں ہوتا ہے کہ کا میں جس طری مام صاحب کو یہ مرمستنجد معموم ہوا کے صفحہ پر )

نیچر سے خود بخو دصد درنہیں یا تا۔ ہکہ اُس سے اُس کا خالق خود کا م لیتن ہے۔ جیا ند ہسورج ور تارے اور ہرشے کی نیچرسب اُس کے قبضۂ قدرت میں مسخر ہے۔ نیچیر کا کوئی فعل خود بخو دیذانتہ صا در نبیں ہوتا۔

سم۔الّہیات سم۔انہیات۔اس باب میں فلاسفہ نے زیادہ غلطیا رکھائی ہیں۔منطق میں جن

(بقيدهاشيه) بلاصدوراحتر ال رہے۔ بعنيه اي طرح پيجمي مستبعد معلوم ہونا جائے تھ كه و هتمام اسب جو اصلی صفت مبتش کے پیدا کرنے کے لئے ضروری ہیں موجود ہوں۔اور باوجود س کے وہ اصلی صفت پیدا نہ ہو ۔اگر بے ہو جائے کہاصنی صفت کے اسباب کے میں بھی تغیر واقع ہو گیا ہوگا تو ای فتم کا اعتراض اُن اسباب کے عل کی نسبت بیدا ہوگا۔اً سراس سلسد علل کے سی مرحلہ برکسی مسبب کی نسبت پدکہا جائے کہ امتد تعالی نے بید مسبب محض اینے روہ ہے۔سلسلہ علیت کوتو زکر پیرا کیا ہے تو اس ہے بہتر ہے کہ بجائے اس قدراُضوں ہیر پھیم کے ابتد وہی صاف صاف کہا جائے کہ ''گ حالت اصلی پڑتھی ۔ نگرار دوالبی میں متفضی ہوا کہاُ س ہے حتر اق

حتراض دوم۔ ٹریشلیم کیاجائے کے سیب کی صفت موٹر وہیں تغیر واقع ہو گیا ہے تو پھر یہ بَن ہا کل خاط ہے که سبب دمسیب میں افتر اتل وقوع میں آیا۔ کیونکہ جب صفت موڑ ۱۰ بی صلی حاست پر نہ رہی بینی مسبب سبب ندر ہو آئ کے اصلی مسیب کے وقوع کی مس طرح وقع ہوئنتی ہے؟ بہتہ س سبب متبدیہ موجودہ ہے جومسیب بيد بونا جائے وہ مسبب ضرور پيدا ہوگا۔ پس مسبب اور بعلی سب ميں بہر حال نزوم قائم ريا۔

ا، م صاحب نے اس مسئد برنبایت نامکمل بحث کی ہے۔اس کی مکمل تحقیق کے ہے ان دوسوالات کا جواب دین نہایت ضروری تھا۔

(۱) سبب ومسبب کی بحث مسئد فلسفی ہے۔اس کادین ہے کی تعلق ہے؟اً سرید کہا جائے کہ اس مسئلہ ہے ثبوت فو رق ما دات منحصر ہے آواؤل میہ ہے ہونا چاہئے کہ آیا خرق ماوت ایل نبوت ہومکتا ہے۔ ٹراس تحقیق کا پہتے چیہ ہو کیٹر ق عادت دیل ثبوت نبوت نہیں ہوسکتا ۔ تو پہتمام بحث نصول تصبر \_ گی۔

(۴) اُسرسب ومسبب میں افتہ اِق وَقِي مِين آيائے وَ سَيابِہ وَقِي فَتَرِ بَيْ بِيابِندي سَيْ فَا نُونَ كُلّ ہے موتا ے؟ " ریبےصورت ہے چنی ہیے فتر ق ریابندی قانون کلی کے وقوع میں " تا ہےاور کوئی وجیاتھ میں مستخص وہ ٹ منتحص کی شمیں ہے۔ ورأ س تا کو ن کل کے مطابق ای ورغیر ہی ہموس اور کافر سب سے می التساوی ایسا وقوع میں 

مام صاحب نے ان ضروری ابحاث کو ہالکل تر ک کیا ہے۔ ور بلا ثبوت بنیر ورت فحقیق مئند مذکور س فضول مشله برنا کام بحث کی ہے۔اس مقام پر ہماس ہے زیا ۱۰ لکھنے کی گئی پیشنیں یا ہے۔(متر ہم) براہین کو اُنھوں نے بطور شرط قرار دیاتھا اُن کا بھا اس باب میں اُن سے نہ ہوسکا۔ اس واسطے اُن میں بہت اختراف ہوگی۔ حقیقت میں ارسطونے ند جب فلاسفہ کو فد جب اسلام کے بہت قریب قریب بہنچا دیا ہے جسیا کہ فاریا فی وائن سیمنانے بیان کیا ہے لیکن جن مسائل میں اُنھوں نے غلطی کھائی ہے وہ کل میں ۲۰ مسائل ہیں۔ ازانجملہ تین مسائل توالیے میں جن کے سبب سے اُن کی تکفیر واجب ہے۔ اور محاسمتر ہ مسائل میں بدعتی قرار دینالازم ہے۔ بغرض ابطال مذہب فلاسفہ دوبارہ مسائل مذکورہ ہم نے کتاب تہا فتہ الفلاسفہ تھنیف کی ہے۔

# تنین مسائل میں تکفیرواجب ہے

مسائل ثلثہ اور جن میں اُن کی تکفیر واجب ہے) جمیج اہل اسلام کے نخالف ہیں۔ از انجملہ اُن اور سیال ٹھٹ نہایت ضروری و ہم مسال ہیں۔ امام صحب نے ان کو یہ ب نہایت مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ ہم کسی قدر تشریح کے ساتھ اس امر کی تحقیق کرنا ہے ہیں۔ کہ آیا ان مسامل کے قاملین کی تکفیر ملی الاطلاق ہر حالت میں واجب ہے یا اُس تکم میں کسی قسم کی قید یا تخصیص بھی ضروری ہے۔

مسئلہ اولی۔ مرنے کے بعد ہم پر کیا گررے گی۔ نہایت عظیم اشان سوال ہے۔ لیکن اس کا جواب عقل کی رسائی اور خیال کی بلند برو زی ہے ہا ہر ہے۔ جس قدراؤس کے سلجھ نے کی کوشش کرواُسی قدراورا بحصن پیدا ہوتی ہیں۔ مرنے سے پہلے اس معما کاحل ہوٹا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے خلما ونے ال بجیدول کے معلوم کرنے میں محما کی کوشش کرنے کے ساتھ نے آیا۔

#### حال عدم ند بیکی کھلا گذری ہے رفتگال پے کیا کوئی حقیقت آن رکبت نمیں بری بھی

پی اسے مسئلہ میں اب کشائی کرنا ہے آپ کو خطرہ میں ڈالن ہے۔ گرمیر یمان گورانہیں کرتا کے ان مسلمان بھائیوں کی نسبت جو خدا پر اور رسول پر اور ماجاء ٹی پر ایمان لائے ہیں بڑا اس آقی سہتی کیان اس کے بعض ۔
کیفیات میں مختلف رائے رکھتے ہیں کا فر کا لفظ استعمال ہوئے دوں۔ میری روٹ اس خیوں سے کا نبخی ہے۔ پس پر چند سطور تا چیز کوشش ہے اس امر کے اظہار کی کہ جن اہل قبلہ کو بعض ماہ ، دین کے خت نتی وال نے خدائی رحمت سے مایوس کردیا ہے۔ اور قریب اس کے پہنچ دیا ہے کہ وہ امند ور رسول کا بھی اٹکار کریں۔ ان کو جب تک کہ وہ اللہ اور رسول اور اور آخر قریم ایمان رکھتے ہیں امت رحمتہ معمن کہلائے کا حق حاصل ہے۔

زمانہ حال گاعمی تحقیقا تول ہے روح کی حقیقت کی سبت یکھوزیادہ انکش نے بیس ہو ۔ آ جسم کے بعض ایسے خواص جدید کے دریافت ہوئے ہے جن پر تدیم محققین کی تعریف جسم کفی طور پر (بقیدحاشیدا سکے سنجہ پر)

#### كاليةول ہے۔كمہ

اً رروح حقیقت میں کوئی شے ، کی جاور رسوں خدادہ جائے ہے۔ کہ من مات فقد قامت قیا منہ تو حشر جسادے یقین کرنے میں کوئی بھی وقت باقی نہیں رہتی۔ الاا اً رہیے جو کدروٹ غیر ، دئی ہے۔ اور پیکی استیم کیا جائے کہ جو آیات ارباب وقع مشرکین عرب کے اس عقیدہ کی جس کے روے وہ موقت کے بعد جز وہزا کا بونا مستجد سجھتے تھے تر دید کی جائے۔ بلکہ اجس د کا اس عقیدہ کی جس کے روے وہ موقت کے بعد جز وہزا کا بونا مستجد سجھتے تھے تر دید کی جائے۔ بلکہ اجس د کا بونا جس کے روئے وہ میضوں عقر جسد ہی کہ بھی ایستظر ور بوگا کدروٹ کے لئے کی نہ کی جسم کا بونا جس سے وہ تعمق ہواور مصدات حشر جسد ہی سالیت کرنا ضرور ہوگا۔ شاہ ولی امتد صحب جیتا نقد میں غیر ترفی میں گئی ہوئی ہے۔ ان بخار کے رقبی ایا غلظ یا صاف یا مکدر ہوئے ہے قوگ کے افعاں میں ترفیاس بھی ہوا ہوں کے بیان میں خارے دیتے ہوئی کے افعاں میں ترفیاس بیدا ہوتا ہے۔ جب سی عضو کے من سب بخار بید میں ضاری وقع ہوج کے قوٹ سے افعال میں فتور ضیر ہوتا ہے۔ سی بخار کی قوٹی میں ضاری قوٹی ہوج کے قوٹ کے افعال میں فتور ضیر ہوتا ہے۔ سی بخار کی قوٹی میں جاور کی تو نیور میں میں خاری کو نیور موجب حیات ہوتا ہوئی ہوتا ہے۔ سی بخار کی قوٹی میں فیار کی قوٹی میں فیار کی قوٹی ہوج کے قوٹ سے افعال میں فتور ضیر ہوتا ہے۔ سی بخار کی قوٹی میں وجب حیات ہوت اس کے تعملیل موجب موتا ہے۔ سی بخار کی قوٹی میں موتا ہے۔ سی بخار کی قوٹی ہوج سے تو سے اس کے تعملیل موجب موتا ہے۔ سی بخار کی قوٹی میں فیار کی تو نیور میں ہوتا ہے۔ سی بخار کی قوٹی ہوج سے تو سی سے اس کے تو کیلیل موجب موتا ہے۔ سی بخار کی قوٹی ہوج سے تو سی سے اس کے تو کیلیل موجب موتا ہے۔ سی بخار کی قوٹی ہوتا ہے۔ سی بخار کی تو نیور میں موتا ہے۔ سی بخار کی تو نیور کی سی موتا ہے۔ سی بخار کی تو نیور میں موتا ہے۔ سی بخار کی تو نیور کی موتا ہے۔ سی بخار کی تو نیور کی تو نیور کی موتا ہے۔ سی بخار کی تو نیور کی موتا ہے۔ سی بخار کی تو نیور کی موتا ہے۔ سی بخار کی تو نیور کی تو نیو

اس بخارکوروٹ ہوائی اور سمہ بھی کہتے ہیں۔ میدوٹ جسم انسانی میں اسطرت رہتی ہے جس (بقیدہ شیبا گلے سفحہ پر)

ا۔ انگار حشر اجساد: قیامت کوحشر اجساد نہیں ہوگا۔ اور کل تو اب وعذاب فقط ارواح مجروہ ہی (بقیدہ شیہ) طرح گلاب کے بھول میں تی ۔ یا کوئلہ میں گئے۔ لیکن بیروٹ روٹ حقیق نہیں ہے۔ بمکہ بیہ روٹ وہ روٹ جی جس ہے روح حقیق کوتعلق رہتا ہے۔ چونکہ اخلاط بدل میں ہمیشتبدیل ہوتی ہوتی ہی جس سے اس لئے فاہر ہے کہ نسمہ میں بھی جوان، خلیط سے پیدا ہوتا ہے ہمیشہ تغیرہ تبدل ہوتا رہتا ہے۔ گررو ت حقیق ان غیرات سے بالکل محفوظ رہتی ہے۔ اور کی سے ذکی روٹ کی ہورت ق تم رہتی ہے۔ روٹ حقیق کواوالہ نسمہ سے اور ثانیا دن سے تعلق ہوتا ہے۔ پیرا شاہ صاحب فرہ تے جی کہ ہم کو وجدال سی سے معلوم ہوا ہے۔ کہ جب بدن تا نیا بدن سے ساتھ داد تو لیہ تسمہ باقی نہیں رہتی تو نسمہ کا بدن انسانی سے افکاک کا نام موت ہے۔ لیکن موت سے روح قدی کانسمہ سے انفکاک نیون ہوتا ہے۔ انتی موت سے ساتھ

شاہ صاحب کی اوپر کی تقریرے ظاہر ہے کہ انسان میں ظاہری گوشت پوست کے سواایک اورجسم اطیف بھی ہے جو واسط ہے ، بین روح حقیقی اور کالبد خاکی کے۔اور وہ جسم اطیف بعد موت میں صد وقی رہتا ہے۔اور روح اس ہے متعلق رہتی ہے۔شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ

ف من قال بان النفس العقية المخصوصة مالانسان عنه الموت ترفص المادة مطلقا فقد خص نعم لها مافة سالدات وهي النسمة وماده بالعرض وهو حسم ألارضى فادامات الاسسان لمم يصر نفسه زوال المادة الارصية و نقيت حالته ممادة السمة جو شخص كبت بكرموت كوفت انسان كانفس ناطقه و دوكو بالكل جهور ويتا بوه جهك ورتا بروت كي لئ دوتم كاوده بايك يسيروت كا بالذات تعلق باوروس به عاورجس مده بالذات تعلق بوه تسمه مهاورجس مده بالمذات تعلق بوه تسمه مهاورجس مده بالمذات تعلق بوه تسمه مهاورجس مده بالمذات تعلق بوه تسمه مهاورجس مده بالمرق تعلق بوه تسمه مهاورجس مده بالمراق تعلق بوه تسمه مهاورجس مده بالمرق تعلق تعلق بالمرق تعلق تعلق بالمرق تعلق تعلق تعلق بالمرق تعلق بالمرق تعلق تعلق بالمرق تعلق تعلق بالمرق تعلق بالمرق تعلق تعلق بالمرق تع

قخرالاس مسیدص حب اس یا مقول کو جب خدات کی حشر کرنا چاہ گا قبرایک روٹ کوایک ایک جسم عطا فرمائے گا یہ جسیم مطا خرمائے گا یہ جسیم میں با باجاد کے حشر کرنے کا اشارہ قرآن مجید میں باباجات کے فرمائے گا یہ جسیم میں ہوجاتا ہے ان سے وہ ہی اجسام اطیف مردو میں جواروات بدان ان فی سے مفارق ہونے کے بعد یا لم قدس میں لیکر آئے میں ۔ روٹ کا دنیا ہے اجسام طیف کے ساتھ متعنق ہو کری مم قدس میں پہر بخت ہاں کا حشر ہے سیدص حب کے قول کی تا بد میں کہ جا سکت ہے کہ قرآن مجید کی تسی آیت سے موت کے بعد روٹ آئی کا دوجسموں سے متعنق ہونا ہا بہت نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک جسم کا ذکر ہے۔ سووہ ہی ایک جسم اطیف جوروٹ آئے ہمراہ سیکر عالم قدس میں دخل ہوتی ہے آئی ہے۔ اس کی تا شد میں دہا وہ احاد یہ بھی بیان کی جاسکتی ہیں جو مذاب قبر قدس میں دارہ ہیں۔ فاہر ہے کہ بید

ہوں گی اور عذاب وتواب روحانی ہوگا نہ جسم نی بیتو انھوں نے بیچے کہا کہ وہاں عذاب وتواب روحانی ہوں گے لیکن بیر جھوٹ کہا کہ جسم نی نہیں ہول گے اورایک باتیں بیان کر کے شریعت سے (بقید حاشیہ) خاک کا جسم جس کو غن میں بیت کر گور میں فن کرتے ہیں۔ یا آگ میں جلاتے ہیں عذاب کے لئے نہیں اُٹھ یا جاتا۔ بلکہ روٹ انسانی پر جو بچھ ٹر رتا ہے وہ اُسی حالت میں ٹر رتا ہے جبکہ وہ جسم لطیف ہے جس کو ہی ری خاہری آئی میں و کھیٹیں سکتیں متعمق ہوتا ہے

انكاركيا\_

> المریدة الکی رسد بجان کے کارازہ باش بروال ہے کشدہ المات الکیاری باش بروال ہے کشدہ المات الیاری کن کے چید ووود س ساعت کدازہ جوہ الزیزش بدر رود جائے

#### الم الكرى تعالى عالم بالجزئيات نبيس ب-ازانجمله (مسائل ثاشه) ان كاية ول بكراندتعالى كو (بقيه ه شيه) چاہئے -اوركوئى ايى باحتياطى نبيس كرنى چاہئے جودوسرے عالم ميں باعث فرنی ہو۔ نبی كن اے عزیزہ نبيمت ہے عمر ز ب چيشتر كه بائك برايد فلال نماند

مسئلہ ٹائی ۔جانز رہے کہ انسان کا جس قدر علم ہے وہ یاز ہاندہ صنی ہے متعلق ہے۔ یاز ہونہ حال ہے۔ یو ز مانہ مستقبل ہے ۔ 'یو ۔ ' رمانہ ہروفت اور ہر ''ن میں متغیر ہوتار ہتا ہے لیعنی مستقبل حال بن جاتا ہے ورحال ماضی بن جاتا ہے۔اس واسطے اُسی طرح ہم رہے ہم میں بھی تغیر موتا ہے۔مثلہ ہم کومرصہ ہے کسوف آفیا ہے اجو ے ارچون ۱۸۹۰، ہم کو بینکم تھا کہ کسوف ہوئے والا ہے ۔ عارچون کو یوفت کسوف اُس علم کی بجائے ہمارے ذ ہن بیں میلم تھا کہ کسوف ہور ہاہے۔ اور سی جو ۔ کی ۱۸۹۰ اکوہمیں بیلم ہے کہ کسوف ہو چکا ہے۔ مید تینوں قشم کا علم ایک دوسرے سے اختار ف رکھتا ہے۔ منہیں ہوسکتا کہ یک علم دوسرے کی جابجہ کام دے سکے۔مشار جوعلم ہم کوآئ حاصل ہے کہ کسوف ہو چکا ہے۔ ووا اُس وقت کسوف ہورے ذہن میں موتا لیعنی جس وقت کسوف ہور با تق اُس وقت بیلم ہوتا کے سوف ہو دیکا ہے۔ تو بیعم نہیں بلکہ جہل ہوتا کی طرح جب سوف وقوع میں نہیں کے تقا أس وقت 'س کے وقوع کاعلم ہوتا تو ہے بھی علم نہ ہوتا ملکہ جہل ہوتا۔ جس طرت زیا نہ کے تی قب ہے ہمارے علم میں تغیر داقع ہوتا ہے۔ اسی طری تبدیل جہت وتبدیل مکان سے جارے اس علم میں جو تعلق تفض ہے جزیات مثان زید وقمردو تبر ہوتا ہے تغیر ہقوع میں آتا ہے۔غرضیکہ ان تغیرات سے کل تغیرات یعنی ذہن انسانی میں بھی تخیرات ہوتے رہتے ہیں ۔مگرخدا تعالی کی ذات ہرتھم کے تغیر سے پاک ہے۔ کیونکداً براس کے ملم میں تغیر نہ ہو تو اُس کی ذات محل تخیرتضبر ہے۔ س سے بیرہ نناضروری بوا کداُس کاملم برحال و بر" ن میں یکساں رہتا ہے۔ نیکن انھوں نے اپنے زعم میں میں ہمجھا کے اً برهم میں تغیرات نہ ہوں اور ہر حال میں بکساں رہے تو تو بےصرف كُليات كاللم بوگانه بز كيات كارينني خداتها لي وكل طور بر كسوف كي بوت اورزيد و بر كاهس حيب الاسسان ہونے کا تو علم ہوگا۔ بیکن کسوف کی ان جزیات کا کہاب کسوف ہونے و یا ہے۔ بہور ہاہے۔ اب موج چکا ہے زیداب کھڑا ہے۔ اب میٹ ہے۔ بنماز پڑھتا ہے۔ نہیں ہوگا۔ کیونک استم کاملم مفتضی تغیر ہے جس ہے القد تعالی کی الت یا ک ہے۔ تگر پیرخیال تی تہیں ہے۔ کہ جو کوئی باری تعاق کوئلیا ہے کا عالم قرر رویا ہے۔ وو حضرت بارمی تعالی عز اسے کو جزیبات ہے نا واقف و بٹیر جا اتا ہے۔ بکدممکن ہے۔ کہ عام عایات کہنے ہے اُس کی مرادصرف نفی علم احساسی ہو۔ س صورت میں بیہ بحث کیک فنطی نزاع رہ جاتی ہے۔ منش مختطی ہے کہتے ہیں که القدنق ک کے ملم کو ہے علم پر قبل کے بیاجا تا ہے۔اور جو مورا نسان اپنے علم کی نسبت بھی ناممکن مجھتا ہے۔لیکن انسان کاعلم او فریعوں ہے حاصل ہوتا ہے۔ا بیب مجرد عقل ہے۔اور دوسرے حواس ہے۔ ہمارے جنتے مجرد عقل (بقيدهاشيا گلےصفحدير) ہے حاصل ہوتے ہیں وہ کئی علم کہایا تے ہیں۔ ور

## کلیات کاعم ہے جزئیات کاعلم نہیں ہے۔ ریجی کفرصری ہے بلکہ فق الامریہ ہے کہ آسانوں اور

(بقیہ حاشیہ) جو ہذر ایو جوس حاصل ہوتے ہیں وہ جزئی کہلاتے ہیں۔ صرف بذر یو عقل بد اسمتد ادحو س ہم کسی حرن جزئیات کا علم حاصل نہیں کر بختے ۔ گرعم باری تھ ں بیں اس قتم کی تفریق نہیں ہے۔ جو عدوم ہم کو عقل یا حواس کے ذریعہ ہے معلوم ہوتے ہیں انکووہ بنی ذات ہے معلوم کرتا ہے۔ ہم جواس کو سمتے وبصیر کہتے ہیں اُس کے یہ معین نہیں ہیں کہ جس طرت ہور کات سمح و مدر کات ہم محتنف چیزیں ہیں اس طرت اُس میں سمح و بھر دو مختنف تو تیں ہیں نہیں ۔ ہمکہ سمتے و بصیر کے مید معنی ہیں کہ وہ ہم چیز کو چنی جن کے جانے والے کو ہم و نیا میں سمتے کہتے ہیں اور نیز اُن شیا وکو جن کے جانے والے کو ہم بصیر کہتے ہیں جانت ہے۔ ورنداُس کے علم میں کوئی تقسیم اس قتم کی نہیں ہے۔

علی بنرا تقیاس زون کر تقسیم ماضی و حاس واستقبال میں محض انسانی تقسیم ہے۔ فدائے زود یک ماضی و حال و ستقباس از سوابد سب یکس ہے۔ بن ب بزے کہ ہم اُس کے ہم کو ہے محدود نا چیز ہز کی ہم سے تمیز کرنے کے لئے ہم کلی سے تبییر کریں۔ جس کے صرف میعنی ہوں گے کہ اُس کے ہم پراطہ قی ماضی و حاس و ستقبال نہیں ہوسکت بلکہ و و سب ہز کیات کو کلی طور پر جانتا ہے۔ لا بعو س علمہ مثقال خرق فی المسموات و لا فی ہوسکت بلکہ وہ سب ہز کیات کو کلی طور پر جانتا ہے۔ لا بعو س علم معقال خرق فی المسموات و لا فی الار ص ۔ و مصل اس تمام بحث کا بیہ ہے کہ ہم خد تھالی کے ہر علم کواصورا خاص کا کہ جبیں ۔ اور اُس کے لئے فظ ہزنی کا ستعمال نہیں کرتے ہیں جواوگ کہتے ہیں کہ باری تعالی کو کلیات کا سلم ہے ہز کیات کا منہ نہیں ہے۔ اور اُس سے اعلیٰ ورجہ کی تنزیبہ جن ب باری تعالی کی فیام ہوتی ہے۔ ور پچھ شک نہیں کہ اور مصاحب کا تھم تکفیر ایسے اعتقاد پر مطال تی یز رنبیں ہے۔ (مترجم)

مسئلہ بات امام صحب نے کتاب القرقة بین الاسلام وانزندقہ بیں مسئلہ قدم علم کو تجلہ اُن مب کل کے خبیں مکھا بن کے سب تکھیز واجب ہے۔ اس لئے اس مسئلہ پر ہم کچھن یا دہ لکھنے کی ضرورت نہیں تجھتے۔ جولوگ مادہ بین خواص و وجب السلیم کر کے اور اُس کو اپنے وجود بیس کی واجب او جود کائی ج نہ پا کرقدم مادہ کے قائل ہوئے ہیں۔ اُن کے فر ہونے میں تو پچھکا منہیں ہوسکت لیکن سوال اُن لوگوں کی نسبت ہے جو خدا پر بچمج صفانة اور رسوں کھنے پڑھیج ماجاء با کھان لائے ہیں۔ اور خدا کی ذات ہی کو مختاج الیاد کل کا منات کا سبحت ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خد تحالی معالی کی ذات ہی کو مختاج الیاد کا کا منات کا سبحت ہیں کہ چونکہ خد تحالی معالی معالی کے دور ہیں گئی ہے۔ اور تقدم عالم کا ہے ہوئے وہ ہوگا ہے اور تقدم عالم کا ہے اور تقدم عالی اُن کے قدم میں کہتے ہیں کہ جس طرح قدم ما اس قدم عام اُس کے قدم حقیق کا صرف میں کہتے ہیں کہ جس طرح قدم ما اس قدم عام اُس کے قدم حقیق کا صرف میں کہ جورومفظر ہوتا تا ہر نہیں ہوتا ای طرح قدم ما دہ کے ساموران زم ہیں آئے۔ خواص کے منات ہو سکتا ہے۔ اور تقدم عالم کا مجورومفظر ہوتا تا ہر نہیں ہوتا ای طرح قدم مادہ کے شاموران زم ہیں آئے۔ شدہ میں ہوتا کی طرح قدم ہو سکتا ہے۔ اور تقدم عالی انہ سید کے صفحہ پر)

اورز مین میں کوئی شے ذرہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوشیدہ نہیں ہے۔

ساعالم قدیم ہے۔ ازانجملہ فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ عالم قدیم اورازلی ہے اہل اسلام میں ایک شخص بھی ایسانہیں گذراجس نے ذرہ بھران مسائل کوشلیم کیا ہو۔ رہ و گیر مسائل علاوہ مسائل نہ کورہ بالا کے مثلا اس کانفی صفات کرنا اوران کا یہ کبنا کہ القد تعالی ابنی ذات سے علیم ہے نہ ایسے علم کے ذریعہ ہے جوزا کد علی الذات ہو یا اس قسم کا اور علم ہے۔ بس اس باب میں نہ بب فلا سفہ نہ بب معتزلہ کے قریب تربیب ہے اور معتزلیوں کو ایسے اقوال کے باعث کا فرکبنا واجب نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہم نے ایک علیحدہ کتاب ''النفر قتہ بین الاسلام والزندقہ'' میں کیا ہے جس نہیں ہے۔ سے واضح ہوگا کہ جوابی رائے سے مخاطف کرنے والے کی تکفیر پر جمعدی کرتا ہے اس کی رائے فاسید اس کی رائے ہوگا کہ ہوگا کہ جوابی رائے سے خاطف کرنے والے کی تکفیر پر جمعدی کرتا ہے اس کی رائے فاسید اس کی رائے ہوگا کہ ہوگا کہ جوابی رائے سے خاطف کرنے والے کی تکفیر پر جمعدی کرتا ہے اس کی رائے فاسید ا

- سیاست مدن -اس علم میں جو کھی فلاسفہ نے کلام کیا ہے - اُس کا تعلق مد بیر واصلاح امورد نی وامورسلطنت سے ہاور بیسب کچھ فلاسفہ نے کتب مقدمہ سے لیا ہے جو

(بقیہ حاشیہ)مشکل یہ ہے کہ کسی قول کی بناء پر تھکم دیا جا ہے۔ نگراُ س قول کا وہ مطلب قرار دیا جا ہے جو ہرگز اُس قول کا قول کے قائل کانبیں ہوتا۔

بوجو ہات مذکورہ بالا جاری رائے میں مسائل ثلثه ایسے مسائل نہیں ہیں۔ کہ ہرصال میں اُن کے قائلین کی علی الاطلاق تکفیر دا جب ہو۔ بلکہ اُن میں وہ شخصیات قابل لحاظ میں جواویر مذکور ہو کمیں۔ (متر تم آ)

ا نام صاحب النفر قة بين الاسلام والزندقة اليس تحريفر مائة بين كدابل اسدم كاكونى فرقه بهى ايسانبيل هي جوتاويل العدين خبل الاسلام والزندقة اليس بين كرف والا السام احمد بن خبل بين اوراقسام تاويل سے بربيز كرف والے اما احمد بن خبل بين اوراقسام تاويل سے سب سے جيد تاويل كرف پر بھى مجبور ہوئے بين مبرفرقه كوكدوه كيس بى خوابر آيات كايا بندر بابوأس كوبھى تاويل كى ضرورت برقى ہے۔ صرف و بى شخص جوحة سے زياده جال اور غبى بوتا ويل كرنا نہ جا ہے گا۔

تاویل نے پانچ درجہ میں۔ طاہری معنی ہرا یک چیز کے جس کی قبر دی گئی ہے۔ وجود ذاتی ماننا ہے۔ جبکہ اُس کا دجود ذاتی مانتا مععد رہوتو وجود حس تشلیم کرنا ہے۔ اور جب کہ اس کا تشلیم کرنا بھی مععد رہو۔ تو وجود خیالی اور عقلی کا تشاہم کرتا ہے۔ اگر آسکا تشلیم کرنا بھی مععد رہو۔ تو وجود شہیں اور مجازی کا تشلیم کرنا ہے۔ ان پانچ مداری تا ویل پر اہل اسلام کے تمام فرقے متنفق میں۔ اور اُن میں ہے کوئی می تا ویل کرئی محکد یب رسول نہیں ہے۔ اور اس پر بھی انٹی ق ہے کہ ان تا وجوں کا جائز ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ بذریعہ ویل اُن کے ظاہری معنوں کا محال ہونا

ان ایتوں کے لئے دومقام ہیں۔ایک وعوام خلق کا درجہ دمقام ہے ان کے سئے (بقیده اشیرا گلے صفحہ پر )

انبیاء پرنازل ہوئیں یااولیاء سلف کی نصائح ماتورہ سے قال کیا ہے۔

٢ علم اخلاق \_اس علم میں حاصل کلام فلاسفه کابیہ ہے کہ اُنھوں نے صفات واخلاق نفس کا حصر کیا ہے اور اُکئی اخباس وانواع اور اُن کے معالجات ومجاہدات کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔

#### اس کلام کا ماخذ کلام صوفیہ ہے

۔ اِس علم کو فلاسفہ نے کلام صوفیہ ہے اخذ کیا ہے۔جولذات دنیاوی ہے رُوگروانی کر کے یا دالہی میں ہمیشہ متعزق رہنے والے بہوا وحص سے لڑنے والے اور راہِ خدایر جلنے والے ہیں ۔صوفیہ کرام کومجامدات کرتے کرتے بعض اخلاق نفس اور اُن کے عیوب اور اُنٹے آفات اعمال کا انکشاف ہوا ہے۔اوراُ نھوں نے اس کا بیان کیا ہے۔فلاسفہ نے ان امورکواُن ہے اخذ كر كے اپنے كلام ميں ملاليں - تا كه أس كے وسيلہ اور أس كى بدولت زيب وزينت يا كر أ كے خیالات ماطل کی ترویج ہو۔

ان فلاسفہ کے زمانہ میں بلکہ ہرز مانہ میں خدا پرست بزرگ بھی ہوتے رہے ہیں۔خداوند تعالیٰ نے دنیا کوبھی ایسے لوگوں سے خالی تہیں رکھا ہے۔ بیلوگ زمین کی اوتاد ہیں ۔اور اُن کی برکت ہے اہل زمین پر رحمت نازل ہوتی ہے۔جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسُول

(بقیدهاشیه) تو مبی بهتر ہے کہ جو بچھ ہےاُس کو ، نیس اور جو ظاہری معنی لفظ کے ہیں اُس کے تغیر و تبدل ے قطعاً بازر ہیں اور باب سوالات کو ہالکل ہند کرویں۔

دوسراا الشخفيق كامقام ہے۔ جب أن كے عقائد ما تورہ اور مروبية گرگانے لگيس تو أن كوبفذر ضرورت بحث کرنی اور بر ہان قاطع کے سبب ظاہری معنوں کورزک کر دینالائق ہے۔لیکن ایک دوسرے کی تکفیراس وجہ پر کہ جس امر کوائس نے بر ہان قاطع سمجھ کر ظاہری معنول کوتر ک کیا ہےاُس کے سمجھنے میں اُس نے غنطی کی ہے ہیں ہو عتی ۔ کیونکہ بیہ بات آ سان نہیں ہے۔ ہر ہان کیسی ہی ہو۔اورانصاف ہی ہے لوگ اُس برغور کریں ۔گر تا ہم· اختلاف بونانامكن نبيس ب

جن باتوں میں غوروفکر کی ضرورت ہوتی ہے۔وہ دوشم ہیں۔ایک تو اصول عقائم ےمتعلق ہیں۔اور دوسرے فروع ہے۔اصول ایمان کے تین ہیں۔(۱)ایمان پاللنہ(۲) فیرسُولِه۔(۳) فیالُؤ م اللَّرِحر۔إن کے سواسب فروع ہیں۔

بعض آ دمی بغیر بر ہان کے اپنے گمان دوہم کے غلبہ سے تاویل کر بیٹے ہیں۔ اگر دہ تاویل اصول عقا کد سے متعمق نه ہوتو ایسی صورت میں بھی تا ویل کرنے واے کی تکفیرنہیں کرنی جا ہئے۔ خداﷺ نے فر مایا کداُن کی برکت ہے بی اہل زمین پر ہارش ہوتی ہےاوران کی برکت ہے ہی رزق ملتا ہے۔اوراضحاف کہف ایسے ہی لوگوں میں تھے۔

#### امتزاج كلام صوفيه وفلاسفه يعددودوآ فنتين بيدا بوئين

زمان سلف میں ان فدا سفد کا مذہب ؤ ہی تھ جس برقر سن مجید ناطق ہے۔ لیکن چونکہ اُنھوں نے کارم نبوت اور کلام صوفیہ کواپئی ستا ہوں میں مدالیں۔اس سے دوآ فنتیں پیدا ہو کیں یعنی ایک آفت تو اُسٹخض کے حق کے مسائل فلسفہ کوقبول کیا۔اور دوسری اُسٹخض کے حق میں جس نے مسائل فلسفہ کوقبول کیا۔اور دوسری اُسٹخض کے حق میں بیدا میں جس نے مسائل بذکورہ کی تر دبید کی۔ جوآ فت کی تر دبید کرنے والوں کے ہرقول حق میں بیدا ہوئی۔

#### آ فت اول برقول فلاسفه ہے بار امتیاز حق باطل انکار کیا گیا

کرتے ہیں۔ جضول نے فر مایا کہ شاخت حق بذر بعی شاخت آوگی مت کرو۔ بلکہ اقل شاخت حق عاصل کرو۔ پھر اہل الحق کی خود ہی شاخت ہو جائے گی۔ پس صاحب عقل معرفت حق عاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ حق ہوا تو خواہ اُسکا قائل جمونہ ہویا سخا اُس کو تبول کرتے ہیں۔ اگر وہ حق ہوا تو خواہ اُسکا قائل جمونہ ہویا سخا اُس کو تبول کر لینے ہیں۔ بلکہ عاقل آومی بار ہا اہل صلالت کے اقوال ہیں ہے بھی امرحق نکال لیمنا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ جانت ہے کہ ذر خالص خاک ہیں ہے بی اُنگا ہے۔ اورا گرصراف کو این بصیرت پر وتو ق ہو۔ تو اس بات کا کچھ خوف نہیں کہ وہ کیسئہ سکہ غیر خالص ہیں ہاتھ ڈالے اور کھر ہے کو کھوٹے اور جھوٹے وال ہے تبین کہ وہ کھوٹے سائے ہی نوار و بیباتی کے حق میں باعث زجر ہوسکتا ہے۔ لیکن ایک مجھدار صر اف اے حق میں ایبانہیں ہوسکتا ہے کہ وہ کو سائل ہے دوہ در با پر جانے ہے اُس خص کو مع کیا کرتے ہیں۔ جو شناور کی نہ جہ نہ کہ اور مدایت وضلات جو نتا ہونہ تیر کرنے میں نمال ورجہ کی عقل ووانا کی اور مہارت ہے۔ اس لئے جہاں تک مکن ہوخت سے کو تمرک کرتے ہیں کہ اُن وقت ہے جو بھی کو گراہ لوگوں کی کتا ہوں کے مطالعہ سے رو کنا واجب ہے۔ کیونکہ اگر وہ اُن آفت سے جو بھی خور کرنے میں آفت سے جو بھی خور کی کتا ہوں کے مطالعہ سے رو کنا واجب ہے۔ کیونکہ اگر وہ اُس آفت سے جو بھی خور کی کرنے والے ہیں کو گراہ لوگوں کی کتا ہوں کے مطالعہ سے رو کنا واجب ہے۔ کیونکہ اگر وہ اُس آفت سے جو بھی خور ہیں آفت سے جو بھی خور کی کتا ہیں آخت کی دور کی تا ہیں نے جو بھی خور کہ کرنے والے ہیں خور جس کی ہی نے کہ جس کی گلین ووسری آفت سے جہ کا ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں خور بھی نے کے۔

لگیس ۔ تو ہم کوامور حق کا بہت ساحقہ چھوڑ ناپڑ ہے گا۔اور بیکھی لا زم آیگا کہ جملہ آیا ت قر آن مجیدوا جا دیث نبوی و حکایات سلف صالحین و توال حکماء دعلماءصو فیدے بھی کنارہ کیا جائے۔ کیو تكه مصنف كتاب اخوان الصفاء نے أن كوبطور شهادت اپني كتاب ميں درج كيا ہے اور أن کے ذریعہ سے احمقوں کے دلوں کواپٹی طرف کھنچا ہے۔ نتیجہ اُس کا یہ ہوگا کہ دین باطل کے پیرو حق کواپنی کتابوں میں درج کر کرہم ہے چھین لیں گے۔اقل درجہ عالم کا بیہ ہے کہ وہ جاہل گنوار کی طرح نہ ہو۔ پس اُس کوشہدے گو کہ وہ آگہ تجامت میں پر ہیر نہیں کرنا جا ہے ۔ اُس کو بیہ بات بہ تحقیق معلوم ہونی جا ہے ۔ کہ آگہ حجامت سے نفس شہد میں کوئی تغیر دا قع نہیں ہوسکتا ۔ طبیعت کا اُس ہے متنفر ہونا جہل عامی پر بنی ہے۔اور منث ءاُس کا پیہ ہے کہ آگہ حج مت نایا ک خون کے واسطے موضوع ہے۔ بیں جائل شخص میں مجھتا ہے کہ خون شاید کئہ تجامت میں پڑنے کی وجہ ہے ہی نا یا کے بہوگیا ہے۔اورا تنانبیں جانتا کہ وجہ نایا کی کی تو اورصفت ہے جوخوداُس کی ذات میں ہے۔ ا ً رشہد میں و ہ صفت موجود نہیں ہے تو ایک ظرف خاص میں پڑنے ہے اُس کو وہ صفت حاصل نہیں ہوعتی۔پس ضرورنہیں کہ اُس ظرف میں آ جانے ہے شہدنا یاک ہوجاوے۔ یہ ایک وہم بِ طل ہے جوا کنڑ لوگوں کے دلوں پر غالب ہور ہا ہے۔ جب تم کسی کلرم کا ذکر کرواور اُس کلام کو سى السيخض كى منسوب كروجس كى نسبت وەحسن عقيدت ركھتے ہيں تو وہ لوگ فورا أس كلام كو گودہ باطل ہی کیوں نہ ہوقبول کرلیں گے۔لیکن اگر اُس کلام کوا ہے تخص کی طرف منسوب کروجو اُن کے نز دیک بداعقاد ہے تو گووہ کلام تیا ہی کیوں نہ ہووہ ہر گز اُس کوقبول نہیں کرنے کے ے غرضیکہ اُن کا ہمیشہ یہی و تیرہ ہے ۔ کہ حق کی شناخت بڈر بعیہ قائل کے کرتے ہیں ۔ پہنیس کرتے کہ قائل کی شناخت بذریعی تق کے کریں ۔سویہ نہایت گمرا ہی ہے۔ پس بیآ فت تو وہ ہے جو تبول ندکرنے سے پیدا ہوتی ہے۔

اِ بدایک خم کتاب ہے چارمجددات میں جوا ۵ علوم پر شختس ہے اور جس میں ہرایک علم پرایک مستقل رسالہ لکھا گیا ہے۔ جورسالہ انسانیت پر ہے اُس میں حقیقت نبوت ومعاد کوفلسفیانہ ڈھنگ پر بیان کیا ہے۔ خیال کیا گیا ہے۔ خیال کیا ہے۔ خیال کیا ہے۔ کہ س کتا ہے کو جسیدا اس کے تام ہے فعا ہر ہوتا ہے بہت سے اشخاص نے ملکر لکھا ہے۔ گرعمو ہا وہ احمد این عبداللہ کیطرف منسوب کی جاتی ہے۔ (مترجم)

آفت دوم فلاسفہ کے بعض اقوال حق کے ساتھ دھو کے ہے اقوال باطل بھی قبول کر لئے جاتے ہیں

آفت دوم بعنی قبول کرنے کی آفت ۔ جوخص کتب فلاسفہ مثلاً اخوان الصفا وغیرہ کا مطالعه كرتا ہےاوران كلمات كود كچتا ہے جواُنھوں نے انبياء كے كلام حكمت نظام واقوال صوفيه كرام ے لے کرا بے کلام میں ملائے ہیں تو وہ اُس کواچھے لگتے ہیں ۔اور وہ اُن کوقبول کرلیت ہے۔اور اُن کی نسبت حسن عقیدت رکھنے لگتا ہے۔ متیجہ ریہوتا ہے کہ جو پچھاس نے دیکھااور بسند کیا ہے اُس کے حسن ظن وہ اُن باطل ہاتوں کو بھی جواس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں قبول کر بیتا ہے۔ بیاصل ایک شم کا فریب ہے جس کے ذرابعہ ہے ، ہستہ آ ہستہ باطل کی طرف تھینچا جاتا ہے اور بوجہ آفت کے کتب فلاسفیہ سے زجر واجب ہے کیونکہ اُن میں بہت خطرناک باتیں اور دھوکے ہیں۔اور جس طرح اُ سشخص کوجو شناوری نہ جا نتا ہو دریا کے کن روں کی پھسکن ہے بچا نا واجب ہےا ہی طرح خلقت کو ان کتابوں کے مطا بعد سے بیا نا واجب ہے۔اور جس طرح سانبول کے پھٹونے سے بچول کی حفاظت کرنی واجب ہے اس طرح اس بات کی بھی حفاظت واجب ہے كه لوگوں كے كانوں ميں فلاسفہ كے اقوال جس ميں جھوٹ سے سب كھ ملا ہوا ہے نہ پہنچنے يا تميں افسول گریر واجب ہے کداینے خور دسال بختے کے روبر وسانپ کو ہاتھ نہ لگائے۔جبکہ اس کومعلوم ہے کہ وہ بچیجی اُس کی ریس کرے گا اور گمان کر لے گا کہ میں بھی بیرکام کرسکتا ہوں بلکہ افسوں گریر داجب ہے کہ بچہ کوسانی ہے اس طرح پر ڈراوے کہ اُس کے روبر وخود سانی ہے بچتا ر ہے۔ای طرح عالم پر جوابیے علم میں مضبوط ہے بعیبتہ یہی کرنا واجب ہے۔ پھر دیکھو کہ افسوں گر کامل سانپ بکڑتا ہے چونگہ وہ زہروتریاق کو بہجانتا ہے تو وہ تریاق کوتو عیحدہ نکال لیتا ہے۔ اورز ہر کو کھو دیتا ہے۔ایسے افسول گر کو میمناسب نہیں کہ جو شخص حاجتمند تریاق ہواُس پر تریاُق کے دینے میں بخل کرے علی ہٰدا قیاس ایک صراف مبصر جو کھوٹے کھرے کا فرق بخو بی جانتا ہے جب اپنا ہاتھ کیسئہ سکنے غیر خالص میں ڈالتا ہے تو زرخالص کوعلیحدہ نکال لیتا ہے۔اور جھو نے سکہ اورر دّی مال کو پر ہے بھینک ویتا ہے۔ میدمناسب نبیس کدا یہ بھخص کو جو حاجتمند ز**ر** خالص ہواُس کے دینے میں بخل کرے ۔بعینہ یہی طریقہ عالم کو اختیار کرنا جا ہے ۔جب عاجمتند تریاق بیرجان کرکہ بیشے سانب میں سے نکالی گئ ہے جومرکز زہراس کے لینے سے

پچکی نے۔اور مسکین می شخص سونا سے میں بایں خیال تائل کرے کہ جس کیسہ میں سے بینکال گی ہے۔ اس میں تو کھوٹے ہے تھے تو اُس کوآ گاہ کر نااور بیکہناوا جب ہے کہ تمہاری نفرت محض جب ست ہے۔اوراس نفرت کے باعث تم اُس فائدہ سے جومطلوب ہے محروم رہو گے۔اوراُن کو یہ بھی ذہن شین کرادینا جا ہے کہ ذرخ لعس اور ذرغیر خالص کے باہم ایک جگہ ہونے ہے جس طرح بینہیں ہوسکتا کہ غیر خاص خاص بن جائے ۔ای طرح فاص غیر خاص نہیں ہن سکتا یعلی بذاالقیاس حق و باطل کے باہم ایک جگہ ہونے ہے جس طرح حق کا باطل ہوجاتا ہے ممکن نہیں ای طرح باطل کاحق ہوج نہمی ممکن نہیں ہے۔

ممکن نہیں ای طرح باطل کاحق ہوج نہمی ممکن نہیں ہے۔

فلے کہ آفوں اور دشواریوں کا بس ہم ای قدر ذکر کرنا جا ہے جو او پر ندکور ہوا۔

# مذبهب تعليمها اورأس كيآفات

## امام صاحب مذہب اہل تعلیم کی شخفیق شروع کرتے ہیں

جب میں علم فلسفہ سے فراغت پا چکا اور اُس کی تخصیل وتفہیم کر چکا اور جو پہھا س میں کھوٹ تھ وہ بھی دریا فت کر چکا تو جھ کومعلوم ہوا کہ اس علم سے بھی میر کی پوری پوری غرض حاصل نہیں ہو گئی ۔ اور عقل کو ایسا استقلال نصیب نہیں کہ جمیع مطالب پر حاوی ہو سکے ۔ اور نہ اُس سے ایسا انکشاف حاصل ہو سکتا ہے کہ تمام مشکل ت پر سے تجاب اُٹھ جائے ۔ چونکہ اہل تعلیم نے غایت ورجہ کی شہرت حاصل کی ہوئی ہے اور خلقت میں ان کا بید عوی مشہور ہے ۔ کہ ہم کومعانی امور کی معرفت اہام معصوم قائم بالحق سے حاصل ہوئی ہے ۔ اس سئے میں نے میں ان کا مدود کی کہ مقالات اللہ کے مقالات اللہ تعلیم کی تفتیش کروں ۔ اور دیکھوں کہ اُن کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔

ا اہل تعلیم ایک فرقہ ہے اہل بدعت کا جوا ہے تین شیعہ کتے ہیں۔ بیفرقہ کئی ناموں ہے مشہور ہے خراسان میں تعلیم یا حل تعلیم و ملا حدہ اور عراق میں مزد کیہ وقر امط کے نام سے نامزد ہے۔ اس فرقہ کو باطنہ بھی گہتے ہیں۔ کیونک اُن کا ہزا اصول فد ہب یہ ہے کہ ظاہر کے بنے باطن ہو تا ضرور ک ہے۔ اور وہ اس اصول کے مط ابق شریعت کے جمعہ احکام فل ہری کی تاویل کرتے ہیں۔ چنا نچہ اُن کے نزد یک وضو ہے مراوم تابعت اور ما فقتیا رکر ناہے۔ اور نماز سے بدیل قورتی کی السف مو۔ فقس بھی عن الفعصاء ہم اور ناسے نامول مراد ہے۔ اور فسل سے تجد یہ عبد اور زکو قاسے تزکیہ فسل اور دوزہ سے می فشات اسرار مواد ہے۔ اور فسل سے تجد یہ عبد اور زکو قاسے تزکیہ فسل اور دوزہ سے می فشات اسرار مواد ہے۔ اور فسل سے تبدیہ دور نو قاسے تزکیہ فسل اور دوزہ سے می فشات اسرار مواد ہے۔ اور فسل سے تبدیہ دور نو قاسے تزکیہ فسل اور دوزہ سے می فشات اسرار مواد ہے۔

ا ہام غزا کی صاحب کے زمانہ میں اس فرقہ کو بہت فروغ حاصل ہو گیا تھا حسن صبات نے اُن ایام میں اُن کا پیشر و تھا پولٹیکل طاقت پیدا کر کے خلفا ، عباسیہ کے دلول میں بھی رعب بٹھا ویا تھا

فرق باطلب أبي مائل أدبي بين بهت سے اقوال فلا عدم كرسوم صميد كرزير تب فرجي تفيين كرسوم صميد كرزير تب فرجي تفيين مائل أو بين الله الله الله الله الله الله جواس الله جواس الله الله الله جواس الله الله الله جواس وقت خدف تقديرا

## خلیفہ وفت کا حکم امام صاحب کے نام

میرا بیارا دہ بی ہور ہاتھا کہ خلیفہ وقت کی طرف سیا بی تھم تاکیدی پہونیجا کہ ایک ایسی کتاب تصنیف کروجس سے فد ہب اہل تعہم کی حقیقت کھل ج ئے۔ میں اس تھم کی تقییل سے انکار نہیں کرسکتا تھ ۔ اور بیہ تھم میرے اصلی ولی مقصد کے انجام کے سئے ایک اور تحریک خار بی ہو گئی۔ پس میں نے اس کام کواس طرح پرشروع کیا کہ اہل تعہیم کی کتابوں کو ڈھونڈ ھنے اور اُن کے اقوال جمع کرنے لگا۔ میں نے ان وگول کے بعض اقوال جدید سنے تھے۔ جوخ ص اس زہنہ کے لوگوں کے بعض اقوال جدید سنے تھے۔ جوخ ص اس زہنہ کے لوگوں کے خیا ات سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اُن کے علی وسلف کے طریق معہود سے مختلف ہیں۔ پس میں نے ان اقوال کو جمع کر کے نہایت عمر گل سے مرتب کی اور بعد تحقیق کے اُنکا پُورا پی راجواب تحریکی ۔

ا، م صاحب ہے بعض اہل حق کارنجیدہ ہونا کہ تر دید می لفین ہے اُن کے شبہات کی اشاعت ہوتی ہے

یہاں تک کہ بعض اہل حق مجھ سے نہایت سشفتہ خاطر ہوئے۔ کہ میں نے اہل تعلیم کے ، اگر کل کی تقریر میں بہت مہالغہ کیا ہے۔ اور مجھ سے کہنے سگے کہاس شم کی تقریر کرنا گویا اہل تعلیم کے فائدہ کے لئے خودکوشش کرنا ہے اورا گرتو اس شم کے شہرت کی خود تحقیق وتربیت نہ کرتا تو ان لوگوں میں تو اس قدر ہمت نہ تھی کہا ہے نہ ہب کی تائید میں اس قدر تقریر کر سکتے۔

اہل حق کا اس طرح پر آشفۃ خاطر ہونا ایک وجہ ہے ہی تھا کیونکہ جب حارث محال نے مذہب معتزلہ کی تر دید میں ایک کتاب صنیف کی تھی تواحمہ بن صنبل بھی اس بات پران پر آشفۃ خاطر ہوگ معتزلہ کی تر دید کرنا فرض ہے۔ احمہ نے کہا ہال ہے بچ سے اس پرحارث محال ہے۔ براول تو نے برعت و فی کے جواب دیا تھا کہ بدعت کی تر دید کرنا فرض ہے۔ احمہ نے کہا ہال ہے بچ ہے۔ براول تو نے برعت و فی کے جی اور پھران کا جواب دیا ہے لیکن ہے اندیشہ کس مطابعہ کر بروشہ کو بہ خواب کے شہرائ محاسبہ کو بہ خواب کے میں اور پھران کا جواب دیا ہے کہ شہرائی شبہ کو کو گی ایسا شخص مطابعہ کر بروشہ کو بہ خواب سمجھ لے۔ لیکن وہ جواب کی طرف متوجہ ہوتو لیکن وہ اس کو بمجھ نہ سکے۔

<sup>۔</sup> لے یہ حارث می ہی کا ہر میں ہے ہوئی میں ہے ہوئے ہیں۔حضرت او ماحد حنبل کے ہم عصر بھے علم کارم ہیں سب سے اول کتاب تصنیف کرنے کی عزت انھیں کو حاصل ہے۔ ۱۲

#### شبه مذكوره بالاكا جواب

احمد نے جو کچھ کہاوہ سے ہے کیکن ہے ہات اس قسم کے شبر کی بابت صحیح بروسکتی ہے جومشہوراور شائع نہ ہوا ہو <sup>یا</sup> لیکن جب کوئی شبہ شائع ہوجائے تو اس کا جواب وینا واجب ہےاور جواب بغیراس کے ممکن نہیں ہے کہ اول شبہ کی تقریر کی جائے ہاں البتہ بیضرور ہے کہ زبروئ کوئی شبہ پیدا نہ کیا ج ئے چنانچے میں نے کوئی شبہ بذر بعد تکلف بیدائبیں کی بلکہ بیشبہات میں نے ایک مخص سے منجمله ابينے احباب کے ہے تھے جواہل تعلیم میں شا س ہو سیاتھ اوراس نے ان کا مذہب اختیار كرليا تفاوه بيان كرتاته كهابل تعليم ان مصنفوں كي تقنيفات پر جوابل تعليم كي روبيس تصنيف کرتے ہیں منتے ہیں کیونکہ ان مصنفوں نے اہل تعلیم کے دل کل کونہیں سمجھا چنا نجے اسی دوست نے ان دلائل کا ذکر کیا اور اہل تعلیم کیطر ف سے ان کو حکایہ بیان کیا مجھ کو بیا گوارا نہ ہوا کہ میری نسبت سیر گمان کیا جائے کہ میں ان اوگوں کے اصل دلائل سے ، واقف ہوں ایس میں نے اسی واسطےان دلائل کو بیان کیااور میں نے اپنی نسبت اس گمان کا ہونا بھی بہتر نہ مجھا کہ گومیں نے وہ ولائل ہے تو ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں اس لئے میں نے ان دیائل کی تقریر بھی کی ہےاور مقصد کلام یہ ہے کہ جہاں تک ان کے شبہات کی تقریر کرنی ممکن تھی وہاں تک میں نے تقریر کی اور پھراس کا فسا د اور بدام ظ ہر کیا کہان کے کلام کا کوئی متیجہ یا حاصل نہیں ہے اور اگر اسلام کے جالل دوستوں کی طرف ہے کچ بحثی نہ ہوتی تو یہ بدعت باوجوداس قد رضعف کےاس درجہ تک نہ پہجتی کیکن شدت تعصب نے حامیان حق کو اس بات پر امادہ کیا کہ ایل علیم کے ساتھ ان کے مقد مات کلام میں نزاع کوطول دیں اوران کے ہرقول سے انکار کیا کریں حتی کہان وگول نے اہل تعلیم کے اس وعوے ہے بھی اٹکارئیا کہا 'سانول کوعلیم اور معلم کی ضرورت ہے اور ہرایک معلم صلاحت تعليم نبين ركفتا بلكهضر ورب كه ايك معلم معصوم وليكن درباب اظهارضر ورت تعليم ومعلم ولائل ابل تعهيم غالب ربين اوران كے مقابلہ ميں قول منتسرين كمز ورريا اس پر بعض لوگ نہایت مغرور ہوئے اور سمجھ کہ بید کامیا بی اس وجہ ہے ہوئی کہ بھارا مذہب قوی اور بھارے مخالفوں کا مذہب ضعیف ہے اور بیانہ مجھا کہاس کی وجہ بیاہے کہ خود مدد گاران حق ضعیف ہیں اور

ل تبایت معقول جو ب تق اس رمان میں ہمارے معا ودین جو نیس جائے تھے کے معوم حکمیہ کے شیور کا نے کس درجہ تک لوگوں کے داوں میں غد جب کی صدافت کی نسبت شبہات پیدا کرد ہے جیں ای بتم کے وہمی تھو وں کی مناویر مباحث کا میدکی شاعت کے خی مف ہیں گروہ میں می غت سے اسلام کو بخت ضرر کہنچاتے ہیں۔ (منزجم)

طریق تصرف حق سے ناواقف ہیں۔

بعض خدشات ابل اسلام كاجواب

ایک حالت میں اس بات کا اقرار کرنا بہتر ہے کہ علم کی ضرورت ہے اوراس کا بھی کہ ہے شک وہ معلم معصوم ہے اور معلم معصوم محمد ﷺ ہے اب اگر وہ سے کہیں کہ ان کوتو انتقال ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے کہ تمہارامعلم غائب ہے چھرا گروہ سے ہیں کہ بھار ہے علم نے دعوت حق کرنے والوں کو تعلیم دے سرمختیف شہروں میں منتشر کیا ہے اور وہ اس بات کا منتظر ہے کہ لوگوں میں اگر کوئی اختلاف واقع ہو یاان کوکوئی مشکل بیش آئے تو وہ اس کی طرف رجوع کریں تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے معلم نے بھی دعوت حق کرنے والوں کوعلم سکھایا ہے اوران کومختلف شہروں میں منتشر کیا ہے اور تعلیم کو کامل وجہ پر بہنچا دیا ہے۔جیسا کہ خدائے تعالی نے فر مایا ہے اليوم اكملت لكم دينكم اورتعليم كاللهوجائ ك بعدجس طرح غائب بو ب نے ہے کچھ ضربیں ہوسکتا اس طرح اس کے مرجانے سے بچھ ضرر مبیں ہوسکتا۔ اب ان کا ایک سوال باقی رہا کہ جس امر کی تسبت ہم نے معلم ہے پچھ بیں سنا ہے اس میں کس طورہے حکم دیں۔کیااس میں بذر بعینص کے حکم دیں؟ مگر ہم نے بھی کوئی نص نہیں تی۔ کیا بذر بعداجتهٰ درائے کے حکم دیں؟ مگراس میں اختلاف واقع ہونے کا خوف ہے سوال کا ہم بیہ جواب دیتے میں کدائیں صورت میں ہم اس طور پڑمل کریں گے جس طرح پرمعاؤ نے کیا تھ جن كورسول الله ﷺ نے جانب يمن وعوت اسلام كے لئے بھيجاتھا بيل بصورت ہونے نص كے ہم اس کے بموجب تھم دیں ئے اور بصورت نہ ہونے نس کے اجتہاد سے تھم دیں گے چنانجے اہل تعلیم کے دعوت کرنے والے بھی جب اہام سے بہت دورمثلاً انتہامشرق کی طرف ہوتے ہیں تو ای طریق برعمل کرتے ہیں کیونکہ میمکن نہیں ہے کہ بذر بعدنص حکم دیا جائے۔کیا وجہ کہ نصوص متناہیہ واقعات غیرمتنا ہید کے سئے کافی نہیں موسکتے اور نہ بیمکن ہے کہ ہراکیک واقع کے لئے ا، م کے شہر کی طرف رجوع کریں اور بعد قطع مسافت پھر واپس آئیں میکن ہے کہ اس عرصہ میں سوال کنندہ مرجائے اور جو فائدہ رجوع ہے مقصود تھا وہ فوت ہو جائے دیکھوجس شخص کوسمت قبلہ میں شک ہواس کو بجز اس کے اور کوئی جارہ نہیں کہ اجتہاد ہے نماز ادا کرے۔ کیونکہ اگر وہ تحقیق سمت قبلہ کے لئے امام کے شہر کی طرف رجوع کرے گا تو نماز کا وقت فوت ہوجائے گا ہیں جس صورت میں بنا نظن پر جہت غیر قبلہ کی طرف نماز جا ئزے اور پیرکہا جا تا ہے کہ اجتہاد

میں خلطی کرنے والے کے لئے ایک اجر اور صحت والے کے گئے دواجر میں تو آئ طرح جملہ
اموراجہ ادی کا حال ہے اور علی ھذا القیاس فقیروں کو زگو قا کے روبیہ کے دیے کی نسبت بجھنا
چاہئے۔ اکثر ایب اتفاق ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے اجتہ و سے کسی آدمی کو فقیر بجھتا ہے اور وہ وقت
میں دولت مند ہوتا ہے اور اپنے حال کو اخفا کرتا ہے سواگر ایس شخص خلطی بھی کر ہے تو اس خلطی پر
اس کو پچھ مواخذہ نہ ہوگا کیونکہ مواخذہ ہر شخص پر صرف بموجب اس کے اعتقاد کے ہوتا ہے اب
اگر ریاعتر اض کیا جائے کہ ہرایک شخص کے مخالف کا اعتقاد بھی اسی درجہ کا اس کا درجہ کا اس کا اپنا اعتقاد ہے بیر وی کرنے کا حکم دیا گیا
اپنا اعتقاد ہے تو ہم یہ جواب ویں گے کہ ہر شخص کوخود اپنے اعتقاد کی بیروی کرنے کا حکم دیا گیا
اس کی مخالفت کر ہے۔

اباگریاعتراض کیاجائے کہ اس صورت ہیں مقلد پراہام ابوصنیفہ وش فعی جمہما المتدتی کی گیروی کرنال زم ہے یا کسی اور کی ؟ تو ہم یہ پوچس کے کہ مقلد کو جب ست قبلہ کی نسبت اشتباہ ہو اور اجتہا دکرنے والوں ہیں اختلاف واقع ہوتو اس کو کیا کرنا چاہئے؟ غالباس کا بہی جواب دے گا کہ وہ اپنے دل ہے اجتہ دکرے کہ وہ دلائل قبلہ کے باب میں کسی شخص کوسب سے عالم اور سب سے فاضل سمجھتا ہے سواسی کے اجتہاد کی ہیروی کرنی لازم ہے اس طرح پر ندا ہمب کا حال ہے ۔ پس خلقت کا اجتہاد کی طرف رجوع کرنا امر ضروری ہے۔ انبیاء و آئم بھی باوجود علم کے بھی ہمی خطعی کرتے ہے۔ پس خلقت کا اجتہاد کی طرف رجوع کرنا امر ضروری ہے۔ انبیاء و آئم بھی باوجود علم کے بھی اور بھی خطا ہر کے حکم کرتا ہوں اور بھیدوں کا مالک خدا ہے بعضے میں غالب ظن پر جوقول شوا ہدسے حاصل ہوتا ہے حکم کرتا ہوں اور بھی جوتی میں انبیاء بھی خطا میں بھی جوتی میں انبیاء بھی خطا ہر کے حکم کرتا ہوں سے حفوظ نہیں رہ سکتے تو اور اشخاص کیا امید دکھ سکتے ہیں۔ ؟

اس مق م براہل تعلیم کے دوسوال ہیں ایک بیرکا گرچقول مذکور ہبالہ اموراجتہادی کے بب میں صحیح ہے لیکن اصول تھ ند کے باب میں صحیح ہے لیکن اصول تو اند میں تعلقی کرنے والا معذور متصورت ہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا طریق اختیار کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اصول وعق کد کتاب وسنت میں مذکور ہیں اور اس کے سواء جواور اموراز تشم تفصیل ومس کل اختلا فی ہیں اس میں امرحق بذریعہ قسطاس متنقیم کے وزن کرنے سے معلوم ہوجاتا ہے اور بیدوہ موازین ہیں جن کا القد تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فر مایا ہے اور بہتعداد میں ہوجاتا ہے اور بیدوہ موازین ہیں جن کا القد تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فر مایا ہے اور بہتعداد میں

پانچ ہیں اور ہم نے ان کو کتاب قسطا کی مستقیم میں بیان کیا ہے اب اگر سے اعتراض کیا جائے کہ تیرے نالف اس میزان میں تجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو ہم بیہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میزان کو سمجھ لے اور پھراس میں منی لفت کر ہے۔ کیونکہ اس میزان میں نہتو اہل تعلیم ہی مخالفت کر سکتے ہیں کیا وجہ کہ میں نے اس کو قر آن مجید سے اخراج کیا ہے اور قر آن مجید سے ہی میں نے اس کو سیھا ہے نہ اہل منطق مخالفت کر سکتے ہیں کس لئے کہ وہ ان کی شرائط منطق کے بھی موافق ہے اور ان کے دلائل معقولات کے بھی موافق ہے اور مسائل علم کلام میں اس میزان کے ذریعہ سے امرحق ظاہر کیا جاتا ہے۔

اب اگر معترض بیاعتراض کرے کہ اگر تیرے ہاتھ بیں ایک میزان ہے تو خلقت ہے اختراف کیوں نہیں رفع کردیتا؟ تو بیں جواب بیں بیکہوں گا کہ اگر وہ اوگ کان دھر کرمیری بات سنیں تو ضرور اختلاف ہم جمی رفع ہوجائے ۔ ہم نے کتاب قسطاس مستقیم بیں طریق رفع اختلاف باہمی رفع ہوجائے ۔ ہم نے کتاب قسطاس مستقیم بیں طریق رفع اختلاف بیان کردیا ہے اس پرغور کرنا چا ہے تا کہ تھے کو معلوم ہو کہ وہ میزان حق ہواراس سے قطعاً اختلاف دور ہوسکتا ہے بشر طیکہ لوگ اس میزان کو توجہ سے سنیں کیکن جب لوگ اس کو توجہ

ل امامغزی کی کتاب قسط سرمنتقیم میں برایک تئم کی صدرفت کے جانچنے ورق نے کے لئے یا کئی ترازوم قرر کے بیں اوران میں برایک سے تولئے کے جد جد طریق بتاہ میں اوران موازین خمسہ کے نامر کھے بیں۔(۱)میزان تعادل اکبر(۲)میزین تعادل اوسو(۳)میزان تعامل صغر(۴)میزان تارم (۵)میزین تعاند

میزان اکبرزید ہے کے جب کی شے ک مفت معلوم ہو وراس صفت کی سبت کو یہ کم تابت ہو و ضرور ہے کہ موصوف کے لئے دہ تھم تابت ہو بشرطیکہ صفت مساوی موصوف ہو یوان سے مامتر ہو۔

میزان اوسط: بیہے کا سریک شے ہے کی امرز آفی کی جا اور یہی امرکی ورشے ۔۔ سے کا بت کیا جائے قشے اول مہائن شے ٹانی کے ہوگ ۔

میزان اصغریہے اً مرووام کیا ہے پر صادق آجا میں قو ضرور ہے کے ان دوٹوں امر میں ہے کوئی نہ کوئی ایک دوسے پرصادق آئے۔

میرزان تکی زم نیه ہے کہ جو امرز امرم جب جو و ارم موتا ہے اور تی ا رمام جب کی ملزم موتی ہے اور کی ملز ام یا وجود ارزم ہے کوئی میتیجنیس نکل سکتار

میزان تع ندر یہ ہے کہ گرکوئی مرصرف وقعموں بیل مخصر موتو ضرور ہے کہ یک ئے تاوت سے دوسرے کی نفی اور آیک کی نئی سے دوسرے کا ثبوت ہو۔

ان موازین خسبہ کے مشداوروہ شرید جن سے طول میں تعطی ند ہوئے پانے اور اس امری قاضیح کے صداقتہائے قد ہب ہو ن مو رین سے مس طرح تول کرتے ہیں بیسب امور بالنفصیل کتاب القسط س استقیم میں ورج ہیں۔ (مترجم) ے نہیں سنتے۔ چنہ نچا یک جماعت اشخاص نے میری بات توجہ سے ٹی سوان کا اختلاف بہی رفع ہوگی تیرا امام جو بید چا ہتا ہے کہ ہو جو دعدم تو جہی خلق ان کے اختلاف کو دور کر دے کیا وجہ ہے کہ اب تک اس نے اس اختلاف کو رفع نہیں کیا اور کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کرم القدو جہہ نے بھی جو پیشوا آئمہ ہیں اس اختلاف کو رفع نہیں کیا؟ کیا تمہارا اید دعوی ہے کہ وہ لوگوں کو زبرد تی اپنی بات کے سننے پر متوجہ کر سکتے ہیں؟ اگر ریہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ اب تک اس کو مجبو نہیں کیا؟ اور کی وعوت کرنے ہے کہ اب تک اس کو مجبو نہیں کیا؟ اور کس دن کے لئے بیر کھا ہے؟ اور ان کی دعوت کرنے ہے بجر کشرت اختلاف و کشرت می نفین اور کی حاصل ہوا؟ ہاں صورت اختلاف میں تو صرف ایسے ضرر کا اندیشر تھر جس کا انجام بینیں ہوتا کہ انسان قبل ہوں اور شہر بر باد ہوں اور بچے ہیم ہوں اور راستے لوٹے جا کیں اور مال کی چوری کی جائیں و نیا ہیں تمہار ہے رفع اختلاف کی برکت سے ایسے ہوتے واقع ہوئے ہیں چو یہ بیر کی جائیں و نیا ہیں تھیار ہونے اختلاف کی برکت سے ایسے ہوتے واقع ہوئے ہیں جو یہ بیر کہ بیرے کھی نہیں سنے گئے تھے۔

اگرمعترض ہیہ کہے کہ تیرا دعوی ہے کہ تو ضقت میں اختلاف دور کر دے گالیکن جو شخص ندا ہب متناقض اوراختدا ف متقابل میں متحیر ہوتو اس پر بیروا جب نہ ہوگا کہ تیرے کلام کوتوجہ سے نے اور تیرے می لف کے کلام کونہ ہنے ۔ حالا نکمہ تیرے بہت ہے دشمن می لف ہوں گے اور تجھ میں اوران میں کچھفر ق نہیں ہے بیا ہل تعلیم کا دوسراسوال ہے اس کے جواب میں ہم ہیہ کہتے ہیں کہ اول تو بیسوال انٹ کرتم پر ہی وار د ہوتا ہے کیونکہ جب ایسے خص متحیر کوتم نے خودا پی طرف بلایا تومتحبر کے گا کہ کیاوجہ ہے کہ تواینے تا ئیں اپنے می نف پرتر جیجے دیتا ہے۔ انکہ اکثر اہل علم تیرے مخالف ہیں کاش مجھ کومعلوم ہو کہ تو اس اعتراض کا کیا جواب دے گا؟ کیا تو یہ جواب دے گا کہ ہمارے امام پرنص قر "نی وارد ہے؟ مگر جب اس شخص نے نص مدکوررسول علیہ السلام ہے نہیں سنی تو و ہ اس دعوے میں تبحی کو کیونکر سے سمجھے گا ؟ اور اس نے تو تیرا دعویٰ پینہیں سنا اور سرتھ ہی اس کے جملہ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تو مخترع اور جھوٹا ہے۔اچھ فرض کرو کہ اس نے نص مذکور تسلیم بھی کر لی تو اگر وہ شخص اصل نبوت میں متحیر ہوگا تو یہ کہے گا کہ اچھا فرض کیا کہ تیراا مام معجز وحضرت عیسی علیالی دیل بھی لا دے اور یہ کیے کہ میری صدافت کی بیدیل ہے کہ میں تیرے باپ کوزندہ کردوں گا چنانچہاس کوزندہ بھی کردے اور مجھے کو کیے کہ میں سی ہوں تو ل اس اعترض کے اللنے بلٹنے کی پچھ ضرورت نہ تھی اس موال کا اصل جواب ریتھ کہ بابا میر اکله م تو کس ثمار میں ہے خود الله تعالى في المسيخ كلام كوان وكول ك في بديت قر رديا به جوائ كوسفته اوراس پر مسل كرت بين - كما قال استعالى ــ لَارَيُت فيه هُدَّى لَلْمُتَّقِيْسِ لَهُ فِيسَ يُوَّمِنُونَ ما معينِ الله الرَّرِ ما بير(مُرَّرَ جم)

مجھ کواس کی صدافت کا کس طرح علم ہو؟ کیونکہ اس معجز ہ کے ذریعہ ہے تو تم مضقت نے خود حضرت عیسلی الفیاد کی صدافت کو بھی نہیں ما ناتھا۔

اس کے سوااور بہت ہے مشکل سوالات ہیں جوسوائے دقیق دلائل عقلیہ کے رفع نہیں ہو سکتے ۔اب ہیرے زدیک دلیل عقلی پرتو وقو ق نہیں ہوسکتا اور مجرو ہے صدافت اُس وقت تک معلوم نہیں ہو کتی جب یک بحری حقیقت اور حراور مجرو ہے در میان فرق معلوم نہ ہو کہ اللہ تی لی معلوم نہیں ہو کئی جب یک بحری حقیقت اور حراور مجرو ہی کے در میان فرق معلوم نہ ہو کہ اللہ تی لی بیروی کو گراہ کرتا ہے یانہیں اور اس کے جواب کا اشکال مشہور ہے ۔ پس ان تمام اعتر اض ت کا دفعیہ کس طرح ہوسکت ؟ اور تیرے اور کی بیروی اُس کے تخالف کی بیروی میں ماعتر اض ہے کا دوہ ان دلائل عقلی کو بیان کر نے گے گا جس سے وہ انکار کرتا تھا اور اُس کا مخالف بھی ویسا ہی بلکہ اس سے واضح تر دلائل بیان کر ہے گا۔اس سوال سے اُن بین ایس اُن اُن کی اور حقیقت میں بیخرالی ان ضعیف اُنتقل لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی جونوں نے اہل تعلیم کے ساتھ مباحثہ کیا اور بجائے اس کے کہ اعتر اُس کوخود کی وجہ سے پیدا ہوئی جونوں نے اہل تعلیم کے ساتھ مباحثہ کیا اور بجائے اس کے کہ اعتر اُس کوخود اُن پراُن کر ڈالیس وہ جواب دینے میں شغول ہو گئے لیکن پیطر بی ایسا ہے ۔ کہ اُس کلام میں طول ہوجاتا ہے اور وہ زود ور دود تر سمجھ میں نہیں آ سکتا پیطر بی من ظرہ خصم کے ساکت کرنے سے مناسے نہیں ہوتا۔

اب اگرمعترض ہے کہ بہتو معترض پراعتراض الن وینا ہوا مگر کیا کوئی اُس سوال کا جواب شخصی تھے تھے بھی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہاں اُس کا جواب ہے۔ کدا گرخص متحیر مذکور نے صرف ہیکہا کہ میں متحیر ہوں اور کوئی مسئد معین نہیں کیا کہ فلال مسئلہ میں تتحیر ہے۔ تواس کو ریہ ہا جائے گا کہ تو اُس مریض فی مانند ہے جو ہے کہ میں بیمار ہوں لیکن اپنا اصل مرض نہ بتائے اور علاق طلب کرے۔ پس اس کو ریہ بوائے گا کہ دنیا میں مرض مطلق کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن امراض معین مثلاً وروسروا سہل وغیرہ کے علاق تو ہیں۔ سو تتحیر کو معین کرنا چ ہے کہ وہ کس امر میں متحیر معین مثلاً وروسروا سہل وغیرہ کے علاق تو ہیں۔ سو تتحیر کو معین کرنا چ ہے کہ وہ کس امر میں متحیر معین مرنا چ ہے کہ وہ کس امر میں متحیر کو معین کرنا پڑتا ہے کہ بے شک ہے وز ن کر میزان ہے کہ بے شک ہے وہ کا بیاں وہ بی میزان ہے کہ بے شک ہے وہ کا بی میزان ہے کہ بے شک ہے وہ کا بی میزان ہے کہ اس کو میزان کو بجھ لے میزان ہے کہ اس کو میزان کو بھی سمجھ کے اور اس کے ذریعہ ہے وہ ن کا حیجے ہونا بھی سمجھ لے گا۔ جس طرح حساب کیصنے والے طا ب

علم نفس حساب کو بمجھ لیتا ہے اور نیز اس ہوت کو کہ علم حساب خود حساب جانتا ہے اور اس علم میں سے ہے۔ ہم نے تیرے لئے اس امرکی تشریح کتاب قسط سیس میں میں اوراق میں کی ہے \_پس اُس كتاب كوغورے برِ هنا جا ہے ۔ فی الحال بیمقصور نبیس كه اہل تعلیم كے مذہب كی خرا تی بیان کی جائے۔

## امام صاحب کی تصانیف در تر دید مذہب اہل تعلیم

كيونكه بيامراولاً - بهما ين كآب المستظهر ي مين بيان كريك بير -

ثانیاً۔ کتاب جمۃ الحق میں ۔ بیا کتاب اہل تعلیم کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو بغداد میں جارے روبروٹیش کیے گئے۔

ثالثاً \_ كتاب مفصل الخلاف ميں جو ہار وقصل كى كتاب ہے اور په كتاب أن اعتر اضات كا جواب ہے جومقام ہمدان میں ہمارے روبروپیش کئے گئے۔

رابعاً۔ کتاب الدرج میں ۔جس میں خانہ وار نقشہ ہے اس کتاب میں اُن کے وہ اعتراضات مندرج ہیں۔جومقام طوس میں ہمارے روبروپیش کئے گئے۔ بیراعتراضات سب ے زیاوہ رکیک ہیں۔

عامساً - كتاب القسطاس ميں - بيكتاب في نفسه إيك مستقل تصنيف ، أس كامقصود بيه ہے کہ میزان علوم بیان کی جائے اور بیبتلا یا جائے کہ جو شخص اس میزان پر حاوی ہو جائے تو پھر اس کوامام کی کچھھ حاجت نہیں رہتی بلکہ بیہ بتلانا بھی مقصود ہے۔کہ اہل تعلیم کے پیس کوئی ایسی شے نہیں جس کے ذریعہ ہے تاریکی رائے ہے نجات ملے۔ بلکہ و تعین امام پر دلیل قائم کرنے

ہم نے بار ہاان کی آ زیایش کی اورمسکہ ضرورت تعلیم ومعلم معصوم میں اُن کوسیانشلیم کیا۔اور نیز رہیجی تشکیم کیا کہ علم معصوم و ہی شخص ہے جوانہوں نے معین کیا ہے۔لیکن جب ہم نے اُن ہے اس علم کی بابت سوال کیا ۔ جوانھوں نے اس اہ معصوم سے سیکھا ہے اور چنداشکالات اُن پر چیش کئے تو وہ لوگ ان کو بمجھ بھی نہ سکے۔ چہ ج ٹیکہ اُن اشکارا ت کوحل کرتے جب وہ لوگ عاجز ہوئے تواہ م غائب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا۔ کہاس کے بیاس سفر کر کے جانا ضروری ہے تعجب ہیہ ہے کہ انھوں نے اپنی تم م عمریں طلب معهم میں اوراس اُمید میں کہ اس کے ذریعہ ہے۔ فتح پاکر کامیاب ہوں گے بر ہادکیس اور مطلق کوئی شے اس سے حاصل نہ کی۔اُن کی مثال اس شخص کی ہے جونبی ست کی وجہ ہے نا پاک ہواور بانی کی تلاش میں تگ ودوکرتا ہواور آخراس کو یانی مل جائے اوراس کووہ استعمال نہ کرے اور بدستور آلودہ نجاست رہے۔

بعض لوگوں نے اُن کے پچھکم کا دعویٰ کیا ہے اور جو پچھاضوں نے بیان کی وہ بعض ضعیف اقوال مجملہ فلسفہ فیٹا غورث لیجے۔ پیشخص متقد مین حکماء میں ہے ہے اور اس کا ند جب جمیع خدا ہم فلسفہ سے نہوں اس کے اقوال کو ضعیف اور ذکیل خاہت کیا ہے۔ چن نچاس کا بیان کتاب اخوان الصفائل موجود ہے اور حقیقت ضعیف اور ذکیل خاہت کیا ہے۔ چن نچاس کا بیان کتاب اخوان الصفائل موجود ہے اور حقیقت میں فیٹا غورث کا فلسفہ سب نے زیادہ ہے متی ہے۔ تیجب ہے ایسے شخص پر جوابی تم معرف صیل علم کی مصیبت اُٹھائے اور پھرا سے کمزور دی علم پر قن عت کرے اور میں جھے کہ میں غیت درجہ کے مقاصد عوم پر پہنچ گیا ہوں۔ پس ان لوگوں کا جس قدرہم نے تج بہ کیا اور ان کے خاہر وہاطن کا امتی ن کیا تو یہ معلوم ہوا کہ بیلوگ عوام الناس اور ضعیف العقلوں کو اس طرح سہتہ آ ہت کا امتی ن کیا تو یہ میں لاتے ہیں کہ اول تو ضرورت معلم میان کرتے ہیں تو یہ تو ی اور شخکم کلام سے ان کے فریب میں لاتے ہیں کہ اول تو ضرورت معلم کے باب میں کوئی شخص ان کی مساعدت کرتا ہے اور کہتہ ہوان کا علم ہلا واور اس کی تعیم ہے ہم کوفا کہ وہ بخشوتو وہ تھم ہر جاتا ہے اور کہت ہو ان کا علم ہلا واور اس کی تعیم ہے ہم کوفا کہ وہ باتنا ہے کہ اگر میں کی وہ اور آگ کہتر ہو جاتو نے ضرورت معلم تسیم کر لی ہو تبذر ربید طلب اس کو حاصل کرنا چاہے۔ کہتر ہو جاتو نے ضرورت ان کی تعیم ۔ وجداس کی میہ ہو جو باتنا ہے کہ اگر میں کی جو اور آگ کے برخواتو ضرور رسواہوں گا اور اونے اور نے مشکلات کے میں اہل تعلیم کی مید حقیقت حال تھی کا جواب دینا تو در کن ران کے بچھنے سے بھی عی جز رہوں گا۔ پس اہل تعلیم کی مید حقیقت حال تھی کا جواب دینا تو در کن ران کے بچھنے سے بھی عی جز رہوں گا۔ پس اہل تعلیم کی مید حقیقت حال تھی

ی میہ بہرا علیم ہے جس نے اپنے تین غطفید مفوف نا مزد کیا۔ بیٹیم ابلات کا قائل تھ کہ قاب مرکز عالم ہے اور کرہ زین سے رہ اس کے گردگردش کرتا ہے۔ اور اس کی اس تحقیق سے علناء بل اسلام کو بھی خبرتھی ہے تھے متات کا بھی قائل تھا کہتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبدد یکھ کہ کوئی تخص ایک گئے کو ہ رر ہا ہے اور کہا چاقا تا ہے فیٹا غور ث نے اس کو مار نے سے منع کیا اور کہا کہ میں اس کو بہج بتا ہوں۔ بیمیر میک دوست ہے جس کی روح اب گئے ہے جسم میں آگئی ہے۔ ایسے ایسے منع کیا اور کہا کہ معاد کے ب ب بیں ایسے بیہودہ علقا کہ در کھنا صاف دلیل ہے اس بت کی کہ علوم حکمیہ اور صداقتها کے ذہمی کا منبع ایک نیمیں ہے۔ ورندا یے عقل عمد معاد میں اس قدر تھوکریں نہ کھ تے ۔ منکرین البام کوا یے لوگوں کے حا مات سے عبرت فقیار کرنی جا ہے۔ (منتر جم)

جواو پر گزری۔

# طزيق صوفيه

## طریق صوفیہ کی تکمیل کے لئے علم عمل دونوں کی ضرورت ہے۔

جب میں ان علوم سے فارغ ہوگیا تو میں نے تمام تر ہمت اپنی طریق صوفیہ کی طرف مبذول کی اور میں نے دیکھا کہ طریق صوفیہ اس وقت کا ل ہوتا ہے۔ جس وقت اس میں علم اور عمل دونوں ہوں اور اُن کے علم کی غرض ہے ہے کہ انسان نفس کی گھاٹیوں کو طے کرے اور نفس کو ہرے اخلاق اور ناپاک صفات ہے پاک کرے۔ یہاں تک کہ اس کا دل سواے اللہ تعالیٰ کے اور ہرایک شے سے خالی اور ذکر خدا ہے آ راستہ ہوجائے۔ میرے لئے برنبعت ممل کے زیادہ تر آ سان تھا۔

## امام صاحب نے قوق القنوب ودیگر تصانیف مشایخ عظام کامطالعه شروع کیا۔

پس میں نے علم صوفیہ کواس طرح پر تخصیل کرنا شروع کیا کدان کی کتابیں مثلاً قوت القلوب ابوطالب کی وقعینی و اس طرح و مشائ ابوطالب کی وتصنیفات حارث محاسی و متفرقات ما تورہ جنیہ و تبلی و بایزید بسطامی و غیرہ مشائ مطابعہ کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کدان کے مقاصد علمی کی حقیقت ہے بخوبی واقف ہوگیا اور اُن کا طریق جس قدر بذریعہ تعلیم وتقریر کے حاصل ہوسکتا تھا وہ حاصل کرلیا۔ مجھ پرکھل گیا کہ خاص الخاص با تیں اُن کے طریقے کی وہ ہیں جو کھنے سے نہیں آسکتی ہیں۔

#### صوفیہ کا درجہ خاص ذوق وحال سے حاصل ہوتا ہے

بلکہ وہ درجہ ذوق وحال و تبدیل صفات سے پیدا ہوتی ہیں۔ کس قدر فرق ہے اُن دو محضوں میں جن میں سے ایک تو صحت وشکم سیری اور ان کے اسباب وشرائط کو جانتا ہے اور دوسرا فی الواقع تندرست اور شکم سیر ہے باایک محفص نشہ کی تعریف سے داقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ نشہ اس حالت کا نام ہے کہ بخارات معدہ سے اُٹھ کر دماغ پرغالب ہوج کیں اور دوسرا مخفص درحقیقت حالت نشہ میں ہے۔ بلکہ وہ محفص جونشہ میں ہے۔ تعریف نشہ اس کے علم سے ناواقف

ہوہ خودنشہ میں ہے لیکن اس کو کسی قسم کا علم نہیں۔ دوسر آخص نشہ میں نہیں ہے لیکن وہ تعریف و
اسباب نشہ ہے بخو بی واقف ہے طبیب جاست مرض میں گوتعریف صحت اور اس کے اسباب اور
اس کی دوائیں جانتا ہے لیکن صحت ہے محمر وم ہے۔ ای طرح پراس بات میں کہ تجھ کو حقیقت زہد
اور اس کے شراکط اور اسباب کا علم حاصل ہواور اس بات میں کہ تیرا حال بین زہد بن جائے اور
نفس و نیا ہے ذہول ہو جائے بہت فرق ہے غرض مجھے یقین ہوگیا کہ صوفیہ صاحب حال ہوتے
بیں نہ کہ صاحب قال اور جو پچھ طریق تعلیم سے حاصل کرنا ممکن تھا وہ میں نے سب حاصل کرایا
اور بجز اس چیز کے جو تعلیم اور تلقین سے حاصل نہیں ہو تکتی ۔ بلکہ ذوق اور سلوک سے حاصل
ہوسکتی ہے اور پچھ سکھنا ہاتی نہ رہا۔

عوم نثری و عقلی کی تفتیش میں جن جن عوم میں میں نے مہارت حاصل کی تھی اور جن طریقوں کو میں نے اور نو تت اور یوم آخرت طریقوں کو میں نے اختیار کیا تھا ان سب سے میر ے دل میں اللہ تعی کی اور نو تت اور یوم آخرت پرایمان تھینی بیٹھ گیا۔ پس ایمان کے بیا تینوں اصول صرف کسی دلیل خاص سے میر ہے دل میں رائخ نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ ایسے اسباب اور قرین اور تجربوں سے رائخ ہوئے تھے جن کی تفصیل احاطہ حصر میں نہیں آسکتی۔

## امام صاحب سعادت آخرت کے لئے دنیا سے طع تعلق کرنا ضروری سمجھتے ہیں

جھے کو بیظاہر ہوگی کہ بجز تقوی اور نفس کئی کے سعادت اُخروی کی امیز نہیں کی جاسکتی اور اس کے لئے سب سے بڑی بات ہے اس مار غرور سے کنارہ کر کے اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف ول کے دنیاوی علائق کوول سے قطع کرنا اور تمام تر ہمت کو القد تعالی کی طرف متوجہ کرنا اور بیا بات عاصل نہیں ہوتی جب تک جاہ ومال سے کنارہ ہرایک شغل اور علاقہ سے گریز نہ کی جائے۔ پھر میں نے اپنے احوال پر نظر کی ۔ تو میں نے دیکھ کہ میں سراسر تعلقات کر یز نہ کی جائے۔ پھر میں نے اپنے احوال پر نظر کی ۔ تو میں نے دیکھ کہ میں سراسر تعلقات میں سب سے اچھ عمل تعلیم وقد رئیس تھا۔ لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا کہ میں ایسے عموم کی میں سب سے اچھ عمل تعلیم وقد رئیس تھا۔ لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا کہ میں ایسے عموم کی طرف متوجہ ہوں جو بچھ وقعت نہیں رکھتے اور طریقہ آخرت میں پچھ نفع نہیں و سے سکتے ۔ پھر میں فطرف متوجہ ہوں جو بچھ وقعت نہیں رکھتے اور طریقہ آخرت میں پچھ نفع نہیں ہو ہے بلکہ اس کا سبب نے اپنی نیت تدریس برغور کی تو مجھ کو معلوم ہوا کہ میری نیت خالصاً للذنہیں ہے بلکہ اس کا سبب وباعث طلب جاہ وشہرت و ناموری ہے ۔ مجھے یقین ہوا کہ میری نیت خالصاً للدنہیں ہے بلکہ اس کا سبب وباعث طلب جاہ وشہرت و ناموری ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ میں خطر ناک گرنے والے کنارہ پر

کھڑا ہوں اور اگر میں تلافی احوال میں مشغول نہ ہوا تو ضرور کنارہ دوزخ پر آلگا ہوں۔غرض مدت میں اس بات میں فکر کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مجھ کوزیادہ تر مقام کرنا نا گوارمعلوم ہونے لگا۔

#### بغدادے نکلنے کاعزم ۱۸۸ھ

میرایہ حال تھا کہ ایک روز بغداد ہے نگلنے اوران احوال ہے کنارہ کرنے کاعزم معم کرتا تھا اور دوسرے روز اس عزم کوفنح کرڈ التا تھا بغداد ہے نگلنے کے لئے ایک قدم آگے بڑھا تا تھا تو دوسرا قدم پیچھے ہٹا تا تھا کی صفح کوالی صاف رغبت طلب آخرت کی طرف نہیں اُنجر تی تھی کہ پھردات کو لئکر خواہشات ہملہ کرے اس کو نہ بدل دیتا ہواور پیش ہوگیا تھا کہ دنیا کی خواہشیں تو زنجیریں ڈ ال کر تھنچی تھیں کہ 'نتھ ہرارہ ہے' اورائیان کامن دی پیارتا تھا کہ 'نیال دو پیش ہاور چھی تو اب بھی اور جو پچھ تو اب بھی اور جو پچھ تو اب بھی اور جو پچھ تو اب بھی آخرت کی تیاری نہ کرے گا تو پھر کس دن کرے گا اور خیالی ہے بس اگر تو اب بھی آخرت کی تیاری نہ کرے گا تو پھر کس دن کر ہے گا جو اب بیت ن تو تو پھر کس دن کر ہے گا اور خیالی ہے بس اگر تو اب بھی آخرت کی تیاری نہ کرے گا تو پھر کس دن کر ہے گا جو اس دو تھی تھی تھی ہوڑ چھاڑ کر بھی گ جو اور اگر تو نے اس کا کہا کہ بی حالت عارضی ہے ۔ خبر دارا گر تو نے اس کا کہا جا حال کہ کہا دو تا تھا کہ بیہ حالت عارضی ہو جھڑ دول بھیٹروں سے صاف مانے ہو تھی اور تھی ہو تھی اور تھی ہو تھی ہو تھی دول سے صاف مانے ہو تھی اور تھی ہو تھی اور تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی دول سے صاف مانے ہو تھی ہو تھی تھی تھی تھی اور سے مانے کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی گوگوں حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی ہوتو تھی کو کی گوگوں کو کی کو کی خواس کو کرنے گور کے گائے کو کہ کو کی کو کو کی کو ک

## امام صاحب کی زبان بند ہوگئی اور وہ سخت بیار ہو گئے

پس ماہ رجب ۱۹۸۸ ہجری کے شروع سے قریب چچے ماہ تک شہوات دنیا اور شوق آخرت کی کشاکشی میں متر دور ہااور ماہ حال میں میری حالت اختیار سے نکل کر بے اختیاری کے درجہ تک ۔ پہنچ گئی کہ نا گاہ القد تع کی نے میری زبان بند کردی جتی کہ میں تدریس کے کام کا بھی نہ رہا۔ میں اپنچ دل میں یہ جایا کرتا تھا کہ ایک روز صرف لوگوں کے دل خوش کرنے کے لئے درس

دول بیکن میری زبان سے ایک کلم نہیں نکا تھا اور بولنے کی جھیں ذرا بھی قوت نہیں تھی۔ زبان
میں اس طرح کی بندش ہوجانے کی وجہ ہے دل میں ایسا رنج واندوہ پیدا ہوا کہ اس کے سبب
سے قوت ہاضمہ بھی جاتی رہی اور کھانا بینا سب جھوٹ گیا۔ کوئی پینے کی چیز طلق ہے نہیں اتر تی
تھی اور ایک لقمہ تک ہضم نہیں ہوسکتا تھا۔ آخراس حالت ہے تمام قو اُمیں ضعف طاری ہوا اور
یہاں تک نو بت پینچی کہ تم م اطباء علاج سے مابوس ہو گئے اور کہا کہ کوئی حادثہ دل پر ہوا ہوا ہوا
قلب سے مزاج میں سرایت کر گیا ہے اور اس کا علاج بجزاس کے اور پی خیبیں کہ دل کوئی مواندوہ
سے راحت دی جائے۔ جب میں نے دیکھا کہ میں عاجز اور بالکل ہے بس ہوگی ہول تو میں
نے القد تعالیٰ کی طرف اس لا چار آ دی کی طرح جس کوکوئی چارہ نظر نہ آتا ہوا لئجا کی اور القد تعالیٰ
نے جو ہرایک لا چار دُعا کرنے والے کی فریاد کوسنتا ہے میری فریاد بھی سے داراس نے جاہ و مال
نوریوی اور بچاور دوستوں ہے دل ہٹا تا آسان کردیا۔ بیس اپنے دل میں سفر شام کا عزم مرکھتا تھا
لیکن بایں خوف کہ مب دا کہیں خلیفہ اور تمام دوست اس بات سے واقف نہ ہوجا کیل کہ میر اارادہ
شام میں قیام کرئے کا ہے۔

#### امام صاحب كاسفر مكدك بهاندے بغدادے ثكانا

میں نے لوگوں میں مکہ کی طرف جونے کا ارادہ مشہور کیا۔ بیارادہ کرکے کہ میں بغداد میں کبھی واپس ندآؤں گا۔ وہاں ہے بعطایف الحیل نکلا اور تمام آئمہ اہل عراق کا ہدف تیر ملامت بنا ہونکہ ان میں ایک بھی ایس نہیں تھ جواس بات کومکن مجھتا کہ جس منصب پراس وقت میں ممتاز تھا اس کے چھوڑ نے کا کوئی سبب دینی ہے۔ بلکہ وہ بیجا نے تھے کہ سب سے اعلیٰ منصب دین یہ ہے کہ ان کا مبلغ ای قد رتھا۔ چنانچہ لوگ طرح طرح کے نتیجہ نکا لئے لئے جولوگ عراق سے فاصلہ پررہتے تھے انھوں نے بیگمان کیا کہ میر اجانا باعث خوف حکام ہوا ہے لیکن جولوگ خود حکام ہوا ہے لیکن جولوگ خود حکام کی باس رہتے تھے انھوں نے اپنی آئکھ ہے دیکھ تھا کہ وہ حکام کس قد راصر ارکے ساتھ میرے ہمراق علق رکھتے تھے کہ یہ ایک امر سادی ساتھ اور ان لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھ بیسوچ کرلوگ آخر ہے کہتے تھے کہ یہ ایک امر سادی ہوا وہ اس کا سب سوائے اس کے نہیں کہ اہل اسلام وخصوصاً زمر کو عما کونظر بدگی ہے۔ غرض میں بغداد اس کے نہیں کہ اہل اسلام وخصوصاً زمر کو عما کونظر بدگی ہے۔ غرض میں بغداد سے رخصت ہوا اور جو پچھ میرے یاس ، ل متاع تھا وہ سب تقسیم کردیا۔ میں نے اپنے گر ارواور

بچوں کی خوراک ہے زیادہ بھی جمع نہیں کیا تھا۔حالانکہ ولعراق بہسب اس کے کہ مسلمانوں کے لئے دقف ہے ذریعے حصول خیرات وحسنات ہے اور میری رائے میں دنیامیں جن چیزوں کو عالم اپنے بچوں کے واسطے لے سکتا ہے۔ان چیز وں میں اس مال سے بہتر اور کوئی شرنہ ہوگی۔ پھر میں ملک شام میں داخل ہوا اور وہاں قریب دوسال کے قیام کیا اور بجز عزیت وضوت وریاضت اورمجامدہ کے جھے کواور کو کی شغل نہ تھا۔ کیونکہ جبیبا کہ بیں نے علم صو بیہ ہے معلوم کیا تھا ذكرالبي كے لئے تزكيفس وتہذيب الاخلاق وتصفية قلوب ميں مشغول ربتاتھا

#### امام صأحب كاقيام دمثق ميس

پس میں مدت تک مسجد ومشق میں معتکف رہا۔ مینارمسجد پر چڑھ جا تا اور تمام ون وہیں رہتا اوراس کا درواز ہیند کر لیتا تھا۔ وہاں سے میں بیت المقدس میں آیا۔

#### زيارت بيت المقدس وسفر حجاز

ہرروز مکان صحر ہ میں داخل ہوتا اور اس کا درواز ہ بند کرلیا کرتا تھا۔ پھر مجھ کو حج کا شوق پیدا ہوااورزیارت تعلیل سے قراغت حاصل کرنے کے بعدزیارت رسول ﷺ وہر کات مکہ مدینہ سے استمد اد کرنے کا جوش دل میں اٹھا۔ چنانچہ میں حجاز کی طرف روانہ ہوا بعد ۂ دل کی کشش اور بچول کی محبت نے وطن کی طرف تصینج بلا یا۔

## امام صاحب واپس وطن کوآئے اور گوشہ تینی اختیار کی

سومیں وطن کوواپس آیا۔ گومجھ کووطن آنے کا ذرامھی خیال نہ تھا۔ وہاں بھی میں نے گوشہ تنہا کی اختیا رکیا تا کہ خلوت اور ذکر خدا کے لئے تصفیہ قلب کی طرف رغبت ہو پھرحوادث زیانہ او ر کاروبارعیال اورضرورت معاش میرے مقصد میں خلل ڈالتی تھی اورصفائی ضوت مقدر ہوتی تھی اور صرف اوقات متفرقہ میں دلجمعی نصیب ہوتی تھی کیکن باوجوداس کے میں اپنی امید قطع نہیں کر تا تھااگر چەموانعات مجھ كواپئے مقصد ہے دور مجھنىك دیتے تھے مگر میں پھراپنا كام كرنے لگتا تھا۔

#### امام صاحب کوخلوت میں م کا شفات ہوئے

غرض كه قريب دس سال تك يمبي حال رباا دراس اثنا خلوت ميس مجھ پرايسے امور كاانكشاف

ہواجن کوا حاطہ حدوحساب میں لانا ناممکن ہے چنانچے ہم اس میں سے بغرض فائدہ تاظرین بیان کرتے ہیں جھے کو یقینی طور پر معموم ہوگیا کہ صرف علائے صوفی سالکان راہ خداہیں اور ان کی سیرت سب سیرتوں سے عمدہ اور ان کا طریق سب طریقوں سے سیدھا اور ان کے اخلاق سب اخلاقوں سے ہی کیزہ ترہیں بلکدا گرتمام عقلاء کی عقل اور حکماء کی حکمت اور ان علماء کا جواسر ارشرع سے واقف ہی علم جمع کیا جائے تا کہ بیلوگ علاء صوفیہ کی سیرت اور اخلاق ذرا بھی بدل سکیں اور بدل کر ایبا کر تکیس کہ حالات موجود سے بہتر ہوجا کیں تو وہ یہ ہر گرنہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی بدل کر ایبا کر تکیس کہ حالات موجود سے بہتر ہوجا کیں تو وہ یہ ہر گرنہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی براور کوئی ایبا نور نہوت کے روئے زبین پر اور رکوئی ایبا نور نہیں جس کی روشی طلب کرنے کے قابل ہواس طریقہ کے سالک جو پچھ بیان کرتے ہیں خیر کہ اس کے ایک امر طہمارت ہے۔

#### طبهارت كي حقيقت

لے بیدواقعی امور ہیں ورہ دوارد ت ہیں جوقب سا مک پر گذرت ہیں۔ گوکہ نابلدان کو چہمعرفت اس پرہٹسی کیا کریں گر دراصل وہ نسی ان بزر گول پڑیس بلکے فودا ہے تاہ کا رفضوں اور کمراہ مقبوں پر ہنستا ہے۔ غداہ شنہ قبروا کہ الله بالفیسه لم ۔ جو کہ بیز ، ندعوم ضمیہ شبود ریکا ہے اور مشاہدہ و تجربہ برایک قسم کی تحقیقات کی بنا ہتر، رپیا ہے اس لئے مشکرین قبل اس کے کہ وہ ان کیا تبات قبلی کوجن کا ان م صاحب نے ذکر فر مایا ہے انکار کریں ریاضت مجاہدہ کے ذریعہ سے حسب ہدایت الم) صاحب کا خود تجوبہ کر نااوران امور کی تعدریتی کرنا صروری ہے درجا ہوں کی طرح ہنس دینا۔ در مترجم)

میں ایسی خطاصر کے نہ ہوجس ہے احتر ازممکن نہیں غرضیکہ اس قدر قرب تک نوبت پہنچی ہے کہ حول واتنی دووصول کا شک ہونے مگتا ہے حالا نکہ بیسب ہو تنیں غلط ہیں اور ہم نے کتا ہے مقصد الاقصلی میں ان خیالات کی خلطی کی وجہ بیان کی ہے لیکن جس کواس حالت کا شبہہ ہوجائے تو اس کے لئے بجز اس شعر کے بور بچھڑ یے دہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شعر کے اور بچھڑ یے دہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شعر کا در کہ دہ کتان ماک ن ممالست اذکرہ کے فضل خیر او لا تسلل عن الدیم

حقیقت نبوت ذوق ہے معلوم ہوتی ہے

غرضيكہ جس صحفی کو بذراجہ ذوق پی کھے صل نہ ہوائی کو حقیقت نبوت ہے بجو نام کے اور پی کھے معلوم نہیں اور حقیقت ہیں کرایات اولیاء انہیاء کے لیے بمز لدامور ابتدائی ہیں چنا نچہ آغ ز حال رسول خدا ہے کا بھی ای طرح بوا۔ آپ جبل حراکی طرف جاتے اور اپنے خدا کے ساتھ خعوت اور اس کی عبادت کرتے میبال تک کدا بل عرب کہنے لگے کہ محمد اپنے خدا پر عاش ہوگیا ہے اس مالی عبادت کوس مکان طریقت بذر بعید فوق کے معلوم ہوتے ہیں لیکن جس شخص کو بید وق نفییب نہ ہو اس کے جائے کہا اس کے جائے کہا اس کے جائے کہا اس اس کے جائے کہا اس اس کوسا لکان طریقت کے ساتھ زیادہ ترصحت کا اتفاق ہوتو بذر جہ تجرب واستماع اس میں کہا تھین حاص کر لے کہ قراین احوال سے ایک حالت یقینی طور پر سجھے ہیں آجائے واستماع اس کو بیا کہان نفید ب ہوتا ہے یونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہان کا ہم شین بد نصیب نہیں رہتا لیکن جن توگول کوان کی صحبت نصیب نہ ہوتو ان کو میہ جائے کہان ہراہین روش کو جو ہم نے کتاب احیاء العلوم وین کے باب بی بب القلب میں بیان علی حسل میں براھی کر میں کے جی برا بھی براہ کی رفینی طور سے اس امر کا امکان سمجھ لے۔

أُو تُنو النَّعِمَة مَا دَاقَالَ العَالُولِيْنَ الْدِيْنَ طَعَ النَّهُ عَلَىٰ فَنُولِهِمْ وَاتَّمَعُو الهُواءَ هُمَهُ فساطسمَهُم وَأَعْمَى الصارَهُمُهُ مِلْ يَنْ صوفِيه برچنے ہے مجھ پرجن امور کا بقینی طور پر انکش ف ہوا از انجمعہ حقیقت ہوت اور س کی خاصیت ہے اور پونکہ اس زمانہ میں اس کی سخت ضرورت ہے ہذا اس کی اصدیت ہے آگاہ کرنا ضروری ہے۔

# حقيقت نبوت اورخلقت كواس كي ضرورت

#### حقيقت نبوت

جاننا جائے کہ جو ہرانسان پر اعتبار اصل فطرت کے خالی اور سادہ ببیدا کیا گیا ہے اور اس کو املدتعالیٰ کے عالموں کی پچھے خبر نہیں۔اور عالم بہت ہیں جن کی تعداد سوائے املدتع ہی کے اور سی كومعلومتبين جبيها كهالتدتف في فرمايا بياء ومها يَعْمَهُ جُدُوْ دَرَبَّتُ اللَّهُ هُو السَّان كوعالم کی خبر بذر بعیدادراک حاصل ہوتی ہےاورانسان کا ہرا یک ادراک اس غرض ہے بیدا کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان کسی خاص عالم موجودات کاعلم حاصل کر ہےاور مالموں سے مراد اجناس موجودات ہے۔اب سب سےاوّل انسان میں حس مامسہ بیدا ہوتی ہے جس کے ذریعہ ہے وہ بہت سے اجناس موجودات کا ادراک کرنے لگتا ہے مثلاً حرارت مرودت، رطوبت ، بیوست البنیت ،خشونت ،وغیرہ کا گھر بیقوت حاسہ رنگ اور آ واز ول کے ادراک ہے بالکل قاصر ہے۔ بلکہ رنگ اور آوازیں قوت لہمہ کے حق میں بمنز لیہ عدوم کے بیں۔ س کے بعد انسان میں قوت باصرہ بیدا ہوتی ہے جس کے ذریعہ ہے رنگ اور شکلوں کا ادراک َ سرتا ہے براجناس عالم محسوسات میں سب سے زیادہ وسیع بیں پھر انسان میں قوت سامعہ رکھی کئی جس کے ذرابعہ ہے آوازیں اور نغمات سنت ہے۔ پھرانسان میں قوت ذا کفتہ پیدا ہوتی ہے۔ ای طرح پر جب وہ عالم محسوب ہے تجاوز کرتا ہے تو س میں سات ساں کی عمر کے قریب قوت تمیز پیداہوتی ہےاور بیرہ لت اس کےاطوار وجود میں ہےا یک اورطور ہے۔ اس حالت میں وہ ایسے امور کا ادرا ک کرتا ہے جو خار ٹ از عام محسوسات میں اوران میں ہے کوئی امر امر یا لم محسوسات میں نہیں پایا جاتا پھرتر فی کرے یک اور حالت پر پہنچتا ہے جس میں اس کے لئے عقل پیدا کی جاتی ہے پھرو ہ واجب اور چاہز اور ٹاممکن ودیگر امور کا جواس کی پہلی حالتوں میں

نہیں یائے جاتے تھےادراک کرنے لگتا ہے۔

بعد عقل کے ایک اور حالت ہے جس میں اس کی دوسری آنکھ کی ہے۔ جس کے ذریعہ ہے وہ عائب چیز وں کواور ال چیز اور کو جوز ، شاستقبال میں وقوع میں آنے والی ہیں اور نیز ایسے امور کو دیمے کی اگر ہے جن سے عقل ایسی معز ول ہے جس طرح قوت تمیز ادراک معقولات ہے اور قوت میں مردکات تمیز ہے بیکار ہے اور جس طرح پر اگر قوت میں وہ پر مدرکات عقل پیش کی جائیں تو عقل ضرور ان کا انکار کرے گی ۔ اور ان کو بعید از قیاس سمجھ گی اس طرح پر بعض عقلاء نے مدرکات نبوت سے انکار کرے گی ۔ اور ان کو بعید سمجھا ہے سو بیعین جہالت ہے کیونکہ ان کے انکار واستجاد کی بجز اس کے اور کوئی سندنہیں ہے ۔ کہ بیدائی حالت ہے جس پروہ بھی نہیں بہنچ اور واستجاد کی بجز اس کے اور کوئی سندنہیں ہوئی اس لئے وہ شخص گمان کرتا ہے کہ بیرحالت فی نفسہ موجود نہیں ہے اگر اند ھے کو بذریعیہ تو آثر اور روایت کے رنگوں اور شکلوں کاعلم نہ ہوتا اور اس کے روبرواول ہی مرتبدان امور کا ذکر کیا جاتا تو وہ ان کو ہر گرز نہ سمجھتا اور ان کا اقر ارنہ کرتا۔

#### خواب خاصیت نبوت کانموند ہے

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کے لئے یہ بات قریب الفہم کردی ہے کہ ان کو خاصیت نبوت کا ایک نمونہ عطافر مایا ہے۔ جوخواب ہے۔ کیونکہ سونے والا آئندہ ہونے والی بات کو یا تو صریحاً معلوم کر لیتا ہے یا بصورت تمثیل جس کا انکشاف بعداز ال بذر بدی تعییر کے ہوج تا ہے۔ اس بات کا اگر انسان کو خود تج بہ نہ ہوا ہوتا اور اس کو یہ کہا جاتا کہ بعض انسان مردہ کی مانند بے ہوش ہوج تے ہیں اور اس کی قوت حس وشنوائی و بینائی زائل ہوجاتی ہے پھروہ غیب کا ادراک کرنے لگتے ہیں ۔ تو انسان ضرور اس بات کا انکار کرتا اور اس کے محال ہونے بردیل قائم کرتا ہوا رہ یہ کہتا کہ قوی حس ہی اسباب ادراک ہیں جس شخص کوخود ان اسباب کی موجود گی موجود گی موجود گی موجود گی موجود گی موجود گی کہتا کہ تو کی حالت میں اشیاء کا ادراک ہیں ہوسکتا تو یہ بات زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح ہوس کی تر دیدوجود اور مشاہدہ سے ہوتی ہے ۔ جس طرح عقل ایک حالت منجملہ حالت ہا انسانی جس کی تر دیدوجود اور مشاہدہ سے ہوتی ہے ۔ جس طرح عقل ایک حالت مختولات نظر آنے گئتے ہیں جس کی تر دیدوجود اور مشاہدہ سے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے انواع معقولات نظر آنے گئتے ہیں جس کی ادراک سے حواس ہالکل بیکار ہیں اس طرح نبوت سے مراد ایک الین حالت ہے جس کی ادراک سے حواس ہالکل بیکار ہیں اس طرح نبوت سے مراد ایک الین حالت ہوسکت ہوتی کو تا ہوت کی کا دراک سے حواس ہالکل بیکار ہیں اس طرح نبوت سے مراد ایک الین حالت ہوت کی کہ دراک سے حواس ہالکل بیکار ہیں اس طرح نبوت سے مراد ایک الین حالت ہے جس کی ادراک سے حواس ہالکل بیکار ہیں اس طرح نبوت سے مراد ایک الین حالت ہوتی کیار بین کی ادراک سے حواس ہالکل بیکار ہیں اس طرح نبوت سے مراد ایک این حالت ہوتی کہ حس

ے ایسی نظر نورانی حاصل ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے امور غیب اور وہ امور جن کوعظل ادراک نہیں کرسکتی طاہر ہوئے لگتے ہیں۔

#### منكرين نبوت كے شبہات كاجواب

نبوت میں شک یا تو اس کے امکان کی بابت ہیدا ہوتا ہے یا اس کے وجود وقوع کی نسبت یا اس امر کی نسبت یا اس امر کی نسبت کہ بیت کہ اس امر کی نسبت کہ بیت کہ واصل ہے یا نہیں اس کے امکان کی دلیل تو ہیہے کہ وہ موجود ہیں جن کاعقل کے وہ موجود ہیں جن کاعقل کے ذریعہ سے حاصل ہونا ناممکن ہے مثلاً علم ،طب وعلم نجوم۔

نبوت کا شہوت اس علوم پر بحث کرتا ہے وہ بالضرور بیہ جانتا ہے کہ بیعلوم لے الہام الہی اور تو فیق من جو خوص اس علوم پر بحث کرتا ہے وہ بالضرور بیہ جانتا ہے کہ بیعلوم لے الہام الہی اور تو فیق من جانب القد کے سوامعلوم نہیں ہو سکتے اور تجر بہ سے ان علوم سے حاصل کرنے کا کوئی راہ نظر نہیں یا اللہ مصاحب نے حقیقت نبوت کے بارے میں جو بچھ کھا ہے وہ ان سمجے واقعات پر جن ہے جو تحقیق حالات نفس ان فی ہے دریافت ہوئے ہیں اگر چدو نیانے عم کی ہر شاخ ہیں ہے انتہا ترتی کرئی ہے لیکن بیرتی محسوب سے میں حدود ہے نفس ذہین کے متعلق بوجہ ان ہے تارہ شکلات کے جو اس کے تحقیق کے راہ جس حائل ہیں یاس وجہ سے کہ وہ نیا کا عام میلان ان علوم کی جانب ہے جو اس زندگی میں کار آمد ہیں بہت کم تحقیقت کی گئی ہے اور جن لوگوں نے پہنے تحقیقات کی ہے ان کی رابوں اور ان نمائے میں جردی پر دہ اپنے اپنے خاص طریق سے ہیں جو بہنے جس اس قدر اختلافات ہیں کہ اب دان سے اطمیمان حاصل ہونا مشکل ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ بابعد الطبیعات ہیں جو بہنے تھی مار قدیمی لکھ گئے ہیں اس سے زیادہ تی تہیں ہوئی۔

آتابعض ادکام علم نجوم ایسے ہیں جن کا وقوع ہزار برس میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے ہوا ہے الدکام تجربہ ہے کیونکر حاصل ہوسکتے ہیں ؟ ای طرح پرخواص ادوبیکا حال ہے اس دلیل سے ظاہر ہے کہ جن امور کا اوراک عقل ہے نہیں ہوسکتا ان کے ادراک کا ایک اور طریق موجود ہوتا ممکن ہے اور نبوت سے فقط ایسا ہی طریق ادراک مراد ہے بلکہ اس قتم کا ادراک جو مدر کا ت عقل سے خارج ہے ایک خاصیت منجملہ خواص نبوت ہے اور اس کے سوا نبوت کے اور بہت سے خواص ہیں ۔ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ بحر نبوت کا ایک قطرہ ہے ہم نے اس کا ذکر صرف اس سب سے کیا ہے کہ خود تیر ہے پاس اس کا ایک نمونہ موجود ہے ۔ یعنی تیر ہے وہ مدر کات جو حالت خواب میں معلوم ہوتے ہیں اور تبھے کو اس جی معلوم مثلاً طب دنجوم حاصل ہیں ۔ مالت خواب میں معلوم ہوتے ہیں اور ان علوم کو بذر یعہ بعنا عت عقل حاصل کرنے کا ہم گز کو کی طریق نہیں ہے بیان کے سواجود گرخواص نبوت ہیں ان کا ادراک طریق تصوف پر چانے سے بذر یعہ سبیں ہے ان کے سواجود گرخواص نبوت ہیں ان کا ادراک طریق تصوف پر چانے سے بذریعہ سبیں ہے۔

(بقیرهاشی گذشته منحے کے)

اس فتم کی تحقیقاتوں سے ان محقیق کے نزدیک جونبوت کوایک امر فطری قرار دیتے ہیں مسئلہ وجی الہام کی نبست کوئی اشکال بیدانہیں کرتا کیونکہ نبوت کوفطری کہنا ہی اس کوقوا نین قدرت کے تحت میں لاتا ہے۔

الام ما حب نے جو بچھ حقیقت نبوت کی نسبت تحقیق کی ہے اس پر غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فخر الام مام سید صاحب کی طرح نبوت کوام فطری بیجھتے ہے بینی وہ عم علماء کی طرح نبوت کوایک ایسا منصب نہیں سمجھتے کہ جم شخص کو خدا منتخب کر کے جا ہے و رے دے بلکہ اس کو وہ ایک حالت مجملہ فطری حالات قلب انسانی سمجھتے تھے جوئش دیگر تو ایک انسانی بمق سبت اعمد کے تو ہوتا جاتا ہے جس طرح دیگر اطوار انسانی بمق صائے مقطرت اپنی کر نظام ہوتے ہیں ای طرح جس محرح جس محلانہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی کمال تو سے برتی موقوف نہیں رکھا تو سے پر بہنی کر نظام ہوتا ہے پھر جس طرح سید صاحب نے اس اصول الہام کو صرف نبوت پر ہی موقوف نہیں رکھا بلکہ دیگر ملکات انسانی تک اس کو وسعت دی ہے ای طرح امام صاحب نے اس کو تلم جیئت و علم طب سے بھی اس کا متعلق ہونا ظام کیا ہے چنانچہاں مصاحب نے اس کو تلم جیئت و علم طب سے بھی اس کا متعلق ہونا ظام کیا ہے چنانچہاں مصاحب نے اس کو تک کرتا ہو وہ بالفرور ہیں جس کے دیے علم اس کے بھی اس کو حیات کو میا اللہ ما کی اور تو فیق مخیانب القد کے سوامعلوم نہیں ہو سکتے۔

امام صاحب اپنے زمانہ کے علوم کے جید عالم اور دارالعلوم بغداد کے مدر سائل نتے بید خیال نہیں کیا جاسکتا کراس قول سے ان کی بیرمراد ہے کہ ان عوم کے جملہ مسائل جزئیہ بذر بعد الہام مشکشف ہوئے ہیں کون نہیں جانتا کہ اوو بیدوغیرہ کے خواص انسان تجربہ سے دریافت کرتا ہے امام صاحب کا منشاء بجزاس کے اور پچھنہیں ہوسکتا کہ گروہ انسان میں سے بعض خواص اشخاص کا ان عوم کے اصول کی طرف ابتدا خود بخو دم توجہ ہوتا بسبب اس خاص ملکہ کے تھاوہ جو خدا تعالی نے آئیس ہائتھ میص پیدا ہے تھا۔ رمترجم ذوق کے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس بات کوتو تو اس نمونہ ہے سمجھا ہے جو بچھ کو خداتعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ بیعنی حالت خواب لیکن اگر رہے حالت موجود نہ ہوتی تو تو اس کو بھی بچے نہ جانتا ہیں اگر ہی میں ایسی خاصیت ہوجس کا تیرے پاس کوئی نمونہ بیں اور تو اس کو ہر گر سمجھ نہیں سکتا تو تو اُس کی تقد بین کس طرح کرسکتا ہے؟ کیونکہ تقد بین تو ہمیشہ سمجھنے کے بعد ہوتی ہے یہ نمونہ ابتداء طریق تقدون میں حاصل ہوجاتا ہے اور جس قدر حاصل ہوتا ہے اس سے ایک تشم کا ذوق اور ایک تشم کی تقدد بین میں میں میں میں ہوجاتا ہے اور جس قدر حاصل ہوتا ہے اس سے ایک تشم کا ذوق اور ایک تشم کی تقدد بین بیدا ہوتی ہے جو صرف اس کا قیس کرنے سے بیدا نہیں ہو سکتی ۔ پس بدا یک خاصیت ہی اصل نبوت پر ایمان لانے کے لئے تجھ کو کا فی ہے۔

## کسی خاص شخص کانبی ہونابذر بعدمشاہدہ یا تواثر ثابت ہوسکتا ہے

اگر بچھ کوکسی شخص خاص کے بارے میں بیشک واقع ہو کہ آیاوہ نبی ہے یانہیں تو اس بات کا یفتین حاصل ہونے کے لئے سوائے اس کے اور کیا تبیل ہوسکتی ہے کہ بذریعہ مشاہدہ یا بذریعہ تو اتر وروایت استحض کے حالات دریافت کئے جائیں ۔ کیونکہ جب تو علم طب اورعلم فقہ کی معرفت حاصل کرچکا تو اب تو فقتها ءواطباء کے حالات مشاہدہ کر کے اوران کے اقوال من کران کی معرفت حاصل کرسکتا ہے گوتو نے ان کا مشاہدہ نہیں کیااورتو اس بات ہے بھی عاجز نہیں ہے کہ ٹافی کے فقیہہ ہونے اور جالینوں کے طبیب ہونے کی معرفت حقیقی نہ کہ معرفت تقلیدی اس طرح حاصل کرے کہ بچھلم فقہ وطب سکھے اوران کی کتابوں اورتصانیف کومطالعہ کرے۔ پس تم کوان کے حالات کاعلم بھینی حاصل ہوجائے گااس طرح پر جب تونے معنے نبوت سمجھ لئے تو تجھ کو جائے کہ قر آن مجیداورا حادیث میں اکثر غور کیا کرے کہ تجھ کوآنخضرت ﷺ کی نسبت سیم لینی حاصل ہو جائے گا۔ا*س طرح پر* جب تونے معنے نبوت سمجھ لئے تو تبھے کو چاہے کے قر آن مجید اوراہ دیث میں اکثرغور کیا کرے کہ تجھ کوآنخضرت ﷺ کی نسبت پیلم یقینی حاصل ہوجائے گا کہ آب اعلی درجہ نبوت رکھتے تھے اور اس کی تائیدان امور کے تجربہے کرنی جا ہے جوآپ نے در باب عبوت بیان فرمائے ۔ و نیز و کھنا جا ہے کہ تصفیہ قلوب میں اس کی تا ثیر کس درجہ تک ہے آپ نے کیساضیح فر مایا کہ جس شخص نے اپنے علم پڑمل کیا اللہ تعالی اس کواس چیز کاعلم بخشا ہے جس چیز کاعلم اس کو حاصل نہیں تھا اور کیسا صحیح فر مایا کہ جس شخص نے ظالم کی مدد کی ووالتد تعالیٰ اس پراس ظالم کو ہی مسلط کرتا ہے اور کیسا سیجے فر مایا کہ جو شخص صبح کواس حال میں بیدار ہو کہ اس کو

صرف ایک خدائے واحد کی کو گئی ہو کی ہوتو اللہ تعالی دنیا وآخرت کے تمام غموں ہے اس کو محفوظ کرتا ہے جب تم کوان امور کا ہزار یا دو ہزار یا گئی ہزار مثالوں میں تجربہ ہو گیا تو تم کوا ساعلم یقینی حاصل ہوجائے گا کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہوگا۔

#### بعض معجزات ثبوت نبوت کے لئے کافی نہیں

پس نبوت پر یقین کرنے کا پیطریق ہے۔ ان نہ یہ کہ لاٹھی کا سانب بن گیا اور چاند کے دوئکڑے ہوگئے کیونکہ بیتو صرف اس بات کو دیکھے گا اور بے شار قراین کو جوا حاطر حصر میں نہیں آئے اس کے ساتھ نہ ملائے گا تو شاید بچھ کو بید خیال ہوگا کہ جادوتھا یا صرف تخیل کا نتیجہ تھ اور بیا اموراللہ کی طرف ہے باعث گرائی ہیں (وہ جس کو چاہتا ہے گراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ دیکھا تا ہے ) اور بچھ کو مسئد مجزات میں مشکل پیش آئے گی۔ اگر تیرے ایمان کی بنیا و در باب دلالت مجز ہ کلام مرتب ہوگا تو تیرا ایم ن بصورت اشکال وشبہ کلام مرتب ہوگا تو تیرا ایم ن بصورت اشکال وشبہ کلام مرتب ہے اور زیادہ بی جائے گا پس چاہئے کہ ایسے خوراق ایک جزو مجملہ ان دلائل وقر ائن کے ہوں جو تجھ کومعلوم ہیں تا

کہ بچھ کواپیاعلم بھنی حاصل ہوج ئے جن کی سند میں کوئی معین شے بیان نہ ہو سکے جیب کہ وہ امور ہیں جن کی خبرایک جہ عت نے ایسے تو اتر ہے دی ہے کہ بیہ ہمکن نہیں کہ یقین کسی ایک قول معین سے حاصل ہوا ہے کہ وہ جمعہ اقوال سے خارج نہیں لیکن معلوم نہیں کہ کس قول واحد سے حاصل ہوا ہے کہ ایم ان قوی اور علمی ہے۔ رہا لیکن معلوم نہیں کہ کس قول واحد سے حاصل ہوا ہے کہ اس اس قتم کا ایمان قوی اور علمی ہے۔ رہا فروق وہ ایسا ہے کہ ایک شے آئکھ ہے و کچھ لی ج ئے اور ہاتھ سے پکڑ لی جائے ۔ سویہ بات سوائے طریق تصوف کے اور کہیں یائی نہیں جاتی ۔

پس اس قدر بیان حقیقت نبوت فی الحال ہم ری غرض موجود ہ کے لئے کافی ہے اب ہم اس بات کی وجہ بیان کریں گے کہ ضقت کواس کی حاجت ہے۔

# سبب اشاعت علم بعداز اعراض

#### اركان وحدود شرعي كى حقيقت

مرض وحصول صحت بھی بجز استنعال ادویہ کے کسی اور طرح پرنہیں ہوسکتا اور جس طرح حصول سحت میں ادوریامراض بدن بذر بعدایسی خاصیت کےموثر ہوتی ہیں جس کوعقلاءاینی بصاعت عقل ہے مجھ نہیں کتے بلکہ اس میں ان کو اُن اطباء کی تقلید واجب ہوتی ہے جنھوں نے اس خاصیت کوانبی علیہم السلام ہے جوانی خاصیت نبوت کی وجہ سے خواص اشیا یر مطلع تھے حاصل کیا ہے۔ پس اس طرح مجھ کو یقین ٔ بیا ہر ہوا کہ ادور پیمبر دات بحدود ومقد رمقررہ ومقدرہ انبیاء کی وجہ تا ٹیربھی عقلاء کے بصاعت عقل ہے معلوم نہیں ہوسکتے بلکہ اس میں انبیاء کی تقلید واجب ہے جنہوں نے ان خواص کونور نبوت ہے معلوم کیا ہے نہ بصاعت عقل ہے۔ نیز جس طرح پرادو پیہ نوع اورمقدار ہے مرکب بین کہایک دوا دوسری دوا ہے وزن ومقدار میں مضاعف استنعال کی جاتی ہےاوران کا اختلاف مقاد مرخالی از حکمت نہیں۔اور پیچکمت من قبیل خواص ہوتی ہے پس ای طرح عبادات بھی جوادو بیامراض قلوب ہیں افعال مختلف النوع والمقدارے مرکب ہیں۔ مثلاً تحدہ رکوع ہے دوچند ہے اور تماز فجر مقدار میں نمازعصر سے نصف ہے۔ پس بیہ مقاد مرخالی ازاسرانہیں اور بیاسرارمن قبیل اُن خواص کے ہیں جن پر بجزنور نبوت کے اور کسی طرح اطلاع نہیں ہوسکتی پس نہایت احمق اور جاہل ہے وہ مخص جس نے بیارادہ کیا کہ طریق عقل ہےان امور کی حکمت کا استنباط کرے ۔ یا جس نے بیسمجھا کہ بیامورمحض اتفاقیہ طورے ندکور ہوئے ہیں اور اس میں کوئی ایسا سزہیں ہے جوبطریق خاصیت موجب تھم ہوا ہو۔ نیز جس طرح پر ا دو پیریں کچھاصول ہوتے ہیں جوا دو رپی نذ کورے رُکن کہلاتے ہیں اور کچھ زواید جومتمات ا دو رپیر ہوتے ہیں جن میں ہے ہرایک بوجہ اپنی تا ثیرخاص کے مُمدعمل اصول ہوتا ہے۔ای طرح نوافل وسنن آثارار کان عبادت کے لئے باعث پنجیل ہیں ۔غرض کدانبیاءامراض قلوب کے طبیب ہیں اور فائدہ عقل کا اوراس کے تصرف کا بیہ ہے کہاس کے ذریعہ ہے ہی ہم کو بیہ بات معلوم ہوگئی ہےاور وہ نبوت کی تقید ایق کرتی ہےاور اپنے تین اس چیز کے ادراک ہے جس کو نورنبوت ہے دیکھے بیں عاجز طاہر کرتی ہے اور اس عقل نے ہمارا ہاتھ پکڑ کرہم کواس طرح حوالہ نبوت کر دیا ہے جس طرح اندھوں کوراہ پر اور متحیر مریضوں کوطبیب شفیق کے سپر دکیا جاتا ہے ہیں عقل کی رسائی ویرواز صرف یہاں تک ہےاوراس ہے آ گے معزول ہے بجزاس کے کہ جو پچھ طبیب سمجھائے اس کو تمجھ لے۔ بیدوہ امور ہیں جوہم نے زمانہ خلوت وعز لت میں ایسے یقینی طور پرمعلوم کئے جاتے ہیں جومشاہرہ کے برابر ہیں۔

#### اسباب فتوراعتقاد

پھر میں نے دیکھ کہ لوگوں کا فتوراعتقاد پھاتو در باب اصل نبوت ہے اور پھاس کی حقیقت سمجھتے ہیں اور پھھال باتوں پر ممل کرنے میں جو نبوت نے کھوئی ہیں۔ میں نے تحقیق کیا کہ سے باتیں لوگوں میں کیوں پھیل گئیں تو لوگوں کے فتوراعتقاد وضعف ایمان کے چارسبب پائے گئے۔ سبب اول اُن ہوگول کی طرف سے جو علم فلسفہ میں غور کرتے ہیں۔ سبب دوم: اُن لوگول کی طرف سے جو علم تصوف میں ڈو بہوئے ہیں۔ سبب سوم: اُن لوگوں کی طرف سے جو دعوی تعلم کی طرف منسوب ہیں ۔ یعنی برجم خود جھپے ہوئے اور کا مہدی سے علم سکھنے کا دعوی کر گئے ہیں۔ سبب سوم: اُن لوگوں کی طرف سے جو دعوی تعلم کی طرف منسوب ہیں ۔ یعنی برجم خود جھپے ہوئے اور مہدی سے میں سیاس میں میں میں میں ہوئے ہیں۔

سبب چہارم:اس معاملہ کی طرف ہے جوبعض اشخاص اہل علم کہلا کرلوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

## بعض متكلمين كےاومام

میں مدت تک ایک ایک تخص ہے جومتا بعت شرع میں کوتا ہی کرتے تھے ملا کرتا اوراس کے شہر کی نسبت سوال اوراس کے عقیدہ اوراس رار ہے بحث کیا کرتا تھ اوراس کو کہتا تھا کہ تو متا بعت شرع میں کیوں کوتا ہی کرتا ہے۔ کیونکہ اگر تو سخرت پر یقین رکھتا ہے اور باو جوداس یقین کے آخرت کی بیتیا ہے تو یہ جہ قت ہے۔ کیونکہ تو بھی دوکوا کی کے بدلے دوکوا کی کے بدلے بہتا زندگی کواس چندروزہ زندگی کے بدلے بہتیا ہے؟ اوراگر تو روز آخرت پر یقین نہیں رکھتہ تو تو کا فر ہے۔ پس جھے کوطلب ایمان میں اپنا نفس درست رکھن چا ہے۔ اور بید کھنا چا ہے کہ کیا سبب ہے تیرے اس کفر تحق کو حل کوتو نے باطلاً اپنا نذہب تھم ہرایا ہے اور بید کھنا چا ہے کہ کیا سبب ہے تیرے اس کفر تحق کا جس کوتو نے باطلاً اپنا نذہب تھم ہرایا ہے اور جس سے فل ہرا ہے جرائت پیدا ہوئی ہے۔ گوتوان امور کی تصریح نہیں کرتا کیونکہ فل ہو جواب میں بیہ ہتا ہو کہ اگر تعلیمات نبویہ برجی فظت ضروری ہوتی تو علماء اس محافظت کے زیدہ حق دار شے حالا مکہ فلال عالم کا بیرحال ہے کہ شہور فاضل ہوکر نماز نہیں بڑھتا اور فلال عالم شراب بیتا ہے اور فلال عالم کا بیرحال ہے کہ شہور فاضل ہوکر نماز نہیں بڑھتا اور فلال عالم شراب بیتا ہے اور فلال عالم وظیفہ سلطانی کھا تا ہے اور حرام اور فلال عالم وظیفہ سلطانی کھا تا ہے اور حرام ہوتی تو تعلیم حدہ قضا کے صادر کرنے کے احر از نہیں کرتا اور فلاں عالم شہدت دیے اور تھم متعلق عہدہ قضا کے صادر کرنے کے احر از نہیں کرتا اور فلاں عالم شہدت دیے اور تھم متعلق عہدہ قضا کے صادر کرنے کے کوتر از نہیں کرتا اور فلاں عالم شہدت دیے اور تو کو میں متعلق عہدہ قضا کے صادر کرنے کے اس کونیں کھوں کونیا کہ خوال سام کا میں کونیا کونیا کونیا کونیا کہ خوالے کیا کہ خوالے کیا کہ کونیا کونی

ے بیامل سے ان کے جوار مغز الی جیسے مقدی شخص کی تکفیر کرتے تھے۔ ۔۔۔ سامل ب تھان کے جوار مغز الی جیسے مقدی شخص کی تکفیر کرتے تھے۔

معاوضہ میں رشوت لیتا ہےاور علے مذالقیاس ایسا ہی اورلوگوں کا حال ہے۔

اسی طرح ایک دوسراتخف علم تصوف کا مدعی ہے اور بیددعویٰ کرتا ہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہول کہ مجھےاب عبادت کی حاجت نہیں رہی۔

تیسرا شخص اہل اباحت کے شبہات کا بہانہ کرتا ہے بیوہ لوگ ہیں جوطر بی تصوف ہیں بڑ

کرراستہ بھول گئتے ہیں۔

چوتھا شخص جو کہیں اہل تعلیم سے جوا مام مہدی ہے تعلیم پانے کے مدعی ہیں ملاقات رکھتا ہے یہ کہتا ہے کہ حق کا دریافت کرنامشکل ہے اور اس کی طرف راستہ بند ہے اور اس میں اختلاف کثرت سے ہےاورایک مذہب کو دوسرے مذہب پر پچھتر جے نہیں ہےاور دلائل عقلیہ ایک دوسرے سے تعارض رکھتے ہیں ہیں اہل الرائے کے خیالات پر کچھ دنو ق نہیں ہوسکتا اور مذہب تعلیم کی طرف بلانیوالامحکم ہے جس میں کوئی جحت نہیں ہوسکتی۔ پس میں بوجہ شک کے یقین کو كس طرح ترك كرسكتا بول\_

یا نجوال شخص کہتا ہے کہ میں تعلیم نبوی کی محافظت میں ستی کسی کی تقلید ہے نہیں کرتا بلکہ

اِ: آجکل کے انگریزی تعلیم یہ فتہ نوجوان بھی (القدماشاءاللہ)عموماً اس کینڈے 🚅 تے ہیں۔ان کے وك ين نخوف خدا بنديا برسول الله -خداتعالى كى شان يس كتاخياب كرتا يصرت موركا كات الله كى شان میں بے ادبیال کرنا۔ مذہب جیسی مقدس چیز کو پھبتیوں میں اڑا نا اپنے واجب التعظیم بزرگوں کے حفظ مرتبت کو پرانے فیشن کا خیال مجھنا اور بہائم کی طرح بے نگام آ زادی ہے زندگی بسر کرنا جیسے وہ نیچر کی بیروی تجيركرت إلىامشرب ممراياب

ہمارےعلمائے دین نے فخر الاسلام سید احمد خان کے گفر کے فتو ڈل پرضرورمہریں گا نمیں تھر کچھ شک نہیں کہاس معصیت کا ارتکاب ان ہے نیک ہتی اور عین محبت اسد م ے عمل میں آیا لیکن سید کو در حقیقت رسوا کیاان بہائم صفت انسانوں لا مُدہب مسلمانوں نے اولئک کالانق مبلھم اضل جواپٹی اہد فریبی ہے دنیا پر ظاہر کرنا جاہتے ہیں کہ ہم سید کے پیرو ہیں اگر بنوں کے یوجنے والے بھی حضرت نبینا محمر مصطفے ﷺ کی متابعت کا وعویٰ کر سکتے ہیں تو پیفر قد بھی سید کا بیروسمجھ جا سکتا ہے۔اگر پیخف بیروکہلائے جا ہے ہیں تو کہلائے جا سکتے ہیں۔مٹر بریڈلاکے یامسٹرا نگ سول یا ڈارون کے۔نداس سچے خدا پرست وعاشق رسول کے جو کہتا ہے ۔

خدا دارم دلے بریان وعشق مصطفے وارم ندارد کی کافر سازو سامانے کہ من دارم رکومن ، چه میخوای زایمانم چه سے پری بھال کی جلوہ ویداراست ایمائے کہ من دارم میں علم فلسفہ بڑھا ہوا ہوں اور حقیقت نبوت کوخوب پیچان چکا ہوں اس کا خلاصہ بہی حکمت و مصلحت ہے اور نبوت کے وعید سے مقصد ہیہ ہے کہ عوام الناس کے لئے ضابطہ بنایا جے اس ان کو ہا ہم لڑنے جھکڑنے اور شہوات نفسانی میں چھوٹے رہنے ہے روکا جے اور میں عوام جاہل شخصوں میں سے نہیں ہوں کہ اس نکلیف میں بڑوں میں تو حکماء سے ہوں اور حکمت پر چاتا ہوں۔اوراس میں خوب نظر رکھتا ہوں اور بوجہ حکمت تقلید پینجمبر کامحتاج نہیں ہوں۔

سایمان کا آخری درجہ ہان لوگوں کا جنہوں نے فلسفہ الہی پڑھا ہے اور بیا نھوں نے کتب ہوگا کہ بھی مزین بین نیزتم نے دیکھا ہوگا کہ بھی سینا و کو نفر ادا بی سے شراب بید اور جماعتوں اور نماروں بیں حاضر ہوتے اور زبان سے ہوگا کہ بھی ان بیل سے قُر آن بڑھتے اور جماعتوں اور نماروں بیل حاضر ہوتے اور زبان سے شریعت کی تعظیم ظاہر کرتے بیں لیکن معذلک شراب بینے اور طرح طرح کے شق و فجو رکوترک نہیں کرتے اور جب ان کو کوئی ہے ہتا ہے کہ اگر نبوت محجے نہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہوتے بھی بید جواب دیتے ہیں کہ بدن کی رہاضت اور ائل شہر کی عادت اور مال اور اولا دکی تفاظت ہا اور جواب دیتے ہیں کہ نبوت محجے ہے اور شریعت حق ہے۔ پھر جوان سے شراب پینے کی وجہ پچھی جاتی ہتی کہ بیتی ہوں اور میں شراب اس واسط منع ہے کہ وہ آپس میں بخص وعداوت بیدا کرتی کہ ذوراطبیعت تیز ہوجائے ۔ بیہاں تک کہ بوتلی سینا نے اپنی وصیت میں تکھا ہے ۔ کہ میں اللہ کہ ذوراطبیعت تیز ہوجائے ۔ بیہاں تک کہ بوتلی سینا نے اپنی وصیت میں تکھا ہے ۔ کہ میں اللہ عمالی سینا نے اپنی وصیت میں تکھا ہے ۔ کہ میں اللہ عمالی سینا نے اللہ نے فلانے فلانے کام کرنے کا عہد کرتا ہوں اور شریعت کے اوضاع کی تعظیم کیا کروں گا اور بہ نبیت بیہودگی شراب نبیں پول گا۔ بلک اس کی صفائی ایمان والتزام عبادت کی حالت کا استعال صرف بطور دواوعل ج کے کروں گا۔ پس اس کی صفائی ایمان والتزام عبادت کی حالت کا ساتھ کی وجہ کہ دو شرابخو اربی کو بہ نبیت شفائستی کرتا ہے۔

ایسا بی ان سب مذعیان ایمان کا حال ہے ان لوگوں کے سبب بہت لوگ دھو کے میں آگئے ہیں اور ان کے دھو کے کومعترضین کے ضعیف اعتراضوں نے اور بھی زیادہ کردیا ہے۔ کیونکہ انھوں نے اور بھی زیادہ کردیا ہے۔ کیونکہ انھوں نے انکارعلم ہندسہ ومنطق کی بنیاد براعتراض کئے نہیں حالانکہ بیعلوم ان کے نزدیک جبیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔ یقینی ہیں۔

۔ یعینہ ای طرح اس زمانہ کے اکثر انگریزی خوال نو جوانوں کا حال ہے وہ اپنے مذہب ہے محض کورے میں اور کسی تعلیم ندہبی ان کونہیں دک گئی۔اس حاست کا مقتضاء بیتھا کہ وہ معامد مذہب کے باب میں جس میں ان کودرک حاصل نہیں تھا سکوت اختیار کرتے لیکن ہی رے بعدء کے بیڈ ھنگے (بقیہ حاشیہہ اسکلے صفحہ پر)

## امام صاحب خلوت ترک کرنے اور لوگول کے ملحدان خیالات کی اصلاح کاارادہ کرتے ہیں

جب بیں نے مختلف خیالات کے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کا ایمان ان اسباب ہے اس حد تک ضعیف ہو گیا اور میں نے اپنے تا نہیں اس شبہ کے ظاہر کرنے پر تیار پایا۔ کیونکہ ان لوگوں کو تھی جت کرنا میر ہے لئے پانی چنے ہے بھی زیادہ آسمان تھا کیا وجہ کہ میں نے ان کے علوم مینی صوفیہ فلا سفہ واہل تعلیم وعلماء خطاب یا فتہ سب کے علوم کونہ بیت غور سے دیکھ تھا اپس میرے دل

(بقیہ حاشیہ) اعتراضوں نے ان کو اسلام کی طرف ہے دھوکھے ہیں ؟ ال دیا اور وہ فدہب کے ستھ گتا فی اور نہاں ورازی ہے ہیں آئے۔ بیارے ملاء نے ان امور محققہ ہے جودالا کی ہندی اور مشہدہ ہینی ہے تا بت ہو چکے ہیں اٹکار کی اور اٹکار کی بناء پر ان مشکسین پر اعتراض کے ۔ ان اعتراض کی خلطیوں اور بیرود گیوں نے جو بالبد ابت فی ہتھیں عدم جدیدہ کے پڑھنے والوں کے ول ہی عام طور پر بیافیین بیدا کیا ہے کہ فرجب اسلام کی بنا ہے ہی بودے و الأس اور جا بلان اقوال پر ہے۔ پئی جمد مسائل فد جب اسلام کی نباہت ہی بودے و الأس اور جا بلان اقوال پر ہے۔ پئی جمد مسائل فد جب اسلام کی نبیدا کیا ہم مطور تا ہی ہو کے عام برطنی تھیل گئی ہے اور اس کی ہر خلیف بات کو تھی جس میں فراسا امکان بھی بھدی صورت میں فوہر کے جانے کا بوتا ہے ہیں تا ہے اور اس کی ہر خلیف بات کو تھی جس میں فراسا امکان بھی بھدی صورت میں فوہر کے مشہد کی بوتا ہے۔ اس طرح براس زمانہ ہیں اسلام پر چھری بھر رہی ہے جس کا مذاب ہے شک ہمارے ملاء کی مطبح کہ والے کی مقال مالی پر حرف ہیں جس کا مذاب ہے شک ہمارے ملاء کی مثال اس ڈورے کی ہے جو بوا میں نکا یا گیا ہوا ور وید ھرکی ہوا آئے و وادھر کو جھک جوئے سے می کسرف آدھا گھنے کا نگی ہوا آئے و وادھر کو جھک جوئے سے درف آئی والے میں نکا یا گیا ہوا وار وحد ھرکی ہوا آئے و وادھر کو جھک جوئے ہوئے ہیں اعلام گھند کا لیکھر ان لوگوں کے خیالات اور عقائد اور اصول کے بدلے کے سے کافی ہو فرک کے دول آئی میں واقعت دیدی ہے۔

منش کرده ام رستم داستال ورز یے ود درسیتال

جب تک ہم میں ایسے ملاء موجود نہ ہوں کے جوج مع ہوں علوم قدیم اور جدید کے ۔ تب تک ان سے اسلام کی خدمت ہوئی تاممکن ہے ۔ اس زیاف میں مرحت کے نے تخت سخت شرا لط وقیود مقرک گئی ہیں اور اونی سے اور اونی سے اور اونی سے اسلام ہی ایسی خفیف اور مقرک کے سے کہ جرس وٹا کس اس کے خادم ہونے کا مدی بن سکے اور ممہر پرچہ ھرجیسیا اس کی جو میں ہوا سلام کی حقیقت ہیں کر دیا کر ہے جو خدمت اسلام ہرا امن کل اور سخت جواب دہی کا کام ہے اور جو تحص اس خدمت کا جرب کا اور سخت جواب دہی کا کام ہے اور جو تحص اس خدمت کا جیرا الفیائے ضرور ہے کے وہ معوم حکمیہ جدیدہ میں معتد ہوا جیات رکھتا ہو۔ (منت جم)

یں بیڈیاں بیدا ہوا کہ بیا یک کام اس وقت کے سے معین ورمقرر ہے ہیں بیضوت اور عذلت افتیار کرنا تیرے کی کام سے گامرض عام ہوگیا ہے اور طبیب بیار ہوگئے تیں ور فلقت ہلاکت کو پہنچ گئی ہے پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو اس تاریکی کے انکش ف ور اس ظلمت کے مقابلہ پر سرحرح قادر ہوگا کہ بیز ماند راند راند راند جہالت ہے اور بیددور دور باطل ہے اور اگر تو لوگوں کو ان کے طریقوں سے ہٹ کرجانب حق بل نے میں مشغول ہوگا تو سب اہل زمانہ کر تیرے دغمن ہوجا کیں گئے اور تو کس حرح میں عرص میں جوجا کی اور ان کے سرحوجا کیں گئے اور تو کس طرح می سے جوگا بیا مور زمانہ مسامداور زبر دست و بندار سمطان کے سوااور کی طرح پور نے ہیں ہوسکتے ۔ پس میں نے انکد تعربی سے بیا جز ہوں ۔

## سلطان وفت كاحكم امام صاحب كے نام

پس قدریا ہی ہوں ہوئی کہ سطان وقت کے دل میں خودایک تح یک پید ہوئی جس کا ہائی امر خارجی نہ تھا ہی تھا دی کا علان کے کرف امر خارجی نہ تھا ہی تھا مسط نی صادر ہوا کہتم فور آئیٹ ، پورجا وَاوراس ہے عقادی کا علان کے کرو۔اس تھم میں اس قدرتا کیدگی گئی کہ اگر میں اس کے برخلاف اصرار کرتا تو سخت گیم گی ک جاتی ہوئی ہیں ہیں جھے کو یہ جاتی ہیں ہیں جھے کو یہ جاتی ہیں ہیں جھے کو یہ واجب نہیں کہ اب تو محض بوجہ کا ہلی و آرام طبی وطب عزت وَ اتی وہ یں خیاں کہ ایڈ ا، خلقت واجب نہیں کہ اب تو محض بوجہ کا ہلی و آرام طبی وطب عزت وَ اتی وہ یں خیاں کہ ایڈ ا، خلقت کی ایڈ ا، کی مختی برداشت سے خس محفوظ رہے برستور گوش شیں بنار ہے اور پنے خس کو خلقت کی ایڈ ا، کی مختی برداشت کی آب زے۔ کا جاتی ہیں جو انکہ ابتدائی فی فرما تا ہے۔

ال ہاب میں میں نے بہت سے ارباب قلوب ومشاہدات سے مشورہ کیا ہے ہیں سب نے اس شارہ پر اتفاق رائے طاہر کیا کہ حزات ترک کرنا اور گوشہ سے نکلنا مناسب ہے اس کی تا نید بعض صالحین کے متو تر کشیر انتعد وخو یوں ہے بھی ہوئی جن سے اس بات کی شبادت می

کہاس حرکت کا مید وخیر وہدایت ہے جو لندتعالی نے اپنے وین کو ہریک صدی کے اختیام پر مقرر کیا ہےاورالند تعالی نے اپنے دین کو ہرا یک صدی کے آخر میں زندہ کرنے کاوعدہ فرمایا ہے۔

#### امام صاحب ذی القعد ووس عیس نیشا پورینیج

یس ان شبادات ہے امید منتحکم ہوئی اور حسن ظن عالب ہو اور ماہ ذی القعد <u>۱۳۹۹ ہجری</u> میں امتد تعالی آس نی ہے نمیش ، یور لے گیا کہ وہاں اس کا م کے انبی مردینے کے نئے قیام کیا جائے اور بغداد سے کے ہجری میں نکلنا ہوا تھا اور گوشائشنی قریب سیارہ ساں کے رہی اور نمیثا بور میں جانا التدتعالی نے تقدیر میں لکھا تھا ورنہ جس طرح بغیداد ہے نکلنے اور وہاں کے حالہ ت ہے سیخدہ ہونے کا بھی وں میں مکان بھی نہیں گذراتھ سی طرح نبیثا ہور کو جانا بھی منج نبع بب تقديرات البي تقاجس كالبهجي وجم وخيال بھي د پهير نبيس ۾ تقاور يتديعي لي دوپ کواور احوال کو بدینے والا ہے موکن کا دل ملڈ تعالی کی اٹھیوں میں دو نگلیوں کے درمیان ہے ورمیں جانتا ہوں کدا گرچہ میں نے شاعت علیم کی طرف رجوع کیالیکن اصل میں بیرجوع نہیں تھا کیونکہ رجوع کہتے ہیں جالت سابق کی طرف عود کرنے کواور میں زمانہ سابق میں ایسے علم کی تعلیم دیز تھا جس ہے دنیاوی عزت وجاہ حاصل ہواورخوداینے قو سطریق عمل سے وگوں کوعزے دنیاوی کی طرف بواتا تھا وراس وقت میرا رادہ اور نیت بجز سے ور پچھنیں تھا کیکن اب میں اس علم کی طرف بارتا ہوں جس کے لئے عزیت وجاہ دنیاوی کو ترک کرنا پڑتا ہے اور کس کی وجہ ہے رشبہ منزلت کا س قط ہونامشہور ہے۔ ایس فی ای ں میر اار، د ہ اور 'بیت اور '' رزو بجز اس کے اور پھھتیں امتد تعابی میری نیت ہے تاگاہ ہے میری پیخواہش ہے کہ بنی اور نیز اوروں کی اصل کے کروں معلومہ نبیس کہ میں پنی مراد کو پہنچوں یا ہے مقصد میں نا کام رہوں۔

سکن ایمان یقین ورمشامدہ نے مجھ کو بہیقین دل پاہے کہ سوائے امتد بزرگ کے رجوع اور قوت کی کوھ صل نہیں ۔ بیچر کت میری جانب سے نہ تھی بلکہ ای کی جانب ہے تھی ور میں ہے خود کہ خواہیں کیا جلہ جو کچھ کیا اس نے ہی مجھ ہے کریا۔ پس اللہ سے بیدوعا ہے کہ وہ اول خود مجھ کو صالح بنائے پھرمیرے سبب اورول کوصالح بنے اور مجھ کو ہدایت بخشے ورپھرمیرے سبب آوروں کو مدایت بخشے ور مجھ کو یک بصیرت دے کہ حل حل نظر سے اور مجھ کو س کی پیروی کی ۔ ویش مطائر ہےاور باطل باطل نظر سے اور مجھ کوائں ہے اجتناب کی تو فیق عط کرے۔

#### تتمه ذكراسياب فتوراعتقا داوراس كاعلاج

اب ہم ان اسباب ضعیف ایم ن کا جو قبل ازیں بیان ہوئے پھر ذکر کر تے ہیں اور ان و گوں کی ہدایت اور ہد کت سے نج ت کا طریق بھی بتدائے ہیں۔

بجن وگوں نے اہل تعلیم کی سن کی باتوں کے سبب جیرت کا دعوی کیا ہے ان کا ملاق تو وہی ہے جو ہم کتاب قسط سی مستقیم میں بیان کر چکے ہیں س رس یہ میں اس کا ذکر کر کے طور نہیں وینا جائے۔

۔ اور جوائل الاحت لی شبہ اور او ہام چیش کرتے ہیں ان کوہم نے سات قسام میں محصور کیا ہے

ا جهل ٔ مائیدازالل باحتندازیفت وجه بود اول بخد که این ندارندوموا ماکار باهه بیعت ونجوم کردند به بنداشتند که این مام جمیب با سمنه خمه خمه تا و تر ریب ازخود بیدا آمده یا خود بمیشد بود ه یا نقل طبیعت است وشن این به چوب سے است که خطے نیو بینده پندارد که ازخود پدید آمده بسے کا ہے قادروعالم عمرید و سید تا بیمالی او بایں حدود زر وشقاوت نگرددر

دوم (۲) بآخرت نگرد بدنده پنداشتند که آدمی چوب نباست که چوب مبیر ونبیست شود وسبب این جهل است بنفس خود کدایدیست و برگزنمیر د-

سوم (۳) بخدا تی کی وہ خرت ایم ن دارند ایم نے ضعیف وئیمن گویند که خدائے عز وہل بعی دت و ماجہ حاجت واز معصیت ماچہ رئے۔ایں مدیر جال است بشریعت کدھے پندارد کد عنی شریعت آنست کہ کار براے خدا ہے ہاید کرونہ برائے خود رایں ہم چنانست کہ زمارے پر ہیز نکندعگو بد کہ طعیب رااز انچہ کہ کن فر مان او ہرم پد نبرم ۔ایں بخق راست است ولیکن او ہلاک شود۔

ی به رم (۴) گفتند کینر عمیفر ماید که دن رشهوت خشم دریا پاک کنید وای ممکن نیست که ومی رازی آفریده اند - پی مشغول شدن باین طاب می به ود - واین احمقه ن ندانستند که نیر عاین نفر موده - بلکه فرموده است که خشم وشهوت رادوب ماید که حدود عقل وننر بیت (۴ گاه دارو حق تعالی فرموده است وا کاظمین الغیظ ثنا گفت بر سیسه خشم فر وخورد و ند بر کسیکه او راخشم نبود -

' ' نخیم (۵) گویند کہ خدار حیم است بہر صفت کہ باشیم ہر ہار حمت کندہ ندائند کہ ہم شدیدالعقاب است۔ خشتم (۷) بخو دمغر در شوند و گویند کہ ہا بجائے رسیدہ کہ معصیت ہارا زیان ندار دیہ خرد رجہ ایں ابلہان فوق درجہ انبی نمیست واپش سبب خصامیگر یستند ہے۔

وبه بفتم ( ) از شہوت فیز دنداز جہل واس اباحتیاں گرد ہے باشند کے شہرت گذشتہ بیخ نصلید باشند۔ولیکن گرد ہے رہنید کیا بیٹاں براہ اباحت میروند۔ایٹ س راسن نیزخوش مید کددرطبع بطالت وشہوت غالب بودمعاملہ بایٹ ساتھمشیر باشدنہ کجت۔ (ابتخاب از کیائے سعادت) اوران کی تفصیل کتاب کیمیائے سعادت میں بیان کی گئی ہے۔

جن لوگوں نے طریق فعد ہے اپنا ایمان بگاڑلیہ ہے جنی کہ نبوت کے بھی مشر ہو بیٹھے ہیں۔

ان کے لئے ہم حقیقت نبوت بیان کر چکے ہیں اور وجود نبوت بقینی طور پر بدلیل و جود خواص اوو سے
ونجوم وغیر و بٹنا چکے ہیں اور اس واسطے ہم نے اس مقد مدکو پہنے ذکر کر دیا ہے۔ ہم نے وجود نبوت
کی دلیل خواص طب ونجوم ہے اس واسطے ذکر کی ہے۔ کہ بیخود ان کے عوم ہیں اور ہم ہرفن کے
عالم کے لئے نبجوم کا ہوخواہ طب کا علم طبعی کا ہو یا سحر وطلسمات کا ۔ اس کے علم ہے ہر بان نبوت
لایا کر تے ہیں۔

اب رہے وہ لوگ جوزبان سے نبوت کے اقر رک بیں اور شریعت کو حکمت کے مطابق بنانا چ ہیے بیں سووہ در حقیقت نبوت سے منکر ہیں اور وہ ایسے حکم پریمان مائے ہیں جس کے لئے ایک طالع مخصوص بیں اور جواس بات کا مقتضی ہے کہ اس حکیم کی پیروی کی جائے اور نبوت کی نسبت ایسا ایمان رکھنا تیج ہے۔

#### ثبوت نبوت ایک مثال سے

ہونے پر بیدلیل قائم کرے گا کہ افیون میں ناری اور ہوائی اجزاء ہوتے ہیں ور ہوائی اور ناری اجزاء افیون کی ہرودت زیددہ نہیں کرتے ورجس حالت میں بجمیع اجزء پائی اور مٹی فرض کریئے ہے۔ اس کی الیے مفر طاہم بید ٹا بت نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ اجزاء محدہ وہواو سگل جانے ہے۔ اس حد تک تبرید کیونکر ثابت ہو تکتی ہے اس کو و شخص بقینی دیل سمجھے گا اور اکنٹر دیائل فسفہ درب باس حد تک تبرید کیونکر ثابت ہو تکتی ہے اس کو و شخص بقینی دیل سمجھے گا اور اکنٹر دیائل فسفہ درب بطعی سے والحیات اسی قسم کے خوال سے پہنی ہیں وہ جود میں یا وہ وہ نہیں وہ جود ہیں اور جن کو سمجھے ہیں جو تقل میں پالے تاہم اور جن کو سمجھے ہیں ہوتے ہیں اور سرکوں وہوں میں اور گوئی دعوئی کرنے والے بیکٹر کہ میں وقت تعطل میں بھی خوا ہیں معتاد دور مالوف نے ہوتیں اور کوئی دعوئی کرنے والے برائز نہ ماتے۔ حوال امرغائب جان بیتا ہوں تو اس کی بات کو سے عقل ہر سے والے برائز نہ ماتے۔

#### أبيك اورمثال

الميتعويز خاتمه تابيم قومب

جیں اور ان میں کچھ ہند سہ بائے ضاص لکھے جاتے ہیں اس شکل کے ہرسطر کا مجموعہ پندرہ ہوتا ہے خواہ اس کوطول میں شار کردیا عرض میں یا ایک گوشہ ہے دوسرے گوشہ تغیب ہے اس شخص پر جواس بات کوتو تقمد ایل کر لے لیکن اس کی عقل میں اتن بات نہ ساسکے کہ نماز دور کعت اور ظہر کی چارر کعت اور مغرب کی تین رکعت مقر رہوتا ہوجہ ایسے خواص کے ہے جونظر حکمت ہے نہیں سوجھ سکتے اور ان کا سبب اختلاف اوقات نہ کور ہے۔

## ارکان احکام شرعی کی تو ضیح بذر بعد ایک تمثیل کے

ان خواص کا ادراک اکٹر نور نبوت ہے ہوتا ہے تعجب کی بات یہ ہے کی اً سرہم ای عبارت کو ہدل کرعبارت جمین میں بیان کریں تو بیادگ اس امرا ختلاف او قات نذبور ہ کوضر ورتمجھ لیس کے سوہم کہتے ہیں کدا گرمٹس وسط تاء میں ہو یاجا کتے میں ، یاغارب میں تو کیان انتا فات ہے تھم طالع میں اختیاف نہیں ہوج تا۔ چنانچہ کی اختیا فات مسیر خمس پر زیخوں عمروں اور وقات مقررہ کے اختلافات کی بناء رکھی گئی ہے سیکن زوال اور شمس کے فی وسط انسی ، جونے میں یا مغرب اورشس کے فی الغارب ہونے میں پچھفرق نہیں ہے پس اس امر کی تھدیق کی بجز اس کے اور کیا سبیل ہے کہ اس کو بعبارت منجم مناہے جس کے کذب کا غالباسوم تبدیجر بہرہوا ہوگا مگر باوجوداس کے تواس کی تقعدیق کئے جاتا ہے جی کہا گرمنجم سی کوید ہے کہا گرشس وسط ساء میں ہو اور فلال یوکب اس کی طرف ناظر ہواور فلاں برخ طالع ہواور اس وفت میں تؤ کوئی ب س جدیدینے تو تُو ضرورای لباس میں قتل ہوگا تو وہ مخض ہرگز اس وقت میں وہ لباس نہیں سنے گا اور اوقات شدت کی سردی ہر داشت کرے گا حالہ نکہ یہ بات اس نے ایسے پنجم ہے تی ہوگی جس کا کذب بار ہامعلوم ہو چکا ہے کاش مجھ کو بیمعلوم ہو کہ جس مخص کے عقل میں ان عجا کہات کے قبول کرنے کی گنجائش ہواور جو ناچے رہوکر اس امر کا اعتراف کرے کہ بیا یہے خواص ہیں جن کی معرفت انبیاء کوبطور معجز ہ حاصل ہوئی ہے وہ خص اس نتم کے امور کا ایسی حالت میں کس طرح ا نکار کرسکتا ہے کہ اس نے بیامورایے نبی سے سے ہوں جو مخبرصادق ہواورموید بالمعجز ات ہو اور کبھی اس کا کڈب ندمنا گیا ہواور جب تو اس بات میں غور کرے گا کہ اعداد رکعات اور رمی جمار وعد دار کان حج وتمام دیگر عبادات شرعی میں ان خواص کا ہوناممکن ہے تو تجھے کوان خواص اور خواص ادو بیرونجوم میں ہرگز کوئی فرق معلوم نہ ہوگالیکن اگر معترض پیہ کیے کہ میں نے کسی قدر نجوم اور کسی قدرطب کا جوتجر بہ کیا تو ان عوم کا اس قدر حصہ تیجے پایا پس اسی طرح پراس کی سیج کی میرے دل میں بیٹے گئی اور میرے دل ہے اس کا استبعاد اور نفرت دور بہوگئی کیکن نسبت خواص نبوت میں نے کوئی تیجر بہبیں کیا لیس آگر چہ میں اس کے امرکان کا مقر ہوں گراس کے وجود و تحقیق کا علم کس فرایعہ سے صل ہوسکتا ہے۔

**የ** ዝቦ

## ہمارے کل معتقدات کی بناء تجربہ ذاتی پڑئیں ہے

تواس کے جواب ہیں ہم میہ کہتے ہیں کہ تو اسے جربات ذاتی کی تصدیق پر ہی قضار نہیں کرتا بلکہ تو نے اہل تجربہ کے اقوال بھی سے ہیں اوران کی ہیروک کی ہے ہیں جھے کوچ ہے کہ اقوال اوپ اکو بھی نے کہ تصور نے تم م مامورات شرع ہیں بذریعہ تجربہ مشہدہ وقت کیا ہے ہیں گرتو ان کے قریب پر چھے گا تو جو بچھ ہم نے بیان کیا ہے اس ہیں سے بعض امور کا ادراک بذریعہ تجرک تقل قصائیہ تھم دے گا گیرن اگر جھے کو تجربہ ذاتی نہ ہوتو بھی تیری عقل قصائیہ تھم دے گا گیرن اگر جھے کو تجربہ ذاتی نہ ہوتو بھی تیری عقل قصائیہ تھم دے گا کیرن اگر جھے کو تجربہ بنا والی تقام بھی کوئی مرض احق نہیں ہوا تھا تھا مریض ہوگی اور س کا والد مشفق طبیب حاذی ہے اور اس تحق کوئی مرض احق سنجوبات ہے وہ اللہ نے دائل کے ایک دوائی مجون بنائی اور کہ کہ بدوا تیرے مرض کے سے مفید ہوگی اور اس بیاری سے جھے کو سنجوبات ہے دوائی مجون بنائی اور کہ کہ بیدوا تیرے مرض کے سے مفید ہوگی اور اس بیاری سے جھے کہ کہ کہ میری سمجھے کو وہ دوا تائج اور بدذا گقہ ہواس کی عقل کیا تھی مرض بیل سبت ہے اور بھے گواس کا تجربہ بیس ہوا ہے کہ میمری سمجھ میں نہیں کہا تھا کہ اس دوااور حصول شفاء میں کیا من سبت ہے اور بھے گواس کا تجربہ بیس ہوا ہیں بھی میں سبت ہے اور بھے گواس کا تجربہ بیس ہوا ہے کہ کہ میری سمجھے گا میلی ہذا تھیا س ارباب بصیرت تیر ہے قف کی وجہ سے تیمر کے تو تو اس کو احمق سمجھے گا میلی ہذا تھیا س ارباب بصیرت تیر ہے تو قف کی وجہ سے تیمر کے تو تو اس کو احمق سمجھے گا میلی ہذا تھیا س ارباب بصیرت تیر ہے تو قف کی وجہ سے تیمر کا تھی ہوں۔

پی اگر تجھ کو بیشک ہوکہ مجھ کو بیکس طرح معلوم ہوکہ نبی الطبطیلا ہمارے حال پر شفقت فرماتے تھے اور اس علم طب سے واقف تھے تو اس کا ہم بیہ جواب دیتے ہیں کہ تجھ کو بیکس طرح معلوم ہو ہے کہ تیر باپ تجھ پر شفقت رکھتا ہے بیام محسول نہیں لیکن تجھ کواپنے باپ کے قر ائن احوال وشوامد اعمال سے جووہ پنے مختلف افعال و برتاؤ میں طاہر کرتا ہے بیام الیے بھینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ تجھ کواس میں ذراشک نہیں ہے ای طرح پر جس شخص نے اقوال رسول اللہ ہے۔

پراوران احادیث پرنظر کی بوگی جواس باب میں وارد ہیں کہ آپ ہدایت تن میں نہی تکایف اٹھ تے تھے اور لوگوں کو درتی اخلاقی واصلاح و معاشرت اور ہرایک ایسے امر کی طرف جس سے اصلاح وین و دنیا متصور ہو با کران کے تق میں کس کس تم کی لطف و مہر پائی فر ماتے تھے تو اس کو اس بات کاعلم بیٹی خاصل ہو جائے گا کہ ان کی شفقت اپنی امت کے حال پر اس شفقت سے بر جہا زید وہ تھی جو والد کو اپنے بچہ کے حال پر ہموتی ہو اور جب وہ ان مج با افعال پر جوان بر جہا زید وہ تھی جو والد کو اپنے بچہ کے حال پر ہموتی ہو اور جب وہ ان مجبد واحد دیث میں مدی گئی اور ان امور پر جوبطور آٹا و قرب قی مت بیان فر مائے گئے اور جن کا ظہور مین حسب فرمورہ جناب ہوتا ہے خور کرے گا تو اس کو بیٹلی خاصل ہوگا کہ وہ ایک ایک حالت پر پہنچ فرمورہ جناب ہوتا ہے نو الفوق اور ان کوخدانے وہ آٹ تھیں عطافر مائی تھیں جن کا اور اک عقل جس کو بجہ خواصات بارگا ہ الی کے اور کوئی اور اک نہیں کرسکتا اور ایسے امور کا جن کا اور اک عقل کر نا اور قر بہن مجید کو تو اس پر طر بی ہے صدافت نی انظام کرنال زم ہے کہ اس طریقہ سے ہے میں بوطات ہو میں گئی حاصل کرنے کا مطالعہ کرنال زم ہے کہ اس طریقہ سے بیامور تھے پر عیال ہوجا کئیں گے۔

اس قدر تنبیر و فلسفہ پسندا شخاص کے لئے کافی ہے اس کا ذکر ہم نے اس سبب سے کیا ہے کہ اس زمانہ میں اس کی شخت حاجت ہے۔

ر ہا سبب چہارم ۔لینی ضعف ایمان بیجہ بداخلاقی سواس مرض کا علات تین طور سے ہوسکتا ہے۔

## ضعف ایمان بوجه بداخلاقی علماءاوراس کاعلاج ·

اول: بیرکبن جا ہے کہ جس عالم کی نسبت تیرا بیرگمان ہے کہ وہ مال حرام کھا تا ہے اس عالم کا مال حرام کی حرمت سے واقف ہوٹا ایسا ہے جسیا تیرہ حرمت شراب وسود جکہ حرمت ، نبیبت و کذب و چفل خوری سے واقف ہوٹا کہ تو اس حرمت سے واقف ہے کیکن باو جودا س علم کے تو ان محر مات کا مرتکب ہوتا ہے کیکن نداس وجہ ہے کہ جھے کوان امور کا داخل معاصی ہونے کا ایمان نہیں ہے جکہ بوجہ شہوت کے جو تچھ پر غالب ہے پس اس کی شہوت کا حال بھی تیری شہوت کا سال ہے جس طرح شہوت کا حال ہی تیری شہوت کا سال ہے حال ہے جس طرح شہوت کا خال ہے حال ہے جس طرح شہوت کا ان مسائل سے حال ہے جس طرح شہوت کا ان مسائل ہے

زیادہ جانا جس کی وجہ سے وہ تجھ ہے تمیر ہے اس ہات کا ہمو جب نہیں ہوسکتا کہ ایک تن ہ فاص سے وہ درکار ہے بہت ہے شخص ایسے بین جوعلم طب پریقین رکھتے بین کیکن ان سے ہلا تھا نے میں میوہ اور پینے سر دیائی کے صبر نہیں ہوسکتا ۔ کو طبیب نے ان چیز وں کے استعمال کرنے ہے منع کی میوہ اور پینے سر دیائی کے صبر نہیں ہوتا کہ اس بد پر بہیزی بین کوئی ضرر نہیں یا یقین نسبت طبیب ہوتیکن اس بات سے بیٹا بت نہیں بوتا کہ اس بد پر بہیزی بین کوئی ضرر نہیں یا یقین نسبت طبیب صحیح نہیں ہے۔ پر افغزش ہا ، کواس طرح پر سمجھنا جا ہے۔

دوئم، عامیخض کو یہ کہو کہ تجھ کو یہ بچھنا واجب ہے کہ عالم نے اپنا علم یوم آخرت کے لئے ابطور و نخیرہ جع کی اوروہ یہ میں کرتا ہے کہ اس علم سے میری نجات ہوجائے گی اوروہ علم میری شفاعت کرئے گا۔ یس وہ بوجہ فضیلت علم خودا ہے اعمال میں تب ال کرتا ہے اگر چہ یمکسن ہے کہ علم اس مالم پر ذاتی جحت کا باعث ہواوروہ یہ ممکن سجھتا ہے کہ وہ علم اس کے سئے زیادتی ورجہ کا باعث ہو۔ اور یہ بھی ممکسن ہے لئے زیادتی ورجہ کا باعث ہو۔ اور یہ بھی ممکسن ہے لئے زیادتی ورجہ کا باعث ہو۔ اور یہ بھی ممکسن ہے لئے اس کو وہ کہ اس کے اس کو اس کو وہ کی ہے۔ سن اے جال ہجھی اگر تو نے اس کو وہ کی ہے۔ سن اے جال ہجھی اگر تو نے اس کو وہ سکی کر محل بڑک کیا ہے۔ اور ق علم ہے جب ہم ہے کہ یہ جہ بالی بول کے ہوجائے گا اور کوئی تیری شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔

سوتم : علان حقیق عالم حقیق ہے بھی کوئی معصیت ، جزاس کے کہ بطریق لفزش ہونا ہر ہیں ہوتی اور قدوہ کہ بھی معاصی پراصر ارکرتا ہے کیونکہ علم حقیقی وہ شے ہے جس سے بیم معلوم ہوتا ہے کہ معصیت زہر مہمعک ہے اور شخرت دنیا ہے بہتر ہے اور جس کو بیہ معلوم ہوج تا ہے تو وہ اچھی شے کوادنی شے کے عض نہیں ہوتا جس کی تخصیل میں اکثر لوگ مشغول رہتے ہیں کہی وجہ ہے کہ اس علم کا متیجہ بجزاس کے اور پیچنیس کہ ان اوگوں کوالقد اکثر لوگ مشغول رہتے ہیں بہی وجہ ہے کہ اس علم کا متیجہ بجزاس کے اور پیچنیس کہ ان اوگوں کوالقد تعالی کی معصیت پرزیادہ جرات ہوجاتی ہے لیکن علم حقیقی ایسا علم ہے کہ اس کے پڑھنے والے میں خشیتہ مقد وخوف خدا نہیں اس عالم اور معاصی کے بطور پردہ علی خشیتہ مقد وخوف خدا نہیں اس عالم اور معاصی کے بطور پردہ حال ہوجاتا ہو جب بجزاس صورت حال غزش کے جس سے ان ن بمقتصائے بشریت جدانہیں حال ہو بیت اس عالم اور معاصی کے بطور پردہ بوسکتا اور بیامرضعف ایمان پرد لالت نہیں کرتا ۔ کیونکہ مومن وہی محض ہے جس کی آز مائش ہوتی ہو سے اور جوتو بہ کرنے وال ہے اور بیہ بات گناہ پراصرار کرنے اور ہمدتن گناہ پر گر بڑنے سے بہت

خاتمه

یں میرہ امور ہیں جوہم مذمت فتنہ وقعیم اوران کی آفات و نیز ان کے بے فی صفّے نکار
کرنے کی آفت کے باب میں بین کرنا چاہتے تھے۔ہم القد تعالی سے دیا کرتے ہیں کہ وہ ہم
کوان صالحین ہیں شامل کرے جن کواس نے پہند بدہ اور ہر گزیدہ کیا ورجن کورہ فی دکھی یا اور جن کو
ہدیت بخش ہے اور جن کے دلوں میں ایسا ذکر ڈالا ہے کہ وہ اس کو کھی نہیں بھوستے اور جن کو
شرارت نفس سے ایسا محفوظ کیا ہے کہ ان کواس کی ذات کے مواکوئی شے نہیں بھی تی ،اور نھوں نے ایپی فی است کے مواکوئی شے نہیں بھی تی ،اور نھوں نے ایپی فی معبود نہیں ہے۔ نہیں کے ورک کو پنا معبود نہیں ہے۔

سن بالجير



# وجموعت رسائل امام غزالي

جلرسوم

حصهسوم

نتهافة الفلاسفه



#### بستم الله الرحمن الرحيم الالارالالالأم معسر رموك لالأم

# يبش لفظ

31

## (صدر،انڈوندل ایسٹ کلچرل اسٹڈیز حیدرآباد)

پیش نظر کتاب امام غزائی کی شہرہ آفاقی کتاب تھا فیۃ المفلام نے کااردو زبان ہیں ایک دکش اور شین اظہار ہے۔ مترجم سلمہ نہ صرف فلفہ 'اسلام سے خاص شغف رکھتے ہیں بلکہ انھوں نے اس کتاب کا جامعہ عثمانیہ میں ایم' اے کے طلباء کو سالہ سال درس بھی دیا ہے۔ امید کی جاسکتی ہے کہ انھوں نے امام غزائی کے مفہوم کو بجھ کراردوز بان میں صحیح طریقہ سے اواکر دیا ہے۔

غزائی کی کتابوں کا زبانہ حال تقاضہ کررہا ہے اور اسکی کئی و حوہ ہیں: غزائی کا لفظہا ہی قدر اس قد وسیح ، کئی اور انسان دوستانہ ہے کہ ہرقوم اور ہر ملت و فدہب کے پیروکو انسان اور انسانی معاملات پر ان کے خیالات سے ولچی پیدا ہوجاتی ہے ۔ وہ صرف اپنے زبانہ ہی کے لئے پیدا نہیں کئے گئے۔ ان کے خیالات اور تصورات ہر دم تا زہ اور ہر دم تو اتا نظر آتے ہیں۔ اب بعد میں آنے والے مغربی فلاسفہ کے خیالات کی خصرف انھوں نے ہیں بنی کی ہے بلکہ فلسفیانہ ظریقہ سے ان کو اوا بھی کیا ہے فرانس کے شہیر عالم فلفی ڈیکا ڈٹ (بنی کی ہے بلکہ فلسفیانہ ظریقہ سے ان کو اوا بھی کیا ہے فرانس کے شہیر عالم فلفی ڈیکا ڈٹ (فلام فلفہ کا آغاز کیا ، غزائی میں ہے ہمیں ، ایک دکش انداز میں ماتا ہے ، طریقہ تسکیک وار تباب ہی نے نظام فلسفہ کا آغاز کیا ، غزائی میں ہے ہمیں ، ایک دکش انداز میں ماتا ہے نظام کے چرہ سے نقاب کشائی پر آمادہ کیا او ہوا نھوں نے شک بھی اتنا کیا کہ شک انہیں یقین کی راہ پر لے آیا اسکاٹ لینڈ کا وجین اور طباع فلفی ہیوم (شکس کے خارو کو کو کی اس سی پر موت کی ضرب لگا تا ہے اور مسلمہ قانون شک صحت پر ایمان سے دست علیت کے تا رو پود کو کھیر کر رکھ دیتا ہے ، پھر کوئی اس قانون کی صحت پر ایمان سے دست بر دار ہوکر اندھا اعتاد نہیں کرسکتا اور اسکی کلیت وضرور سے قتل نہیں ہوسکتا۔ ہموم سے علیت کے تا رو پود کو کھیر کر رکھ دیتا ہے ، پھر کوئی اس قانون کی صحت پر ایمان ہو ہیں ہو میں بر دار ہوکر اندھا اعتاد نہیں کرسکتا اور اسکی کلیت وضرور سے قتل نہیں ہوسکتا۔ ہموم سے

صدیوں پہلے امام غزال نے اسکام کو بڑی حسن و خوبی ہے انجام دیا ہے: علت و معلول بیں نہ ربط ضروری ہے نہ گئی ہے، محض عادی ہے۔ جرمنی کے عظیم الرتبت فلفی کانٹ ( KANT ) نے قلر کے تضادات کو اضح کیا اور بتلا یا کہ عقل نظری ان تضادات بیل جتلا ہے، وہ کا نتات کے متعلق متضاد نتائج کو استے ہی مضبوط اور توی مقد مات ہے اخذ کر سکتی ہے اور اس ہے صاف واضح ہوتا ہے کہ کا نتات کا تصور دوسر ہے مابعد الطبیع تی ماورائی تصورات کی طرح محض ایک نظری غیر متعین تصور ہے۔ یہی چیز غزائی پر کشفا واضح ہوچی تھی اور قد ماء کے فلفہ کی بنیاد وں کو منبدم کرنے بیں اس کا استعال انھوں نے بڑی قام رانہ تو ت ہے کیا جبکا مظاہرہ پیش نظر کتاب بیس بڑی خوبی سے ہوتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے زندگی ، دین و فد جب اور عقل سیح کے حقیق واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے میں انہوں نے زندگی ، دین و فد جب اور عقل سیح کے حقیق واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے میں انہوں نے زندگی ، دین و فد جب اور عقل سیح کے حقیق واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے میں انہوں نے زندگی ، دین و فد جب اور عقل کی تعیوں ہے ان افراد کے قلوب بیر، جو روحائی کی جونو تی البیسر کوشش کی ہے وہ ہر ذی فلز مخلص فر وہ جنائی کے مشاتی ہیں اور جوعقل کی تعیوں ہے اکتا ہے ہیں ، کا نتا ت کی روحائی تعیر اور ذ این وقلب وروح کے اسراروغموض کو جانے کا ضعامہ تیز بھڑ کی اٹھتا ہے۔ کتاب تعیر اور ذ این وقلب وروح کے اسراروغموض کو جانے کا ضعامہ تیز بھڑ کی اٹھتا ہے۔ کتاب طالب مشاقی اور دیں تیم پر لے چلتے ہیں۔

می و خورائی کی اکثر کتابوں کا اردوزبان میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن تہا فداب تک بھی اردوزبان میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن تہا فداب تک بھی اردوزبان میں چیش نہ ہو گئی ۔ ڈاکٹر میرولی الدین میدان فکر میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ جوانی ہی ہے میں نے ویکھا ہے کہ انکوغز الی سے ایک فطری لگا وَرہا ہے۔ اُکی میسی خدا کرے کہ سعی مشکور ٹابت ہواور پیش نظر کتاب ذی فکرا فراد کو جوعر بی زبان سے واقت نہیں ہیں فکر ونظر کا موادم ہا کر سکے ۔ اُ

## بسم الثدالرخمن الرحيم

# ديباچه

مشہور عالِم مستشرق ڈنگن فی میا کڈ ونالڈ کی نظر میں۔امام غزالی تاریخ اسلام میں نہایت عظیم المرتبت اور یقینا سب سے زیادہ دردمند فرد تنجے۔وہ بعد میں آنے والی نسلوں کے ایسے معلم ہیں جن کو چارعظیم الشان المیہ کا ہم مرتبہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کے مشائی ،فیلسوف، ابن رشدا در باقی سب محض حقیر شارح اور حاشیہ نولیس نظر آتے ہیں۔

ا ما م غزالی کی مرتبت ومقام کے متعبق اکثر محققین اسلام کی جورائے ہے اس کا نچوڑ میا کثر و نالڈنے اپنے الفاظ میں اداکر دیا ہے۔

نظام قاعدُه مَكْرَمُتُ المام بُمام نعیرِ لمت صدرالوری علیه سلام شهنشه علائے زمال که بو سته مُهدست بجابش قواعدِ اسلام

ا ما م کی ذات و شخصیت میں ان کے اپنے زمانہ کے تمام فکر کی پہلوا ورسار ہے، ی مسائل مرکو زنظر آتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان تمام سے ہوگز رہے تھے، اِن کا دین و مذہب محض تقلید کی نہ تھا، حقائل کی تفصیل تھی، فلسفیانہ نظا ہ ت الفاظ اور الفاظ ہی پر مرکو زسارے تناز عات واختلا فات کو چھوڑ کر انھوں نے اسباع رسول عربی صلواۃ اللہ علیہ میں جن حقائی کا اپنے نو رِمکا شفہ سے مشاہدہ کیا تھا ، ان کو انھوں نے مضبوط تھا مہضو اے تقلید مربر چہ کو ید ویدہ تو میں اصلام کی اسلام کی مقام نے نہ صرف اور علام کی خارت کی بنیا داور علوم دین کا خلاصہ قرار پاچکا تھا۔ لیکن امام علی مقام نے نہ صرف احکام شریعت اور قانون خداوند کی بڑمل کر کے اپنے ظاہر کو آراستہ و پراستہ کیا تھا اور اپنے باطن کو اخلاق ذمیمہ اور صفات ر ذیلہ سے پاک کیا تھا اور اپنے نفس کے مرتبع کو ان پاک

صورتوں سے جوشکوک واوہام سے منزہ ہیں مزین کی تھ اور حق تعالیٰ کے جمال وجلال کا مشاہدہ کیا تھا اور دوام حضور حق انھیں حاصل تھا ، بلکہ ' فلسفہ کے مسائل اور مواد پر ان کی گرفت ان تمام فلا سفہ سے زیادہ تھی جوان کے زمانہ تک گزر چکے تھے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بعد ہیں آنے والے فسفیوں ہے بھی زیادہ مضبوط تھی' ' (میا کڈون لڈ)

گاطے کزائرِ دانش اوروش شد انچہ بر خلق جہاں بدز حقائق مستور فکر بر ش تن سر قضا رامحرم فکر بر فضا رامحرم دل یاکش نظرِ لطف خدارامنظور

ہی را مطلب میہ ہے کہ اہم کو تالہہ یعنی حکمت ؤوقیہ اور بحث ونظر یعنی حکمت تحسیثیہ دونوں سے کامل حصّہ ملاتھ اوران ہی کی ذات کامل کے فیض سے علم مجمل مفصّل ہوگیا:

ھُوَ الْیُومِ اَوُفیٰ العالِمیں توفعاً وَاوْفَوُ ھُمْ فَضَلاً وَادِفَعَہُم قَدِراً

ہُوالْیُومِ اَوْفیٰ العالِمیں توفعاً وَاوْفَوُ ھُمْ فَضَلاً وَادِفَعَہُم قَدراً

ہیں فلسفیوں کی خوب خبر لی گئی ہے، ان کی بے مائیگی ، تضا دِفکر اور اختثارِ خیال کواچھی طرح فل جرکیا گیا ہے۔ ان ہی کے ہتھیار کوان کے خلاف استعال کیا گیا ہے اوراس حقیقت کو بخولی واضح کردیا گیا ہے کہ فلسفیوں کے مقد مات اور طُرُ ق ہے ، ان کی '' چناں وچنیں'' ہے لیقین کا حصول کسی طرح ممکن نہیں ۔!

جال ہمدهم زیں دلکد کوب خیال می شود مجروح و خستہ و پائمال

اس کتاب میں غزالی کی قوت بخسٹیہ کا اچھا مظاہرہ ہوتا ہے۔ بحث کے میدان

میں اثر کروہ فلسفہ کوتشکیک وار تباب کی آخری حدود تک پہنچاد ہے ہیں اور آئر لینڈ کے مشہور
معروف مشکک دیو ڈ ہیوم (سند تا سه) سے سات سوس ل قبل اپنی جدلیات کی شمشیر بے
نیام سے علیت کے دبط کو کاٹ کرر کھ دیتے ہیں جس پر آج بھی علوم جدیدہ کی بنیاد قائم ہے۔
جومحض ظنی ہے، بیتی نہیں ۔غزالی کے بتلانے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمین علت ومعلول
کے متعلق صرف اتنامعلوم ہوسکتا ہے کہ ان میں سے ہرایک دوسرے کے بعد
ظہور پذیر ہوتا ہے، لینی جیسا کہ سمجھا جاتا رہا کہ علت ومعلول میں ایک ضروری ربط

پایا جاتا ہے اور علت معلول کو پیدا کرتی ہے ، بیکض ایک بے بنیا دُطن ہے۔ علت میں نہ کوئی قوت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ معلول کو پیدا کر سکے اور نہ ہی ان دونوں میں کوئی ضروری وظعی ربط پایا جاتا ہے جس کی ضد کا تقور نہ کیا جاسکے۔

وہ حکماء وفلا سفہ کے اس وعولیٰ کی تر دید کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، ازلی وابدی ہے۔ دلائل قاطعہ سے وہ ان کے کلام کا فساد ظاہر کرتے ہیں اور فرہاتے ہیں کہ ہمارا مقصد فلا سفہ کے مذہب کی تنقیص کے سواکسی اور چیز کا اہتما مہیں ، ان کی دلائل کا بطلان ہے، کسی ضاحی مذہب کے ایجا بی طور پر اثبات کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ مذہب حق کا اثبات ایک دوسری کتاب میں ہوگا جس کا نام قواعد العقا کہ ہوگا۔

غزالی دلائل سے بہ ثابت کرتے ہیں کہ حکما عِمنا کع و خالق عالم کے ثبوت سے قاصر ہیں۔ نہ صرف بیہ بلکہ و واس کی وحدانیت کے ثبوت سے بھی عاجز ہیں اور نہ ہی وہ بیہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا غیر جسم نی ہے یا یہ کہ عالم کا کوئی خالق یااس کی کوئی علت بھی ہوسکتی ہے اور نہ وہ بید ثابت کر سکتے ہیں کہ روح انسانی ایک جو ہرقائم بالذات ہے۔

غزالی دلائل وبرائن قاطعہ ہے یہ واضح طور پر ظاہر کرویتے ہیں کہ فلاسفہ یہ عابت نہیں کر سکتے کہ خداا ہے عیر کواورانواع واجناس کو گئی طور پر جانتا ہے، نہ وہ یہ ثابت کوئیں کر سکتے ہیں کہ خدا خودا پنی ذات لوجا نتا ہے۔ ان کا یہ دعوی غلط ہے کہ خدا جزئیات کوئیں جانتا۔ ان کا یہ دعوی غلط ہے کہ آسان حیوال متحرک بالا راوہ ہے اور انھوں نے آسان کی حرکت کی جو غرض بیان کی وہ قطعاً باطل ہے۔ فلا سفہ کا یہ خیال غلط ہے کہ آسان تمام جزئیات کے عالم ہیں۔ فلاسفہ نے جو تی مت اور حشر اجماد کا انکار کیا ہے یہ ان کی فاش غلطی ہے۔ پنے تو یہ ہے کہ قابت ہی نہیں کر سکتے کہ دنیا کا کوئی بیدا کرنے والا بھی ہے عالم کا دیریا ہونالا زم ہے۔

اس طرح امام بُمام نے تفافہ میں فلاسفہ کی تر دید کے لئے ہیں مسائل ابتخاب کئے ہیں جن میں سے استر ہ منسمے اللہ یات کے اور تین مسلّے طبعیات کے ہیں جن کی تفصیل اوپر پیش کی گئی۔

جب امام غز الی اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں ، فلاسفہ کی سفاہت کھل کرسا منے آج تی ہے اور تہا فد کا قاری امام کے ہم آواز ہوکر کہتا ہے کہ: فلفہ چوں اکثرش باشد سفہ ہم کل آں

بم سفه باشد كه حكم كل حكم اكثر است

یعنی فعسفہ کے لفظ کا بڑا حصّہ سفہ ہے جس کے معنی بیوتو ٹی یا نا دانی کے ہیں، جونکہ یہ مسلّم ہے کہ تھم الا کثر تھم الکل لہٰذا سارا فلسفہ ہی سفہ یا بے عقلی و نا دانی قرار پاتا ہے۔! اب صدید البصر طالب کوزندگی کی کوئی عقلی اساس نظر نہیں آتی ،غزالی فلسفیوں کو بوتانی مشکلین اور ہیوم کے بازو بازولا کر کھڑا کردیتے ہیں، ہرشتے قابل شبہ یا مشکوک ہوجاتی ہے اور فلسفہ وسفہ ، کا مرادف قرار باتا ہے ۔ حقائق اشیاسے جاال و بے فہر! بحث ونظر کے پرستار فلسفہ وسفہ ، کا مرادف قرار باتا ہے ۔ حقائق اشیاسے جاال و بے فہر! بحث ونظر کے پرستار سے غزالی یہ کہتے ہوئے سائی دیتے ہیں۔!

اے خوردہ شرابِ غفلت ازجامِ ہوں استغول شو بخویش چوں خر بجرس! مشغول شو بخویش چوں خر بجرس! حرام کہ ازیں خواب چوبیدارشوی مستی برود،ودر دِم ماندوبس!

جب فسفہ ہمیں زندگی کی کوئی عقلی اس س فراہم نہیں کرسکتا تو انسان کے لئے صرف وی انہی کا اسراہاتی رہ جاتا ہے اور غزالی زندگی کی اساس اسی وجی کوقر اردیتے ہیں جو انہیاء کے قبوب پرنازل کی جاتی ہے اس میں شک وریب کی گنجائش نہیں ،اس میں حق صریح ہوتا ہے ، یقین واد غان پیدا کرنے کی پوری قوت ہوتی ہے ۔ نبی اور فلفی میں یبی فرق ہوتا ہے کہ نبی جو پچھ کہتا ہے وہ یقین واد غان کی پوری قوت ہوتی ہے ۔ نبی اور فلفی میں کوئی تر دو ، کوئی شک وشیت ہوتا ، کیونکہ وہ اس یقین کی بنیا و تر دو ، کوئی شک وشید، کوئی ظن وقی س ، کوئی وہم وا خیال نہیں ہوتا ، کیونکہ وہ اس یقین کی بنیا و پر کہتا ہے جو حق تو الی اُس کے قلب میں کسی ایسے ذریعہ سے پیدا کر دیتا ہے ۔ جو مشاہدہ کی جیشیت رکھتا ہے ، اور وہ اس کو اور صرف اس کو '' حق '' سمجھتا ہے ۔ بھلا وہ شخص جو بہاڑی کی جیشیت رکھتا ہے ، اور وہ اس کو اور صرف اس کو '' دیت '' سمجھتا ہے ۔ بھلا وہ شخص جو بہاڑی کی جائے گئی ہے وہ کی رہا ہو ، وہ دنی گھر کے اند ھے ، بہر ہے یا ان لوگوں جائے گئا ہے مقابلہ میں جو اس بلندی سے نیچ آفیا ہو نونہ وہ دنی گھر ہے ہوں ، اس بات میں شک کرسکتا ہے کہ آفی ہو ایک اُلی کے مقابلہ میں جو اس بلندی سے نیچ آفیا ہو نہ د کھر ہے ہوں ، اس بات میں شک کرسکتا ہے کہ آفی ہو ایک اُلی کی کونہ د کھر ہے ہوں ، اس بات میں شک کرسکتا ہے کہ آفیا ہے طلوع نہیں ہوا۔ ؟

میں ایک اس کے پاس مشاہدہ نہیں ہوتا، نہ مشاہدہ جیسی کوئی چیز ہوتی ہے،اس کے پاس ' نظنون' (قیاسات) وتعقلات ضرور ہوتے ہیں گرمخالف اختالات کی پر چھا کیاں ان کو اس طرح دصندلا بنائے رکھتی ہیں کہ وہ نوریقین سے محروم رہتا ہے، اطمینان قلب و سکنیت فاطر کی دولت خوداس کے پاس نہیں ہوتی ،وہ دوسروں کو بید دولت کہاں سے لاکر

دے سکتاہے۔؟!

موجود ہ سائنس کے جدید انکشافات نے بہت سے فکری نظریات کو مشاہدہ کی حیثیت ویدی ہے لیکن علمائے سائنس کو اعتراف ہے کہ انتہائی حقیقت ان کی گرفت سے باہر ہے، وہ یہ تک نہیں جان سکے کہ'' انر بی' یا، قوت کی حقیقت کیا ہے، وہ صرف یہ جان سکے ہیں کہ انر بی کیا کرتی ہے ایک انر بی کیا کرتی ہے اس طرح انھیں اعتراف ہے کہ کا نئات کے راز ہائے سربست سے وہ اب تک پوری طرح واقف نہیں ہو سکے اور ہرراز کے تحت ایسے بے شار دا زسربستہ ہیں۔ جن کے جج انکشاف کے لئے نسل انسانی کو ابھی صدیاں در کار ہیں لہذا جو پھھ آج کہا جارہا ہے وہ حرف آخر ہر گرنہیں! ای لئے انہیاء کی ایکارشروع سے بیر بی ہے۔

ا ذالم تَری الهلال فَسَلِم لِلانَّاسِ دَاوِ ہ' بالابصاد یعن جب تو خود ہلال کوئبیں دیکھ سکا، (حقیقت کامشاہرہ نہ کرسکا) تو ان لوگوں کی بات کو مان لے، چھول نے اپنی آنکھوں ہے ہلال کودیکھا ہے!

فقافہ سے غزالیٰ بس یہی ٹابت کرنا جا ہتے ہیں کہ جب زندگی کے لئے کو کی عقلی اساس فراہم نہیں کی جاسکتی تو ہمیں انبیاء ہی کی طرف رجوع کرنا چاہئے نبی کی بہت بڑی ضدمت اور نبی کے ذریعہ حق تعالی کا ایک عظیم ترین احسان میہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو یفین واڈ غان کی ایک ایسی میٹر بہا دولت عطا کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی !

سرگشته چه می روی تو ، چون آب بجوی! کیس مجر براز آب حیات است بجوی!

پھر یہ یقین ان بنیادی باتوں کے متعلق ہوتا ہے جوانسان کی ابدی فلاح کے لئے سئب بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اوراس کی شخصیت کی الیمی تعمیر کرتی ہیں جو ہمیشہ کے لئے خلل سے خالی ہوتا ہے۔ اوران کے متعلق سیح علم حاصل کرنے کا کوئی مادی ذریعیہ آج تک بھی ایجا دنہیں ہوا۔ مثلاً نظام عالم میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کیاوہ قطعاً آوارہ وآزاد ہے یااس کواپنے انجال وافعال کی جواب دہی کرنی ہوگی ، کیاوہ محض بخت واتفاق ہی ہے عبث پیدا ہوگیا اوراس کو کسی حقیقتہ الحقائق کی طرف رجوع ہونا نہیں؟ حیات موجودہ کا تعلق جیات آئے۔ سے کیا ہے؟ کیا موت فنائے محض کا نام ہے یااس کی حقیقت محض انقال ہے، حیات آئے۔ سے کیا ہے؟ کیا موت فنائے محض کا نام ہے یااس کی حقیقت محض انقال ہے،

یعنی ایک حالت ہے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا؟ اگرانسان ایک ابدی حقیقت ہے اور موت ہے وہ فنانہیں ہوتا تو بعد الموت اس کو کن احوال ہے گزر ناہوگا؟ وغیرہ لے طاہر ہے کہ جب تک ان جیسی بنیا دی باتوں کے بارے میں یقین واذ غان پیدا نہ ہونہ جدوجہد زندگی اور حرکت عملی کی کوئی سمت قائم ہو سکتی ہے اور نہ اس جدوکدا ورعمل میں یکسانیت واستقامت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ اس کی شخصیت کی تغیر ہرگز نہیں ہو سکتی ۔

نمی وانی تو جابلی سومیت فاش! نظر به نقش اولی یابه نقاش؟

تعور کی در کے لئے تقور سیجے کہ کمی نبی کی تعلیم موجود نہیں ، مرف فلسفیوں کی تعلیم موجود نہیں ، مرف فلسفیوں کی تخلیقات اورا نکی موشکا فیاں موجود نہیں جولم و لانسسلسے سے معمور نہیں ، عقل کوشقید سے فرصت نہیں ' بعد میں آنیوالا ہرفلسفی اپنے پر میٹر و کے خیالات کے تارو پود کو بھیرر ہا ہے ، فلسفے کے نظامات پیدا ہور ہے ہیں اور فنا ہور ہے ہیں ، اس شغل کا حاصل محض 'ابیقو رکی' لذ تیت ہے' الی حالت میں کیا کسی حق کے متلاثی کو ان چند سوالات کے متعلق جومثال کے طور پر ہے' الی حالت میں کیا کسی حق کے نوراطمینان کی مسرت اور دلجمعی وسکلیت حاصل ہو سکتی ہے؟ ہاں ، الی اور پیر ور مثال ہو سکتی معاملہ رہا ) جو انھیں سوالات میں غلطاں مثالیس ضرور ملتی ہیں (اور خود غز الی کے ساتھ یہی معاملہ رہا ) جو انھیں سوالات میں غلطال و پیران سے اور تلاش وجبتو کی واد یوں میں بھنگ رہے تھے ، ان کی روشنی نظر آئی اور پھر و و اسی روشنی ہو گئے ، لیکن بیروشنی فلسفہ یا سائنس کی نہیں تھی بلکہ وہ روشنی وہی تھی جس کی روشنی تھی بھی ہو گئے ، لیکن بیروشنی فلسفہ یا سائنس کی نہیں تھی بلکہ وہ روشنی وہی تھی جس کی کرنیں شعر نبیر تھی تھی جس کی او سے پھوٹتی ہیں ۔

عاقلاں از بے مرادی ہا وے خولیش با خبر گشتند از مو لا ئے خولیش!

جیسا کہ ہم نے او پر بتلا دیا ہے کہ کتاب تہا فہ میں امام غزائی نے متعد دموقعوں پر تفریح کردی ہے کہ اس کا مقصد فلاسفہ کی صرف تر دید ہے ، تحقیق نہیں ، ان کے فہ جب کی تخذیب اوران کے دلائل کا بطلان ہے ، کسی خاص فہ جب کی جانب سے مدافعت نہیں ، فلفہ کے بجز ونارسائی کو واضح کرنا ہے اور فلسفیوں کی سفاجت اور بے خبری کا ظاہر کرنا ہے ، لیکن اگر طالب ' شیم معرفت کے بچھ چھوٹکوں کے لئے اپنے سینے کے در پچوں کو کھولنا جا ہتا ہے ' تو غزالی ہدایت کرتے ہیں کہ جہیں' کتاب العمر الشکر' ہے اس کی پچھ لہریں لل حکتی ہیں یا ' در کتاب العمر الشکر' باب التوحید' سے اور بیم

سب کتابیں ''احیاء' میں ہیں ،اورا یک بڑی مقداران معلومات کی جن سے تمھارے ذوق معرفت کی پچھز بادہ تسکین ہوگی'' کتاب المقصد الاقصی فی اساء اللہ الحنی میں طے گی خصوصاً اسائے مشتقہ من الا فعال کی بحث میں ،اگرتم اس عقیدہ کے ہمراہ سچی طلب کے ساتھ صرت کے معرفت کے خواہش مند ہوت یہ بحث صرف ہماری ان کتابوں میں ملے گی جنھیں ساتھ صرت کے معرفت کے خواہش مند ہوت یہ بحث صرف ہماری ان کتابوں میں ملے گی جنھیں ہم نااہلوں کی آئھ سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں ۔'' (الاربعین فی اصول الدین سے المطبعة العربیہ )۔

طالب صادق کے لئے امام کی نشان دادہ کتابوں کی طرف مراجعت ضروری ہے،ان کےمطالعہ کے بعداس کومعلوم ہوگا کہ امام کی نفیجت و دصیّت بیتھی کہ:

> از کنر وقدوری نوال یافت خدارا درمصحن دل بین که کتاب به ازین نبیت سیاحی دل کن که دیارے به ازین نبیت دریادِ خداباش که کارے به ازین نبیت

پیٹ نظر کتاب تہافہ کے اس ایڈیشن کا ترجہ ہے جس کو مصر کے عالم سلیمان دنیا نے کچھ وحد قبل اپنے مقد ہے اور حواثی کے ساتھ شائع کیا تھا۔ جب میں مجد لطنی جعد کی کتاب '' تاریخ فلاسفتہ الاسلام '' کے ترجے سے فارغ ہوا جس کی اشاعت وارالترجہ جاسہ میں ہوچکی تو میرا خیال ہوا کہ جامعہ عثانیہ کے ایم اے کے جنوں نے اپنا اختیاری مضمون فلفہ اسلام لیا ہے۔ تہافہ کے ترجمہ کی بھی ملیاء کے لئے جنوں نے اپنا اختیاری مضمون فلفہ اسلام لیا ہے۔ تہافہ کے ترجمہ کی بھی مخیل ہوجائے۔ چنا نچے میں نے اپنے ایک عزیز عالم دوست مولوی سیدا حمد نقو کی صاحب کی اعانت سے اس کام کی طرف توجہ کی اور کتاب کے ایک بڑے جھے کے ترجے سے فراغت حاصل کی لیکن بعض موانعات کی وجہ سے اس کی چیل نہ ہوگی۔ چند ماہ قبل ان ہی فراغت حاصل کی لیکن بعض موانعات کی وجہ سے اس کی چیل نہ ہوگی۔ چند ماہ قبل ان ہی طریز کی عنایت واعانت سے بحد اللہ بیتر جمہ تھیل پاسکا۔ میرا بیخوشگوار فریف ہے کہ مولوی صاحب کا حیرا بیخوشگوار فریف ہے کہ مولوی ساحب کا صمیم قلب سے شکر بیا اور اپنا ہی میں میرے برابر کے شریک رہے ہیں۔ اور اپنا بہت سارا وقعی عزیز اس میں صرف کیا ہے۔ میں مولوی صاحب کا تدول سے شکر گزار ہوں بہت سارا وقعی عزیز اس میں صرف کیا ہے۔ میں مولوی صاحب کا تدول سے شکر گزار ہوں بھیں اپنے فاضل دوست ڈاکڑ ابولو مرف کیا ہے۔ میں مولوی صاحب کا تدول سے شکر گزار ہوں بھی اپنے فاضل دوست ڈاکڑ ابولوں میں میرے برابر کے شریک ، جامعہ عثانیہ کا رہیں منت ہوں کہ انھوں نے اس مو دے کو شروع سے آخر تک با معان نظر دیکھا اور اپنے مفید میں اپنے فاضل دوست ڈاکڑ ابولور میں وقعر و عے آخر تک با معان نظر دیکھا اور اپنے مفید

(جموعه رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه سوم) **۲۸۰** 

مشوروں سے میری اعانت کی ۔ تخن مگوز بریگا تکی کہ در دوصد ق میانِ اہلِ وفا آشنا کی ازلیست میں اپنے استاد محترم ڈاکڑ سیدعبداللطیف صاحب کا بھی اعماق قلب سے شکر گزار ہوں کہ انھوں نے اس ترجمہ کواپنے ادار ہُ۔انڈ وندل ایسٹ کلچرل انسٹی ٹیوٹ' سے اشاعت کا انتظام فر مایا ہے۔۔

توے ہمہ حسن لطف را پیرایہ سودائے وفاوصد ق را سرمایہ اللہ الوفا ارباب الصفلہم صدق دیکا ز لکن صدق بلاخلل وڈ وڈ دیکا ز لکن

ميرولى الدين حيدرآ بإد دكن ۲۰\_اگست ۱۹۲۲ء

## يسم التدالرُخُمنِ الرَّجْمِ -

# مُقد مئه في وحاشيه نگار

میں نے حضرت امام غزائی کی بہت ی تصانیف کا مطالعہ کیا ہے'۔ جن ہے ان کی بہت ی تصانیف کا مطالعہ کیا ہے'۔ جن ہے ان کی بہت ی تصانیف کا مطالعہ کیا جاتا ہے ، گر جھے '' کتا بہ ہو الفلا سفہ'' میں ان کی ایک خاص حیثیت نظر آئی ،اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ مخص جواس کتا ہ کا بہ نظر غائر مطالعہ کر ہے ،خود اس کو مجسوں کئے بغیر نہ رہے گا۔

مشیت النی کو اس کتاب کی جب دوبارہ طباعت منظور ہوئی تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اس ایڈیشن میں تہا فتہ کی اس خاص حیثیت کوواضح کرنے کے لئے بعض حقائق کا ذکر کردوں۔

میں بیامرواضح کردیتا جاہتا ہوں کہ غزالی اوران کی تصنیف'' تہا فہ'' دونو جس صورت میں کہ یہاں ظاہر ہوں گے وہ بالکل نئے ہوں گے، اس سے پہلے وہ اس صورت میں متعارف نہیں ہوسکے ہیں۔

۔ سے ایک اور اس اس العض او گول کے نز دیک حمرت انگیز ہو۔ لیکن وہ شخص جس کا مطمح نظر یافت حق ہوتا ہے۔ وہ محض عوام الناس کی دہشت ز دگی اور ان کے تعجب کے خیال سے اپنی اس رائے سے نہیں پلٹ سکتا۔ جس کی دلیل سے تا ئید ہوتی ہے 'اور اس پر جمت قائم ہو پکی ہوتی ہے۔

میں نے اس کتاب کے حواثی میں بعض بعض جگدامام سے اختلاف بھی کیا ہے۔ گراس اختلاف کا مقصد بغض و بدگانی نہیں ،اور کہیں انکی حمایت بھی کی ہے گراس حمایت کا مطلب محض جوش اعتقاد نہیں اور نہ عصبیت ہے مقصو دصرف واقعات اور حقائق کی تلاش ہے اور انکی یا فت کا ارادہ ،اور وہی مراد ہیں۔ ہرخص کے کمل کی تغییر نیت کی بنیا دیر ہوتی ہے اور طالب نیکی کا مدد گائے دا ہوتا ہے۔ فقط

سلیمان دنیا مورنه ۱۷ \_صفر ۱۲۳۱ هم مطابق ۹ \_جنوری <u>۱۹۲۷</u>ء ابو حامد غز الی ۵۰ ہے ہی میں خراسان کے شہر طول میں پیدا ہوئے بچپن ہی میں والد کا سامیہ سرے اُٹھ گیا۔ان کا دوریتیسی غربی اور فلا کت میں گز را۔ایک صوفی منٹس بزرگ نے ان کی سر پرتی کی اوران کوایئے گھر کے سریب ایک مدرسہ میں واخل کیا ، جہاں اکثر طالب علموں کی گذر بسر کا خود مدرسہ کھیل ہوتا تھا۔

غزالی کھ دنوں کہ تحصیل علم میں مصروف رہے، پھر جرجان روانہ ہوئے ، وہاں سے نیشا پور گئے جہاں امام الحرمین (ضیا الدین الحجویٰی) مدرسہ نظامیہ کے پرتبل شے۔ ان ہی کی سرپرتی میں امام غزائی فقہ، اصول فقہ، منطق و کلام کی تخصیل کرتے رہے، گرموصوف کی و ف ت کے بعد (لیمن ۸۲۸ مرس میں) امام نیشا پور سے معسکر کو چلے گئے، پچھ دنوں وہاں قیام کرنے کے بعد بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں (۱۳۸۳ مر) ان کو تذریس کی مخدمت ال گئی اس زمانہ میں امام کی علمی شہرت بہت بھیل گئی تنی، اور ان کے صفیر درس میں خدمت ال گئی اس زمانہ میں امام کی علمی شہرت بہت بھیل گئی تنی، اور ان کے صفیر درس میں خدمت ال گئی اس زمانہ میں امام کی علمی شہرت بہت بھیل گئی تنی، اور ان کے صفیر درس میں بڑے اور آتا ہے ہوگئی وجہ سے وہ وہاں سے بھی نکل بڑے اور قریباً اور میں میں وشت نور دی کرتے ہوئے بھر نیسا پوراور وہاں سے طوس چلے آئے اور وہیں ۱۳ جمادی الثانی ۵۰ کے میں ان کی بھر نیشا پوراور وہاں سے طوس چلے آئے اور وہیں ۱۳ جمادی الثانی ۵۰ کے میں ان کی

میں ان کی عالم فانی سے رحلت کے بارے میں وہی کہوں گا جو فرانس بیکن ۔ (مشہوراتگریز فلفی البتو فی ۲۲۲ء) نے کہا تھا: ''میری روح تو خدا کے پاس مہمنج جائے گا۔ لیکن میرانام بہت سی قوموں اور آئندہ فی اور میراجسم منوں مٹی کے نیچے دب جائے گا۔ لیکن میرانام بہت سی قوموں اور آئندہ نسلوں میں محفوظ رہے گا۔''

غزالی کا نشو دنما ایسے دور میں ہوا جبکہ دنیائے اسلام اختلافات ندہب کے طوفانوں میں گھری ہوئی تلی ہے ،جیسا

كه خدائ تع لى كا تول ب. كُيِلُ حِيزُبِ بُسَمَالُلَايُهِمْ في خُونَ جبآراءاس قدر متقابل ومتباین ہوں توبیہ ناممکن تھا کہ سب رائیں سیح ہوں ۔خودر سول علیہ نے فر ما یا تھا۔'' میری امت ۳۲ ، فرقوں میں بٹ جائے گی ان میں ہے ایک فرقہ نا جی ہوگا'' غزالی اینی آخرت کوسنوار نے پر حریص تھے ، بُر ہے حشر اور نا موافق روحانی ا نقلا ب ہے ڈرتے تھے، آخروہ کیا کرتے ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تقلید تو کسی ایک فریق کی جانب مائل ہونے کا نام ہے، محرحزم واحتیاط کا تقاضہ ہے کہ بحث وتفتیش کی جائے ،نقد جَید کا استعمال کیا جائے کیونکہ جو معاملہ در پیش ہے یا تو سعادت ابدی ہے یا شقاوت ابدی ۔غزالی نے آخریہی کیا' چنانچہ وہ کہتے ہیں :'' ادبان وملل میں عوام کا اختلاف' پھر مٰدا ہب میں ائمہ کا اختلاف ایک ایسا بحرمیق ہے جس میں اکثر غرق ہوکررہ گئے ،اور بہت کم ہیں جو بچے ہیں۔عنفوانِ شباب سے تو کیا بلکہ ابتداء شعور واحساس سے اس بحرعمیق کی شناوری وغوطه زنی کرتار ہا ، خا نف یا بز دل کی طرح نہیں ، بلکه اندرو نی گہرا ئیوں کا کھوج کرنے والے غوطہ زن کی طرح ، ہراند ہیرے میں جو ہرحقیقت کا جویار ہا، ہرمشکل کا مقابلہ کیا، ہرگرداب میں اینے (سفینٹر عقل) کو پھنسایا، ہرفرقہ کے عقیدہ کی میں نے حیمان بین کی ، ہر جماعت کے نہ نہی اسرار کو کھو لنے کی کوشش کی تا کہ اہل بدعت واہل سنت اور حق پرست و باطل پرست میں تمیز کرسکوں ۔ میں نے کسی باطنی کوئبیں چھوڑ ا جب تک بیانہ معلوم کرلیا کہاس کے باطن کاراز کیا ہے۔کسی طاہری کوئیس جھوڑ اجب تک اس کا پیتہ نہ لگا یا کہ اس کی ظاہریت کا ماحصل کیا ہے۔ حقیقت فلسفہ ہے وا تفیت حاصل کرنا جا ہتا تھا ،اس لئے فل فی بھی مجھ سے چھوٹ نہ سکا محتکمین وصوفیہ بھی نہ نیج سکے، میں نے کوشش کی کہ متکلمین کے کلام کی غایت معلوم کروں' اورصوفیہ کی صفوت کا بھیداس پرمطلع ہونے کے لئے میں زیاد وحرکیس رہا،عبادت گزار توجی نے اُن پرنگاہیں لگادیں کہ دیکھوں کہ انھیں حاصل عبادت کیاملتا ہے۔زند لیل جوحالت تعطل میں رہتا ہے اس کی بھی بجسس میں رہاتا کہ معلوم کروں کہ اس کی جرادت کے کیا اسباب ہیں؟ حقائق کی دریافت کاسودامیرے سرکے لئے نئی چیز نہ تھا، یہ میری ہا ہوش زندگی کی ابتدائی زندگی ہے وابسۃ ہے، میں کہدسکتا ہوں کہ بیمیری فطرت میں خدا کی طرف ہے و دیعت ہے جھن میرے اختیار وخوا ہش ہے نہیں 'اورای ذوق نے میرے دورشاب کے آغاز ہی میں میری تقلید کی زنجیروں کوتو ژااور مجھے موروتی عقا کد کے تاریک قیدخانہ ہے آ زادکر دیا''

تقلید کی گرال باری اور موروثی عقائد کی چارد یواری ہے رہائی ساتھ ہی مختلف وگونا گول آراء وعقائد پرعالمانہ وتنقیدی نظری بے باکانہ جراء سے کی فرمہ داری جس چیز پرڈالی جاتی ہے یقینا وہ تشکیک ہے۔ دوسرے اہم واقعات کی طرح تشکیک کی ابتداہمی انسانی ذہن میں اچا تک نہیں ہوتی ، یوانسان کے تحت الشعور میں ابتداؤ ہے یاؤں قدم رکھتی ہے ، یہاں تک کہ وہ اپنے اقتدار کے لئے راہ نکالتی جاتی ہے۔ آثر کا رروح انس نی پراس کا کال تسلط ہوجا تا ہے۔ بھی اس اسباب وعوائل بھی مختلف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ، بعض وقت اس کے اسباب استے خفی ہوتے ہیں کہ مفتش کی نظر ہے بھی اور جسل سے اور ایک دوسرے کی اور جسل سے اسباب استے خفی ہوتے ہیں کہ مفتش کی نظر ہے بھی اور جسل سے اسباب کیا ہیں اور کب پیدا ہوتے ہیں ایسا سوال ہے کہ اور جسل سے اسباب کیا ہیں اور کب پیدا ہوتے ہیں ایسا سوال ہے کہ اور جسل سے بین اور کو خوالی کے والے کے اس میں بحث کرنے والے تخشیل کی ہیں وہ ان کے اس دورز ندگی کے بارے ہیں مختلف نظریات کے حامل ہوتے ہیں اس میں بھی جن لوگوں نے بخشیل کی ہیں وہ ان کے اس دورز ندگی کے بارے ہیں مختلف خالات رکھتے ہیں۔

پروفیسر کامل ضیاد اور جمیل صلیبا کی ایک رائے ہے تو پروفیسر دیور کی دوسری 'ڈاکٹر زویمر کی تیسر ک'پروفیسر میکڈانلڈ کی چوتھی' تگر جہاں تک میں سجھتا ہوں بیتمام را میں رجماً بالغیب ہیں' اور خلطی ہے متمر انہیں' میرے نز دیک غز الی کی زندگی ہیں تشکیک کے دو اہم دور ہوتے ہیں۔

ا۔ پہلا دور جس میں شک خفیف طور پرنمودار ہوا' جیسا کہ اکثر اہل نظر افراد میں ہوتا ہے۔

۲۔ دوسرا دور جب کہ شک سخت اور تیز تر ہوتا جار ہاتھ' اورعقائکہ باطلہ کے خس وخاشاک کے لئے برق بنمآ جار ہاتھا اس طرح جبیبا کہ او نچے درجہ کے فلاسفہ واٹل فکر میں ہوتا ہے۔

غزالی نے اس پہلے دور میں اپنی نظر کے آگے متعدد فرتوں کورکھا اور ان کے ذہن کے سامنے مختلف ومتضادعقا کد وآراء پیش ہونے گئے اپنے عقا کد کو دوسرے فرقوں کے متابل ایک فریق کی طرح رکھ کر بہ حیثیت ایک منصف کے انھوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ بہتھا کہ اپنے موروثی عقا کہ کی بوسیدہ دیوارڈ ھادی اور تمام فرقوں میں سچائی کے موتی کی تلاش کرنے گئے ان کا شک اس مرحلہ میں (اگر ہمارا خیال سیج ہے تو) اس بات پر آگا ہے کہ دی کس فریق کیجا نب ہے؟

غزائی نے اس سچائی کی تلاش کے لئے جن چیزوں کو معیار بنایا وہ دو تعین اعقل و حواس الخواہر کتاب وسنت۔اس کے علاوہ ان دلائل وفروع سے بھی انھوں نے مددلی جو اس زہانہ میں متعارف تھے۔ان ولائل میں انھوں نے بلا کا اختلاف پایا 'جیسا کہ وہ جواہر القرآن میں ایسے ہیں ۔''ان کے پاس ولائل بہت متناقش القرآن میں ایسے ہیں۔''ان کے پاس ولائل بہت متناقش ہیں 'جس کی وجہ سے وہ خود بھی گراہ ہوئے دو سروں کو بھی گراہ کیا''اوراپناذ کر کرتے ہوئے لیسے ہیں 'د'اس بارے میں ہم کوکوئی تعجب نہیں ہے واقعہ میہ ہے کہ اس میدان میں ہم رے کسے ہیں ذ''اس بارے میں ہم کوکوئی تعجب نہیں ہے واقعہ میہ ہے کہ اس میدان میں ہم رے اسپ خرد نے مار مالغزشیں کھائی ہیں۔''ان دلائل کا با ہمی تناقش و تصنا و اور اتنا زیر وست اختلاف قدرنی پیر ہے' کیونکہ ان کی قوت وضعف اور حق و باطل کے مدارج ایک سے نہیں

ضروری تھا کہ غزالی کی توجہ ابتدا ان کی درائل کی طرف ہوتی۔ پہلے تو وہ ان کو اسکو تفیدی نظر سے پرکھ لیت ' بھر ان کے مدلولات کو جا پنج ' بھی وہ ان دلائل پر اس علم کی روشی ہیں تبھر ہ کرتے جس کو وہ ' نیٹی ' کے نام سے موسوم کرتے ہیں: اور جس کے ہار سے ہیں وہ لکھتے ہیں: ''کسی معلوم کا انکشاف اس علم کے ذریعہ درجہ یقین تک پہنچ جا تا ہے ، اور اس منزل ہیں شک کا فور ہوجا تا ہے ، کیونکہ اس علم کے سرتھ نطی کا امکان نہیں ، فلطی سے امان اُسی وقت منزل ہیں شک کا فور ہوجا تا ہے ، کیونکہ اس علم کے سرتھ نطی کا امکان نہیں ، فلطی سے امان اُسی وقت منزل مندکر سکے جو پھر کوسونا بنا سکتا ہو ، یا لاٹھی کوسانپ ، کیونکہ سے یقین ایسانی ہوتا ہے جیسا کہ حساب کے اس عام اصول کا علم کہ دس تین سے ہڑھ کر ہے۔ اور اس کی دلیل سے ہے کہ ہیں لاٹھی کوسانپ بنا سکتا ، ہوں تو یہ تما شدد کیفنے کے بعد بھی حساب کے اس اصول سے میر اوا یقان نہیں ہٹ سکتا ، با وجود یکہ اس کی قو ت اعجاز پر میر سے تجب کی کوئی انتہا نہیں رہتی ۔''

جب علم حق غزالی کی نظر میں بہی ہوا تو اب حق کی میزان بھی وہی ہوگی جواس کی طرف رس کی کراتی ہو،اور ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے مطلوب کے تعتین کے بارے میں استے سخت ہوں اور اعتبار وقوت کے او نچے درجہ کے طالب ہوں تو ضروری ہوگا کہ صرف مقل وحواس ہی منظور ہارگاہ رہیں ، باتی چیزیں روکر دی جا کمیں ، کیونکہ ان دونوں کے سوائے ان کے نز دیک کوئی چیز مطلوب و ٹابت نہیں کر عتی تھی ،اور یہی چیزاس وقت ان کے لئے نصب العین تھی۔

تا ہم غزال عقل وحوال ہے ہی سی با قاعدہ امتحان ہے گذر ہے بغیر مظمین نہیں ۔ سے ، تا کہ یہ معوم ہو سکے کہ منزل مقصود تک وہ حقیقا را بہر بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ، کیونکہ اب وہ ان کی قوت میں بھی کمزوریال محسول کرنے گئے سے ۔ فر ات بین ' : شک کرتے کرتے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ موسات بھی کئی پر امن علم کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے ، کیونکہ ان کی قوت کا بھی حال ہے ان کے بھروسہ پر ہم کسی نتیجہ کی طرف نکل کر بعض وقت را ستہ ہی ہے اوٹ کے بھروسہ پر ہم کسی نتیجہ کی طرف نکل کر بعض وقت را ستہ ہی ہے اوٹ بہتے ہیں ۔ مثال کے طور پر خس بصارت کو لیجئے جو سب سے زیادہ قوکی اور قابل اعتبار حس بھی جاتی ہے ، وہ سایہ کو محسول کرتی ہے تو سائل کی حرکت کا اس کوا حس سے نہیں ہوسکت ، صرف تج ہر وہ مثابہ ہو و قبل ایک گھڑ کی جداس کی حرکت کا اس کوا حس سائل ہو سائل ہو سائل ہو گو ہے ، اس کہ حکومت کا حال کی تو نہیں کہ ہوتی ہے تو سائل ہو سائل ہو سائل ہو سائل ہو تا ہے ، میں کہ تارہ اس کا جرم اس کوا کے و بیار کے برابر محسوس ہوتا ہے ، حالا تکہ بندی دلائل بتلاتے ہیں کہ تارہ فیصد کرتا ہے ، پھر حاکم عقل "کراس فیصلہ کوقلم و کردیتا ہے ، پھر اختلاف بھی ایس کہ سرتسلیم خم فیص ایک فیصد کرتا ہے ، پھر حاکم عقل "کراس فیصلہ کوقلم و کردیتا ہے ، پھر اختلاف بھی ایس کہ سرتسلیم خم فیص ایک کہ مورت کی حکومت کا حال ، حاکم فیص ایک کر سے بھی جس مت میں براہے ۔ یہ ہے محسوس سے کی حکومت کا حال ، حاکم فیص ایک کہ مرتسلیم خم فیص ایک کہ مرتسلیم خم فیص ایک کہ مرتسلیم خم فیص کرتا ہے ، پھر حال م محسوس سے کی حکومت کا حال ، حاکم فیص کرتا ہے ، پھر حال م محسوس کی کومت کا حال ، حاکم فیص کرتا ہے ، پھر حال مور کہ میں گھر حال محسوس کے کہ مرتسلیم خم فیص کرتا ہے ، پھر حالم محسوس کی کے ان کو کو کو کرتا ہی کہ کو کرت کا حال ، حاکم فیصل کو کو کو کرتا ہی کے کہ کرت کی کرت کی کا کرت کی کرت کی کرت کی کرتے کرتے کرتے کرتا ہو کہ کرتا ہے ، پھر حالم کو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کر

ای طرح حواس کی قوت پر سے غزالی کا بھروسا اُٹھ گیا ،اب امتحان کے لئے عشل کی باری آئی ، لکھتے ہیں: '' محسوسات جھ سے کہتے ہیں کہتم کس چیز پراغتبار کرتے ہو؟ عشل پر؟ تم کو کیا اطمینان ہوسکتا ہے کہ اس کا بھی ہماری ہی طرح حشر نہ ہو، تم تو ہم پر بھی اسی طرح اعتبار کرتے ہے ،گر حاکم عقل آیا اور اس نے ہمارے فیصلوں کے ورق چاک کردیے ،اگر ایسا نہ ہوتا تو تم ضرور ہمارے فیصلوں پر مہر تصدیق لگا دیتے ،لیکن ذرا سوچو تو کی اس حاکم کا بھی کوئی ہولاتر حاکم نہیں ہوسکتا ، جس طرح کہ اس کوہم پر ہولا دسی حاصل ہے ، تو کیا وہ بھی اس کے فیصلوں کی بھی و لیم ہی تکذیب نہ کرے گا جیسا کہ وہ ہمارے فیصلوں کی کہتم و بیو دے انکارنہیں ہوسکتا ، جس طرح کہتا ہے وجود سے انکارنہیں میسکتا ہے ، اور اس کی قوت محسوس نہ ہونے کے باوجود اس کے وجود سے انکارنہیں ہوسکتا ہے ،

آئے غزالی لکھتے ہیں '' شعور نے اس کے جواب میں تھوڑ اسا تو قف کیا نمیند میں یا حالت سکون ہی میں ول اس کے ولائل کی تائید کی طرف مائل ہوگیا ، پھر وہی نمیبی آواز میر سے کا نول میں آنے لگی گویاوہی محسوسات مجھے سے کہدر ہے ہیں ،!'' کیا تم سوتے

میں خواب نہیں و تکھتے ، کیا مختلف واقعات ومرئیات کا وہاں نظار ہنہیں ہوتا ، اوران کے ا ثبات واستقلال کی تم کوایک عارضی اورموہوم سی تو قیح نہیں ہوجاتی ؟ تم سجھتے ہو کہ تم ار ی بدلّذ تیں ، یاتمھارے بیآلام مستقل ہیں؟ گر جب آنکھ کھل جاتی ہے تو بیتمام عیش ومسر ت یا ساری تکلیف ورنج سب، یا درہو جاتے ہیں ، گویاریت پر بنے ہوئے تعلیے تھے جوز بین پر آ رہے ، پھرتم جس چیز کو بیداری کہتے ہواور جس پر بھروسہ کرتے ہوکیا وہ خواب کے مقالبے میں بہت زیادہ یا ئیدار چیز ہے؟ کیا اس کے عیش وقعم ،اس کے رنج وعذاب کو بھی کچھ ثبات ودوام حاصل ہے؟ کون صانت و ہے سکتا ہے کہ وہ بھی خواب ہی کی طرح نہیں؟ کیا ممکن نہیں کہتم پر کوئی اور ایس حالت طاری ہوج نے جوتمھاری اس نام نہا دبیداری کوبھی خواب ہی کی ایک قشم ٹابت کرد ہے ،اور جب یہ حالت تم برطاری ہوتا ہے عیش وخورسندی جس کے مزے تمھارے دلوں کوموہ لیتے ہیں ، داستانِ بارینہ کے خیاں مزے معلوم ہونے لگیں ،اوراس کے خوف ورنج کاشمصیں ویسے ہی احساس ہونے گے جیسے کسی ا نسانہ کے ہیبت تاک واقعات سُن کرتم پرلرز ہ طاری ہوسکتا ہے۔ شایدمکن ہے کہ بیرحالت۔ وہی ہوجس کوصو فیہ''احوال'' ہے تعبیر کرتے ہیں اور ممکن ہے یہ حالتِ موت ہو،جبیہا کہ رسول اللي في فرمايا بي "المناس نيام اذاماتو افا نتبهوا" ( يوگ سور بي بي جب مرتے ہیں تب جاگ اٹھیں گے ) جب یہ خیالات میرے دل میں گز رنے گے اور شعور میں جا گزیں ہونے لگے تب میں اپنا علاج سوچنے لگا ،گر کچھ بھھائی نہیں دیتا تھا ،سوائے اس کے کہ پھر اسی دلیل و ہر ہان کے سلسلہ کی آنر مائش کروں ،اس دلیل و ججت کی تشکیل علوم اولیہ کے اصول ہی ہے ممکن تھی ،گرجس کا دل ان اصول ہی ہے اُٹھ رہا تھا تو ان دلائل ہے کیا شقی حاصل کرسکتا تھا؟ پس مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی ، کےمصدق اس سوچ نے میری پریش نی میں اضافہ کردیا ،اس شم کی حالت پریشانی جس کو 'سفسط'' سے تعبیر کیا جاتا ہے مجھ پرتقریباً دومہینے طاری رہی۔''

نیغزائی کے آیام تذبذب کا دوسرا دور ہے جس میں شک نے شدت کی کیفیت پیدا کر لی تھی۔ اس دور میں غزالی کسی چیز ہے مطمئن نہیں تھے، کسی عقیدہ کی بابندی ان کے لئے گوارا نہ تھی، نہ کوئی دلیل ان کے دل میں تشفی کی پُرسکون لہر پیدا کر عتی تھی، اور نہ کوئی جست اس شک کی تیزی کے تا ہے مقاومت رکھتی تھی، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گذرا کہ خدا کی رحمت جنبش میں آئی اور اُس نے ان کی دیگیری کے لئے اپنا دست شفقت آگے بڑھایا

اورائھیں اپنے سابیۂ عطوفت میں نینے کے لئے آمادہ ہو گئے ،گر تا نمید غیبی (جیسا کہ اس کی ہمیشہ عاوت ہے) بھی اچا تک نہیں ہوتی ،رحمت النی پہلے تو اپنی چبک دکھلا دیتی ہے، کو یا ایک تبسیم دلنواز ہے وہ پہلے تو نظر کر رہی ہے، گر پھرانجان ، (بہاں تک کہ بولنا پڑتا ہے ایک تبسیم دلنواز ہے وہ پہلے تو نظر کر رہی ہے، گر پھرانجان ، (بہاں تک کہ بولنا پڑتا ہے بملی اک کوندگی اُ نکھ کے آگے تو کیا

بات كرتے كەمكى لب تشند تقرير بھى تھا)

آخر کارغز الی کواس رحمتِ الہیہ نے ، جس کے لئے وہ بہت بیتاب تھا ، اپنے آغوشِ محبت میں لے لیا اوران کواس تسکین کا سا مان عطا کیا جس کا حصول کسی اور ذریعیہ ہے ممکن ہی نہ تھا'۔وہ لکھتے ہیں :۔

اس طرح غزالی شک وتر ذو کے چگر کو جوحقیقت کی میزان کے گردتھ ، تو ژ چکے تھے اورضر ورت عقلی کی میزان ان کے ہاتھ آگئی تھی ،اب فرقوں کے ہارے میں شک رہ گیا تھا کہ کونسا فرقہ حق پر ہے ،ابھی وہ اس مہم کو طے نہ کر سکے تھے ،گر جو میزان کہ ہاتھ آگئی تھی اس کے ذریعہ ان مشکلات سے نبٹنے میں کوئی وشواری نہ تھی ،اس لئے وہ آگے بڑ ہے ہیں ، چنا نچہ سکھتے ہیں :

''جب خدانے مجھے اس مرض سے شفادی تو میں یا اندازہ کرنے کے قابل ہوا کہ حقیقت کے مثلاثی چربی گروہ کو قرار دیا جاسکتا ہے: استکلمین جواپ آپ کوابل نظر وفکر بھی کہتے ہیں، ۲۔ باطنیہ جواپ آپ کو' فرقہ تعلیمی' کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں، جن کا خیال ہے کہ امام معصوم ہی انوار حقیقت کے سرچشمہ سے ابتدائی فیضان حاصل کرسکت ہے ۔ ۳۔ فلا سفہ ، جواپ آپ کوابل منطق وقبت بھی کہتے ہیں ہم رصوفیا جوا۔ بند آپ کوار باب کشف ومشاہدہ ومقر بین بارگاہ سعادت جھتے ہیں۔ ہیں پہلے فرقہ کے علم کلام آپ کوار باب کشف ومشاہدہ ومقر بین بارگاہ سعادت جھتے ہیں۔ ہیں دیکھیں ، یہ میدان میری کی جانج اور دو بارہ نظر پرآمادہ ہوا ، اور اس کے محققین کی کتابیں دیکھیں ، یہ میدان میری وکھی جواد نیال دکھی نے اس وقت موزول ثابت ہوا ، یہاں میر سے اشبب قدم نے بھی جواد نیال دکھیان نہ تھا کہ یعلم حقیقت کی طرف پوری رہنمائی کرسکتا ہے ، اور میر سے مقصود کو بھی اس علم میں تصفیف کیں ، گواس بارہ میں مجھے اطمینان نہ تھا کہ یعلم حقیقت کی طرف پوری رہنمائی کرسکتا ہے ، اور میر سے مقصود کو بھی اس علم میں تصفیف کیں ، گواس بارہ میں مجھے اظمینان نہ تھا کہ یعلم حقیقت کی طرف پوری رہنمائی کرسکتا ہے ، اور میر سے مقصود کو بھی اس سے تشفی ہوگتی ہے ۔ ''

علم کارم کا مقصد کیا ہے؟ غزالی اس کی سی قدر تشری اس طرح کرتے ہیں ان اسک مسلمان شخص کے عقیدہ کی حفاظت اس علم کا مقصد ہے۔ وہ جوا ہے عقائد کی بنیاد کتاب وسنت قرار دیت ہو، اور یہ جا ہتا ہوکہ ان شکوک وشبہات کے تیروں ہے اس کا عقیدہ چھلٹی ہونے سے محفوظ رہے جو چاروں طرف سے اس کی طرف بورش کررہے ہیں ، یہ یہ مقصد ہے کہ جس شخص کا سید عقیدہ اسلام کے نور سے خالی ہے اس میں بیا بدی نورنیت بیدا کر ہے مگرن تو علم کلام کا سید عقیدہ اسلام کے نور سے خالی ہے اس میں بیا بدی نورنیت بیدا کر ہے مگرن تو علم کلام کا سید عقیدہ اسلام کے نور سے میکن ہے، کیونکہ اس کے پاس جنے بیرہ بیمی ہتھیار ہیں وہ سارے کے سارے بیرونی ساخت ہیں۔ اور اس کے حال انہی دلائل وستمان ہے ہتھیار لیکر آگے ہو جے ہیں، جو بسااہ قات وصوکا و سے دیتے ہیں، اور تاریخبوت کی طرح کمز ور اور بھد سے ثابت ہوتے ہیں۔ مشکلمین کی زیادہ تر توجہ مخالفین اور تاریخبوت کی طرح کمز ور اور بھد سے ثابت ہوتے ہیں۔ مشکلمین کی زیادہ تر توجہ مخالفین کے تناقضات واختلہ فات یعنی ان کی کمز ور یوں کی تلاش میں ہی صرف ہوتی رہتی ہو اور انہیں کے مسلم سے ومفروف سے کی مدوسے وہ مجت و بر بان کا سرمان حاصل کرتے اور انہیں کے مسلم سے ومفروف سے کی مدوسے وہ مجت و بر بان کا سرمان حاصل کرتے اور انہیں کے مسلم سے ومفروف سے کی مدوسے وہ مجت و بر بان کا سرمان حاصل کرتے اور انہیں کے مسلم سے ومفروف سے کی مدوسے وہ محت و بر بان کا سرمان حاصل کرتے

یہ ہے علم کلام کا منشاء وفائدہ جوغز الی نے بتلادیا ،لیکن خودغز الی کا مقصد کیا ہے؟ ند ہبی حقیقت کا ایب اور اک جس کی عقل سے بھی تا سد ہوئی ہو، یہاں تک کہ وہ ریاض کے مسلمہ اصولوں کی طرح مضبوط ہو جائے ،ان دونول مقصدوں میں بڑافرق ہے۔اسی لئے غزانی علم کلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں '' جو شخص کے سوائے ضرورتِ عقلی کے کسی چیز کو قطعاً شلیم نہیں کرتا اس کے حق میں اس کا نفع تھوڑا ہے، میرے سئے بھی یہ نا کافی ثابت ہوا، اس سے میری کوئی شکایت رفع نہ ہو تکی۔۔۔۔ا ختلہ فات ندا ہب ہیں چیرت کے تاثر کور فع کرنے میں بھی وہ نام کا ثابت ہوا، کوئی تنجب نہیں کہ میر سے سوااور بھی لوگ اس سے اس قسم کا گمہ ن رکھتے ہوں ، ہاں بعض لوگوں کے لئے اس کی افا دیت ممکن ہے گریہ فائدہ زیادہ ترتقبیدی قسم کا ہے، اسے او لیات میں شہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے صرف واقعہ کا ظہار مطلوب ہے، اس علم کی شقیص وابطال قطعاً مقصود نہیں ۔استف دہ کرنے والوں کے ظرف مختلف ہوتے ہیں ، بہت می دوائیں ہوتی ہیں جو ایک کو فع دیتی ہیں تو دوسرے کو ضرری'

جبیہا کہ ظاہر ہواغز الی علم کلام میں تصنیف و تالیف کے بھی مالک ہیں ، مگر ساتھ بی ان کا اعتر اب ہے کہ بیان کے مقصد کے سئے نا کافی سامان مبتی کرتا ہے۔اس سے ان کی تسکیس نہیں ہو گئی۔

ان لوگوں کو جوعماء سلف کے احوال ہے بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا سے
ہے لوٹ مشورہ ہے کہ انھیں کی شخص کی طرف کسی رائے یا عقیدہ کو منسوب کرنے ہیں جمدی
نہ کرنی چاہئے مجمن اس بنیاد پر کہ اس نے اپنی کسی تصنیف ہیں اس کا اظہار کردیا ہے،
اور یہی اس کا آخری اور پختہ خیال ہے۔ انہیں چاہئے کہ مصنف کے ،حول کا بھی مطاعہ
کریں جس میں وہ بوقت تصنیف گر ابہوا تھا اور غور کرنا چاہئے کہ کی وہ اس کتا ہ کواپی 
ذاتی اور آخری رائے قرار دیتا ہے یا اس کی تحریمیں کوئی اور محرک بھی کا م کرر ہاتھا۔
متکلمین کے بعد غزالی نے اپنی توجہ فلسفیوں کی طرف چھیری تا کہ ان کی جائج کرے خیال
متکلمین کے بعد غزالی نے اپنی توجہ فلسفیوں کی طرف چھیری تا کہ ان کی جائج کرے خیال
متکلمین کے بعد غزالی نے اپنی توجہ فلسفیوں کی بنی دعقل پر قائم کرتا چاہتے ہیں ۔غزالی نے
صرف اُن بحثوں کو ہاتھ لگا یہ ہے جن کا تعلق نہ بہ سے ہے، یہاں عقلی مساکل کے ان
شعبوں کا ان کو عم ہوا جو نہ بہ کے مسلمہ اصول کی نیخ کئی کرتے ہیں گر بظر تعلق و کھتے ہیں ۔
ہے معموم ہوا کہ فلا سفہ کی آراء میں کثیر اختیا فات موجود ہیں ، چنا نچے وہ فکھتے ہیں ،

''ارسطونے اپنے ہرایک پیش روکا ردمکھاہے، متنی کہ اپنے اُستاد کا بھی جوافلاطون الہی کے نام مشہور ہے۔ پھر وہ اپنے استاد کی مخالفت کاعذراس طرح پیش کرتاہے: ''افلاطون میرادوست ہے اور سچائی بھی میری دوست ہے، گرمئیں سچائی کوزید وہ دوست رکھتا ہوں ۔''اس نقل سے ہمارا منشاء فلسفیوں کے مسائل وآراء میں علم استقلال ہا بت کرتا ہے، جن کی بنیا دزیادہ تر ظتیات پر ہوتی ہے۔''

گر بہت جلد غزالی نے اس بات کو پالیا کہ اسپ خرد کواس راہ میں بے شار ٹھوکر سالگتی ہیں۔

الہياتی مسائل کاحل ٹرلینا اسالیب الله عقلیہ کے لئے آسان بات نہیں ہے، چنانجہوہ لکھتے ہیں۔

ہم واضح کرتے ہیں کہ فلسفیوں نے ان عقائد کی صحت کے لئے بر ہان منطقی ہے ، دہ قیاس کی صورت کے بارے ہیں ، دہ قیاس کی صورت کے بارے ہیں جوشرطیں پیش کی ہیں اور جوطریقے کہ منطق نجو کیات اوران کے مقد مات ہیں انھوں نے جوشرطیں پیش کی ہیں اور جوطریقے کہ منطق نجو کیات اوران کے مقد مات ہیں انھوں نے ایساغوجی وقاطیغور بیااس ہیں قائم کئے ہیں ان میں سے ایک کوبھی وہ علوم ما بعد الطبیعیات ہیں استعمال نہ کر سکے۔''

ای طرح غزالی للکارتے ہیں: ''کہاں ہوہ فخص جو کہتا ہے کہ مابعدالطبیعیات سے دلائل ہندی دلائل کی طرح نا قابل تعارض ہیں؟''اور جب تک کہ مابعدالطبیعیات سے دلائل کی توضیح ریاضی کے ان حدود تک نہ جہنچ جائے جن کوغزالی مشر وط سجھتے ہیں وہ قابل قبل کی توضیح ریاضی کے ان حدود تک نہ جہنچ جائے جن کوغزالی مشر وط سجھتے ہیں وہ تا بی قبل کی تاب تا بیاد ہوئے الی نے اور ای دور ہیں کتاب تا بی قبل فدیمی سے۔

اس کے بعد غزالی کی توجہ فرقہ تعلیمیہ کی طرف ہوئی جو کہتے ہیں کہ "محض عقلی بنیادوں پرغلط باتوں پرایمان نہیں لایا جاسکتانہ عقل ہے دینی حقائق کاکساب ہوسکتا ہے "اوراس فیصلہ کی بناء پرغزالی بھی عقلی کے امتخان کی خواہش کرتے ہیں،اوراس صدتک تو گویایہ فرقہ غزالی ہے متعق الرائے ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دینی تضایا کو یقیدیات کے لباس میں فلہ کر کرنے کا آخر وسلہ کونسا ہے؟ کیاا، م معصوم ہے جو حقیقت کے سرچشمہ ہے راست تعلق رکھتا ہے، ہماری نقل وروایت عموی حیثیت ہے بھی شفی بخش ہوسکتی ہے؟ اس نقطہ نظر پرغزالی کافی بحث کے بعد بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ بھی حقیقت میں دھو کے جی میں مبتلا ہیں، امام معصوم جس کو وہ فرض کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی حقیقت میں دھو کے جی میں مبتلا ہیں، امام معصوم جس کو وہ فرض کرتے ہیں محض ایک خیالی مصور ہے۔ جس کا واقعہ ت سے کوئی تعلق نہیں، ان کے خلاف بھی غزالی نے متعدد کتا ہیں۔

اللهم بين \_

اب چوتھا فرقہ رہ گیا یعنی صوفیہ جو کشف ومعائنہ پرامتن رکھتے ہیں ،اور عمم ملکوت کے ساتھ اتھ ل اور اس کے ذریعہ لوح محفوظ کے اسرائینی پراطلاع و دسترس کے مدعی ہیں ،لیکن اس کشف ومعائنہ کے حصول کاطریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ سیم وقمل ہے پھر غزال اس کی قرضی کرتے ہیں اور اپنی ذات ہے اس کی تطبیق کرتے ہیں ،جسیں کہوہ خود کہتے ہیں 'میں نے بہت بڑے جہہ ومرتبہ کو خیر باد ہما اور زندگی فہ فی ک بیں ،جسیں کہوہ خود کہتے ہیں 'میں نے بہت بڑے جہہ ومرتبہ کو خیر باد ہما اور زندگی فہ فی ک مارضی مسرتوں کو جواس وقت مجھے باتہ تکلیف حاصل تھیں ،سی اہم مقصد کی تلاش میں جواب دے دیا ،اجتی ہی لذتوں سے اس وقت کن رہ کش ہوا جبکہ ان کے حصول میں میرے سے کوگی مزاحمت نہتی ۔

ای لئے غزالی دشت و بیاب میں نکل پڑے ، کبھی شام کی طرف گئے کبھی جہاز کی طرف، تیسری مرتبہ وہ مصر گئے ، کیونکہ اسوقت انھوں نے ضوت گزینی وعزیت نشینی کو نصابعین بنا ہیں تھا ، تا کہ اس صوفی نہ طریقہ کو آز ہایا جائے جس کی بنیاد بیتھی کہ ''اس دار غرور کی لذات سے کنارہ کش ہوکر قلب کو دارخلود کی طرف ، کس کیا جائے ، اوراپنی پور کی توجہ کوالقہ کی طرف پھیر دیا جائے ، اوراپنی پور کی توجہ کوالقہ کی طرف پھیر دیا جائے اور بی مثااس وقت تک پورانہیں ہوتا جب تک کہ جاہ و مال سے منہ نہ پھیر لیا جائے وارعوام کی صحبتوں سے گریز کیا جائے ۔ اوراپنے دل کوالی حالت کی طرف یا یا جائے جس میں کسی چیز کا عدم اور وجود دونوں برابر معلوم ہوں۔''

ان کے طریقوں کی انتہا ہے کہ اپنے آپ کوکسی تنہائی میں عزات نشین کریا جائے، جہال عباوت الہی فرائض ونوافل کی قتم ہے انجام پائی جے ، اور قلب کو ہر بات ہے فالی وفارغ کر کے توجہ میں کیسا نہیت پیدا کی جائے، پھر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہوج کے ،اس طرح کہ شروع میں زبان پراللہ اللہ کا ورو برابر جاری رہے، حضور قلب وذبن کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی مشق برابر برحق جائے، یہاں تک کہ حالت ہے ہوج کے کہ زبان ہے ذکر ختم کرنے بہاں تک کہ لفظ ہے ہوتے ہوئے دل اس کوختم نہ کرے، یہاں تک کہ لفظ ہے ہوتے ہوئے دل میں صرف معنی کا تصور جمنے گئے، آخر کا رلفظ وکلمہ کا تصور اپنے مفہوم کے تصور کو جمین ہیں میں میں کے اپنا جانشین بنا کر رخصت ہوج کے ۔ اس خد تک تو تم کوا پنے اختیارات نہیں رہوئے محسوس ہوں گے، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ ابتے مصارے کوئی اختیارات نہیں رہوئے واس کے باس ہو کہ اس کے کہتم دفع شبہ ت اور ازارہ وس وس کر پر قد در ہوتے جارے ہو ، جب اس سے بھی

آ گے تمھارے اختیارات ختم ہوتے معلوم ہول گے ، تو اس وفت کاشھیں انتظار کرنا جاہیئے جبکہ تم پرغیبی فتوح ظاہر ہونے لگیں ،جس طرح کہ ۔ اولیاءاللہ پر ظاہر ہوتی ہیں یاان فتوح کا ایک جزء جوانبیاء پر کی ہر ہوا. .....اس منزل میں تو اولیاء الند کے بے شار مواقف ہیں یہ ہے صوفیا نہ مسلک جس کے مدارج بالتر تیب تطبیر، تصفیہ، وتجلیه ، پھر استعدادوا تظار میں توقیح اس کی اس طرح ہے کہ جب دل من ہوں کے میل کچیل سے یا ک کیا جاتا ہے ، پھراطاعت وعبادت ہے میقل کیا جاتا ہے تواس کی لوح جلا یا جاتی ہے ، لوح محفوظ ہے اس پر انعکاس نور ہونے مگتاہے۔ یہی وہ علم ہے جس کو 'علم لدنی كَاجَاتَا بِ، حِسْكَاسَ آ يَتِ قُرْ آنى " يَكُرُ وَالنِّيسَاهُ مِنْ لَّـدُ نَّنَا عِلْمِنَّا (اس كوجم نے اپنے ياس سے علم عطاكيا) قداكة اس كلام على كه و من يتق الله يجعل لله مخرجاً ويسرزقه من حيث لايحتسب "(جوفداے دُرتا ہے اس کے لئے مشکلات ہے نگلنے کاراستہ بنایا جاتا ہے ، اوراس کواس طرح روزی دی جاتی ہے کہ وہ خود بھی انداز ہبیں کرسکتا ) لفظ رزق کی صوفیہ علم بغیرتعلم ہی تقبیر کرتے ہیں۔

غزالی نے ای طریقہ ہے اینے آپ کوآ زمایا اور اس سے ان کے دل کو صفائی وتنویر حاصل ہوئی ، جبیبا کہ وہ لکھتے ہیں ۔''ان ضوتوں کے اثنامیں مجھ پر بہت ہے امور کا انکشاف ہوا، جی کا شارنہیں ہوسکتا، میں اس کی قدر محسوں کرتے ہوئے لکھتا ہول تا کہ ہرطالب کونفع ہے جنچے ای ہے مجھے معلوم ہوا کہ حقیقی راستہ پر چلنے والے اصل میں صوفیہ ہی ہیں ،اوران ہی کی سیرت قابل تقلید ہے ،ان ہی کا مسلک منزل مقصود تک راہبر ہوسکتا ہے۔ ان بی کے یا کیزہ اخلاق قابل پیروی ہیں ،اگر تمام دنیا کے عقلاء و حکماء کی حکمت واسرارشر بیت کے جاننے والول کاعلم بھی جمع کیا جائے تا کدان کی سیرت وا خدا ق ہے بہتر کوئی نمونہ چیش کیا جاسکے ،تو یقینا میں ناممکن ہے ، ان کی تمام حرکت وسکنات ،خواہ فل ہر بی ہوں یا باطنی جراغ نبوت ہے کسب ضیاء کی ہوئی ہیں ،اوراس نو رکے ، وراءاس علم میں کوئی ابیا نورنہیں جس ہے فیضان حاصل کیا جاسکے ۔وہ اپنی بیداری میں بھی ملائکہ اورارواح ا نبیاء کامشامدہ کرتے ہیں ،ان کی آوازیں ہنتے ہیں ،اوران سے استفادہ کرتے ہیں۔

اب غزالی کواس علم کا پہتہ چلاجس کے وہ متمنی ہتھے،ان کی روح نے وہ ادراک ما صل کیا،جس کے بعدلغزش کی گنجائش کم ہے۔

اوراس طرح غزالی نے اس شک ہے چھٹکارا حاصل کیا جوفر قنہ نا جیہ کی معرفت

کے گردگھوم رہاتھ ،اوراس شک سے رہائی عاصل کی جومیزان حقیقت کی بہی ن میں حاکل تھا ورای دوراوراس کے بعد کی تھنیفات کے اندرغزالی اپنی اصلی شکل میں نظر آ سے ہیں اور ان کی مستقل اور آخری آ را اوافکار کا کھوج اس میں لگایا جا سکتا ہے۔اس سے پہلے کی تصانیف ان کی اصلی تصویر نہیں پیش کرسکتیں ۔ان کے اس زمانے کی تحریروں کی صحت تصانیف ان کی اصلی تصویر نہیں پیش کرسکتیں ۔ان کے اس زمانے کی تحریروں کی صحت برکائل بھروسٹریس کیا جا سکتا۔ کیونکہ وہ خود روح حقیقت سے آشنائی اور اس کی تلاش کے فرق کوواضح کرتے ہیں اورغور و تائل پر آمادہ کرتے ہیں۔ان کے فزد کیک لوگ اپنی ذہنی استعداد کے لی ظ سے مختلف مدارج رکھتے ہیں۔اور مذہب ایسا وسیج میدان ہے جس کے اندر بکٹرت انسانی جماعتوں کا ورود ہوتا ہے ، اس لئے ممکن نہیں کہ سب بھی ظ فکر وبصیرت اندر بکٹرت انسانی جماعتوں کا ورود ہوتا ہے ، اس لئے ممکن نہیں کہ سب بھی ظ فکر وبصیرت انہوں نے جول ،ان میں سے بعض وہ ہیں جواپنے ذبنی قوئی کوزیادہ استعمال کرتی ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جواپنے ذبنی قوئی کوزیادہ استعمال کرتی ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جواپنے نبی اس طرح ان کے فزد کی کے بوتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جواپنے بین اس طرح ان کے فزد کی کوزیادہ ہیں۔ تین فتم کے ہوتے ہیں۔

اعوام، جن کی ذہنی استعداد بہت بست ہے، وہ زیادہ ترسکون ببند ہیں۔ ۲۔خواص، جولوگ بصیرت و ذکاوت کی روشنی سے بہر ہ مند ہیں۔

"ان دونوں کے درمیان ایک اور جماعت ہے جن کو اہل جدال کہنا چاہئے
کیونکر میر مجادلہ پسند ہوتے ہیں۔ان میں سے خواص کا ذکر سنئے۔میر اسلوک ان سے اس
طرح ہوتا ہے کہ انہیں مقاور صحت کاعلم چیش کرتا ہوں۔اور معیار حسن وقتح کو اُن کے آ مے
رکھدیتا ہوں۔تو ان کا تذبذب رفع ہوجاتا ہے ،اور وہ صواب وخطا میں تمیز کر کے تسلّی
پالیتے ہیں ان لوگوں میں تین خصائتیں ہوتی ہیں۔

تیز ذہن ۔ بقوی ادراک ہوتے ہیں ،اور یہ فطری عطیداور جبی ملکہ ہے ،اس کا اکتساب ناممکن ہے ۔ ان کا باطن تقلید یا تعصب ندہبی ہے (جوموروثی وسائل مسائل پر ذہن کو مرکوز کر دیتا ہے ) خالی ہوتا ہے۔ کیونکہ مقلد کسی بات پر کان نہیں دھرتا ،اور گند ذہن اگر ایسی با تنس سنتا بھی ہے توسمجھ بیس سکتا۔

۳-وه مجھ پراعتقادر کھتے ہیں کہ میں میزانِ حقیقت کا آشناہوں ،اگر کو کی شخص تم کوحساب داں نہ سمجھے تو تم وہ علم حساب حاصل بھی نہیں کر سکتے۔

رہ گئے سادہ ذبہن لیعنی عوام تو سیرہ ہلوگ ہیں جن کے دماغ میں إوراک حقائق کی صلاحیت نہیں ہوتی البتہ سیراہ ہدایت کی طرف موعظمت کے اصول کے ذریعہ بلائے جاسے ہیں۔ جیسا کہ اہل بصیرت حکمت کے اصول کے ذریعہ بلائے جاتے ہیں، اور مجادلہ پندلوگوں ہے تو مجادلہ ہی بہتر ہوتا ہے، مگراس کا طریقہ یہ ہے کہ بیاحسن طریقہ ہے ہو، انہی بیندلوگوں ہے تو مجادلہ ہیں کیا گیا ہے 'اُدُیْ عُالِنسی سَبِیٰ لِ دَبِیک اِنہی بیندلوگوں اصول کو قر آ بِ حکیم ہیں اس طرح چیش کیا گیا ہے 'اُدُیْ عُالِنسی سَبِیٰ لِ دَبِیک بِالْبِی هِی اَحْسَنُ لَ 'اس آ یہ جی اللہ بِحکم بَا لَیہ ہِی اَحْسَنُ لَ 'اس آ یہ جی اللہ بِحکم بِالْبِی هِی اَحْسَنُ لَ 'اس آ یہ جی اللہ بِحکم بِدِی اَحْسَنُ کَ اللہ بِحکم بِی اللہ بِحکمت کے اصول ہے بلائے جانے کے قائل ایک گروہ ہوتا ہے ، موعظت کی پرورش کی جائے تو انھیں اللہ ہوگئی جیسا کہ پرندے کا گوشت بشیر خوار کے لئے معنر ہوتا ہے ۔ اگر اہل مجادلہ کے ساتھ اہلی حکمت کا سامعا ملہ کیا جائے تو انھیں اس سے معنر ہوتا ہے ۔ اگر اہل مجادلہ کے ساتھ اہلی حکمت کا سامعا ملہ کیا جائے تو انھیں اس سے ساتھ اہلی حکمت کا سامعا ملہ کیا جائے تو انھیں اس سے ساتھ اہلی حکمت کا سامعا ملہ کیا جائے تو انھیں اس سے ساتھ اہلی حکمت کا سامعا ملہ کیا جائے تو انھیں اس سے ساتھ اہلی حکمت کا سامعا ملہ کیا جائے تو انھیں اس سے ساتھ اہلی موافق نہیں آ سکتا ، اگر اہل مجادلہ کے ساتھ مجانہ و گی جو کی عامی عادی ہے ، یا کسی شہری کو کھن مجبور کی غذا کا عادی ہے ، یا کسی شہری کو کھن مجبور کی غذا کا عادی ہے ، یا کسی شہری کو کھن مجبور کی غذا کی ہے ، یا کسی شہری کو کھن مجبور کی غذا کی ہے ، یا کسی شہری کو کھن مجبور کی غذا کی ہے ، یا کسی شہری کو کھن مجبور کی غذا کی ہے ، یا کسی شہری کو کھن مجبور کی غذا کی ہے ۔ اس کے ، حالا نکہ وہ وہ وہ ٹی کا بھی عادی ہے ۔

اہل مجادلہ ذہنی اعتبار ہے تو عوام ہے کی قدراو نچی سطح پرضرور ہوتے ہیں ، کیکن ان کی ذہنیت میں کائی نقص ہوتا ہے ، ان کی فطرت کمال کی طرف ماکل ضرور ہے ، گران کے باطن میں خبث وعنا داور تقلید و تعصّب ہوتا ہے ، اور یہی چیزان کے لئے إ دراک حقیقت سے مانع ہے ، کیونکہ یہ صفات ان کے دل پر ٹھنچہ بن کر بیٹھتی ہے ، جس کی وجہ بچائی ہے ان کا دل گریز کرتا ہے ، ان کے کان اس نے نفور کرتے ہیں ، گر آپ انہیں تعطف و مدارات سے حق کی دعوت د بیجے ، تعصّب وعنا د ہے ہٹ کر انہیں نرمی ہے بچائی کی طرف بکلا ہے تو وہ آ جا نمیں گر آ بائیس ترمی ہوایت کی گئر ہے۔ "

اس اقتباس میں غزالی یہ بتلاتے ہیں کہ ذائن اعتبار سے لوگوں کے درجات متفاوت ہوتے ہیں ،اورای جماعتِ انسانی میں ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جس پرحقیقت کے رموز مخفی رہتے ہیں ، یونکہ ان کی قوت بدر کہ اس کا بوجھ برواشت نہیں کر عمق ،اسی لئے شریعت نے تکم دیا ہے کہ لوگوں سے گفتگو کروتو ان کی عقلوں کے لحاظ ہے کرو، حدیث شریف بھی ہے کہ 'خصاطبو االمسان علی قدر عقولهم اتریدون ان یکذب شریف بھی ہے کہ 'خصاطبو االمسان علی قدر عقولهم اتریدون ان یکذب الله ورسول ہم الریدون ان یکذب الله ورسول ہم الله عن الریدی کو ایک سے ان کی عقل کے اندازہ سے گفتگو کرونو کی ایم جا ہے ہوکہ خدااوررسول جمٹلائے جا کیں ) اس حدیث کوغزالی نے اپنی کتابوں ہیں اکثر شیش کیا ہے۔ خدااوررسول جمٹلائے جا کیں ) اس حدیث کوغزالی نے اپنی کتابوں ہیں اکثر شیش کیا ہے۔

ا پنی اس صراحت پر مزید استدلال کرتے ہوئے غزالی فر ماتے ہیں'' ندہب ،جوابک مشترک نام ہے، تین درجول میں تقلیم ہے '

ا۔ایک تووہ جس کے ساتھ مناظروں اور مجادلوں میں تعصب سے کام

لیاجا تا ہے۔

۲۔وہ جوعملی تعلیم وارشاد کے ساتھ چلتا ہے۔

۳۔ وہ جس پر اسی وفت تک اعتبار کیا جا تا ہے ، جب تک کے نظرِ یات بھی اس کا ساتھ دیں اور ہر کامل کے لئے اس اعتبار سے تین مذاہب ہیں .

معنی اول کے لی ظ سے جو مذہب ہوتا ہے وہ آبا وَاجداد کے تخیرات کا آئینہ دار ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ استادیا اہل وطن کے معتقدات وہنی کا علمبر دار ، جغرافی یا تعلیم اختلافات کے ساتھ اس میں بھی رنگارنگی کا پیدا ہو جانا ظاہر ہے۔ مثلاً کوئی شخص معتز لہ کے شہر میں پیدا ہوتا ہے، یا کوئی اشعری ، یا شافعی ، یا حنفی کے وطن میں تو اپنے سن شعور ہی ہے وہ خود کواپی جماعت کے ساتھ نسبت دینے پر مجبور یا تا ہے ، پھر ساتھ ہی تعصب بھی اس کے لئے لازم ہوجا تا ہے کہ اپنی ہی بات کو سیح اور دوسر نے کی غلط ، اس طرح کہ جائے گئے کہ فلال اشعری یا معتز لی ، یا ش فعی ، یا حنفی ہے۔ اس کے معنی سے ہوں گے کہ وہ ان کے عق کہ میں پوری طرح جگڑ اہوا ہے۔ یہاں تک کہ معامل ہے طاہری ہیں بھی وہ اپنی ہمنام فرقد کے ساتھ تعاو فی جذبات رکھے گا ، جیسا کہ یا دیہ نشین عرب قبائل ہیں ایک ایک ہمنام فرقد کے ساتھ تعاو فی جذبات رکھے گا ، جیسا کہ یا دیہ نشین عرب قبائل ہیں ایک ایک گئیلہ کا فردا ہے ، ی قبیلہ کا فردا ہے ، ی قبیلہ کے افراد کے ساتھ ہدر دی رکھتا ہے۔

دوسرافدہب بہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس فدہب سے فائد ہو است کا طالب ہوتا ہے تو اس کواس کی تلقین کی جاتی ہے، پھرایک ہی اصول پر ہس نہیں کیا جاتا، بلکہ طالب ہدایت کے ظرف کے اعتبار سے اصول مختف ہوتے ہیں ، کیونکہ طالب کے درجہ فہم وذکا کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی ترکی یا ہندی کا طالب مل جائے ، یا کوئی کند ذہمن اور درشت فطرت طالب آ جائے ادراس سے کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کسی مکان ہیں محد ورئیس سے نہ وہ داخل عالم ہے نہ خاری عالم ہے، نہ اس سے متصل ہے نہ اس سے مناصل ، تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ خدائے تعالیٰ کے وجود ہی سے متصل ہے نہ اس سے نہ وہ خدائے تعالیٰ کے وجود ہی سے متصل ہے نہ اس سے نہ وہ خدائے تعالیٰ ہو ہے جو عرش پر متھکمن ہے ، وہ انکار کر بیٹھے، ہاں البتہ آگر اس سے کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ وہ ہے جو عرش پر متھکمن ہے ، وہ ایکے بندوں کی پیدائش سے راضی رہتا ہے ، ان سے خوش ہوسکتا ہے ، ان کے ایکھا

عملوں کا احیصا بدلہ اور الحیمی جزاء دیتا ہے تو اس پراس کا کیسااحیصا اثر ہوگا۔

ہاں بھی میں ہے ممکن ہے کہ طانب کی تعلیمی حیثیت کے لحاظ ہے بعض او نیجے درجہ کی یا تمیں جن میں سچائی کی روح ہوتی ہے اس کے نہم و ذکا کے سے زید و ہا مانوس ثابت نہ ہوں ءا سے دفت تعلیم و ہدایت کا دوسرارنگ بھی ہوسکتا ہے۔

تیسرا ند بہب جس کا حافل اپنے عقیدہ کو خدااور اپنے درمین ایک راز کے سمجھتا ہے۔ جس پر سوائے خدا کے کوئی واقفیت نہیں رکھتا ،اپنے کی خاص محرم راز کے سوائے اپنامافی الضمیر وہ کسی کونہیں بتلا تایا کسی بی جستی کووہ راز دار بنا سکتا ہے۔ جس کووہ اس درجہ کے قریب سمجھتا ہے ،اوراس راز کا دانا ہونے کی اہلئیت اس میں پوتا ج، اس کی ذکاوت اور رشد جلی کی قابیت پراس کو بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد غزالی نے اس کی دکاوت اور رشد جلی کی قابیت پراس کو بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد غزالی نے اس کی داری صلاحیت کی شرا کہ بتائی ہیں جن کا بہلے بھی ذکر ہوا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزالی سادہ ذبہن والوں سے خدا کے بارے میں وہ کلام کرنا چاہتے ہیں جوا کیک ذی فہم وبصیرت افراد کے ساتھ گفتگو ہے الگ ہوتا ہے۔اس کے معنی میہ بین کہ وہ حقیقت کی تصویر مختلف پیرا بول میں کھینچتے ہیں ،جس کودہ صلاحتوں اور استعدادوں کے فرق مراتب کی بناء برضرور کی سمجھتے ہیں۔

اس طرح ان کے اس دور میں بھی (جیسے دوراطمینان وکشف کبنا چاہیئے ) لکھی ہوئی کتابوں اورمقالوں ہے ان کی آراء کی عکس کشی نہیں ہوسکتی ، تا کہ ان کے حقیقی خیالات کی تحدید کی جاسکے۔

اس کے بعد ہمارے لئے ممکن ہوجا تا ہے کہ غز الی کے عرصۂ زندگی کو تین دوروں میں تقسیم کریں

پہلا دور <sup>لے</sup> ، جوشک کی ابتداء سے پیشتر کا ذور ہے۔ دوسراس<sup>ا</sup> جوشک یا کش مکش ذہنی کا دّور ہے۔ تیسرا<sup>سلے</sup> طمانیت وسکون کا دّور۔

پہلا دور جوشک ہے پہلے تھا وہ نا قابل تفص ہے،اس دور میں وہ طالب علم عظم منظم کے تا ہوں ہوں کا اس علم عظم منظم کے تا کہ اس درجہ پر جوانہیں کسی مستقل رائے کے قائم کرنے کے قابل بنا تا وہ پہنچ نہ سکتے ہے تھے۔ ہاں ہم بیضرور کہیں گے کہ شک نے انہیں عنقوان شاب کے دور ہی میں آ ملایا تھا۔

رہ گیا دومرادورتو اس میں ہے بھی شک کے شدیددورکوالگ کردینا ہوگا، کیونکہ اس میں وہ کسی نقط پرنہیں بہنچ سکے ،البتہ شک خفیف کا دور ہور ہے لئے قابل بحث ہے ،اس کاعرصہ بھی طویل ہے ، کیونکہ من رشد کے آغاز سے تصوف واہتدا می روشنی حاصل کرنے تک اس کاشسل ہاتی رہا ہے ،ہم نے جیسا کہ بتلایا ہے کہ اس دور میں علم کلام پر غزالی نے کتابیں کھی ہیں ،اورفلسفے نیز ند ہب باطنی پر تنقید کی ہے ،اور نیشا پور و بغداد کے مدرسوں میں معلمی کے فرائض انجام دیئے ہیں ۔جیرت انگیز چیز یہ ہے کہ حقیقت کی تلاش میں سرگرداں دماغ نے اس زمانے میں ایسی تصنیفات بیش کی ہیں جو حقیقت کے مراسی میں سرگرداں دماغ نے اس زمانے میں ،اور آداب تدریس میں بھی اس ہجیدگی ہے سرم مو خرف نہیں ،ایبی بی تقطیر نظر سے بحث کرتی ہیں ،اور آداب تدریس میں بھی اس ہجیدگی سے سرم مو خرف نہیں ،ایبی بی تصنیف و تدریس سے مرادیہ ہے کہ وہ جو تقریر و تشریح اس بارے میں کرتے ہیں شک و تقید ہے ماوراء ہوتی ہے۔

تعجب نہیں کہ ایک منتقلی د ماغ ہے سلبی تالیف ومد ریس بھی ظہور میں آئے ،لینی
تفید و تبصرہ بھی اپنی عبر رتوں میں وہ کرتا جائے ، کیونکہ جب کوئی سنجیدہ منتقلی د ماغ کسی
حقیقت کے تسلیم کرنے ہے پس و پیش کرتا ہے اور حقیقت مطلوبہ کوتار کی میں سبجھتا ہے
توالیے موقع پر بھی وہ اپنے رشحات قلم میں یاکسی ورسی تقریر میں اگراپنے ان شبہات کی
جھلک پیش کردے اور پھر سنجیدگ کے ساتھ ان پر تقیدی نظر ڈ الے تو کوئی تعجب نہ ہوگا
فلسفہ اور فد ہب تعلیمیہ کے مہاحث پر تنقید و جسس میں غز الی کا تقریباً بھی رنگ ہے۔

البتہ زیر نظر کتاب '' نہافہ ' (جس میں فلفہ پر تنقید کی گئی ہے) کا ناظر محسوس کریگا کہ اس کا لکھنے والد اپنے ذہن میں ایجائی نکات کا حائل ہے، وہ اپنے راستہ کی توسیع وتر میم کی طرف اس لئے متو نجہ ہے کہ کا لف کا راستہ بند ہو جائے ، اس میں ان کو وہ یہ لکھتے ہوئے یا تاہے کہ '' ہم نے اس کتاب میں جس چیز کو چیش نظر رکھا ہے وہ مخالف کی تکذیب ہے ، رہا نہ ہہ جس کا ثبوت تو اس کے لئے کسی دوسری فرصت کا انتظار ہے ، مکن ہے کہ اس ہے ، رہا نہ ہم کی انجام وہ ہی کی طرف متوجہ ہوں ، ہمارے چیش نظر اس موضوع پر کے بعد ہم اس مبارک مہم کی انجام وہ ہی کی طرف متوجہ ہوں ، ہمارے چیش نظر اس موضوع پر ایک کتاب کی تالیف ہے جس کا نام ہم تو اعدالعقا کدر کھنا جا ہتے ہیں ، اس کا م کی انجام وہ بی کے لئے ہم خدا کی مدد کے طالب ہیں ، اس میں ہم اس طرح حقیقت کے ثبوت کی طرف توجہ کریں گے ، جس طرح کہ ہم اس کتاب میں مخالف کے نظریات کے انہدام کی طرف

بعد میں غزائی نے اپنا وعدہ بورا کیا اورانھوں نے'' قواعداںعقا کہ'' کے نام سے ایک کتاب علم کلام میں تصنیف کی اس سے ظاہر ہے کہ غزالی فلسفہ کی ممارت کواس لئے ڈھار ہے بین کہ جد بدعلم کلام کی حسین عمارت چنیں ، وہ علم کلام جس کے عقا کدان کے نزد کیک مسلم تھے۔

پُس ان ایجا بی معتقدات کی اقد ارکو جواس کتاب ' نتها فه' کی روح بین آثنده علم کلام اوران کے قد رکیبی تقاریر کی بنیاد سمجھنا چہئے ، یہی اقد ارمجموعی طور پریہ سوال پیدا کرتی بین کہ ایک منتقبگی و ماغ کو جوحقیقت کی تلاش میں سرگر داں ہو،حقیقت کی ایسی ایجا بی تصویر تصینچنے میں ، جیا ہے تحریر میں ہو یہ تقریر میں کسی طرح کا میا بی حاصل ہوئی ۔؟

می میں بغیر الی خوداس مشکل سوال کوحل کئے دیتے ہیں ،جبیسا کہ انھوں نے گذشتہ بیا نات میں توضیح کر دی تھی کہ ند ہب کے تین معانی ہوتے ہیں۔

وہ لئے مذہب جو تحض بر بناء عصبیت گلے لگا لیا جاتا ہے ، کیونکہ وہ اہل وطن کا مذہب ہے یااہلِ خاندان یا اُستاد کا۔

ہدایت کئے کے سچے متلاشیوں کا ند ہب جوان کے زہنی مدر کات کے تفاوت کے ساتھ متفاوت ہوتا ہے۔۔

سلے وہ مذہب جس کو کوئی شخص اپنی ذات کے لئے مختص کردے ، دومرے پراس کے اسرار کھولنا من سب ند سمجھے۔ سوائے اس کے کہ جس کواس کا اہل یا محرم راز سمجھتا ہو، جبیسا کہ پہلے بتلایا گیا۔

پس غزالی کی حالت شک تیسر ہے معنی کے لحاظ سے ہے یعنی وہ اس حقیقت کا کھوج لگا ناچا ہے تھے، جس کووہ اپنادین بنارہ بے تھے اورای کی بناء پر وہ روح حقیقت سے اتصال کے آرز ومند تھے، اس شک سے بہ مراونہیں وہ اس فد بہب کا پیچھا اٹھائے ہوئے ہیں جس کوعوام اپنے معتقدات کے تاج کا ہیرا بچھتے ہیں، اس کوتو ژنا چاہتے ہیں یا جس ہار کووہ پرورہ ہیں اس کو دھگا دے کر بھیرنا چاہتے ہیں، نے شک فد بہب اہل سنت اس وقت حکومت کا فد ہب تھا جس کے سایہ ہیں ان کی نشو ونما ہوئی تھی، اوران مدارس کا ند ہب تھا جن کے ہال ان کے لکچروں کے لئے کھلے ہوئے تھے، ان استادول کا فد ہب تھا جضوں نے ان کی تعلیم وتربیت کا بیڑہ اُٹھایا تھا ،اس لئے ان کی کتب کلا میہ تمامتراس و بیاچہ کی نمائندہ ہیں جیسا کے فرماتے ہیں'' تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے اپ

برگزیدہ بندوں میں ہے حق کی جماعت چنی اور اہل سقت کا انتخاب کیا۔'' پس بیہ واضح ہے کہ جس دور میں وہ حقیقت کے مُتلاشی رہے ہیں اس ؤور کی

تھنیفات وتحریرات ہے ان کے افکاروآ راء پر کوئی مستقل تھم لگانا تھیج نہیں ہوسکتا۔

رہ گیا تیسرادورجس میں وہ صوفیا نہ شف کے نظریہ کی طرف راہ پاتے ہیں، یہ وہ دور ہے جس میں ان کے رشی ت قدم پر پچھ جے رائے زنی کی جا سکتی ہے۔ اوران کا عندیہ معلوم کیا جا سکتی ہے، تاہم اس دور کی ساری تصنیفات ہے نہیں، کیونکہ غزالی آخری دونو ل معنی کے اعتبار ہے اس دور میں بھی پوری طرح آزاد نہ تھے، بلکہ وہ اس موقع پر بھی بعض جگہ نا قابل پیائش گہرائی میں غوطہ زنی کرتے ہیں، جیسا کہ وہ آخر میں آگاہ کرتے ہیں کہ میری خاص خاص کتا ہیں بھی ہیں جن کو جمہور کی نظر ہے بیانا جو ہتا ہوں، ان میں مئیں نے فیالص حقیقت یا حقائق کے مرفت کے موقع جمعیور کے ہیں۔ کسی غواص حقیقت یا حقائق کے رمز آشنا ہی کے لئے سز ادار ہے کہ ان موتیوں کو چننے کی فکر کر ہے، اگر چیکہ مجھے معلوم ہے کہ ایسے افراد بہت کم نگلیں گے جوان موتیوں کو چننے کی فکر کر ہے، اگر چیکہ مجھے معلوم ہے کہ ایسے افراد بہت کم نگلیں گے جوان موتیوں کے ساتھ بھی شکرین وں کا سلوک نہ کریں۔''

اس کے بعد میں یہ بتلا نا جا ہتا ہوں کہ تاریخ تحکمت ودانا کی کا بیا یک چمکتا ہوا ورق ہے جو جسس نگا ہوں کوسبق ویتا ہے کہ اپنی لوح بصیرت وفکر کو تقسید ورجعت کے بد نمادھ توں سے محفوظ رکھیں ۔

# كتاب تهافه كي ابميت

جیدا کہ ہم نے او پر لکھا ہے غزالی نے کتاب 'نہافہ' کواس وقت تالیف کیا ہے جبہ وہ شک خفیف کے دور سے گذرر ہے تھے ، بعنی ابھی حقیقت کی اس روشنی کی طرف ہدایت یا بنہیں ہوئے تھے ، جس سے وہ بعد میں آشنا ہوئے ۔ اس اعتبار سے کتاب تہافہ کو اُن ماخذ وں میں شارنہیں کیا جاسکتا ۔ جن سے غزالی کے خیالات کا تکس لیا جاسکتا یا ان کے علمی میا؛ نات کا پتہ رگایا جاسکتا ہو، نیز غزالی نے اپنی تحریرات کو دوقعموں میں تقسیم کیا ہے۔ :

ایک قسم تو وہ ہے جس کو وہ'' نا اہوں سے چھے رہنے کے قبل تحریرات'' کہتے ہیں اس قسم کی تصانیف کا ایک حصہ تو وہ اپنے ہی لئے مخصوص کرتے ہیں ، دوسرے حصوں سے ایسے اشخاص کو استفادہ کی اجازت دیتے ہیں جو خاص شرا لکا کے حامل ہیں ، (جن کا ذکر او پر ہو چکا ہے ) مگریہ شرا لکا کسی شخص میں مشکل ہی ہے یائی جاسکتی ہیں۔

دوسری قسم ان کی تھا نیف کی وہ ہے جو جمہور عوام کے لئے اورانہی کے لئے مخصوص ہے۔ان کے عقلی استعداد کے لخاظ نے کتاب نتہا فہ کو وہ دوسری قسم میں شار کرتے ہیں ،اس لئے بھی اس سے غزال کی حقیق آرا ، کی تصویر کشی نہیں ہو سکتی۔

چنانچەد ەخودلكھتے ہیں''ہمارے رسامۂ قد سپہ میں عقیدہ کے متعلق جود لائل پیش کی گئی ہیں وہ جیں ورق میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ایک نصل ہے کتاب تواعدا بعقا ئدکی (اور كتاب "احياء،) كاليك جزوم بهيكن عقيده كي بيشتر دلاكل زياده تحقيق اورزياوه دلچيپ مسائل واشکال کی توضیح کے ساتھ ہم نے کتا ب الاقتصاد فی الاعتقاد میں پیش کی ہیں ، جو تقریباً ایک سودرق میں پھیلی ہوئی ہیں ، بیالک یکنا کتاب ہے جواپی خصوصیات کے اعتبار ہے گویا علم کلام کا نچوڑ ہے، ہم نے اس کونہایت شخفیل ہے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور موجودہ علم کلام کے سرچشموں ہے اس کے ذریعہ خوب آگا ہی ہوسکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیہ ک ب عقیدہ کی تو تشکیل کرعتی ہے لیکن معرفت کی تنویز ہیں کرسکتی ، کیونکہ مشکلم ( ما ہرعم کلام ) بھی عامی ہے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ، إلا اس کے کہاس کا د ماغ ایک عامی بہ نسبت زیادہ معدد مات ہے روش ہوتا ہے، اور عالمی محض عقیدہ کا متلاثی ہوتا ہے، اور مشککم اپنے عقا کد جامدہ کے لئے کچھ دلائل کی بھی سندر کھتا ہے، جس کووہ اپنے اعتقادات کی سپر جانتا ہے، اوران کواہل بدعت کی بورشوں سے بی تا ہوا پھرتا ہے، اس کے عقائد کی گرہ کشائی سے معرفت کے حسین چہرہ کی نقاب کشائی نہیں ہوسکتی۔اگرتم نشیم معرفت کے جھونکوں کے لئے ا پنے سینہ کے در پچوں کو کھون جا ہتے ہوتو شمصیں کتاب اُلبصر والشکر میں ہے اس کی پجھے لبرين مل سكتى بين ' ' يا كتاب التوكل' ' كي ابتدا مين باب التوحيد ہے ، اور بيسب كتابين احیاء میں ہیں ،اورایک بڑی مقداران معلومات کی ج<u>ی س</u>ے تمھارے ذوق معرفت کی پچھڑیا دہ تسكين ہوگی'' كتاب''المقصد الاسنى في اسء التدتع لیٰ''،خصوصاً اسء مشتقه من الا فعال كي بحث میں اگرتم اس عقیدہ کے حقائق کے ہمراہ تجی طلب کے ساتھ صریح معرفت کے خواہش مند ہوتو میہ بحث تمہمیں صرف ہماری ان کتا ہوں میں ہے گی جنھیں ہم نہ اہلوں کی آنکھوں ہے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں ،خبر دار جب تک کہتم واقعی اس کے اہل نہ بنو، انہیں ہم گڑ ہاتھ نہ لگانا ہاں شمص اس کا اہل ہنے کے لئے اپنے اندر تین خصاتیں پیدا کرنی چاہئیں۔ اعلوم ظاہری کی تخصیل میں استقلال اور اس میں کامل ہنے کی کوشش۔

۲-اخل ق فرمیمہ کے میل کچیل ہے اپنی روٹ کو بالکل پاک کر لینے کے بعد دنیا کی ہواو ہوں ہے اپنے کے بعد دنیا کی ہواو ہوں ہے اپنے قلب کا تخلیہ کیبال تک کہ تمھارے قلب میں سوائے سچائی کی طرف میلان کے اور کوئی جنبو بہ تی ندر ہے ،اور شمصیں کوئی کام نہ ہوسوائے اس کے ،اور کوئی مشغلہ نہ ہوسوائے قتی پرستی کئے اور نہ تمھاری زندگی کا اس کے سوائے کوئی اور نصب العین ہو۔ ،

صہ دورہ ہے ہیں پرن ہے ہور دید تھا رن رندن کا ہوئے والے وی اور سب ہیں ہوئے۔ تمہیں اپنی فطرت کا جائز ہ لیٹا جا ہے کہ آیا سعادت کے خمیر کی اس میں گنجالش ہے ، اس کی وریافت کے لئے شمھیں علوم کی گہرائیوں کا ادراک بھی کرنا پڑے گا اور

تمھارے ذہن کواچھی طرح روش ہونا پڑے گا۔الج''

غزالی کی ندکورہ عبارت ہے آپ کومعلوم ہوسکتا ہے کہ انھوں نے عام کتابوں کو ایک طرف کردیا ہے، اورنااہلوں سے پوشیدہ رکھنے کے قابل کتابوں کوبھی ایک طرف الخرى صف كى كتابيں ہى مصنف كے دلى خيالات كى آئينہ دار بين اربى كتاب تها فيہ تووہ علم کلام کی کتابوں میں سے ایک ہے، اور بیروہ نبیں ہے جنھیں وہ نا اہلول ہے چھیا نا جا ہتے ہیں۔ آخری صف کی کتابوں کی ایک اورخصوصیت یہ ہے کہ غزالی اس کے نا ظر ہے بیعہد لے لیتے ہیں کہان کے اسرا کوبھی وہ پھیلنے نہ دے گا ،اوراپنے سوا یا اس سخص کے سواجس کے اندرشرا نظ مقرر ہ جمع ہوں کسی نا اہل کے دیاغ تک جانے نہ دے گا ، اور نتہا فہ کے لئے مصنف نے کوئی عہد نہیں لیا ، کیونکہ و ہم کلام کی کتابوں میں ہے ایک كتاب ہے، چنانچہ جواہر القرآن میں لکھتے ہیں: ''اور انہیں علوم میں سے جو كفار ہے جب آ فرین اورمجا دلہ کے لئے وضع کئے گئے میں ۔ اور جن ہے علم کلام کی شاخ پھوٹتی ہے ، جس کا مقصود بدعت وصلالت کی تر دید ہے اور جس سے ماہرین علم استناد کیا کرتے ہیں ، اور ہم اس کی تشریح دوطریقوں ہے کرتے ہیں ،ان میں ایک قریبی طریقہ'' رسالیہ قد سیہ'' میں اختیار کیا گیا ہے، دوسرااس ہے بالا تر طریقتہ'' الاقتصاد فی الاعتقاد ہمیں اوراس علم کامقصود عوام کے عقائد کی اہلِ بدعت کے حملوں ہے حفا فلت کرنا ہے اور اس علم سے عوام کے ذہن کی تفریخ بھی ہوتی ہے۔بعض دلچسپ حقیقتوں کا انکشاف بھی ہوجا تا ہے،ای علم ہے متعلق ہم نے کتاب تہا فتہ الفلاسفہ بھی ہے۔'' اوراس طرح غزالی کتاب جوابر القرآن میں لکھتے ہیں: ''اہر یہی وہ علوم ہیں جن سے میری مراحکم ذات وصفات وافعال الی اور علم آخرت ہے، اس کی کچھ مبادیات وقشر بحات ہم نے اپنی بعض تصانیف میں درج کئے ہیں۔ ایک ایسے شخص کے لئے جس کے وقشر بحات ہم نے اپنی مضافیل کی کثر ت' آفتوں کا بجوم' مددگاروں اور فیقوں کی کی ہمیشہ سے شکایت رہی ہو' اتنے بڑے کا موں کا انجام دینا مشکل تھا، تا ہم ہم نے اپنی مقد ور کھر کوشش اور خدمت کی ہے، اور ہمیں گمان ہے کہ ہماری قلمی کا وشیں اکثر فرہنوں پر کوشش اور خدمت کی ہے، اور ہمیں گمان ہے کہ ہماری قلمی کا وشیں اکثر فرہنوں پر بارگز ریں گی اور ممکن ہے کہ بعض غیر سنجیدہ خماق والوں کے لئے ضرر بخش بھی ہوں بارگز ریں گی اور ممکن ہے کہ بعض غیر سنجیدہ خماق والوں کے لئے ضرر بخش بھی ہوں بینے نے میرا مشورہ ہے کہ وہ لوگ اس سے ذرا دور دور ہی رہیں ، اور جن لوگوں نے کہ اس سے فائدہ حاصل کیا ، وہ ان معلو مات کو نا اہوں کے ہاتھوں رہیں ، اور جن لوگوں نے کہ اس سے فائدہ حاصل کیا ، وہ ان معلو مات کو نا اہوں کے ہاتھوں کہ بنچنے سے بچا کیں ۔ سوائے ان لوگوں نے کہ جن کے اندر صفات منذ کرہ جمع ہوں۔'

اس عبارت ہے صاف واضح ہے کہ غزالی کے افکار وخیالات کی ترجمانی صرف دوسری صف کی کتابیں کرسکتی بیں اور کتاب تہا فہ کا تعلق پہلی صف سے ہے ،لہذااس سے غزالی کے حقیقی خیالات کا استنباط نہیں ہوسکتا۔

آخر میں ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ غزالی نے اس کتاب کی تصنیف اس وقت کی ہے جبکہ وہ شہرت و جاہ کے طالب تھے،اوراس مذہب کی تائید کرنا چاہتے تھے جومقبول عوام تھانہ کہ مذہب حق کی فی نفسہہ۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ اہل سنت کا فرقہ اس زمانہ میں معتز کہ وفلا سفہ کی عقلی کا رکڑ اریوں کے مقابعے میں مرعوب اور اپنی پستی محسوس کر رہاتھا ، اور ایسے وکلا ، وحامیوں کا طالب تھا جو اس کے خرجب کی اس طرح حمایت کریں کہ ان جو ذبی نظر علوم کے اصول ومعطیات ہی ہے ان کے مخالفوں کا ردہو سکے تاکہ غرجب اہل سنت امن واطمینان کی زندگی بسر کر سکے ۔ پس ان لوگوں کے قلمی کارگز اریوں کے لئے جوفخر ونمود کے طالب تھے میدان وسیع تھا۔ ابو حامد الغزائی کے لئے بھی ، جو ان علوم کے ہتھیاروں سے پوری طرح مسلم سلم تھے ، اور اس روشنی سے اپنا دماغ مؤرر کھتے تھے ، کام کرنے کا نہایت اچھا موقع تھا۔ لہذا انھوں نے فلسفیوں کے جو اب میں یہ کتاب تھی جس کی وجہ سے ان کا نام بہت چیکا ، اور پوری دنیا ہے انھوں نے خراج تحسین حاصل کیا ، چنانچہ غزائی لکھتے ہیں۔ 'اب تک علم ، اور پوری دنیا ہے انھوں نے خراج تحسین حاصل کیا ، چنانچہ غزائی لکھتے ہیں۔' اب تک علم کلام کی کتر بوں میں کوئی ایس کرتا ہیں کتاب نہیں لکھی گئی جس میں خود فلسفہ کے مسائل سے مددلیکر

فاسفہ کا روکیا گیا ہو، ہاں بعض بعض تمابوں میں ان کی مصطحات کو بچھ ایسے بیچیدہ طور پر استعمال کیا گیا ،اوران کی ایسی نامکمل تشریح کی گئی ہے کہ عوام تو کیاا جھے اچھے یا لم بھی ان کونہ سجھ سکیں ، اس بناء پر میں اس بتیجہ پر بہنچا کہ ان کے علم سے کم بھٹہ 'آگا ہی حاصل کے بغیر ان کا رد مکھنا ایسا ہے گویا اندھیرے میں تیر چلا نا ۔اس لئے ان عموم کے حتی الا مکان کا طل طریقہ پر سکھنے پر متوجہ ہوا''۔

یہاں پر میں یہ معذرت کرنا جاہتا ہوں کہ طلب جاہ وشہرت کے جس وصف کی نبیت میں نے نزالی کی طرف کی ہے، وہ ان کے حق میں کوئی زیادتی نہیں ، یہ ایک بشر کی لغزش ہے جس میں ہڑ وں ہڑوں کے قدم 'دگرگا گئے ہیں اور پھر سنتجل گئے ۔ چنانچہ جب غزالی صوفی نہ سنوک کی تمن میں بغداد سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں :'' میر اارادہ ہوا کہ تدریس کی خدمت برعود کروں .......گرمیر سے نمیر نے آواز دی کہ اس میں خلوص قدریس کی خدمت برعود کروں ......گرمیر سے نمیر نے آواز دی کہ اس میں خلوص ولئیت کی روح نہیں ہے۔ اس کا اصلی محرک طلب جاہ وشہرت ہے لیس میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اے نفس اگر تو اپنا حال درست نہ کرلے تو تو بھر دوز خ کی کھائی کے کن رہے تا جار ہا ہے۔''

اوردوسری جگہ کھتے ہیں (اس وقت جبکہ وہ نیٹا پور میں تدریس کے منصب پر عود کر چکے ہتے ) '' میں ہمجور ہا ہوں کہ میں پھر علم وفن کی اشاعت میں حصہ دار بننے کی کوشش کرر ہا ہوں ، حالا نکہ بیدوا قعہ نہیں ہے ، میرا قدم اسی پچھلے زمانے کی طرف پڑر ہا ہے جبال سے جھے آگے نکل جانا چاہئے ۔ (اس زمانہ کی طرف اش رہ کررہے ہیں جبکہ وہ بغداد میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے ،اوراس زمانہ میں تناب تہا فہ کھی کھی ) میں اس علم کی توسیقے واشاعت کی ذمہ داری لے ربا ہوں جو جہ و خرور کے اکتساب کے لئے زئین تیار کرتا ہے ، میں مجھر ہا ہوں میر نے قول وگمل پھر مجھے ماضی کی طرف اوٹارہے ہیں۔'' تیافہ کو اس کی خیالات اس ساری تشریح کا خلاصہ یہی نگلاہے کہ کتاب' تبافہ' غزالی کے اسلی خیالات کی عدما میں نہیں کرتی ۔ اس نظر بیہ سے شفی کی عدما کی کی نشان ہر دارہے ۔ اس نظر بیہ سے شفی کی عدما میں میں کرتی ۔ اور نہ ان کے حقیقی مسائل کی نشان ہر دارہے ۔ اس نظر بیہ سے شفی

کی عمکا سی ہمیں کرتی۔ اور نہ ان لے میٹی مسائی کی نشان ہر دار ہے۔ اس نظر ہیا ہے میں ، نے کے بعد بھی ہم تو قع کرتے ہیں کہ ناظر اس کے مطالعہ سے ایک عمومی دلچیسی محسوس سکتا ہے۔

## تهافتة الفلاسفه

ويباجيه

خداوندِ کریم ہے اس منا جات کے بعد کہووا نی مقدس ہدایت کی روشنی ہے ہمار ہے سینوں کو جگمگادے ، اور ہمیں گراہی کی تاریک خندق میں گرنے سے بچائے ،اور ہمیں حق کے برستاروں کی صف میں کھڑا کر دے ،اور باطل کی آستان کیشی سے ہماری پیشا نیوں کو محفوظ رکھے،اوراس سعادت ابدی ہے ہمیں بہرہ اندوز کرے جس کا کہاس نے انبیاء واولیا ہے وعدہ کیا ہے، اوراس دارِ قانی ہے گزرنے کے بعد اُس دارِ باقی کی جنت ہے متمتع ہونے کا موقع دیے جوسرورا بدی کی لا فانی نعمتوں سے مالا ول ہے، اور ان عالیشان لڈ توں تک ہماری رسائی کرے جہاں تک مہنجنے ہے عقلوں کی بلند پروازیاں اور خیالات کی برق رفتاریاں بھی عاجز رہتی ہیں، اوراس فر دوس ابدی ہے فیض پہنچائے جس کی تعمقوں کوکسی آ نکھنے دیکھا، نہ کسی کان نے سُنا ، نہ کسی قلب بشر پراس کا تصور گزرا۔اور نیز اس دعا کے بعد کہ وہ ہمارے نبی اکرم تحمد مصطفے عیستے اور ان کے آل واصحاب پر لا متناہی درود ورحمت بھیج مئیں یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ موجودہ زیانے میں ایک ایسی جماعت کود کھے رہا ہوں جوایئے آپ کوعقل و ذکاوت میں آپنے ہمعصروں سے بدر جہامتاز مجھتی ہے، اور اس لیئے اس کے ا فراد نے فرائضِ اسلامی ہے ہے نیاز و کنارہ کش رہنا اپنا شعار بنالیا ہے ، اور شعائرِ دینی کی تو قیر وعظمت کی بنسی اُڑاتے ہیں ، اوراپنے وہم و گمان میں اس کوا پنااعلیٰ ترین وصف سمجھتے ہیں ، اورا پے عمل ہے ایک و نیا کی محمر ابن کا سبب بُن رہے ہیں ، حالا نکہ ان کی ضلالتوں کے لیئے کوئی سندنہیں ہے سوائے ایک تشم کی تقلید اور ایک قشم کی جمود پرسی کے جس کو وہ حرکت مجھتے ہیں ، ان کی مثال یہود ونصاری کے ان افراد کی سی ہے جوایئے مسلک براس لئے فخر کرتے ہیں کہ آباؤ اجداد نے ان کے لئے بیراستہ بنادیا ہے جا ہے عقل وضمیر کی رائے اس ہے کتنی ہی غیرمتفق ہو ،اپنی قبت کو وہ فکر دنظر ہے منسوب کرتے ہیں ، حالا نکہ فکر و نظر کی کسوٹی پر د ہ کھوٹی اُتر تی ہے، وہ اپنی بحث کی بنیا دعقل وحکمت بتاتے ہیں حالا نکہ تحقیق ے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی بنیا دوسوسہ وتو ہم ہے ، و وحکمت وفلے نے چشمے ہے اپنی بیاس

بجھانا چاہتے ہیں، حامانکہ وہ آخر کا رسراب ٹابت ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اہل بدعت وصلالت کے لیئے ان کی نقل وروایت کا باغ حقیقت میں ایک صحرائے بیے برگ و گیاہ ہے ،اینے کفریات کی تر جمانی میں جن مہیب تا موں سے وہ مرغوت کرتے ہیں وہ ہیں سقراط ، بقراط ،افلاطون ،ارسطاطالیس ، وغیر ہ جن کی عقلوں کی تعریف میں وہ زمین وآ سان کے قلا بے مِلاتے میں اور ان کی ذہنی واختر اعی قو توں کی تعریف کے بُل باندھتے ہیں ، کہ اس طرح وہ موشگا فی کریکتے ہیں اوراس طرح باریک نکات پیدا کریکتے ہیں ، حالانکہ ان کی عظمتِ رفتہ کے سوائے ان کے مزخر فات پر کوئی سندنہیں ، جن غلط معتقدات کی طرف وہ رہنمائی کرتے ہیں وہ بھی اس طرح ایک قتم کی ذہنی پستی ہے جس طرح کہ اہل بدعت کی کی ذہنی کشاکش ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں ،اور دانش وعلم کی حجو ٹی طقع کاری ہے دُ نیا کو دھو کانہیں دیتے ہے ذ<sup>ہ</sup> ہنی کشاکش ایک عالمگیرصورت اختیار کرتی جارہی ہے۔ جس کی طرف توجہ کرنا ان افراد کا کام ہے جواس نتم کے سلاب سے قوم کی ذبینیت کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ ایک ایسی کتاب تکھوں جس میں ان کے خیایات کا رد کیا ج ئے ،اوران کے کلام واستدلال کے متناقض و بے ربطی کو واضح کیا جائے اس طرح ان کی معقولیت کے رعب داب کوقوم کے دیاغوں سے اُٹھایا جائے تا کہ سادہ ذہن عوام اس فتنہ ہے محفوظ روشیں جس کا نتیجہ انکار خدا اورا نکار بوم آخرت ہور ہاہے۔ اس لیئے میک نے پیہ كتاب للحضى شروع كى ، بيس اپنى اس مبم كى كاميا بى كے ليئے خداكى تو فيق ونصرت كا طالب

کتاب کے اصل مطالب شروع کرنے ہے پہلے بعض مقد مات کا پیش کرنا ضروری مجھتا ہوں۔

بہلامقدّ مہ

فلسفیوں کے اختاا فات کی کہائی طویل ہے، یہاں ایک کی رائے دوسرے سے نہیں ملتی ، بیمیوں شم کے مسلک ، اور متعدد شم کے ند جب ہیں ، ان کے اس تناقص رائے کے خبوت ہیں ہم ان کے پیٹوائے اوّل فیلسوف مطلق (جس نے کہان کے علوم کومرتب کیا اور ان کی شقیح و تہذیب کی ، اور ان کے خیالات سے حشو و زوائد کو چھا نٹا ، اور ان کی خواہش کے موافق تلخیص کی ہے ) یعنی ارسطوکو پیش کرتے ہیں جس نے تقریباً اپنے ہرا کی پیش

روکی تر دیدگی ہے یہاں تک کدا ہے استادا فلاطون الهی کی بھی ، وہ اہنے اُستاد کی مخالفت کا عذراس طرح پیش کرتا ہے کہ ''افلاطون ہے شک میرا دوست ہے ، اور سیا کی بھی میری دوست ہے ، گر سیا کی میر ہے دوست ہے ، گر سیا کی میر ہے نز دیک زیادہ دوست ہے ''اس روایت کے فقل کرنے سے ہمارا منشاء سے ہے کدان کے اختلافات اوران کی رائے کے عدم استقلال کو واضح کیا جائے اور یہ بتلایا جائے کدان کے فیصلے زیادہ ترفئی ہوتے ہیں نہ کہ تحقیق دیفین کی بنیاد پر قائم ، اور وہ اپنے علوم البید کی تقد بق کے سلطے ہیں علوم حماب و منطق کے مسلمات کی قائم ، اور وہ اپنے علوم البید کی تقد بق کے سلطے ہیں علوم حماب و منطق کے مسلمات کی بنا پر استدلال کرتے ہیں اور اسی لیے سادہ د ماغوں کو انہی علوم کے ذریعے ہیں۔ اگران کے بنا پر استدلال کرتے ہیں اور اسی لیے سادہ د ماغوں کو انہی علوم کے دریاضی کے اصول ہوتے ہیں تو علوم البید ایسے بی پختہ اور تینی دلائل کے حامل ہوتے جسے کہ ریاضی کے اصول ہوتے ہیں تو وہ بھی اختلافات سے اسی طرح پاک وصاف ہوتے جس طرح کہ ریاضی کے علوم ہوتے

پھرارسطوری کتابوں کا جہاں ترجمہ ہواہے وہ بھی بہت کچھ تحریف و تبدیل سے خال نہیں ،اسمیس تفسیر و تاویل کی بڑی گنجائش ہے ،اس لیے اس کے مفسرین کے درمیان بہت زبردست اختلاف پایاجا تاہے ،اس کے نقل و تحقیق میں زیادہ مفبوط ،اسلامی فلاسفہ ابونھر ہم ۔فارالی ،اورابن سینا ہے ہیں ،لہذاان (فلسفیوں) کے مسائل کی تردید میں ہم جن آراء ومسلمات سے مددلیں گے وہ وہ بی ہوں گے جوان مذکورہ دونوں فلسفیوں کے زدیک صحیح اور مسلم سمجھے گئے ہیں ۔اور جن کوانھوں نے ترک کیا ہے ہم بھی ان کوترک کریں گے ہوئی ان دونوں کے نقل کردہ مسلمات براکتفا کریں گے۔

ۇ وسرامقدّ مه

جاناچاہے کہ فلاسفہ اور دوسرے فرقول کے مابین تین شم کا ختلاف پایا جاتا ہے ایک ہے فطی اختلاف بھیا جاتے ہیں، ایک ہے فظی اختلاف ،جیسے صافع عالم کے لئے وہ جو ہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نز دیک جو ہرایک وجود کی شے ہے۔موضوعی نہیں ، یعنی قائم بذات ہے ، قائم بالغیر نہیں ،ان کے مخالفین کے نز دیک وہ متغیر (یعنی قائم بالغیر) ہوتا ہے۔

کمعنی پراتفاق ہوجائے تواس معنی میں لفظ جو ہر کے اطلاق پر لغوی نقطۂ نظر سے غور کرنا ہوگا اگر اس نقطۂ نظر سے غور کرنا ہوگا اگر اس نقطۂ نظر سے نفظ کا اطلاق جا ئر قرار دیا جائے تب بیام بحث طلب رہ جاتا ہے کہ کہ یہ شریعت اس کے استعال کو جائز جمعتی ہے؟ کیونکہ اطلاق اساء کی تحریم واباحت کو ظوا ہر شریعت کی سند پر تسلیم کیا جاتا ہے ۔اگر کہا جائے کہ اس لفظ کا استعال متحکمین نے طوا ہر شریعت کی سند پر تسلیم کیا جاتا ہے ۔اگر کہا جائے کہ اس لفظ کا استعال متحکمین نے صفات الہٰ ہے کہ بارے میں کیا ہے اور فقہانے اس کون فقہ میں استعال کیا ہے ،اس لیئے رفع التباس کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جواز تلفظ کی بحث اس کے معنی سمی ہے ہر کسی فعل کے جواز پر بحث کے مانٹر ہوگی۔

دوسری شم اختلاف کی وہ ہے جس میں فرجی اصولوں میں ہے کہ اصول ہے ہی زاع واقع نہیں ہوتی ، ندا نبیاعیہ السُّلام کی تقدیق کا منشاء یہ ہے کہ فلسفیوں ہے اس بارے میں منازرعہ کیا جائے ،مثلاً ان کا قول ہے کہ چاندگر بن کی وجہ یہ ہے کہ سور ن باور چاند کی روشن کے درمیان زمین حائل ہوجاتی ہے ، کیونکہ چاند سورج ہی ہے روشن مستعار لیت ہے ، اور زمین ایک کر ہے اور آسان اس کے اطراف گھر اہوا ہے ، اگر چاند کر بن کی ساتھ کر جن کا مار جے ہورج کا نور جھپ جائے گا۔ یا مثلاً سُورج گر بن کی تعدیل کے بارے میں ان کا قول ہے کہ ناظر اور سُورج کے درمیان چاند کا جرم حائل ہوتا ہے ، کیونکہ اس وقت دونوں ایک ہی لیے میں دومتقائل نقاط پر ہوتے ہیں۔

اس سم کی باتوں میں ہمی ہمیں ابطال کی فکرنہیں کرنی چاہئے ، کیونکہ یہ چیزیں کسی مذہب اصول سے منصادم نہیں ہوتیں ۔ بعض لوگ خواہ مخواہ ان باتوں کو بھی ندہب سے من قشہ پرمحمول کرتے ہیں ، حول نکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کا تعلق علم ہندسہ اور ہیئت کی مکمل شخصیات سے ہوتا ہے ، یہاں تک کہ کسوف (سورج گرہن) کے وقت کے تعین اوراس کے ذمانہ امتداد کی چیش قیاس تک کہ کسوف (سورج گرہن) ہے وقت کے تعین اوراس کے زمانہ ، امتداد کی چیش قیاس تک ان علوم سے کی جاتی ہے ، ایسے باضابطہ اور مسلم اُصولوں کے مانے کو بلا وجہ شریعت سے جنگ کے متر اوف سمجھ لینا خود شریعت کی بے وقعتی کی جو تعتی کے وقت کی ہے ، اورائیک شم کی نا دان دوستی ہے۔

بعض نوگ اس حدیث کواس کے تعارض کے طور پر چیش کرتے ہیں کہ آنخضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ 'حیا ند اور سُورج خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں مکسی کی

موت یازندگی کے وجہ سے گرمن نہیں لگتا ، جب تم ان کو گہن لگتے ویکھوتو خدا کے ذِکر وسیح اورنماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ' لیکن اس سے اس حدیث کو کیا تعلق ؟ اس میں صرف کسی کی موت یا حیات سے گرین کو نسبت و بینے کی ممانعت کی گئی ہے اور اس وقت نماز کا تھم و یا گیا ہے۔ جو شریعت کہ غروب وطلوع آفت ہے وقت نماز کا تھم و بی ہے وہ اگر کسوف کے وقت کسی مستحب نماز کا تھم و بے تو کوئی تعجب کی بات ہے؟

بعض اوگ کہتے ہیں کہ حدیث کا آخری جزویہ ہے کہ 'جب القد تعالی کسی چزیر کہا کہ کہ مارف وضوف بھی ایک قسم کا تجدہ ہیں ، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ آخری جزو بڑھایا ہوا ہے ، حدیث نہیں ہے ، حدیث ان کی جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ آخری جزو بڑھایا ہوا ہے ، حدیث نہیں ہے ، حدیث ان کی ہوتو اس کی تاویل ممکن ہے ، علمی حدیث ان کی ہوتو اس کی تاویل ممکن ہے ، علمی حدیث ہیں ہے والی ہوتا کی ہوتو اس کی تاویل کرلی گئی ہے ، اگر حیثیت سے علمی اصول جوائی قطعی حیثیت نہیں رکھتے شریعت کے مقابل این کی تاویل کرلی گئی ہے ، اگر مسلمہ اصول کو وہ سنجیدہ حلقوں میں ہے اعتبار کرنے میں کا میابی حاصل اصول کے مقابل شری اصول کو وہ سنجیدہ حلقوں میں ہے اعتبار کرنے میں کا میابی حاصل کرلیں گئے ۔ اس طرح عالم کے حدوث وقد م کے متعبق ان کی بحث ہے ، اگر فلسفیانہ اصول سے حدوث ثابت ہوجائے تو ند بہ کی تقویت کے لیے یہی کا فی ہے ، چا ہم کر وہ ہویا فرش کی طرح بسلیط ہو ، چا ہے صد آس ہویا ، شمن شکل والا ہو ، چا ہے ، عالم کر وہ ہویا فرا ہو ، چا ہے ، اس کی تعداد کہ تحقیق کا النہیاتی مباحث ہے اتنا ہی تعداد بارہ ہویا تیرہ ہویا ان سے کم ہو ، ان واقعات کی تحقیق کا النہیاتی مباحث ہے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ بیاز کے چھکوں یا انار کے دانوں کی تعداد کی تحقیق کا ہو سکتا ہے ۔ ہمیں دیات میں مورف اس امرسے ہے کہ ان کا تعلق خدا کے فعلی تعیق ہے ، خواہ یہ فعل کی نوعیت کا ہو۔

تیسری قتم وہ ہے کہ کسی ندہبی اصول ہے ان کی نزاع واقع ہوئی ہے۔ جیسے کہ حدوث عالم، یاصفات باری تعالی ، یاحشر بالا جساد وغیرہ فیلسفیوں نے ان سب کا انکار کیا ہے، فلسفیانہ نظریات پر ہماری تقیدان ہی مسائل پر مرکوز ہوگی اور انہی مباحث میں ان کی دلائل کا بطلان ہمارا مقصود ہے۔

#### تيسرامقدّ مه

جاننا چاہئے کہ ہمارا یہ بھی مقصود ہے کہ فلاسفہ کے بارے میں عام طور پر یہ جو کشن طن پایا جاتا ہے کہ ان میں باہمی اختلافات نہیں، اس کولوگوں کے ذہنوں سے زائل کیا جائے۔ اس لیے مئیں ان کے مباحث میں صرف ایک طالب حقیقت ہی کی کھوج نہیں کروں گا، بلکہ ایک مدعی یا ایک وکیل فد جب کی حیثیت سے بھی۔

ہوسکتا ہے کہ اس تر دید وابطال کی سعی میں مجھے ان کے تناقض واختلا فات کے پیش نظران کی نسبت مختلف فرقوں ہے کرنی پڑے ، جیسے معتز لہ نیا کرا میہ کیا واقضیہ میں کیونکہ اس فتم کے تمام فرقوں کے فلسفیانہ خیالات کا میلان ان ہی کی طرف ہے، اوران کے اصول اوراسلام کے حقیق اصول میں ایک طرح کا تضا د۔

یا معزل کی فرقہ تھا مسلمانوں کا جواہے آپ کو اسحاب عدل وقو حیدا 'جی کہنا تھا ، اس کی کئی شاخیس تھیں بیکن مب کے سب بعض امور پر شغن تھے مشانا خدا کی ذات پر زیاوتی صفات کی نفی ، کیونکدان کے پاس خدا عالم بالذات افزار بالذات وغیرہ ہے نہ کہ بالصفات ، ورمشانی کلام النبی حادث ہے ، مخلوق ہے ، ایک حیثیت ہے ۔ سینی حرف وصوت کی حیثیت ہے ، وہ ظاہری آ کھے ہے قیامت میں بھی نظر نہیں آ سکتا ، وہ مخلوق ہے کسی حیثیت ہے بھی شابہ نہیں ہے ، اور بندہ ہی خالق قیر وشر ہے ، خدائے تع لی کی طرف فیر کی نسبت تو کی جا تھی منداوند محید ہے ، اور بندہ ہی خالق قیر وشر ہے ، خدائے تع لی کی طرف فیر کی نسبت تو کی جا تھی ہے ، گرشرکی نہیں ، خداوند حکیم بندہ کے سیئے سوائے فیرا ور فیر مارے کے بیئے سوائے فیرا ور فیر ہو وغیرہ ۔

ع فرقہ ء والفنے ، صاحب مقالات الاسلامين كے بيان كے موافق بير وافض كا باسيو ال فرقہ جوموى بن جعفرى الله م كوقيا مت تك زند واوركبيں پوشيد و بتل تا ہے ، ور ، نئا ہے كه ايك روزان كاظبور بوگا اور و وشرق سے مغرب تك سارى روئے زمين كے حاكم بول مح ، موى بن عبدالرحمان جب ان سے من ظر و كرتے تھے تو كہتے تھے بيد لوگ مير ئے زو كي بارش سے بھيگے گندے كول كی طرح ہيں ۔

### چوتھامقد مہ

فلاسفہ ظلیم اخر اعات میں ہے ایک چیز ''اصول استدراج'' ہے ،جس میں وہ ریاضی کی شکلوں کو مقد مات دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ علوم الہیات ، بہت ہی غامض اور وقیق ہیں۔ ان کے مسائل روش ترین و ماغوں کے لیے بھی وقیق عابت ہوتے ہیں ،ان کے حل کے لیے ریاضیات و منطق کے اصول سے مانوس ہونا عابت ہوتے ہیں ،ان کے حل کے لیے ریاضیات و منطق کے اصول سے مانوس ہونا ضروری ہے ۔جو شخص ان کے کفر کی تقدید کرتا ہے ، اگران کے فد ہمب میں ان اشکال کو یا تا ہے تو ان سے کسن ظن رکھتا ہے اور جھتا ہے کہ بے شک یہی علوم ان مسائل کے طل کے لیے ضروری ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ ریاضی ایٹاء کی کہت منفصلہ پرغور وفکر کا نام ہاور وہی حساب بھی ہے، اور اس سے البیّات کا بھی انگر کئی کہتا ہے کہ البیّات کا بھی اس موقوف ہے، تو یہ البیّات کا بھی کوئی یہ کہے کہ علم طب یا نجوم، بغیر حساب کے نہیں آسکتا ، رہ گیا علم ہند سیا جواشیاء کے کم متفسل سے بحث کرتا ہے، مثلاً آسان اجرام ساوی کی وہ البیۃ علم ہعیت کے اہم معلومات کے قصول میں مدد کرتا ہے، مثلاً آسان اجرام ساوی کی تعداد یا ان کرویت و کیفیت وغیرہ کا بیان ، طبقات ساوی کی تعداد ، کرات متحرکہ فلکیہ کی تعداد یا ان کے حرکات کی تفصیل وغیرہ تو ہم ان سب چیز وں کو جد لی حیثیت سے یا اعتقادی حیثیت کے حرکات کی تفصیل وغیرہ تو ہم ان سب چیز وں کو جد لی حیثیت سے یا اعتقادی حیثیت سے سلیم کرتے ہیں، ان پر فلسفیانہ ولائل قائم نہیں کئے جاتے ، بیصورت مسائل البیات میں نہیں پیش آسکتی ، اس کی مثال ایس ہے جسے ہم کہیں کہ اس گھر کا بنانے والا ، کوئی ذی خبر، یا ذی ارادہ ، یا مقدر اور قائم ہالذات وجود ہے تو یہ بچھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے معلوم کرلیں ، یہتو بڑیان ہوگا ، جس کا فاسد ہونا فلا ہر ہے ، یا جیسا کہ کوئی کے کہ اس پیاز کے معلوم کرلیں ، یہتو بڑی بیان ہوگا ، جس کا فاسد ہونا فلا ہر ہے ، یا جیسا کہ کوئی کے کہ اس پیاز کے معلوم کرلیں ، یہتو بڑی بیان ہوگا ، جس کا فاسد ہونا فلا ہر ہے ، یا جیسا کہ کوئی کے کہ اس پیاز کے معلوم کرلین ضروری ہے ، وغیرہ ، تو یہ ساری با تیں عظی حیثیت سے جونی فضول ہیں ۔ نہو ، یا اس انار کے نو پیدا ہونے کی ولیل سیجھنے کے لیے پہلے اس کے وانوں کی تعداد کا معلوم کرلینا ضروری ہے ، وغیرہ ، تو یہ ساری با تیں عظی حیثیت سے محفن فضول ہیں ۔

ہاں فلسفیوں کا یہ قول کہ منطقیات کے احکام کا سیح ہونا ضروری ہے بجا ہے بگر منطق کو پچھان بی سے خصوصیت نہیں ہے ، وہ تو ایک بنیاد ہے جینے فن کلام میں '' کتاب الخطر'' کے نام سے یاد کیا جا تا ہے ، پعض وقت اس کو '' کتاب الجدل'' کہتے ہیں ، اور بھی ہم اس کو '' مدارک العقول'' کہتے ہیں ، اگر کوئی سادہ لوح ، ضعیف الاعتقاد خض منطق کا نام سنتا ہے تو وہ اس کو ایک عجیب بی چیز سجھتا ہے جس کو متکلمین تو جانے بی نہیں ، اور فلسفیوں کے سوائے اس پر کسی کو دسترس نہیں ۔'ہم اس غلط نہی کے دفع کرنے کے سے مدارک العقول پر ایک علیحٰد و کتاب میں بحث کریں گے جہاں ہم متکلمین اور اصولیوں کے الفاظ کو ترک کردیں گے ، اور اس کو منطقیوں بی کی عبادت میں بیش کریں گے اور انھیں کے کو ترک کردیں گے ، اور اس کو منطقیوں بی کی عبادت میں بیش کریں گے اور انھیں کے آثار کی لفظ بدلفظ پیروی کریں گے ۔ اس کتاب میں ہما نہی کی زبان میں منظرہ کریں گے ۔ اس کتاب میں ، اور جو اجز ان میں مادہ قیاس کی صوری صحت کے متعلق کتاب قیاس میں ، لیم بیم ان کی حقی اس کی صوری صحت کے متعلق کتاب قیاس میں جوشر انظ چیش کئے جیں ، اور جو اصول ایساغوجی اور قاطیفوریاس میں قائم کئے گئے ہیں ، اور جو اجز ان منطق اور اس کے مقد ہات کے ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم بیں ، اور جو اجز اج منطق اور اس کے مقد ہات کے ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم بیں ، اور جو اجز اج منطق اور اس کے مقد ہات کے ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم البیات میں خاب خیش کر سکے۔

لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مدارک انعقول کوآخر کتاب ہیں پیٹی کریں کیونکہ وہ مقصود
کتاب کے ادراک کے لیے ایک وسلے کی طرح ہے، لیکن بہت سے ناظرین دلائل کے
سیحضے ہیں اس سے مستغنی ہیں، اس لیے ہم اس کو آخر ہیں رکھیں گے۔ جو محض اس کی
ضرورت محسول نہیں کرتا وہ اس سے اعتراض کرسکتا ہے، ہاں جو آ حاد مسائل ہیں تر دیدی
مباحث کو نہ مجھ سکے تو اسے پہلے کتاب معیار العلم کو (جومنطق ہیں اس نام سے ملقب ہے)
حفظ کر لینا چاہئے۔مقد مات کے اندراج کے بعد ہم فہرست مسائل تکھیں گے۔
دفظ کر لینا چاہئے۔مقد مات کے اندراج کے بعد ہم فہرست مسائل تکھیں گے۔

#### مسّله(۱)

قدم عالم کے بارے میں فلاسفہ کے قول کا أبطال

تفصیلِ مذہب قدم عالم کے بارے میں فلاسفہ کی آراء میں اختلاف ہے، البتہ جمہور متقد مین ومتاخرین کے نزدیک جورائے مسلم ہے وہ عالم کے قدیم ہونے کے متعلق ہے، العین عالم خدائے تعالی کے ساتھ جمیشہ موجود ہے اوراس کا معلول ہے، اوراس کے ساتھ ساتھ بلا تا خیرز مانی چل رہا ہے، جیسا کہ معلول علت کے ساتھ ہوتا ہے، یا جیسے سورج کے ساتھ وُرکا پایا جانا ضروری ہے، اور یہ کہذات باری تعالی تقذیم عالم پرایس ہی ہے، جیسی کہ علت کی تقدیم معلول پراور یہ تقذیم محل بالذات اور بالزتبہ ہے نہ کہ بالزمان۔

افلاطون کے متعلق بیر کہا گیا ہے کہاس کی رائے عالم کے ہارے میں بیہ ہے کہ وہ حادث ومکوّن ہے، گر بعد میں لوگوں نے اس کے کلام کی تا ویل کر لی ،اوراس کے حدوث عالم کے معتقد ہونے ہے اٹکار کر دیا ۔ فی

جالنیوں نے آخر عمر میں کتاب (''جالنیوں کے کیا اعتقادات ہیں؟)''میں نے اس مسئلہ میں سکوت اختیار کیا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ عالم حادث ہے یا قدیم ،اور بیشتر اس بات پردلیل لا تا ہے کہ اس بارے میں علم ہی نہیں ہوسکتا،اس وجہ نہیں کہ وہ خوداس کو سمجھ نہیں سکتا ، بلکہ مسئلہ فی نفسہ عقلوں کے لیے نہ بت دشوار ہے۔ گرابیا خیال شاذ ہے۔ زیادہ ترجو خیال پایاجاتا ہے وہ یہی ہے کہ عالم قدیم ہے اور یہ کہ بالجملہ بیہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ حادث قدیم سے بغیر واسط اصراب صاور ہو۔

فلاسفہ کے دلائل اور فرنے کے لیے پیش کئے جاتے ہیں، تو کئی اور اق سیاہ ہوج کیں گے، کوبھی جوان دلائل کوتو ڑنے کے لیے پیش کئے جاتے ہیں، تو کئی اور اق سیاہ ہوج کی گئی گئی طوالت سے کوئی فا کدہ نہیں ،اس لیے ہم ان دلائل کو چھوڑے دیتے ہیں جو تحکمانہ اصول پر قائم ہیں، یا جن کی بنیاو ہیں ضعیف تخیلات پائے جاتے ہیں، جوادثی فکر ونظرے درکر دیئے جاسکتے ہیں، ہم صرف ان دلائل کولیں گے جن کی ذہن ہیں وقعت ہو سکتی ہے۔ مضعیف خیال والوں کوشک ہیں ڈالٹا تو معمولی طریقے سے بھی ممکن ہے۔

ولیل اوّل. فلسفیوں کا تول ہے کہ قدیم سے حادث کا مطلقاً صادر ہوتا محال ہے، کیونکہ اگر ہم کسی وجود کوقد ہم فرض کرلیں جس سے (مثلاً عالم صادر نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ بیاس لیے صادر نہیں ہوا کہ اس کا وجود مربح نہیں ہے بلکہ وجو دِ عالم ممکن بہ امکان محض تھا ، پھر جب اس کے بعد حادث ہوا تو وحال سے خالی نہیں ، یا تو مربح میں تحجد د پیدا ہوا یہ نہیں ، اگر مربح میں تحجد د پیدا ہوا تو علم امکان محض پر ہوتی رہے گا، جبیا کہ پہلے تھا ، اور اگر مربح میں تحجد د پیدا ہوا تو اس مربح کو حادث کرنے والا کون ؟ اور اس کو پہلے تھا ، اور اگر مربح میں تحجد د پیدا ہوا تو اس مربح کو حادث کرنے والا کون ؟ اور اس کواس نے اب کیوں حادث کی ؟ پس مربح کے حدوث کے بارے میں سوال اپنی جگہ قائم رہا۔

غرض بیا کہ چونکہ قدیم کے سارے احوال مشابہ ہیں ، یا تو اس ہے کو کی چیز حادث نہ ہو گی یا جوننی شئے حادث ہو گی وہ علی الدّ وام ہو گی ۔ کیونکہ حالت ترک کا حالت شروع سے مختلف ہونا محال ہے۔

تفصیل اس اجمال کی میہ ہے کہ سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم اپنے حدوث سے پہلے حادث کرنے سے قدیم کو پہلے حادث کرنے سے قدیم کو عادث کرنے سے قدیم کو عاج سمجھا جائے ،اورنہ ہی واقعہ حدوث می ل ہوسکتا ہے۔

پس یہ بات اس چیز کی طرف ذہن کو منتقل کرتی ہے کہ قدیم بجز سے قدرت کی طرف منتقل ہوا ہے اور یہ دونوں با تیں محال طرف منتقل ہوا ہے اور عالم محالیت سے امکانیت کی طرف آیا ہے، اور یہ دونوں با تیں محال بیں ، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ داقعہ حدوث سے پہلے اس کو (یعنی پیدا کرنے دالے کو ) کوئی غرض نہ تھی اور اب پیدا ہوئی ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امر حدوث کا اس کے پاس کوئی وسیلہ نہ تھا اور اب پیدا ہوا ہے۔ البتہ اس بارے میں قریبی کیا تھا۔ پس یہ کہنا لازی ہوگا کہ عالم ہے کہ اس کے پہلے قدیم نے اس کے وجود کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پس یہ کہنا لازی ہوگا کہ عالم نتیجہ ہے اس امر کا کہ قدیم نے اس کے وجود کا ارادہ کیا، اس کے پہلے اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھی ، تو اب ارادے کا حدوث نہیں کیا تھی ، تو اب ارادے کا حدوث نہیں کیا تھی ، تو اب ارادے کا حدوث نہیں کیا تھی ، تو اب ارادے کی خدوث نہ ہوتو

پھراگر ہم اس کے کلِ حوادث ہونے یا نہ ہونے سے قطع نظر بھی کرلیں ، تو کیااس ارا دے کے اصل حدوث میں اشکال قائم نہیں رہتا ؟ سوال بیہ پیدا ہوتا ہے، کہ ارا دہ آیا کہاں ہے؟ اوراب کیوں پیدا ہوا، پہلے کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اب پیدا ہوا ہے تو کیا کسی غیر خدا کی طرف ہے آیا ہے؟ اگر جادث کا وجو د بغیر محدث کے وجو د کے تشکیم کیا جائے تو سمجھنا جا ہے کہ عالم تو حادث ہے، مگر کوئی اس کا بنانے والانہیں ، ورنہ پھر کون سا فرق ہے ایک حادث اور دوسرے حادث کے درمیان ؟اگر خداکے حدوث میں لانے کی وجہ ہے ہیے حادِث ہوا ہے۔ تو اب کیوں حادث ہوا ، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیا قدرت یا غرض یا طبیعت کے عدم یا ندہونے کے باعث بیرحادث ندہوا؟ اشکال بعینہ پلٹ گیا ہے۔اگر عدم ارادہ کی وجہ ہے ہوا ہے تو پھرارا دے کا ایک فعل خو دارا دے کے سی دوسر نے عل کامخیاج ہوا ،اور پیہ اراد وکسی مقدم اراد ہے کا ،اسی طرح سلسلیہ نا متنا ہی چلنے لگتا ہے۔

اس لیے بیرائے قطعی طور پر قائم کی جاسکتی ہے کہ حادث کاهمدور قدیم سے (وجود قدیم کی حالتوں میں ہے کسی حالت میں مثلاً قدرت میں یا آلہ میں یا وفت میں یا غرض میں یا طبیعت میں تغیر کے بغیر ) محال ہے اور قدیم میں تغیر حال کا انداز و قائم کرنا بھی محال ہے کیونکہاس تغیر حادث کا انداز ہ کرنا اس کے سواد وسر ہے امور میں اندز ہ کرنے کے مساوی ہے،اور بیرسب محال ہے،اور جب عالم موجود سمجھا جائے اوراس کا حدوث محال

منتمجها جائے تو قدیم لامحالہ ٹابت ہو جاتا ہے۔

بیان کی سرخیل دلائل ہیں ، اور سارے مسائل الہیات ہیں اس موضوع پر ان کی بحث کا نا زک ترین حصہ،اس لیے ہم نے اس مسئلے کو پیش کیا ہےاوران کی قوی د لائل بتلا دی میں ان بر ہارا۔

اعتراض دوطریقے سے ہوتا ہے،

بہلا یہ کہاں بات کے تنکیم کرنے میں کیاامر مانع ہے کہ عالم بذریعہ اراد ہ قدیم حادث ہوا ہے جس کا وجود ایسے وفت میں متقصی ہوا جس میں کہ وہ پایا گیا ،اور عدم اس وفت تک رہاجب تک کہ وہ یا یانہ گیا ۔اور وجود کی ابتدا بحثیت ابتداع ہوسکتی ہے،اس طرح کہاس ہے مہلے بیرو جودارا دوشدہ امر نہ تھا اس لیے وہ حادث بھی نہیں ہوا ، اوراس وقت جب وہ حادث ہواارا د ہُ قدیم ہی ہے جادث ہوا ، اوراس لیے جادث ہوا ، لیس اس اعقاد میں کوئی بات محال ہے؟

اگرید کہا جائے کہ اس کامحال ہوتا بالکل کھلا ہوا ہے کیونکہ حادث کے لیے کوئی مُوجِب ومُسبِّب ہوتا ہے اور بغیر موجب ومسبب کے حادث کا وجود میں آتا محال ہے، اور جس طرح حادث كا بغير موجب يا سبب كے پيدا ہونا محال ہے اى طرح موجب كا حادث كوجب اس كے تمام اركان واسباب وشرائط اليے كمل ہوج أيس كہ كوئى شئے قابل انظار باتى نہ رہے پيدا نہ كرنا محال ہے، جب موجب بورى شرائط كے ساتھ موجود ہوتو قابل ايجاب شے ہوتو قابل ايجاب شے كا تا تحرمحال ہے جيسا كہ حادث اور قابل ايجاب شے كا وجود بلاموجب كے مال ہوتا ہے۔

پس جب وجودی لم سے پہنے صاحبِ ارادہ موجودتھا،اورارادہ بھی موجودتھا،
اورشے قابل ایج ب کی طرف نسبت بھی موجودتھی گر صاحب ارادہ میں کوئی تحجد زنبیں ہوا' اور نداراد ہے میں بھی کوئی تحجد دہوا،اور نداراد ہے میں کوئی نئی نسبت پائی گئی، جو پہلے نہ تھی (کیونکہ بیسب کچھ تغیر ہوگا) تو پھر قابل ارادہ شئے نے کیسے تحجد دحاصل کی،اور اس سے پہلے تحدد دسے کون سماامر ما نع تھا؟۔

پھر حالت تجددشدہ حالت سابقہ ہے کسی امر میں بھی متمایر نہیں ، کسی حالت میں بھی نہیں ، کسی نہیں ، کسی نہیں بلکہ تمام امور بعینہ جیسے کے ویسے ، پھر تو بل ایجاب یا قابل ارادہ شے موجود نہیں ، اوراس کے احوال وشرا نطاعمل حالت میں موجود ہیں تو یہ حال ، بونے کی انہا کی صورت کے ہوراس تھا کا تضاد نفس موجب یاشے قابل ایجاب کے ضروری و ذاتی وجود کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں بھی ہے جوصر ف عرفی وضوری و وقت ہیں ، مثلاً کوئی شخص اپنی عورت پر طابق کے الفاظ استعال کرے ، اورجدائی اسی وقت نہ ہوتو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ بعد میں ہوگی ، کیونکہ لفظ کا زبان پر جاری اورجدائی اسی وقت نہ ہوتو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ بعد میں ہوگی ، کیونکہ لفظ کا زبان پر جاری کرنا وضعاً وعرفاً جدائی کے تھم کے لیے بطور علت ہے ، اس سے معمول متا خرنہیں کیا جا سکتا کہ اورادہ ہو کہ طلاق کسی خاص وقت ومقام سے متعمق سوائے اس کے کہ طوراتی دینے والے کا ارادہ ہو کہ طلاق کسی خاص وقت ومقام سے متعمق

پس جب وفت ومقام منیر نہ ہوتو شئے معلول کا حصول قابل انظار ہی رہے گا اورظرف مقصود بینی وفت ومقام کے حصول کے بعداس کا بھی حصول ہوگا ،اگر وہ اس لفظ سے شئے معلول کی تا خیر کا اس طرح ارادہ کرے کہ وہ کسی نا قابل حصول زمان ومکان کے تابع رہے تو معاملہ نا قابل فہم ہوگا ، باوجود اس امر کے کہ وہ طلاق دینے کا حق رکھتا ہے ادرا پنی خواہش کے مطابق تفصیلات کے قیمین کی آزادی بھی رکھتا ہے۔ جب ہمارے لیے ادرا پنی خواہش کے مطابق تفصیلات کے قیمین کی آزادی بھی رکھتا ہے۔ جب ہمارے می موجیا فیصلے ان رسی چیزوں کواپنی مرضی کے مطابق متعین کرنا ممکن نہیں ، جب ہمارے من موجیا فیصلے

نا قابلِ فہم ہوتے ہیں تو اس سے صاف طور پر لازم آتا ہے کہ ایج بات ذائیہ عقلتہ ضروریہ کے دائر سے میں بے اصول و بے قاعدہ ترتیب بھی اور زیادہ نا قابلِ فہم ہوگی۔

مثلاً بھاری عادات کا مشاہدہ سیجئے ،جوچیز بھارے ارادے سے حاصل ہوسکتی ہے وہ ارادے سے حاصل ہوسکتی ہے وہ ارادے کے وجود کی صورت میں ارادے سے متاخر نہیں ہوسکتی ،سوائے اس کے کہ کوئی امر مانع پیدا ہوجائے ،پس اگر ارادہ وقدرت ثابت ہوجائے اور موانع مرتفع ہوجا نہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ شے مراد متاخر ہو،البنداس تاخر کا تصور عزم کی صورت میں ہوسکتا ہے کیوں کہ مخض عزم ایج دفعل کے لیے کافی نہیں ۔جیسے لکھنے کاعزم ضروری نہیں کہ لکھنا تا بت ہی کردے ، جب تک کہ عزم کی تجدد نہ ہو،اور وہ قوت مشتعلہ (برا پھیختہ کرنے والی توت ) سے ہوئی ہے جو حالت فاعلی کی تجدد نہ ہو،اور وہ قوت مشتعلہ (برا پھیختہ کرنے والی توت) سے ہوئی ہے جو حالت فاعلی کی تجدید کرتی ہے۔

پس اگر اراد ہ قدیم کی صورت بھی ہمارے ارادے کی طرح ہوتو تا تر مقصود کا تقو رئیں ہوسکتا ، سوائے کسی امر مانع کے ارادہ اور شے مراد میں کوئی فصل نہیں ہوسکتا۔ اس کے تو کوئی معنی نہیں کہ ہم آج ارادہ کریں کہ کل کھڑے ہوں گے اور اگر ارادہ قدیم ہمارے عزم کی طرح ہے تو یہ معزوم علیہ (ایج دکا مئات) کے وقوع کے لیے کافی نہیں ہے۔ بلکہ قوت ارادہ کی تجدد ایجاد شے کے لیے ضروری ہوگی ، اور اس سے تغیر قدیم کی سند نگلتی ہے۔ پھر حقیقی اشکال باقی رہتا ہے کہ اشتعال یا ارادے کی تجدد (اس کا جو چاہے نام رکھ لو) اب کیوں حادث ہوئی پہلے کیوں نہیں ہوئی ؟ پس اس صورت میں حادث بلاسب باتی رہے گایا کہ تراس کا اور اس کا جو گا۔

صاصل کارم یہ کہ موجب (فاعل ایجاب ،مگون) اپنی تمام شرائط کے ساتھ موجود ہے اورکوئی شئے قابل انظار بھی نہیں ،اس کے باوجود قابل ایجاب شئے کی تکوین میں تاخیر ہور ہی ہے ،اوراتی مذت گزرر ہی ہے کہ اس کے ابتدائی سررشتہ کی گرفت قوت واہمہ کے لیے ممکن نہیں ،اس طرح مذت ہائے درازگزر نے کے بعد بغیر کسی ہاعث تجدّ دکو قابل ایجاب شے کا ظہور ہوتا ہے اور شرطِ اوّل ہاتی کی باتی ہے تو یہ ٹی نفسہ محال ہے۔ جو اب اشکال کا بیہ ہے کہ کسی چیز کے ، جا ہے وہ کوئی چیز ہو، حادث کرنے سے اراد ہ قد یم کے تعلق کوتم محال مجھتے ہوتو کیا اس بات کوتم بہ ضرورت جانتے ہویا بہ نظر؟ یا ان اداد ہ قد یم کے تعلق کوتم محال کرتے ہو، کیا ان ووٹوں حدول کے مابین التاء کو انسان التاء کو مابین التاء کو حد اوسط بجھتے ہویا اس کے سوائے ؟اگرتم حدّ اوسط کا ادّ عاکر تے ہوتو وہ طرفقے ہونے نظری ہے حدّ اوسط کا ادّ عاکر تے ہوتو وہ طرفقے ہونے نظری ہے حدّ اوسط کا ادّ عاکر تے ہوتو وہ طرفقے ہونے نظری ہے

استبعادتو بغیردلیل کے بیرکا فی نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ ہم بہضرورت عقلی جانتے ہیں کہ موجب کا تصوّ رمع اس کی تما م شرا لط کے بغیر شے قابل ایجاب کے نہیں ہوسکتا ،اوراس کو جائز رکھنا ضرورت عقلی کے مغائر ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھرتمھارے اورتمھارے اس مخالف کے درمیان کیا فرق ہے، جو کہتا ہے کہ ہم اس قول کا محال ہونا بہضرورت جانتے ہیں کہ ذات واحد کلیات کوا یجالی حانت میں لانے ہے پہلے اس کی عالم ہوتی ہے ،اورصفت علم ذات پرزآ کہ ہوتی ہے ،اورعلم تعد دمعلوم کے ساتھ خو دبھی متعد د ہو جاتا ہے؟ اور پیہ ہے علم انہیہ کے متعلق تمھا را مُدہب ،اوربیہ ہورے اصول کے لی ظ ہے محال ہے ۔لیکن تم کہتے ہو کہ عم قدیم کا حادث کے ساتھ قیاس نبیں کیا حاسکتا ،اورتم میں ہے ایک جماعت بھی اس بات کومحال خیال کرتی ہے ،اس لیے وہ کہتی ہے کہ خدااینی ذات کے سوائے پچھنیں جانتا ،لہذاوہی عاقل ہے وہی عقل ہے و ہی معقول ہے، اورسب ایک ہے، اس پر اگر کوئی بیہ اعتراض کرے کہ عاقل عقل ا درمعقول کا اتحاد بہضر ورت محال ہے ، کیونکہ ایسے صانع عالم کا وجود جوابنی صنعت کونہیں ج نتا عقلاً محال ہے، اوراگر وجو دقد تیم اپنی ذات کے سوائے پچھنہیں جا نتا تو اپنی صنعت کوبھی یقینے نہیں جا نتا، اورحق بیہ ہی ہے اللہ تعالیٰ ان سار ہے خرافات ہے بالاتر ہے، کیکن ہم اس مسئلہ کے مثلا زم حدود ہے آ گے نہیں بوصتے ۔ ہمیں کہنا پڑ تا ہے کہتم اپنے اس مخالف کا کیوں انکارکرتے ہوجو کہتا ہے کہ قدم عالم می ل ہے ، کیونکہ وہ ایسے دورات فلکیہ کومتلزم ہوتا ہے جن کی کوئی انتہانہیں ، جو بے شارا کا ئیوں پرمشمل میں ۔ واقعہ یہ ہے کہان دورات کوان کے حدی ،ربع ،اورنصف میں تقسیم کیا جہ سکتا ہے مثلاً فلک مثمس سال میں ایک مرتبہ

دورہ کرتا ہے ،اورفلک زحل تمیں سال میں ایک بارتو او وارزحل او وارشمس کے ۱/۱۳ \* ۱/۱۰ موں کے کیونکہ وہ ۱/۱۰ تا ۱/۱۰ موں گے کیونکہ وہ ۱/۱۰ تا ۱/۱۰ میں ایک مرتبہ دورہ کرتا ہے بھر جب دورات زحل کے شار کی کوئی انتہا نہ ہوگی تو ادوارشمس کے شار کی کوئی انتہا نہ ہوگی تو ادوارشمس کے شار کی بھی کوئی انتہا نہ ہوگی ، با وجود یکہ وہ اس کا بمیشہ ۳۰ ارا ہوتا ہے بلکہ اس فلک کوا کب کے ادوار کی بھی کوئی انتہا نہ ہوگی جو تریسٹھ بزارسال میں ایک باردورہ کرتا ہے جاسیا کہ دن رات میں ایک مرتبہ سُورج کے حرکت مشرقیہ کی کوئی انتہا نہ ہوگی ۔

اگرکوئی کے کہ اس چیز کا محال ہونا بہ ضرورت عقلی معلوم ہے تو تم اس کی تقید کا کیا مسکت جواب دے سکتے ہو کہ بیہ پوچھا جاسکتا ہے کی اِن دورات کے اعداد جفت ہیں یا طاق ؟ یا جفت وطاق دونوں؟ یا نہ جفت ہیں نہ طاق ؟ اگرتم جواب دو کہ جفت وطاق دونوں ہیں یہ طاق ؟ اگرتم جواب دو کہ جفت وطاق دونوں ہیں یا ہے کہ نہ جفت ہیں نہ طاق تو یہ دونوں یا تیس بہ ضرورت غلط ہیں ،اوراگر یہ کہوکہ جفت ہیں تو جفت ہیں تو جوا محدود ہے اس کے بال جفت ہیں تو جفت ایک عدد کے جوڑنے سے طاق ہوجا تا ہے تو جوال محدود ہے اس کے بال ایک عدد کا نقصان کیسے ہوا اگرتم کہوکہ بیرطاق ہے تو اس صورت ہیں ایک عدد کے جوڑنے سے سے بیہ جفت ہیں نہ طاق۔

اگریہ کہا جائے کہ جفت وطاق کی تو صیف عدد متنا ہی کے لیے ہوتی ہے غیر متنا ہی کے لیے ہوتی ہے غیر متنا ہی کے لیے نہیں ہوتی تو ہما را جواب بیہ ہے کہ الیک مجموعہ جو چندا کا ئیوں سے مرکب ہوتو اس کا لا را وہ ارا وغیر ہو حاصل ہوگا جیسا کہ او پر معلوم ہوا ، پھر بیہ کہنا کہ جفت وطاق کی تو صیف نہیں ہوئتی ، تو بیہ ایک ظاہر البطلان بات ہوگی فکر ونظر کے اصول سے خارج پھرتم اس اعتراض سے کیسے چھنکا را یا سکتے ہو؟

اگرید کہا جائے کہ خطی تمھارے الفاظ میں ہے کیونکہ مجموعہ چندا کا ئیوں سے مرکب ہوتا ہے اور بید ورات تو معددم ہیں کیونکہ ماضی تو گزر چکا ہستقبل بطن عدم میں ہے اور مجموعہ اعداد کالفظ موجودات حاضر کی طرف اشار ہ کرتا ہے نہ کہ غیر حاضر کی طرف۔

تو ہمارا جواب میہ کہ عدد کی تقسیم دوہی قسموں میں ہوتی ہے، طاق یا جفت ،اس کے سوائے محال ہے، چاہے عدد موجود وباقی ہویا فنا ہو چکا ہو، مثلاً ہم کچھ گھوڑوں کی تعداد فرض کرتے ہیں، تو ہمارا تھو رضروراس کے جفت وطاق ہونے کی طرف جائے گا چیدا دفرض کرتے ہیں، تو ہمارا تھو رضروراس کے جفت وطاق ہونے کی طرف جائے گا چاہے میں کھوڑے اب موجود ہوں یا نہ ہوں یا ہے کہ وجود کے بعد معدوم ہو گئے ہوں ، بہر حال قضیہ میں کوئی فرق نہیں آسکتا ،ہم ہواس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ تمھار سے ہی اُصول کی بُنیا د پر

موجودات حاضرہ می ل نہیں ہوسکتے ،یہ اکائیں متغ کر بالوصف ہوتی ہیں،ان کی کوئی انہانہیں ہوتی۔ارواحِ انسانی جوموت کے بعداجہام سے مفارقت حاصل کر پچکی ہیں الیم ہستیاں ہیں جن کی تعداد کی جفت وطاق ہیں تعیین نہیں ہوسکتی،تو پھرتم اس قول کا کیوں انکار کرتے ہو کہ اس کا بطلان ہضرورت معلوم ہوتا ہے اور یہ ایسانی ہے جیسا کہتم حدوث عالم کے ساتھ تعیق اراد و قدیم کے بطلان کا دعوی کرتے ہو،ارواح کے بارے میں بیرائے وی سے جس کو ابن سینانے اختیار کیا ہے اور شاید بید فد ہب ارسطوکا ہے۔

اوراگریہ کہا جائے کہاں بارے میں افلاطون کی رائے تھی ہے جو کہتا ہے کہنس قدیم ایک ہی ہے جواجسام میں تقتیم ہوجا تاہے ، اور جب ان کوجھوڑ تا ہے تو اپنے اصل کی طرف لوٹ جا تااور متحد ہوجا تاہے۔

تو ہمارا جواب ہے ہے کہ بیا عقاد کی نہایت ہی کم ورصورت ہے اور ضرورت علی میں باپراس کوروکر دیا جاتا چاہئے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یفس نرید کا ہے، یفس عمر کا ہے وغیرہ ، اس کے برعس اگر ہیکہ جائے کہ نفس نید ہی نفس عمر و ہے تو یہ بات ضرورتِ عقلی کی بناپر باطل ہوگ ۔ ہم میں ہے ہر ذی شعورا پی ذات کا ادراک کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ خور ہی ہے ، ووسر انہیں ہے ، اگر اس میں ووسر ہی نفس ہوتا تو ان دونوں کے شعوران ادراکات میں بھی باہم مشترک ہوتے جونفوس مدر کہ کی صفات ذاتیہ میں داخل ہیں ، اور ہراف فی حاست میں ارواح کے ساتھ نفوذ کرتے ہیں ، اگر تم کہوکہ نہیں ، اس کے ساتھ نفوذ کرتے ہیں ، اگر تم کہوکہ نہیں ، اس کے ساتھ نفوذ کرتے ہیں ، اگر تم کہوکہ نہیں ، اس کے ساتھ نفوز کرتے ہیں ، اگر تم کہوکہ نہیں ، اس کے ساتھ نور کرتے ہیں ، تو ہمارا جواب ہیہ ہوائی کو نمی کو بیت ہو ہوائے ہیں ، تو ہمارا جواب ہیہ کھٹا و بڑ حاونہیں ہوسکتا ، بہ ضرورت باطل ہے ، ناممکن ہے کہ ایک اکائی تجزیہ کی کہ وہو جاتے ہیں ہوسکتا ، بہ ضرورت باطل ہے ، ناممکن ہے کہ ایک اکائی تجزیہ کی طرف لوٹ کراکائی بن جائے ۔ البتہ یہ پیا کردو ہوجائے یا ہم اربوجائے پھراپئی اصلیت کی طرف لوٹ کراکائی بن جائے ۔ البتہ یہ بیا کردو ہوجائے یا ہم اربوجائے پھراپئی اصلیت کی طرف لوٹ کراکائی بن جائے ۔ البتہ یہ ہوکر ہمندر میں جاماتا ہے جس میں جم وکیت ہو، جیسے سمندر کا پانی کہ نہروں اور نالیوں میں مشقسم ہوگئی ہے؟

ہیں رامقصو داس تمام بحث سے بیہ ظاہر کرنا ہے کہ اس بار سے میں فلسفی مخالف کو نیجا نہیں دیکھا سکے بیعنی اس اعتقاد کے ثبوت میں کی ارا د ہ قدیم کا تعلق کسی شے کے حدوث سے بہ ضرورت باطل ہے وہ کوئی قو کی دلیل نہیں رکھتے ،اوراس مدعی کے اعتراض سے بھی ان کا بچنا ناممکن ہے، جو کہنا ہے کہ ان کے اعتقادات عقلی بنیا دوں پر قائم نہیں ۔ پھر اگر کہا جائے کہ: یہ بات تمھارے خلاف جاتی ہے، کیونکہ خدائے تعالی پیدائش عالم سے ایک سال یا کی سال پہلے ایج دکا مئات پر قادرتھا، اوراس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، تو کہنا پڑے گاوہ صبر کرتار ہااور عالم کو پیدائییں کیا، بعدازاں پیدا کیا، آو معلوم ہونا چاہئے کہ مذت بڑک متناہی ہے یا غیر متناہی ؟ اگرتم کہوکہ متناہی ہو وجود باری تعالیٰ متناہی اوراگر کہو کہ غیر متناہی ، تو اس بیں ایس مذت گزری جس کے لحات کی اکا ئیوں کی کوئی انتہا نہیں ۔ تو جارا جواب یہ ہے کی مدت وز مان ہمارے باس مخلوق ہیں، اور ہم آئندہ صفحات ہیں اس حقیقت پر روشنی ڈالیس گے۔

پھرا گر کہا جائے کہتم اس شخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہو جوضرورت عقل کی بنا کی بجائے کسی دومری بنا پراستدلال کرتا ہے اور قدم عالم کو اس طرح ٹابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اوقات ہعلق اراد ہ قدیم کے ساتھ جواز کی صورت میں ، ہر حال میں مساوی رہیں گے اور حدوث عالم کے پہلے اور بعد وقتِ معینہ کے امتیا زات کو قائم نہیں کیا جا کے گا ، اور بیجی محال نہیں ہے کہ تقدم وتا خر ہی کا قصد کیا گیا ہو۔لیکن سفیدی وسیا ہی کی جگہ سفیدی ہے کیوں متعلق ہوا؟ یا یہ کہ ایک ممکن کی بجائے دوسرے ممکن کو کیوں امتیاز بخشا ؟ ہم پر بنائے ضرورت عقلی جانتے ہیں کہ شے اپنے مثل سے مخصص نہیں ہو یکتی الآ بصورت تخصِص کے، اگر ہیہ جائز رکھا جائے کہ دومماثل چیزوں میں امتیاز بغیر مخصِص کے ممکن ہے، تو حدوث عالم كافعل بھى جائز ہوگا ، كيونكه عالم ممكن الوجود ہے،جيبا كه و وممكن العدم بھى ہے،اوروجودی پہلونے عدمی بہلو کے مقابل، بغیر مقص کے امکان کے تخصیص حاصل . کر لی ہے۔ اگرتم کبوکہ ارادے نے خصوصیت بخشی توسوال اختصاص ارادہ اور درجہ اختصاص کی نسبت پیدا ہوتا ہے، پھرا گرتم کہو، کہ وجو دِقدیم کے کاروبار میں کیوں کا سوال نہیں ہوسکتا ، تو پھر لا زم ہے کہ عالم بھی قدیم ہو ، اور اس کے لیے صافع وسب کی دریا فت بھی نہ ہونی جاہئے ۔ای طرح جس طرح کہ وجہ نا قابل دریافت ہے،اورا گر تھے میں قدیم کو دونوں ممکنات میں ہے کسی ایک کے ساتھ جائز رکھا جائے تو یہ بات خلاف تیاس ہوگی کہ عالم خاص خاص ہنینوں کے ساتھ متشکل ہو،اس کی ایک ہیت کی جگہ دوسری ہیت ہو، کیونکہ اس صورت میں بیکہا جائے گا کہ اتفاق سے ایسا ہوگیا، جیسا کرتم کہتے ہوکہ ارادہ ا یک وفت کی بجائے دومرے وفت کے ساتھ مختص ہوگیا،اورایک ہئیت کے بجائے دوسری ہجیت کے ساتھ اور بیا تفا قاہوگیا ،اوراگرتم کہو کہ بیسوال غیرمتعلق ہے، کیونکہ بیہ ہراس چیز

یر وادرہوسکتا ہے،جس کا خدانے ارادہ کیا ہے اور براس چیز پر جس کا وہ اندازہ کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کاجواب لازمی ہے کیونکہ یہ ہرواقعہ کے متعلق کیا جاسکتا ہے،اور ہمارے مخالفین کے لیے بھی پیدا ہوتا ہے خوا وان کے مفروضات کچھے ہوں۔ ہمارا جواب بیے ہے کہ عالم موجو د ہوا، جس کیفیت میں بھی کہ و ہ ہوا، جس نہج پر بھی ہوا، اورجس مکان میں بھی ہوا، بہر حال کسی کے ارادے سے ہوا، اور وہ ایک ایسی صفت ہے کہ اس کی خصوصیت ہی ہیہ ہے کہ کسی شئے کو اس کے مثل کے مقابل شخصیص دنیا ہے ،معترض کا بیہ کہنا کہ ارادہ بمقابلیہ امثال کسی خاص شیئے کے ساتھ کیوں مخصوص ہوااس قول کی طرح نا کارہ ہوگا کہ علم نے اس معلوم کا ا جا طہ کیوں کیا جس پروہ محیط ہے؟ حالانکہ اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہم ایک ایس صفت ہے جو شخصیص کی توجیہ ہے بالاتر ہے ، ایبا ہی اراد ہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ اس کا فعل شخصیص وامتیاز کی تو جیہ ہے بالاتر ہے۔ اگر کہر جائے کہ: کسی ایس صفت کا اثبات کہ اس کی خصوصیت شنے کو اپنے مثل ے متاز کرتی ہو، غیر معقول ہے، کیونکہ اس میں ایک قتم کا تنقض پایا جاتا ہے اوروہ اس طرح کہ شے کے مثل ہونے کے معنی ہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی امتیاز نہیں ، اور ممتاز ہونے کے معنی بیہ بین کہ اس کا کوئی مثل نہیں ۔اور نہ بید گمان کرنا جیا ہے کہ دوسیا ہیاں دومحل میں ہر حیثیت ہے متماثل ہوتی ہیں ، کیونکہ ایک صورت ایک محل ہیں ہوتی ہے تو دوسری صورت دوسرے کل میں اور یہی امتیاز کا موجب ہے اور نہ سیا ہیاں دووقتوں میں اورا یک محل میں متما تُل مطلق ہوسکتی ہیں۔ کیونکہ میہ فی الوقت ایک دوسرے سے فرق رکھیں گ ،تو ہرلی ظ سے ہم ان کو مساوی نہیں سکہ کے ناس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ دوسیا ہیاں یا ہم متماثل ہیں توائیے مثل کے ساتھ سیا ہی کی اضافت اختصاصی ہوگی نہ کہ اطلاقی ،اگروہ مکانی وز ، نی طور پرمتحد ہو جائیں تو دوسیا ہیاں تمجھ میں نہیں آئیں گی اور نہ دوئی سمجھ میں آسکتی ہے۔ یہ سوال اس وقت حل ہوسکتا ہے جب بیہ معلوم ہوجائے کہ ارادے کا تصوّ رہ رے ارادے ہے مستعارلیا گیا ہے اور بمارے ارادے کے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی شئے کو اس کے مثل ہے ممیز کر سکتا ہے، مثلاً میرے سامنے یانی کے دو پیالے ہیں اور دونوں میں مساوی یانی ہے۔اور مجھے کسی ایک سے غرض نہیں ہے بلکہ دونوں سے ہے۔لیکن اس کے باوجود میں کسی ایک ہی کوامتیاز دوں تو یا تو پیا لیے میں کسی امتیاز کی علمت کی بنا پراہیا ہوگا یا خو دمیری ذاتی خصوصی تحریک کی بنا پر ،اگریپد دونول شہوں تو پھرارا دے

ك يخصيص الشے عن مثلبه كا تصوّ ر محال ہوگا۔

اس پراعتر اض دوطر یقوں ہے ہوتا ہے۔

(۱) تمھارا یہ قول کہ اراد ہے کی امتیاز ی خصوصیت کا تصوّ رنہیں کیا جا سکتا یا بر بنائے ضرورت عقلی ہے یا بر بنائے نظرتہ دونوں میں ہے ایک کا دعویٰ بھی ممکن نہیں ، کیونکہ جمارے ارادے کے ساتھ ارادہ الہی کی مماثلت فاسد قتم کی ہے۔ولیی ہی فاسدجیے ہمار ے علم میں اورعلم الہی میں مما ثلت ۔ اللّٰہ کاعلم بہت سے امور میں ہمار ے علم ہے علیحد ہ وخدا ہے ، یہی حال اراد ہے کا بھی ہونا چاہئے ،تمھارا دعویٰ ایبا ہی ہے جیسا کہ کوئی کیے کہ ایک وجود ایسا ہی پایا جاتا ہے کہ جونہ خارج عالم ہے نہ داخل عالم، نہ اس سے متصل ہے نہاں ہے منفصل ، کیونکہ وجو د کی ایسی تعریف سمجھ میں نہیں آسکتی جس طرح کہ ہم ا ہے وجود کے بارے میں الیی تعریف نہیں سمجھ سکتے ،تو اس شخص ہے کہا جائے گا یہ تو ہمات ہیں ، اس چیز کی تُوعقلا بھی تقیدیق کرتے ہیں۔ہم پوچھتے ہیں کہ پھراس قول کے اٹکار کی کیا دجہ ہے کی ارا د ۂ خداوندی کی صفت تخصیص عن الشے مثلہ ہوتی ہے،اس کو بھی ضروت عقلی کی بن پرشتیم کی جاسکتا ہے۔اگراراوے کے لفظ سے اس کا مفہوم معتین نہیں ہوسکتا ، تو دوسرانا م رکھا جا سکتا ہے ، الفاظ کے ردّ و بدل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ہم اس کے اطلاق کی تجدید اون شرعی کی بنا پر کرتے ہیں کیونکہ صفت اراد وموضوع ہے (عرفاً )اس چیز کے لیے جس ہے کوئی غرض صاحب ارادہ کی وابستہ ہو،اور ظاہر ہے کہ خدا کوکسی چیز ہے کوئی غرض نہیں ،صرف یہاں معنی اصلی مقصود ہیں ،لفظ کی پیروی مقصود نہیں۔ہم اپنے لیے ارا دیے کوغیرمتصورنہیں کہہ سکتے ،مثلاً ہم تھجور کے دومساوی مقدار کے ڈیفیر فرض کر تے ہیں جو کسی شخص کے آ گے رکھے ہوئے ہوں جوان وونو ل کو بیک وقت نہیں لےسکتا ،البتۃ اپنے ارا دے ہے کوئی ایک لےسکتا ہے ،فرض کروان میں ہے کوئی وجہتح بیک جوکسی ایک کوامتیاز یا اختصاص دے (جس کا تم نے پہلے ذِ کرکیا ) یہاں موجودنہیں ہے۔ایسے وفت دو ہی صورتیں یائی جاتی ہیں ۔ایک بیے کہ مخص مذکور کی اغراض کی منا سبت ہے دونوں ڈیھیروں میں مساوات نہیں ہے، یہ کہنا تو غدط ہوگا اوراگر مساوات کا تعین کیا جائے توشخص ند کور حیرت ہے دونوں ڈھیروں کو تکتے ہی رہے گا اورا بے ارادے میں شخصیص الشے عن مثلَّه كى صفت ند ہونے كى وجد كسى كے لينے يرجى آمادہ ند ہوگا اور بيد بات بھى صرمح البطلان اعتراض کی دوسری صورت بہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہتمھ رے ندہب کے اُصول ہے بھی تو تم شخصیص الشے عن مثلہ کی صفت کے اقر ار پر مجبور ہو، کیونکہ تم کہتے ہو کہ عالم کسی سبب موجب لۂ کی بنا پر ایسی مخصوص ہئیتوں کے ساتھ موجود ہواہے جس کے مختلف اجز اء ا یک دوسرے کے مماثل ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بعض اجزاء کے ساتھ انتضاص کیوں برتا گیا ؟ کیونکہ تخصیص الشے عن مثلہ کا محال ہو نافعل میں طبعًا یا ضرور تا مساوی ہے۔ ا گرتم کہو کہ عالم کا نظ م گلی سوائے اس نہج کے جو پایا گیا ہے اور کسی نہج پرممکن نہ تھ ،اوراگر عالم موجودہ عالم ہے چھوٹا یابڑاہوتا توبیہ نظ م تاقص ہوتا ،اوراییا ہی تمھ را قول افلاک اورستاروں کی گنتی کے بارے میں ہے کہ کبیر مخالف صغیر ہوتا ہے،اورکثیر قلیل سے بوقت ضرورت افتراق پالیتا ہے،تو ہے تھی گو یا متماثل نہیں ہیں۔ بلکہ مختلف ہیں گریہ کہ بشر کی حافت استدراک ان کی مقادر و تفصیلات کی حکمت و مصلحت کا اوراک کرنے سے ع جز ہے، البتہ وہ بعض با توں میں حکمت کا ادراک کرسکتی ہے جبیبا کہ معدّ ل النہار ہے فلک بروج کے میلِ دفا می کی حکمت وعلت ، یا اوج فلک اور فلک خارج المرکز کی حکمت ،اور بیشتر تواس کے اُسرار ۔ نامعیوم ہی رہتے ہیں ،لیکن ان کا ختلا ف معلوم ہوسکتا ہے اور اس بات میں تعجب نہ ہوگا کہ شئے کے ساتھ نظام امر کا تعلق بہونے کی وجہ سے شے اپنے ئی نف سے متمیز ہوسکتی ہے،رہے اجزائے وقت ( زمانہ ) تو وہ امکان اور نظام کی طرف نسبت کے لحاظ سے قطعی طور پر متشابہ ہیں ، اوراس دعوے کا امکان نہیں ہے کی اگران کے تخبیق عالم ہے کنطہ بھر پہلے یا کنطہ بھر بعد بھی پیدا ہونے کا خیال کیا جائے تو نظام کا تصوّ رنہیں ہوسکتا۔اس لیے ثابت ہوا کہ احوال کی متماثلت کاعلم بہضرورت عقلی ہوتا ہے۔

ہمارا جواب سے ہے کہ خودفلسفیوں نے اقر ارکیا ہے کہ عالم کوخدانے ایسے وقت پیدا کیا جواس کے لیے درست سمجھا گیا ،اس قول کے علاوہ ان کے اور بھی ایسے اصول ہیں جن کو مان کراس بحث کا معارضہ کیا جاسکتا ہے ،مثلاً فلکیات میں ان کا ایک اُصول ہے

جہت حرکت ، منطقہ پر حرکت میں مقام قطب کاتعتین ۔ فلیہ نیاس کا تفصیل کی سے میں سے کے قطب

فلسفیوں نے اس کی تفصیل یوں کی ہے کہ آسان ایک کرہ ہے جودوقطہوں کے مدار پر (دونوں بھی گویا دو ٹابت ستارے ہیں) حرکت کررہا ہے اوراس کرہ ہے اجزاء بہم متم ثل ہیں کیونکہ وہ بسیط ہیں ،فلکِ اعلیٰ جوفلکِ تہم ہے اصلاً غیرمرکب ہے اور شالی وجنو بی قطبین پر حرکت کررہا ہے ،ہم یو چھتے ہیں کہ ان نقطوں میں سے جوفلسفیوں کے وجنو بی قطبین پر حرکت کررہا ہے ،ہم یو چھتے ہیں کہ ان نقطوں میں سے جوفلسفیوں کے

نزدیک غیر متنائی متقابل نقاط کے جاتے ہیں کوئی دو قطبیں تصور کئے جاسختے ہیں ، تو یہی دونوں نقطے قطبیت وثبات کے ثالی وجنو بی سرے پر کیوں متعین کئے گئے اور منطقہ کا خط ان دونوں نقطوں پر سے اس طرح کیوں نہیں گزرگیا کہ قطب ، منطقہ کے دونوں متقابل نقطوں کی جانب عود کر جاتا ؟ اور اگر آسان کی مقد ار کبراور شکل میں کوئی حکمت تھی تو کس نے قطب کواس کے مثل سے امتیاز بخشا، جس کی بنا پر دوسرے اجزاونقاط جھوڑ کراس نقطہ کا قطب ہونا متعین ہوا ، حالا نکہ تمام نقاط اور دیگر کروی اجز امساوی صفات رکھتے ہیں ؟ مسئلہ قطب ہونا متعین ہوا ، حالا نکہ تمام نقاط اور دیگر کروی اجز امساوی صفات رکھتے ہیں ؟ مسئلہ زیر بحث کے طوفان میں فلسفہ کی ناؤٹری طرح بھنس جاتی ہے !

اورا گرکہا جائے کہ شایدوہ مقام جہاں نقطۂ قطب واقع ہوا ہے، اپنے غیریا مثل کی نسبت ہلی ظفاصیتِ تناسب تکویٹی کی قطب ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اس لیے وہ وہاں استقرار پکڑتا ہے، اس طرح کہ وہ اپنے مکان وحیّز ووضع اور اس چیز ہے جس پر بعض اور ناموں کا اطلاق کیا جاتا ہے الگ نہیں ہوتا، اور تمام مقامات فلکیہ کی وضع زمین وافلاک کے دُور کی وجہ متبدّل ہوجاتی ہے گرقطب کی وضع قائم رہتی ہے، تو شاید بیہ مقام اینے غیر کی نسبت ثابت الوضع ہونے کے لیے انسب ہے۔

تو ہم کہتے ہیں کہ فلسفیوں کے اس بیان سے کرہ اوّل کے اجزائے طبعی میں تفاوت کی صراحت ملتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اجزابا ہم متشابہ نہیں ہیں، اور بیان کے اصول کے خلاف ہے۔ کیونکہ ان کے استدلال کی ایک بنیا دیہ ہے کہ آسان کی شکل کا کروی ہوتا لازم ہے۔ اوراس کے اجزاطبعی طور پر بسیط اور متشابہ ہیں ان میں تفاوت نہیں ہے اور زیادہ بسیط شکل کرہ کی ہے گرجب حسانی اصول سے ان کے ربع (ارم) اور سدی (۱۲۱) وغیرہ ہو سکتے ہیں تو ضرور ہے کہ ان میں زاو ہے بھی پیدا ہوں ، اور سہ چن موجب تفاوت ہے اور یہ بات طبع بسیط پر امر زائد کے بغیر ممکن نہیں ، باوجو دان کے بھی موجب تفاوت ہے اور یہ بات طبع بسیط پر امر زائد کے بغیر ممکن نہیں ، باوجو دان کے نہیں مختلف آراء ہونے کے اس کا جواب مشکل ہے۔ پھر ضاصیت کے بارے ہیں بھی سوال قائم رہتا ہے کہ تمام اجزا اس خاصیت کے لئے وجہ اختصاص کیا ہوگی ؟ اسلیے ہم کہتے ہیں پیدا ہوگا کہ متشابہ خواص ہیں کی ضاصیت کے لئے وجہ اختصاص کیا ہوگی ؟ اسلیے ہم کہتے ہیں کہتا م اجزا اس حقاص تھی ہوگئی اس کے تمام اجزا اس خاصیت کے بیا پر مستحق قرار نہیں کا اس مقام کومفن اس کے جم یا محض اس کے آسان ہونے کی بنا پر مستحق قرار نہیں کا اس مقام کومفن اس کے جم یا محض اس کے ساتھ مشارکت سے حصیص کی دیا جاتا تا اس مقام کومفن اس کے جم یا محض اس کے ساتھ مشارکت سے حصیص کی دیا جاتا تا اس مقام کومفن اس کے جم یا ما جزا کی اس کے ساتھ مشارکت سے حصیص کی دیا جاتا تا اس مقام کومفن اس کے جم یا ما جزا کی اس کے ساتھ مشارکت سے حصیص کی

کوئی وجہ ضروری ہے، جویا تو صرف تحکمانہ شان ہے۔ یا تخصیص الشے عن مثلہ کی صفت ہے، ورنہ جیسے کہ وہ اپنے اس قول پر قائم ہیں کہ احوا کا نئات ، واقعات عالم کے جذب وقبول میں مساوی الخاصیت ہیں ،اس کے مقابل ان کا مخالف بھی اپنے اس قول کو قبت سمجھتا ہے کہ اجزائے آسان اس مقصد کے قبول میں جس کے بیے استقر اروضع تبدل وضع سمجھتا ہے کہ اجزائے آسان اس مقصد کے قبول میں جس کے لیے استقر اروضع تبدل وضع سے اولی ہوتی ہے، مساوی ہوتے ہیں ،اس مسئلے کے حل کی کوئی صورت فلاسفہ کے ہاں نہیں۔

دوسراالزام حرکت افلاک کی جہت کے تعیّن کے اصول کی بنا پر پیدا ہوتا ہے بینی بعض تو مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے ہیں اور بعض اس کے برمکس ،گر جہات سب کے مساوی ہوتے ہیں اسکا کیا سب ہے؟ اور جہات کی مساوات بلاتفریق اوقات کی مساوات کی طرح ہے۔

اگریہ کہاجائے کہ سب کے سب اگرایک ہی جہت سے دُورہ کریں تو اصلاع مجھی متبائن نہیں ہوگے،اور تمام ایک ہی وضع میں ہوں گے جو بھی مختلف نہ ہوگی حالا نکہ بیہ مناسبات عالم میں مبدأ حوادث ہیں'۔

تو ہم کہتے ہیں کہ جہت وحرکت میں عدم اختلاف کوہم لازم نہیں سیجھتے ، بلکہ کہتے ہیں کہ فلک اعلی مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اور نیچے کے افلاک اس کے باتعکس ، اور جو چیزیں کہ ان حرکات کے نتیجے کے طور پر حاصل ہوتی ہیں یا ان کا حاصل ہوتا ممکن ہے وہ بالعکس صورت میں بھی ممکن ہیں ، وہ اس طرح کہ فلک اعلی مغرب ہے مشرق کی طرف حرکت کرے اور جو اس کے پنچے ہیں اس کے بالعکس : تو حاصل فرق معلوم ہوجائے گا ، اور حرکت کی جہت ، دوری اور متقابل ہونے کے باوجو دمساوی ہوں گی ، تو پھر کیوں ایک جہت اسینے متماثل جہت ہے کے باوجو دمساوی ہوں گی ، تو پھر

اگر کہو کہ و ونول جہت باہم متقابل ومتضاد ہیں تو پھریہ مساوی کیسے ہوسکتی ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ آپ ہی کا تو قول ہے کہ تقدّ م و تاخر وجو دِ عالم میں متضا دچیزیں ہیں ، پھراُن کی مساوات کا دعوی کیسے کیا جاسکتا ہے؟

یا جیما کہ بعض کا خیال ہے کہ اوقات مختلفہ کی مساوات امکانِ وجود کی طرف نسبت دینے سے معلوم ہوسکتی ہے ،اور ہر مصلحت کی بنیاد پراس کا فرض کرنا وجود میں ممکن ہے ،اییا ہی مقامات واوضاع اوراماکن وجہ ت قبول حرکت کی طرف نسبت میں مساوی میں اور تمام مسلحتیں ان سے متعلق رہتی ہیں ، اس مساوات کے باوجودا گرآپ کے اختلاف کا دعویٰ چل سکتا ہے تو آپ کے مخالف کا دعویٰ بھی احوال اور ہیئیتوں کے اختلاف کے بارے میں چل سکتا ہے۔

(ب) دوسرااعتراض: ان کی اصل دلیل پر ہے کہ تم قدیم سے حادث کا صدائو تو بعیداز قیاس بیھتے ہولیکن اس امر کاتم کواعتراف ہے کہ عالم میں حوادث واسباب پھیلے ہوئے ہیں، اگر حوادث کی نسبت حوادث ہی کی طرف کی جائے تو ایک غیر متنا ہی سلسلہ پیدا ہوگا ، جو محال ہے، یہ کی عظمند کا اعتقاد نہیں ہوسکتا'۔ اگریہ ممکن ہوتو تم اعتراف صالع اوراثبات واجب الوجود سے (جو مستند کا ننات ہے) مستغنی ہو سکتے ہو، اوراگریہ حوادث کا سلسلہ کی انتہا پر ڈک سکتا ہے تو اس انتہا پر قدم ہے، لہذا تمھارے ہی اصول کی بنا پر قدیم کا سلسلہ کی انتہا پر ڈک سکتا ہے تو اس انتہا پر قدم ہے، لہذا تمھارے ہی اصول کی بنا پر قدیم سے حادث کا صدور جائز رکھنا ضرور کی ہوا۔

اوراگر کہا جاوے کہ ہم قدیم ہے حادث کا (چاہے کوئی حادث ہو) صدور بعید
از قیاس ۳) نہیں سجھتے ،البتہ ہم اُس حادث کا صدور بعید سجھتے ہیں جواقل حوادث ہے ، کیونکہ اس کے بیشتر حدوث جہت وجود کی ترجیح کا کوئی امتیاز نہیں رکھتی ، نہتو حضور وقت کے اعتبار ہے ، اور نہ البہ یا شرط یا طبیعت یا غرض یا کسی سبب کے اعتبار ہے ، البہ اگر وو اوّل حوادث نہ ہوتو محل قابل کے استعداد یا وقت موافق کی موجودگی یا کسی اور تو افقی امکان کی بنا پر کسی دوسری شئے کے حدوث کے وقت اس کا قدیم سے صادر ہو تا جا کر ہوسکتا ہے۔
کی بنا پر کسی دوسری شئے کے حدوث کے وقت اس کا قدیم سے صادر ہو تا جا کر ہوسکتا ہے۔
ہمارا جواب ہے کہ حصول استعداد مرکانی یا زمانی یا کسی شرط تجد د کے بار سے ہمارا جواب ہے ہم حال یا تو سلسلہ غیر متنا ہی ہوگا یا وجود قدیم سے مسلک ہوگا جس سے حادث اوّل کا ظہور ہوا۔

اگر کہا جائے کہ صور واعراض و کیفیات بقیریا دہ میں سے کوئی چیز حادث نہیں،
البتہ کیفیات حادثہ افلاک کی حرکت ، یعنی حرکت دوریہ اور اوصاف اضافیہ جواس میں
متجہ دہوتے ہیں، جیسے تثلیث ، تر بج ، تسدیس وغیرہ (جوکرہ یا کواکب کے بعض حقوں کی
باہمی نسبتیں ہیں یاز مین سے ان کی نسبت ہے جیسے طلوع وشرق وزوالی آفاب سے حاصل
ہوتی ہیں) اور زمین سے بعد (یہ کوکب کے اوج بلندی پر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے)
اور زمین سے قرب (یہ کوکب کے اسفل ترین درج میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے)
اور دفع تمایلی بعض اقطار کا (جوکوکب کے شال وجنوب میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے)
اور دفع تمایلی بعض اقطار کا (جوکوکب کے شال وجنوب میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے)

) توبیاضافتیں حرکت دور بیہ کے لیے لازم ہیں، ان کی موجب حرکت دوریہ ہے، رہ گئے وہ حوادث جومقع فلک قمر کے مشتملات میں سمجھے جاتے ہیں جوعناصر اربعہ ہیں، اور جوحوادث کہ عرضی طور پران پر چیش آتے ہیں، جیسے کون دفساء وامتزاج وافتر اق ایک صفت کی طرف منسوب توریخ مستملات میں مقت کی طرف منسوب توریخ میں مقت کی طرف منسوب توریخ ہیں، مگران کے اسباب کا انتہائی سلسلہ حرکت ساوی دوری کے مبادی تسلسل سے منسلک رہتا ہے۔ اور کو اکب میں سے ایک کی دوسر سے کی طرف یا کسی کی زمین کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ بیا جزائے فلکیہ اور کو کہید کی ایک دوسر سے کی طرف یا زمین کے ساتھ میاز مین کے ساتھ این ہیں۔ ہیں۔

اس تمام بیان سے بینتجہ نکاتا ہے کہ حرکت دوریہ جودائی اورابدی ہے تمام حوادث کا مبدا ہے،اورحرکتِ دوریہ آسانی کے متحرک نفوسِ آسانی ہیں،وہ نفوس جس کی نبیت حرکت دوریہ کے ساتھ الی ہی ہے جیسی ہماری ارواح کی ہمارے ابدان کے ساتھ ،اور جب یہ نفوس قدیم ہیں تو ضروی ہوا کہ حرکت ووریہ جوان کی تا بع مستلزم ہے وہ بھی قدیم ہونے کی وجہ سے باہم مش بہ ہوں گے تو احوال حرکت بھی باہم مش بہ ہوں گے تو احوال حرکت بھی باہم مش بہ ہوں گے تو احوال حرکت بھی باہم مش بہ ہوں گے تو احوال حرکت بھی باہم مش بہ ہوں گے تو احوال حرکت بھی باہم مش بہ ہوں گے۔

لہذاتھ وزیں کیا جاسکنا کہ حادث قدیم سے بغیر واسطہ حرکت دور بیابدیہ کے صادر ہوا ہو، اور پھریے کرکت دور بیدائی اور ابدی ہونے کے لحاظ ہے توقد یم سے مش بہت رکھتی ہے اور باقی صور توں میں حادث ہے، لینی اس کا ہر قابل تصور جز وحادث ہوتا ہے جو پہلے حادث نہ تھا۔ پس وہ (حرکت دوریہ) اس حیثیت سے کہ حادث ہے، اپنے اجز ااور نسبتوں کے ساتھ مبدا حوادث بھی ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ ابدی متشابہ احوال ہے نام سازلی سے صادر بھی ہوئی ہے پس اگر عالم میں حوادث ہیں تو وہ ضروری طور پر حرکت دوریہ سے متعلق ہیں، اور عالم میں تو حوادث موجود ہیں اسلیے حرکت دوریہ ابدی ثابت

تو ہماراجواب یہ ہے کہ حرکت دوریہ جو ٹابت کی جاتی ہے حادث ہوگی ، یا قدیم اگر قدیم ہے تو یہ حوادث کا مبدأ اول کیے ہوئی ؟ اوراگر حادث ہے تو کسی دوسرے حادث کی مختاج ہوگی اور بہی سلسلہ چلتا رہے گا ، اور تمھا رایہ قول کہ وہ ایک صورت سے قدیم سے مشابہ ہے اوراکی صورت سے حادث ہے تو گویاوہ ٹابت مجدّ دہے ، یاہے کہ اس کا تجد د ثابت ہے اور وہ متجد دالنبوت ہے، اس لیے ہم پوچیس کے کہ اس حیثیت ہے کہ وہ ثابت ہے مبدا حوادث ہے یا اس حیثیت سے کہ وہ متجد د ہے؟ اگر ثابت ہونے کی حیثیت سے ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثابت متثابہ الاحوال سے ایک چیز کس خاص وقت میں دوسرے اوقات سے متمیز ہوکر کس طرح صا در ہوئی؟ اگر متجد د ہونے کی حیثیت سے ہے تو اس کی ذات میں تحد دکا باعث کیا ہے؟ پھر وہ بھی دوسرے سبب کی مختاج ہوگی، اور یہی سلسلہ چاتا رہے گا، اور یہ جواب الزائی ہے۔

فلنفی بعض حیلے اس الزام ہے نگلنے کے لیے تر اشتے ہیں جن کا ہم آئندہ مسائل میں نِے کر کریں گے اور یہاں ان کوطوالت کلام ہے بیجنے کے لیے چچوڑ نے ہیں ،البتہ ہم میہ ضر ورکہیں گے کہ حرکت دور بیرمبداً حوا دث ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی بلکہ بیرتمام حوا د ث ابتد اللہ تعالیٰ کے ایجاد وخلق ہے تعلق رکھتے ہیں اور اس بات کا بھی ہم ابھال کریں گے ، که آسان ایک حیوان متحرّک ہےاور اس کی حرکت ، اختیاری اور جماری طرح شعوری ہے۔ ولیل دوم : فلاسفہ کہتے ہیں کہ جو مخص اس بات کا دعوی کرتا ہے کہ عالم القد تعالیٰ سے متاقر ہے،اوراللہ متقدم ،تواس کا قول ووحال ہے خالی نبیں کے یا تواس کی اس ہے تقدّم \_بالذات مُرادہے، بالزمان نہیں، جبیا کہ عددایک کا تقدّم دویر، اب بیہ قدرتی طور پر (باوجودیہ جائزر کھنے کے کہ عالم وجودز مانی میں ذات الوہیت کے ساتھ ہے، یا ذات الوہیت کا تقدّ م معلول پر علت کے تقدّ م کی طرح ہے ) ایبا ہی تصور ہے جیسا کہ زیدکا تقدم اس کے ساب پر باہاتھ کی حرکت کا تقدم انگشتری کی حرکت بر، یاجیے یانی میں ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ہی پانی کی حرکت ، دونوں باتیں زمانی حیثیت سے قریب قریب مساویا نہ طور پر ہوتی ہیں ،ان میں ہے ایک علت ہے ، دوسرامعلول ،مثلاً بیکہا جائے گا كەزىدى حركت كى وجەسەاس كے سامىيے نے بھى حركت كى يـ اور يانى ميس باتھ كى حركت ک وجہ سے یانی حرکت میں آیا ،اس کے برعکس بینیس کہا جائے گا کہ زید نے سامیہ کوحرکت وینے کے لیے حرکت کی ، ماہاتھ یانی کی حرکت کے لیے تحرّ ک ہوا۔

اگرعالم پرتفتہ م باری کی بہی نوعیت مان کی جائے تو لا زم آئے گا کہ دونوں (عالم اور فحدا) حاوث بیں یا دونوں بھی قدیم ہیں، یہ تو محال ہوگا کہ ایک قدیم رہے دوسرا حادث میا آگرید منشا ہو کہ خدا کا تفدیم عالم اور زمانے پر بالذ ات نہیں ہے، بلکہ بالز مان ہے۔ تو اس وقت وجو دِعالم وز مانے سے بہلے ایساوقت بھی ہوگا جس میں عالم معدوم ہوگا، جب عدم

وجود پرسابق ہوتو القدائس مذہب مدید میں سابق ہوگا جس (مدت) کی جہتِ آخر کا تو کنارہ ہوگا گرجہتِ اول کا کو کی کنارہ نہ ہوگا ، تو گویاز مانے سے پہلے زمانہ غیر متنا ہی ہوا ، اور بیہ قضیہ متناقض ہا اور اس لیے صدوت زمانی کا تصور را کیک تصور رمحال ہوگا ، اور جب قیدم زمانی واجب ہوجائے جوعہادت ہے قدر حرکت سے تو قدم حرکت بھی واجب ہوگا ، نیز قدم متحرک بھی جوز مانے کو اپنی حرکت دوامی سے مداومت بخشاہے واجب ہوگا۔

اعتراض

اس پر ہمارا ہے ہے کہ زمانہ حاوث اور مخلوق ہے اور اس کے پہلے مطلقاً کوئی زمانہ تھا ہی نہیں اور ہمارے اس قول کا مطلب کہ القدتی انی عالم اور زمانہ پر متقدم ہے ہے کہ القدتی اور عالم نہ تھ ، پھروہ تھ اور اس کے ساتھ عالم کا وجود ہوااور ہم رے اس قول کا مطلب کہ وہ تھ اور عالم نہ تھ ہے کہ ذات باری کا تو وجودتھا مگر ذات عالم کا عدم نہ تھ اور ہمارے اس قول کا مطلب کہ وہ تھا اور ہمارے اس قول کا مطلب کہ وہ تھا اور اس کے ساتھ عالم بھی تھا یہ ہوگا کہ ان دو ذاتوں کا وجود ہے۔ تقدم ہے مُر اداس کے وجود کا مفرد ہونا ہے ، اور عالم مخص واحد کی طرح ہے کا وجود ہے۔ تقدم ہے مُر اداس کے وجود کا مفرد ہونا ہے ، اور عالم مخص واحد کی طرح ہے ، اگر ہم مہیں کہ (مثناً) اللہ تھ اور عیسیٰ نہ واتو لفظ (اللہ یا عیسیٰ ماکر ہم مہیں کہ (مثناً) اللہ تھ اور عیسیٰ نہ تھا پھر اللہ تھا اور عیسیٰ ہُواتو لفظ (اللہ یا عیسیٰ ) سوائے وجود کا است مرمدہ ذات کے سی بات کا مضمن نہ ہوگا ، دوسرے فقرے میں لفظ و ذاتوں کے وجود کا شخصہ نہ ہوگا کہ کسی تیسری چیز کو مقدر فرض کیا جائے ، اگر تو ت واجمہ تیس کی شئے کو خواہ مخواہ مقد رکر نے کے لیے درانداز ہور ہی ہے کہ کیا جائے ، اگر تو ت واجمہ تیس کی شئے کو خواہ مخواہ مقد رکر نے کے لیے درانداز ہور ہی ہے تھے ہیں۔ کو تو تی وقت یا زیانہ نہ یہ ہے مقاومت کی ہم یہاں ضرورت سمجھتے ہیں۔

اً سرند جائے کہ جارے اس قول کا کہ خدا تھا اورعالم نہ تھا ایک تیسرا امفہوم بھی جوسکتا نے جو جو جو جو اس میں عدم میں ہوگا کہ اللہ تو ہوگا کہ اللہ تو ہوگا کہ اللہ تو ہو ہوگا کہ اللہ تو ہوگا کہ اللہ تو ہوگا کہ اوروہ کی کہ اور وہ کو گا ، اور اس جو گا ، اور اس جو گا ، اور وہ کی کہ دوسرے کا گا کہ مت منبیل ہوسکتا ، اب ہم ای فرق پر بحث کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ، وجود ذات اور عدم عالم میں کوئی فرق حاصل نہیں ہوتا بلکہ تیسرے معنی میں ہوتا ہے مثل ہم مستقبل میں عدم عالم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تھا اور عالم نہ تھا ، تو کہا جائے گا یہ نعطی ہے ، کیونکہ ' تھا'' کا لفظ صرف ماضی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ دلیل

ملی کہ لفظ'' تھا'' کے تحت ایک تیسر امنہوم بوشیدہ ہے اوروہ ماضی ہے ،اور ماضی بذاتہ'' زمانہ'' ہے ،اور بغیراس کے ماضی ایک حرکت ہے جوصرف زمانے کے ساتھ ساتھ ہی گزر سکتی ہے ، پس ضرورت عقلی کی بنا پر لازم آتا ہے کہ عالم سے پہلے زمانہ ہوگا ، جو مقصی ہوتا گیا ، یہاں تک کہ وہ وجو دِ عالم پر ختمی ہوگیا۔

تو ہم کہتے ہیں کہ مفہوم اصلی دونوں لفظور سے وجو دِ ذات اُورعدم ذات ہے اورتیسراامرجس ہے دونوں لفظوں میں امتیاز پیدا ہوتا ہے وہ ہماری نسبت لازمیۂ قیاسی ہے، اس دلیل سے کہ اگر ہم مستقبل میں عدم عام کوفرض کرلیس پھر اس کے بعد دومرا وجودفرض کرلیں تو ہم اس وقت کہیں گے کہ الند تھا اور عالم نہ تھ اور ہما را قول سیح ہوگا جا ہے ہم اس سے عدم اول مُر ادلیں باعدم ثانی جو بعد وجود کے ہوتا ہے، اوراس بات کی کمل ولیل کہ بینبت قیای ہے یہ ہے کہ مشتقبل کے لیے جائز رکھا جاتا ہے کہ بعید وہ ماضی ہو جائے پھراس کو ماضی ہے تعبیر کیا جاتا ہے ،اورساری گڑ بڑ بماری توّت واہمہ کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کے وجود کے ابتدائے تھو رہے اس وقت تک قاصرہے جب تک کداس کے ساتھ اس کے '' ماقبل'' کا سوال نہ چیش کرے اور یہ '' ماقبل'' کا تصوّ رہی وہ شے ہے جس سے ہماری قوّت واہمہ پیجھانہیں چھڑاسکتی ،ہم رہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شے محقق موجود جو ہے وہ زیانہ ہے ،اور بیوا ہمد کی اس کمزوری کی طرح ہے کہ جس کی بنا پر ( مثلًا ) وہ اجسام کی متنا ہیت کو وہاں تصوّ رکرنے سے عاجز ہے جہاں راس فلک ملتا ہے ، سوائے اس سطح کے جس کے فوق پچھ ہو، اس لیے وہ تصوّ رکرتا ہے ، کہ ماورائے عالم بھی پچھ ہونا جا ہتے ، جا ہے خلا ہی کیوں نہ ہو،اورا گر کہا جائے کہ سطح عالم کے فوق کوئی فوق نہیں یے اوراس سے بعید کوئی بُعد نہیں ،تو قوت واہمہ اس کے تتلیم کرنے سے مرعوب ہوتی ہے ،جیسے اگر کہا جائے کی وجو دِ عالم کے ماتبل کوئی قبل نہیں ہے جو وجود ٹابت شدہ کی طرح ہوتو قوت واہمہ اس کے قبول کرنے سے گریز کرنے لگتی ہے، پس جس طرح جائز سمجھا جا سکتا ہے کہ فوق العالم کسی خلاء با ملاء کے فرض کر'' نے سے واہمہ کی تکذیب کی جائے ، بایں دلیل کہ میہ تو بُعد لا متنا ہی ہوگا جس کو خلاء کہا جائے گا،جس کا فی نفسہ کوئی مفہوم نہیں اور بُعد اس جسم کا تا بع ہوتا ہے جس کے اقطار میں تباعد مکانی پائی جائے ، کیونکہ جسم متنا ہی ہوگا تو اس کا تالع بُعد بھی متناہی ہوگا توبیہ ثابت ہوجائے گا کہ خلا وملا کاکوئی مفہوم ماوراء عالم نہیں ،اور بیہ بات باوجود توت واہمہ کی اس کے اذعان پر آماد گی کے تقم ہوگی ،ای طرح بیہ

ہمی کہنا چاہے کہ جس طرح بعد مکانی تائی جسم ہوتا ہے بعد زمانی ہمی تابع حرکت ہوتا ہے، جوامتدادِحرکت کا نام ہے۔ جیسا کہ بعد مکانی میں اقطاح جسی کا امتداد ہے، اور جب اقطاح جسم کی متناعیت پرقائم کروہ دلیل ہے اس کے ماوراء بعد مکانی کا اثبات ممنوع ہوتا ہے، ای طرح حرکت کے دونوں کناروں کی متناہیت پرکوئی دلیل قائم کی جائے تووہ اس کے ماورا بعد زمانی دلیل قائم کی جائے تووہ اس کے ماورا بعد زمانی رہے ۔ کیونکہ بعد زمانی (جس کی نسبت دے کر، قبل و مابعد کے افعاظ کی تعنین کی جائی ہے ) اور بعد مکانی (جس کے ساتھ نسبت وے کر، فوق و ، تحت کا افعاظ کی تعنین کی جائی ہے ) اور بعد مکانی (جس کے ساتھ نسبت و کر ، فوق و ، تحت کے الفاظ کی تعنین کی جائی ہے ) کے درمیان کوئی فرق نہیں ، اگر مافوق کے او پرکسی مافوق کا ہونا چائی ہوگی ، اور بید مستدر پر بحث کی لازمی صورت ہے، تو بل غوروتا من ! اور فسفی اوروا ہمی چیز ہوگی ، اور بید مستدر پر بحث کی لازمی صورت ہے، تو بل غوروتا من ! اور فسفی افراق آراء ماورائے عالم کسی خلاء یا ملاء کے وجود کے قابل نہیں۔

تواس طرح متبد ل نہیں ہوتا ، فوق و تحت توایک نسبت ہے تھاری طرف جس میں اجزائے عالم اوراس کی سطوح محتلف نہیں ہوتیں ، لیکن عدم جووجو و عالم پر متقدّ م ہوتا ہے ، یاس کی انتہائے اوّلین جواس کے لیے ذاتی ہے۔ یہ تصوّ رئیس ہوسکتا کہ وہ بھی متبدّ ل ہو کرانہ نہائے آخرین کے سرے پر مل جائے ، اور نہ وہ عدم جو فنائے عالم کے بعد داقع ہوسکت ہے ، یہ تصوّ رہوسکتا ہے کہ پھر لاحق سے سابق ہوجائے ، بس انتہائے عالم کے وہ دونوں کنارے جن کا ایک اوّل اور دوسرا آخر ہے ذاتی اور ثابت کنارے ہیں ، ان کی اضافوں کی تبدیلی جن کا ایک اوّل اور دوسرا آخر ہے ذاتی اور ثابت کنارے ہیں ، ان کی اضافوں کی تبدیلی جمن کا بیدائی کا تصوّ رئیس کیا جاسکتا ، بخلاف فوق و تحت کے کہ ان ہیں ابتدا کا تصوّ رہوسکتا ہے ، پس اس وقت تم کو یہ کہنا جائز ہے کہ عالم کے بیے فوق و تحت نہیں ہے مگر یہ کہن درست نہیں ہے کہ وجود عالم کے واقعہ کے بیے قبل و بعد نہیں ہو بیے جائی و بعد ٹا ہے اور کوئی معنی نہیں ہو بیے ۔

تو ہمارا جواب ہے ہے کہ ہم لفظ فوق وقت ہی کو معین کرنا کوئی ضروری نہیں ہیجھتے بلکہ ہم لفظ داخل و خارج استعمل کریں گے، اس طرح ہم کہیں گے کہ عالم کے لیے داخل و خارج ہے، پھر ہم پوچھیں گے کہ کیا خارج عالم خلاء یا ملاء کی شم ہے پچھے ہواس کا جواب طح گا کہ ماوراء عالم نہ خلاء ہے نہ ملاء۔ اگر تم خارج عالم کی سطح اعلی مُر او لیتے ہوتو خارج پچھییں ہے ای طرح جب ہوتو اس کا خارج ہے، اس کے سوا پچھاور مُر او لیتے ہوتو خارج پچھییں ہے ای طرح جب ہم ہوتو اس کا خارج ہے تو ہم کہیں گے کہ اس سے وجو و عالم کی مدایت لیخی اس کا ابتدائی سرامرادلیا جارہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس سے وجو و عالم کی مدایت لیخی اس کا ابتدائی سرامرادلیا جارہا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کے لیے قبل ہے، جبیا کہ عالم کے لیے قبل ہے کوئی دوسری چیز مُر او لیتے ہو، تو عالم کے لیے قبل نہیں ہے، جبیا کہ خارج ہے، اس تا تو کہا جائے گا کہ عالم کے کوئی دوسری خور کی خارج ہے، اگر تم کہو کہ ایسا میداؤ جو دجس کا کوئی خارج نہیں اتی متعالم ہے کوئی دوسراتو ہم کہیں گا کہ عالم کے کوئی خارج ہے، اگر تم کہو کہ ایسا میداؤ جو دجس کا کوئی خارج نہیں تا تو کہا جائے گا کہ جاس کا خارج ہے، اگر تم کہو کہ ایسا میداؤ جو دجس کا کوئی خارج نہ ہو تجھ میں نہیں آتی ، پھر اگر تم کہو کہ اس کا خارج وجود کی اس کی وہ سطح ہے جواس کی منقطع ہے نہ کہ کوئی دوسراتو ہم کہیں گے کہ اس کا قبل ، اس کے وجود کی وہ ابتداہے جواس کی منقطع ہے نہ کہ کوئی دوسراتو ہم کہیں گے کہ اس کا قبل ، اس کے وجود کی وہ ابتداہے جواس کی منقطع ہے نہ کہ کوئی دوسراتو ہم کہیں گے کہ اس کا قبل ، اس کے وجود کی وہ ابتداہے جواس کی منقطع ہے نہ کہ کوئی دوسراتو ہم کہیں گے کہ اس کا قبل ، اس کے وجود کی وہ ابتداہے جواس کی منقطع ہے نہ کہ کوئی دوسراتو ہم کہیں گے کہ اس کا قبل ، اس کے وجود کی وہ ابتداہے جواس کی منقطع ہے نہ کہ کوئی دوسراتو ہم کمیں گے کہ اس کا قبل ، اس کے وہ دور کی وہ ابتداہے جواس کی منتقطع ہے نہ کہ کوئی دوسراتو ہم کمیں گے کہ اس کا قبل ، اس کے وہ کوئی دور کی وہ وہ بتداہ ہے جواس کی منتقطع ہے نہ کہ کوئی دور را

اب رہایہ تول کہ خدائے تعالی کا وجودتھا اور عالم اس کے ساتھ نہ تھا' تو صرف

ہمارا یہ کہنا کسی و وسری شے کے اثبات کا موجب تبییں ،البتہ و ہ قول جس کووہم کالمل ثابت کرتا ہے بیہ ہے کہ وہ مخصوص بے زیان ومکان ہے۔ مخالف جوقدَ مجسم کامعتقد ہے ،اس کے حدوث کی فرضیت کے لیے اپنے وہم کی اطاعت کرتا ہے ،ای طرح ہم جوحدوث جسم کے قائل ہیں ، بسااو قات اس کے قدم کی فرضیت کے لیے اپنے وہم کی بات مانتے ہیں۔ بیرتو جسم کے بارے میں ہوا، جب ہم زمان (وقت ) کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو مخالف ایسے زمان کے حدوث کے اندازے برجس کا کوئی قبل نہ ہوقا درنبیں ہوسکتا ، حالا نکہ اعتقاد کی یمی کیفیت ہے کہ اس کے مخالف تصوّ رکا وہم میں جگہ پالیما بالکل ممکن ہے، لیکن فلفی کے اس عقیدے کے مخالف تصوّ رکی وہم میں بھی ٹنجا یش نہیں جس طرح کہ مرکز نہ کے ہارے میں گنجایش نہیں ،تو گویا جو مخص کہ جسم کی متناہیت کا عقاد کرتا ہے اور جونہیں کرتا ، دونوں بھی ایسےجسم کا تصوّ رکرنے سے عاجز ہیں جس کے ماورا ءنہ خلاء ہونہ ملاء ، وہم اس کے قبول کرنے کے بیے آ ما د ونہیں ہوتا ،اگر کہا جائے کہ عقل صریح ہر پنائے دلیل جسم کی متناہیت کے وجود سے ، نع نہ ہوتو وہم کی جانب النفات نہیں کیا جا سکتا ۔ تو اس طرح عقل صریح کسی ایسے آزا دوجود ہے مانع نہیں ہوسکتی ، گو کہ واہمہاس کے تصوّ رہے عاجز کیو( نہ ہو) کیونکہ وہم کسی ایسے جسم متنابی کے تصورے مانوس نہیں ہوسکتا جس کے بعد بی د ومراجهم نه ہو ، حیا ہے و ہ فضائے تنخل ہو بہ حیثیتِ خلاءا یسے ہی وہم کسی ایسے حادث واقعہ ہے بھی مانوس نبیس ہوسکتا جس کے ماقبل کوئی نہ کوئی حالت نہ ہو قبل حادث کی عدیم الوقتی کے تصوّ رہے اے خواہ مخو اہ رعب ساطاری ہوجا تا ہے،اور یبی اصل باعث معطی کا ہے

اوراس کی مقاومت ای تتم کے معارضہ سے ہوسکتی ہے۔ قِدَم ز مان کے لڑوم کے منعلق فلسفیوں کی دوسری وجہہ فلسفی کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کتمھارے نز دیک خدا پیدایش عالم

سے پیشتر، چ ہے ایک سال پہلے ہوی سوسال یا ہزارسال یا غیر متنائی مدّت' (بدانداز معدار وکمیّت کے اعتبار سے متفادت ہوتے ہیں) تخیق عالم پر قاور تقا، تو قبل وجود مالم کسی شئے ممتد ومقد رکا (جس کا ایک هفته دوسرے سے اعدواطول ہو) اثبات ضروری ہے ، لیکن اگرتم کیتے ہوکہ لفظ سالباسال کا اطلاق ممکن نہیں سوائے صدوث فلک کے واقعہ اور اس کے دور کے ،اس لیے ہم ' سال' کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں ،اور دوسر الفظ استعمال کرتے ہوے کہتے ہیں کہ اگر ہم فرض کر ہیں کہ عالم کے ابتدائے وجود سے آسان نے

(مثلاً) ایک ہزار دورے کئے ہیں تو کیاحق شیحا نہ تعالیٰ اس پر قادرتھا کہ اس سے پہلے اس کی طرح ایک دومراعالم پیدا کرے جو ہمارے زمانے تک ایک ہزارایک سودوروں کے بعد پہنچ جائے؟ اگراس کا جواب یہ ہو کہ نہیں تو گویا قدیم عجز ہے قدرت کی طرف منقلب ہوا ہے، یاعالم عدم امکان سے امکان کی طرف آیا ہے، اگر کبوکہ بار اور یبی جواب ضروری بھی ہے تو کیا فرض کیا جاسکتا ہے کہ وہ تیسرا عالم بھی ایسا پیدا کرے جو ہمارے زمانے تک ایک ہزار دوسود ورول کے بعد پہنچ جائے؟اس کا جواب ضرورا ثبات میں دیا جائے گا تو ہم کہیں گئے کہ یہ عالم جس کو ہماری مفروضہ تر تیب کے اعتبار سے ہم تمیسراعالم کہتے ہیں،اگر وہی سب ہے پہلے ہوتو کیا وہ اس کو دوسرے عالم کے ساتھ بیدا کرنے پر قا درنبیں ہوسکتا تھا کہ ہم تک دو ہزار دوسودوروں کے بحد پہنچ جائے ،اور دوسرا ا یک ہزار ایک سو دوروں کے بعد اور دونوں سرعت اور حرکت کی مسافت کے اعتبار سے مساوی رہیں؟اگرتم کہوہاں ہتو یہ محال ہے کیونکہ دوحرکتوں کا جن میں ہے ایک سریع ہواورا یک بطی مساوی نتیج پر پہنچنا محال ہے، پھر اگرتم کہوکہ تیسرا عالم جوہم تک ایک ہزار دوسود وروں کے بعد پہنچاہے تو ناممکن ہے کہ اس دوسرے عالم کے ساتھ پیدا کیا جائے جوہم تک ایک ہزارا یک سودوروں کے بعد پہنچتا ہے۔ بلکہ بیضروری ہے کہ اس عالم کواس عالم ہے اس مقدار زمانہ ہے ہمیعے پیدا کیا جائے جس مقدار ہے کہ عالمیٰ ثانی عالم اوّل پرمقدم ہےاوراس کا نام ہم اوّل اس لیے فرض کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وہم سے زیادہ قریب ہے،جب ہم اس موجودہ وقت سے اس کی جانب صعود کرتے ہیں تو مقدارامکان اول مقدارامکان آخرہے دو چند حاصل ہوگی ،اور ایک امکان آخر بھی ضروری ہے جو اِن رونوں کے مقابل دو چند ہو۔

پس بیامکان مقدار کمیت کے ساتھ جس کا ایک هفتہ دوسرے سے بہمقدار معلومہ اطوال ہو،اس کی حقیقت کچھ نہیں ہو سکتی سوائے ''وقت''ی''زمان' کے اور بید کمینات مقد رہ ذات باری تعالیٰ کی صفت نہیں ہیں ،اور نہ عدم عالم کی صفت ہیں ،کیونکہ عدم کوئی چیز نہیں جس میں مقاویر شخلفہ کے وجود کا تھو رہو سکے اور کمیت صفت ہے جوذات کمیت کی طالب ہے تو یہ صفت حرکت کے سوااور پچھ نہیں ہوسکتی ،اور کمیت وقت یا زمانے کے سوا کھی ہو جود کا ہوتا وار کمیت وقت یا زمانے کے سوا کھی ہو تھی اور کمیت وقت یا زمانے کے سوا کھی ہوتا ہو تھی ہو تھی اور کمیت وقت یا زمانے کے سوا کہ کہت کی طالب ہو جود کا ہم سے پہلے وئی کے سوا کہ کھیت مقضا دکا ہونا ضروری ہے تا ہمارے نزویک وہی وقت یا زمانہ ہے ہیں مالم کے شہر درگیت مقضا دکا ہونا ضروری ہے تا ہمارے نزویک وہی وقت یا زمانہ ہے ہیں مالم کے

مہلے تمحارے نزدیک زمانہ ٹابت ہے۔

اس پر ہمارااعتراض ہے ہے کہ بیتمام وہم کی کارگزاری ہے،اور سبل طریقہ اس کے دفعیہ کا ہے ہے کہ زون ومکان کا تھ بل کیا جائے ، پس ہم کہتے ہیں کہ کیے خدا کی قدرت میں ہیں ہی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہو کئیس میں بقدرا کی گر کے بڑا پیدا کرتا؟ اگرتم کہو کئیس تھ تو یہ خدا کا بخر ہوا،اورا گرکہو کہ ہاں تھ تو او گزاس گرائی طرح فیر نتہی اعداد تک ہم سے سوال کرتے جائیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ اس میں ،ورائے عالم ایسے بعد کا اثبت ہوتا ہے جس کے لیے مقدار روکہت حاصل ہو،کونکہ اگریا اگریا اگری والی وسعب ہوتا ہے جس کے لیے مقدار روکہت حاصل ہو،کونکہ اگریا اگری بڑائی ایسی وسعب مکانیت کی مقدار روکہت حاصل ہو،کونکہ اگریا اگریا اس کی الی وسعب عالم خلاء یا ملاء موجودہ ہوگری ہوتو اس کیا ظرے ماورائے عالم خلاء یا ملاء موجودہ ہوگر والی بیا کہ کہارائے پر قادر نہ تھا جوموجودہ کر ہ سے بقدرا کی خدائے تو یہ ایک کرائی کی جائے تو یہ ایک گرائی ہے۔ پھر یہ بیکی مقدار کیے پیدا ہوئی ؟ ہمارائے جواب بھی حض وجود عالم کے پیدا ہوئی ؟ ہمارائے جواب بھی حض وجود عالم کے پر امکانات ہے۔ پھر یہ سبی مقدار کیے پیدا ہوئی ؟ ہمارائے جواب بھی حض وجود عالم کے پر امکانات داتی کرائی کی جائے تو یہ ایک نات ہیں اگر وقرائی کی جائے تو یہ ایک نات کے احتمالات وہمی کی بناء پر ہے، دونوں میں کوئی فرق شیس ہے۔

پھرا گرکہا جائے کہ ہم یہ بیس کہتے کہ جو چیزممکن نہیں ہے وہ فرض کی جائے ہے عالم کا موجودہ جسامت ہے بڑایا حجود ٹا ہو ناجب ممکن ہی نہیں تو مفروض بھی نہیں ہوسکتا۔

محربيعذر باطل ہے تین وجہ سے۔

(۱) یعقل کی محض ڈیگ ہے، کیونکہ عالم موجودہ وسعت سے بقدرا یک گز برایا چھوٹا ہونا ایسی تو ہات نہیں ہے جیسے کہ سیابی وسفیدی کا ایک جگہ جمع ہو جا نایا وجود وعدم کو،ایک جگہ جمع کرنا ، ناممکن البتہ ہیہ ہے کہ نفی وا ثبات کو ملایا جائے ،اوراسی طرف سارے محالات کا مرجع ہے، باتی تو ایک قتم کا تحکم فاسد ہے۔

(۲) اگر عالم کا موجودہ وسعت ہے بؤ ایا حجوثا ہوناممکن نہیں تو گویا اس کا وجود موجودہ وسعت کے ساتھ واجب ہوا جمکن نہ ہوا ، اورمسلّم ہے کہ واجب علّت ہے مستغنی ہوتا ہے پھرتو بید و ہریوں کا نہ جب ہوا جو کہتے ہیں کہ صافع عالم کوئی نہیں ، اور کوئی سبب جو مستب اسباب مو پایانهیں جاتا ،گریفلسفیول کا تو مذہب نہیں۔

اس وعوی کے فاسد ہونے کی ایک بیکی وجہ ہے کہ فاف اس وعویٰ کے مستعارض ومتقابل وعویٰ کو بہمولت پیش کرسکتا ہے، مثلاً ہم کہیں گے کہ وجو وعالم اپنے وجو در مکان نہ تھا، بلکہ وجو دا مکان کے ہم آ بنگ وہم وسعت ہے نہ کم ہے نہ زیادہ ، اگر تم کہوکہ اس وعویٰ ہے بھی قدیم کا بجز سے قدرت کی طرف انتقال ٹابت ہوتا ہے تو ہمارا جواب بیہ ہے کہ بیس ، کیونکہ وجو دمکن نہ تھا اس سیے مفر وض بھی نہیں ہے اور غیر ممکن کے حصول کا اتناع بجز پر دلالت نہیں کرتا، اگر تم کہو، کہ جب وہ ممتنع الحصول تھ تو پھر ممکن کے حصول کا اتناع بجز پر دلالت نہیں کرتا، اگر تم کہو، کہ جب وہ ممتنع الحصول تھ تو پھر ممکن ہونا محال نہیں ہوسکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ایک حال میں جو ممتنع ہو، س کا دوسرے حال میں ممکن ہونا محال نہیں ہوسکتا ، جیس کہ کوئی چیز دومتضا دچیز وال میں ہے کی ایک کے ساتھ بھی جب نہ کی جاتے ہوں میں ہوگا، اگر دونوں میں ہے کہ اقد اربھی جب نہ کہ بیں ہو بھر کیوں ایک مقد اربی میں ہوگا۔ اگر تم کہوکہ والات میں وی بیں، تو ہم کہیں گے کہ اقد اربھی مساوی بیں ہو بھر کیوں ایک مقد اربی مقد اربی مقد اربی میں ہوئی۔ مانور دوسری مقد اربی سے ناخن برابر کم میں بو بو جو ہوں ہوں ہیں ہو بو جو دور ہوں ہیں ہو بھی ممکن ہے۔

پس بہی ظریقہ مقاومت ہے۔

البتہ تحقیقی جواب یہ ہے کہ جن امکا نات کے احتم طات بعضوں نے ذِکر کیے وہ سب ہے معنی ہیں ،صرف تو بل نسیم امریہ ہے کہ خدائے تعالی قدیم ہے اور قا در ہے اس کے لیے کوئی فعل جمیشہ ہے ۔ اس اذعان کے لیے کوئی فعل جمیشہ ہے ۔ اس اذعان میں زیانے کے امتداد کے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ورنہ وہم کو وسوسہ کی نا تو بل اخت م جیسہ گیاں بیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔

اسم اعظیم بکند کارخوداے دل خوش باش کہ بہبلیس وحیل دیومسلمان نشود

قدِم عالم برفلا شفه کی تیسری دلیل

فلنفی ہے بیں ، وجود یا آم کواس کے موجود ہونے کے پہلے ممکن مہونا جاہے ' کیونکہ ممتنع ہونے کے بعد پھراس کاممکن ہونا محال ہے۔ اور بیا مرکان وہ ہے جس کا اوّل سیح نہیں ، یعنی وہ بمیشہ سے ثابت و برقرار ہے ،اور یا لم کاوجود بمیشہ ممکن رہا ہے' کیونکہ ان احوال میں سے کوئی حال ایب نہ تھا کہ کہا جائے کہ عالم اس میں ممتنع الوجود ہو، پس جب ہمارااعتراض اس دلیل پریہ ہوگا کہ عام ہمیشہ ممکن الحدوث ہے، تو ضروراییا کوئی وقت ہو، چ ہے کہ اس کے حادث ہونے کا تصور ہو سکے، اوراگراس کو ہمیشہ موجود فرض کیا جائے گا، تو پھر حادث نہیں ہوگا، ادر موافقت امکان پرواقع نہ ہوگا، بلکہ اس کے خلاف پر اور بیاس قول کی طرح ہے کہ مکان کے بارے میں عالم کا موجودہ جم سے بڑا ہونا، یا فوق العالم کسی جسم کا پیدا ہونا ممکن ہے، اورائی طرح اس فوق پر دوسرا فوق ہوگا، نام کا فرجودہ جم سے ہڑا الی لانہ بیت کیونکہ زیادتی کے امکان کے لیے انتہائیس اوراس کے دوسرا فوق ہوگا، نام کل عام ہوگا جس کی غیر متنا ہیت نام کا ہورائی طرح کے ساتھ مل ء مطلق کا وجود بھی ہوگا جس کی غیر متنا ہیت نام کا ہورائی طرح ہوتا ہے اور میادی وجود جس کے کنارے کی انتہانا ممکن ہے، بلکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے جمکن جسم متنا ہی السطح ہوتا ہے اور مبادی وجود تقد م و تا ترمیں متعین نہیں کیا جا سکتا، اورائی طرح ممکن الحدوث ہوتا ہے اور مبادی وجود تقد م و تا ترمیں متعین نہیں کیا جا سکتے، حالا تکہ اس کا اصل میں حادث ہونا متعین ہے کہ نیک ہوتا ہے اور مبادی و جود تقد م و تا ترمیں متعین نہیں کئے جا سکتے، حالا تکہ اس کا اصل میں حادث ہونا متعین ہے کہ نیک ہوتا ہے اور مبادی و جود تقد م و تا ترمیں متعین نہیں کئے جا سکتے، حالا تکہ اس کا اصل میں حادث ہونا متعین ہے کوئے کوئی و کیل :

فلفی کہتے ہیں کہ ہر حادث شے سے پہلج ما دّہ ہوتا ہے جس ہیں حادث شے پائی جاتی ہے اور چونکہ حادث مادّہ سے مستغنی نہیں ہوسکتا'اس سے مادہ حادث نہیں ہوتا البتہ حادث جو ہیں وہ صُوّر رواعراض اور وہ کیفیات ہیں جو مادّہ پر طاری ہوتی ہیں۔

تفصیل اس کی بیر ہے کہ ہر حادث واقعیۂ حدوث سے قبل تین حالتوں سے خالی نہیں ہوسکتا: وہ ممکن الوجود ہوگا، یاممتنع الوجود یا واجب الوجود ممتنع ہونا تو محال ہے کیونکہ ممتنع بذاتہ ہمکن موجود نہیں ہوسکتا ،اور بذاتہ واجب الوجود ہونا بھی محال ہے، کیونکہ نبذاتہ

وا جب بھی معدوم نہیں ہوسکتا ، پس لا زم ہوا کہ بذاتہ ممکن الوجو د ہو ، لہذااس کے وجو د ہے قبل اس کے لیے امکانِ وجود حاصل ہوگا ،اورامکانِ وجودایک وصفِ اضافی ہے جس کا ا بنی ذات ہے اپنے لیے قوام نہیں ہوسکتا ،تولامحالہ اس کے لیے ایبامحل قرار دینا ہوگا جس کی طرف و ہ مضاف ہو، اور بیسوائے ما ذیئے کوئی اور کل نہیں ہوسکتا ، اس لیے و ہ اسی طرف مضاف ہوگا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ رہیہ مادّہ حرارت و برووت کیا سیا ہی وسفیدی یاحرکت وسکون یوقبول کرسکتا ہے، یعنی اس میں ان کیفیتوں کا حدوث با ان تغیر ات کا طاری ہو ناممکن ہے، پس امکان مادّہ کے لیے ایک وصف ہوگا،اور مادّہ کے لیے مادّہ تونہیں ہوسکتا،اس لیے اس کا حادث ہونا بھی ناممکن ہوگا ،اگر حادث ہوگا تو پھر اس کا امکان وجوداس کے و جود برسالِق ہوگا ،اورامکان قائم بنفسہ ہوگا ،اورکسی طرف مضاف نہ ہوگا ، باو جود یکہ وہ وصف اضافی ہے ،اوراس کا قائم ہفسہ ہوناسمجھ میں نہیں آسکتا ،اورنہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ امکان کے معنی اس کے مقدر ہونے اور قدیم کے اس پر قدور ہونے کے ہیں ، کیونکہ ہم کسی چیز کامقذ رہونا جانتے ہی نہیں ، بجراس کے ممکن ہونے کے پس ہم اُس کومقذ رکہیں گے کیونکہ وہ ممکن ہے،اور جوممکن نہیں اس کو مقد ربھی نہیں کہیں گے، پس جارے قول مقذ رکے معنی ممکن بی کے ہول گے، یہ جمارا کہنا ایس بی ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ وہ چیز مقدّ رہے کیونکہ وہمقدّ رہے۔اورمقد رہیں ہے کیونکہ وہمقد رہیں ہے،اس کوتع بیف الشے بنفسہ کہا جائے گا ( یعنی کسی چیز کی تعریف ای چیز کے نام ہے ) اس سے بیٹا بت ہوا کہ اس کاممکن ہونا ایک دوسرا قضیہ ہے جو ظاہری طور پرسمجھ میں آ رہا ہے ،اوراس ہے ایک اور قضیہ کی تعریف کی جاتی ہے،وہ بیہ کہ اس کا ہون مقدّ رہے، بیتو محال ہے کہ اس کوممکن قر ارد ہے كرعلم قديم كي طرف منسوب كيا جائے - كيونكه علم كسي معلوم كامتقضى ہوتا ہے لہذاا مكان معلوم علم کے سوائے کچھا ور چیز ہوگی ، پھروہ وصف اضافی بھی ہےاس لیے کوئی ایسی ڈ ات ضروری ہے جس کی طرف اس کو مضاف کیا جائے اوروہ مادّے کے سوائے سکھھ نہیں ،اور ہر حادث کے پہلے تو ۔ ما ذہ سابق ہوتا بی ہے،لبذا ماذ ہُ اوّلیہ حادث قرار نہیں یائے گا۔

اعتراض اس براس طرح ہوتا ہے کہ جس امکان کا کہتم نے ذِکر کیا ہے وہ محض ایک عقلی فیصلے سے ماخوذ ہے۔ جن جن چیزوں کا وجود عقل نے فرض کیا ہے، اور ان کے مقد رہونے کومتنع قرار نہیں دیا،اس کوہم''مکن'' کا نام دیں گے،اورا گرمقل نے کسی چیز کو ممتنع قرار دیا ہوتو ہم اس کو'' محال'' کہیں گے، اور سُراس کے عدم کامقدّ رہونا فرض نہیں کیا ہے تو ہم اس کو'' واجب'' نہیں گے، پس یہی وہ تقلی فیصلے (یا تحقلی قضایا) ہیں جو کی سے موجو د کے محق ج نہیں جن کی صفات کی حیثہ یت ہے وہ پائے جو نمیں ،اس وعوی کے اثبات میں تین دلائل پیش کی جاسکتی ہیں '

(۱) اگرامکان کسی ایس شے موجود کا مقتضی ہے جس کی طرف اس کو مضاف کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ اس کا امکان ہے تو یہ سی شے موجود کے امتناع کا بھی مقتضی ہوگا ،اور کہا جائے گا کہ وہ اس کا امتناع ہے ،نیکن ممتنع کے بیے بذاتۂ کوئی وجود نہیں ہوسکتا اور نہ ، قرہ پرکوئی محل طاری ہوسکتا ہے کہ امتناع ہے ،کہ امتناع کو ، وہ کی طرف مضاف کیا جائے۔

(۲) کسی سیاجی وسفیدی کے بارے میں عقل ان کے وجود سے پہلے ان کے تمہین ہونے کا فیصد کرتی ہے، اگر یہ مکان سی ایسے جسم کی طرف منسوب کی جائے جس پر یہ (سیاجی وسفیدی) طاری ہوتی ہیں (اس طرخ کہ کہ جاسکے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس جسم کے لیے سیاجی سفیدی ممکن ہوگا اور نہ اس کے سیے ممکن کی تعریف ہوگا اور نہ اس کی طرف منسوب ممکن کی کوئی تعریف ہوگا ، ابستہ ممکن جو ہوگا وہ جسم ہوگا اور امکان اس کی طرف منسوب ہوگا، پس ہم کہیں گے کہ نفس سیاجی کائی ذات کوئی حکم نہیں ہے۔ کہ وہ ممکن ہے یا واجب ہے ہوگا، پس ہم کہیں گے کہ نفس سیاجی کا گے وہ ممکن ہے، چس خقلی فیصلے کی بنا پر امکان ثابت ہوگا ، پس ہم کہیں ہوگا وہ ہے کہ کہا ہو ہے گا گے وہ ممکن ہے، چس خقلی فیصلے کی بنا پر امکان ثابت ہوگی ہوگی ۔ اس کو منسوب یہ گیا ہو ہے۔ کہ می ج نبیں جس کی طرف اس کو منسوب کیا ج سے۔

(۳) اروان انسانی فلاسفہ کے نزویک جواہر قائم بنفسہ بیں جونہ جسم بیں اور نہ ہو ہو اور نہ ہاؤے میں منطبع ہو عتی ہیں۔ وہ حادث ہیں (جیبہ کہ ابن بین اور دوسرے مختقین کا نہ ہب ہے ) اور قبل حدوث ممکن الوجود ہوتی ہیں ،ان کے بیے ذات ہوتی ہے نہ ہذہ ، امکان ان کا وصف اض فی ہے مگر اس کو قدرت قادر یا فاعل کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا ، گا اس مشکل کاحل انھیں کے ذمتہ خصرتا ہے۔ کیا جاسکتا ، گا اور اگر کہ اس طرف منسوب کیا جاسکتا گا اس مشکل کاحل انھیں کے ذمتہ خصرتا ہے۔ اور اگر کہ ہو سے کہ تقلی فیصلے کی طرف امکان کو منسوب کرن محال ہے ، یونکہ اس بارے میں عقلی فیصلے کی طرف امکان کے پھینیں ہیں تو مکان معموم ، قرار پائے بارے میں عقلی فیصلے کے سوائے کے اور اس کا احاطہ کرتا ہے باور اس کی جو اور ہے ( لیمن اس کا احاطہ کرتا ہے ، اور اس کی جو کی کرتا اور اس کی جو کے تو معموم ، اور اس کی جو کی کرتا اور اس سے متعبق ہوتا ہے ، اور اگر مام کا عدم فرض کیا جائے تو معموم ، اور اس کی جو دی کرتا اور اس سے متعبق ہوتا ہے ، اور اگر مام کا عدم فرض کیا جائے تو معموم ، اور اس کی جو دی کرتا اور اس سے متعبق ہوتا ہے ، اور اگر مام کا عدم فرض کیا جو کے تو معموم ، اور اس کی جو دی کرتا ہے کہ دور اس کی جو تا ہے ، اور اس کی جو دی کرتا اور اس سے متعبق ہوتا ہے ، اور اگر مام کا عدم فرض کیا جو کر کرتا ہوں کہ دور کر کرتا ہوں اس کا حیال ہے ، اور اس کی جو دی کرتا ہوں اس کا حیال ہوتا ہے ، اور اس کی جو در کرتا ہوں کی کرتا ہوں اس کا حیال ہوتا ہے ، اور اس کی جو دی کرتا ہوں اس کی جو در کرتا ہوں ک

معد ومنہیں ہوگا ،اور جب معدوم کی نفی فرض کی جائے تو علم کی نئی لا زم ہوگی ، پس علم اور معلوم دو چیزیں ٹھیریں ،ایک و تا بع سمجھا جائے گا اور دوسرے کو منبوع ،اورا گرہم فرض کرلیں کہ امکان کے اندازے سے عقل چٹم پوٹی کر جائے ہیں تو بھی ہم نہیں گے کہ امکان کی نفی نہیں کی جاسکتی بلکہ ممکنات فی نفیہ ممکنات ہیں ، چاہیے منتس اس کے اندازے سے تعرض کر جائے ۔اندازے سے تعرض کر جائے ۔انگر عقول اور عقد اسب کے سب معدوم بھی ہو جا نمیں تو بھی امکان بہر حال باتی معدوم بھی ہو جا نمیں تو بھی امکان بہر حال باتی دے گا۔

لیکن تین امور میں کوئی بخت نہیں ہوسکتی (۱) امتناع بھی ایک وصف اضافی ہے جوموجو ومضاف الیہ کا مقتضی ہے، اور ممتنع کے معنی اجتماع ضدی ہیں، جیسے کوئی سفیدی کا محل ہوتو وہاں سیاہی کا اجتماع ممتنع ہوگا، بہذا وئی موضوع ضروری ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے اور اس کوصفت کے ساتھ موصوف کیا جائے ،بہذاایسے وقت کہا جائے گا کہ ،اس کا ضداس ہے ممتنع ہے، بہذا اختاع ایک وصف اضافی ہواجس کا توام کسی موضوع کے ساتھ ہوگا جس کی طرف وہ مضاف ہور ہا ہے، رہ گیا وجوب تو وہ پوشیدہ موضوع کے ساتھ ہوگا جس کی طرف وہ مضاف ہور ہا ہے، رہ گیا وجوب تو وہ پوشیدہ نہیں ، وہموجود واجب کی طرف مضاف ہوتا ہے۔

(۲) فی نفسہ ہیا ہی کاممکن ہونا بھی غلط ہے، کیونکہ اگر اس سے مجرّ وسیا ہی مطلب لیا ج سے بغیر وسیا ہی مطلب لیا ج سے بغیر کا خلول کے تو و وممتنع ہوگی نہ کہ مکن ،اوراس وقت ممکن ہوگی جبکہ جسم میں ہیں ہیں میں ہیت مقد رسم بھی جائے ، پس جسم ہی تبدیل ہئیت کیلئے تیار ہوتا ہے،اور تبدیلی جسم ہی ہیں ممکن ہے ،ورنہ سیا ہی کی تو صیف ممکن ہے ،ورنہ سیا ہی کی تو صیف کی دوات نہیں ہوسکتی ،جس کے سے امرکان کی تو صیف کی دوا ہے۔

(۳) بعض لوگوں کے نزدیک رُوح قدیم ہے، کین اس کا ابدان سے تعلق ممکن ہوتا ہے، کین تمھارے قول کی بنا پر بیتعلق لا زم نہیں ،اور جواوگ اس کے حدوث کے قائل ہیں ،تو ان میں سے بعض فریق تو یہ بیجھتے ہیں کہ وہ ، ق و میں منطبع ہوتی ہے اور مزاج کے تا بع ہوتی ہے ( جبیبا کہ جالینوس نے بعض مقامات میں اس کی توجبیات پیش کی ہیں ) بہذا رُوح ماق ہاقے ہیں ہوگی ،اور اس کا امکان ماقے کی جانب مضاف ہوگا ،اور بعض لوگ اس کو حادث تو سمجھتے ہیں کین اس کو منطبع نہیں سمجھتے تو اس کے معنی سے ہیں کہ نفس ناطقہ کا مدیرہ وَ ماقہ و ہونا ممکن ہوتا ہوگا ،لور کا مالہ ہوگا ،لور کے ہا وجو درُوح کا اس سے تعلق ہوگا ، کیونکہ وہی اس کی مدیرہ والمہ ہوگا ،لور ہو کا مالہ ہے میں غیر منطبع ہونے کے باوجو درُوح کا اس سے تعلق ہوگا ، کیونکہ وہی اس کی مدیرہ والمہ ہو

پس اس طریقے ہےا مکان اس کی طرف منسوب ہوگا۔

اس کے متعلق ہمارا جواب ہے ہے کہ امکان ، وجوب ، اورا متاع کو تضایائے عقل دکی طرف منسوب کرنا توضیح ہے ، البتہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ قضایائے عقل (عقلی فیصلے ) سے مُر اد ہے ان کاعلم ، اور علم ، شے معلوم کا مقتضی ہوتا ہے ، اس لیے کہا جائے گا کہ کوئی شے معلوم ، جیسے کسی چیز کا رنگ یا کسی چیز جو ندار ہونا اورا ہے ہی ووسرے قض یائے گا ہہ جوان کے نزویک عقلا ثابت ہیں ، و وعوم ہیں جنصیں نا معلوم نہیں کہا جائے گا ، لیکن ان معلومات کا اعیان ( یعنی جواہر ) ہیں وجود نہیں ہے ، حتی کہ فلاسفہ نے صراحت کی ہے کہ کلیات کا ذہنی اعیان ( یعنی جواہر ) ہیں وجود نہیں ہوتا ، البتہ جو چیز ہیں کہ اعیان ہیں موجود ہیں وہ جزئیات گخصیہ ہیں جو غیر معقول طور پر محسوس ہوتی ہیں ، ان ہی کلیات کے سب ہے عقل ماد ہ عقلیہ کشھیہ ہیں جو غیر معقول طور پر محسوس ہوتی ہیں ، ان ہی کلیات کے سب ہے عقل ماد ہ عقلیہ وجود ہیں اور رنگ کا تصور سوائے ہیا ہی وسفید کی سے تو ہم دہ ہم دہ ہوگا ، ( حال انکہ وجود کی طور پر رنگ کا تصور سوائے ہیا ہی وسفید کی یا کسی اور رنگ کا تصور ہوائے ہیا ہی وسفید کی یا کسی اور جس کی بنا پر کہ جو تا ہے کہ اس کا وجود وہئی ہے نہ کہ اعیانی ، یہ اگر ممتنع نہیں ہونی چا ہے ۔

رہاان کا پہ قول کہ اگر عقدا معدوم ہوج کیں یاوہ چشم پوٹی کرلیں تو بھی امکان معدوم نہیں ہوتا تو ہم پو چھتے ہیں کہ اگر ان کا عدم فرض کیا جائے تو کیا تضایا ، کا پہ بھی ، جو کہ اجٹاس وانواع ہیں ، معدوم ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ کہیں کہ ہاں (اور جواب بہی ہوسکتا ہے کیونکہ انواع واجناس قضایائے عقلی ہیں) تو امکان کے بارے ہیں بھی ہمارا یہی جواب ہوگا ، دونوں با توں ہیں کوئی فرق نہیں ہے ، اوراگر دعویٰ کریں کہ وہ علم خداوندی ہیں باتی رہتے ہیں تو امکان کے بارے ہیں تھی ہماری رائے یہی ہے ، لہذا الزام ان پروارد ہے اور ہمارا مقصودان کے بناتھ کلام کا محض اظہار ہے۔ رہا آمناع کے متعلق ان کا عذر کہ وہ اسے ماقی متناع ہوتا ہے اوراس شے کی ضد متناع ہے ، تو یہ بتلا دیا ج نا ضروری ہے کہ تمام محال اشیاء اس قسم کی نہیں ہوتیں ۔ ب شک متناع ہوتا ہے اور وہال کوئی الیا ماقہ وتو نہیں جس کے طرف انتماع کو مضاف شریک باری کا وجود محال ہے اور وہال کوئی الیا ماقہ وتو نہیں جس کے طرف انتماع کو مضاف کیا جائے۔ اگر یہ خیال کریں کہ شریک کے محال ہونے کے معنی ہیں اللہ تعالی کی انفر اویت مضاف الیہ ہے ، تو ہم کہیں گے کہ ان برای کا وجود کا واجب ہوتا ، اور انفر اویت مضاف الیہ ہے ، تو ہم کہیں گے کہ ان برای کا وجود کا واجب ہوتا ، اور انفر اویت مضاف الیہ ہے ، تو ہم کہیں گے کہ ان برای کا وجود کا واجب ہوتا ، اور انفر اویت مضاف الیہ ہے ، تو ہم کہیں گے کہ ان

کے اصول کی بنا پروہ واجب نہیں ہوتا ، کیونکہ عالم اس کے ساتھ موجود ہے، تو وہ منفر دنہیں ہوسکتا ، اگروہ دعویٰ کریں کہ نظیر ہے اس کی انفرادیت بذاتہ اوراس کے وجود کا واجب ہونا ، اورانفرادیت مضاف الیہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان کے اُصول کی بنا پروہ واجب نہیں ہوتا ، کیونکہ عالم اس کے ساتھ موجود ہے، تو وہ منفر دنہیں ہوسکتا ، اگر وہ دعوی کریں کہ نظیر ہے ، کیونکہ عالم اس کے ساتھ موجود ہے، تو وہ منفر دنہیں ہوسکتا ، اگر وہ دعوی کریں کہ نظیر ہے اس کی انفرادیت واجب ہے اورفی اضافت ہے خداتعالیٰ کی طرح طرف ، تو ہم کہیں گے کہ التہ تعالیٰ کی اس ہے انفرادیت ، نظیر سے انفرادیت کی طرح نہیں ہے، نظیر سے اس کی انفرادیت تو واجب ہے ، مخلو قات مکنہ سے اس کی انفرادیت واجب نہیں ہے ، اس کی انفرادیت تو واجب کی طرف امکان کی اضافت کو بہ تکلف لاتے واجب نہیں ، جیسا کہ تم امناع کواس کی ذات کی طرف منسوب کرنے میں امناع الی اوجوب کی تحریف ہے اس کی طرف انفرادیت کی اضافت کرتے ہو۔

سیائی وسفیدی کے بارے میں عذر کیا جاتا ہے کہ بید ندروح رکھتی ہیں نہ ذات منفرد، اگراس کے بیمعنی لیئے جا کیں کہ وجود کے لحاظ ہے ایسا ہے تو بیر بیچے ہے،اوراگراس کے معنی بیہ لیے جا کیں کہ ذہمن کے لحاظ ہے بھی ایسا ہی ہے تو بیر سیجے نہیں، کیونکہ ذہمن سیا ہی اور سفیدی دونوں کا ادراک کرتا ہے،اور دونوں کی ذات میں امکان کا تکم لگا تا ہے۔

ارواح حادثہ کے بارے میں جوعذر کیاجاتا ہے وہ تو بالکل باطل ہے، کیوں کہ ان کے لیے ذات مفرد، اورامکان سابق علی الحدوث ثابت ہے، اورکوئی چیزان میں ایس نہیں جس کی طرف اس امکان کومضاف کیا جائے، اورفلسفیوں کا یہ قول کہ ماق ہے لیے ارواح کا مدیر ہوناممکن ہے تو یہ مضافات بعیدہ ہیں، اگرتم اس پر اکتفا کروتو یہ کہنا بعید نہ ہوگا کہ 'امکان حدوث کے معنی یہ ہیں کہ اس پر قادر کے لیے ان کو حدوث میں لا ناممکن ہوگا کہ 'امکان حدوث کے معنی یہ ہیں کہ اس پر قادر کے لیے ان کو حدوث میں لا ناممکن ہوگا کہ 'اس میں کسی فاعل کی طرف اضافت ہوگی باوجود بیکہ وہ اس میں منطبع نہیں ہے، جیسا کہ تمحارے نزدیک اس کی اضافت انفعال پذیرجسم کی طرف ہوتی مسلم نہیں ہے، جیسا کہ تمحارے نزدیک اس کی اضافت انفعال پذیرجسم کی طرف ہوتی مسلم نہیں ہے، تو فاعل کی طرف نبیس ہے، پس اس صورت میں جبکہ دومقاموں پر انظباع مسلم نہیں ہے، تو فاعل کی طرف نبیس ہے۔ اگر کہا جائے کہ تم نے اپنے اعتراضات میں دونوں صوتوں میں انظباع تو ہوتا ہی ہے۔ اگر کہا جائے کہ تم نے اپنے اعتراضات میں اشکالات کا مقابلہ محض اشکالات ہی سے کیا ہے اور اِن اشکالات کا مقابلہ محض اشکالات ہی سے کیا ہے اور اِن اشکالات کا کوئی حل پیدائیس کیا۔

تو بھارا جواب ہے ہے کہ اس معارضہ سے صرف آپ کے کلام کا فاسد ہونا طاہر ہوتا ہے ، اور معارضہ اور مطالبہ ہی ، کی صورت میں ان اشکالات کی گرین کھل جاتی ہیں۔ اور ہم نے اس تباب میں فلاسفہ کے فد ہب کی تفیش کے سوااور کسی چیز کا اہتمام نہیں کی ہے ، مقصد ہے ہے کہ ان دل کل کا بطلان وتغیر ثابت ہوجائے ، کسی خاص فد ہب کے ایب بی طور پر اثبات کی ہم نے یہاں کوشش نہیں کی ہے ، چونکہ ہم کتاب کے مقصد سے ہمنا نہیں چاہتے ، اس سے حدوث کو ثابت کرنے والی دلیمیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہجھتے ہماری غرض فلاسفہ کے دعوی معرفت قدم کو باطل کر دینا ہے ، روگی فد ہب حق کا اثبات ، تو ہماری غرض فلاسفہ کے دعوی معرفت قدم کو باطل کر دینا ہے ، روگی فد ہب حق کا اثبات ، تو اس موضوع پر اس کتاب نے فارغ ہونے کے بعد ہم قدم افغا میں گے ، بشر طیکہ تو فیق این دو کی مددگار ہو ، افغا میں گے ، بشر طیکہ تو فیق این دو کی مددگار ہو ، افغا میں گے ، جس میں این دو کی کا اہتمام کی اس میں انہدا می دلائل کا و سے بی اہتمام کریں گے ، جسیں کہ ہم نے اس کتاب میں انہدا می دلائل کا اہتمام کیا ہے۔

مسئلنہ(۴) اَبدُ یہتِ عالَم' اورز مان وحرکت کے بارے میں فلاسِفہ کے قول کا ابطال

جاننا جاہئے کہ بیدمئند ،مسئلہ اوّل کی فرع ہے ، کیونکہ فعا سفہ کے نز و بیک عالم حبیبا کہ از لی ہےاوراس کے وجو د کی ابتدانہیں ہے ،اسی طرح وہ ابدی بھی ہے جس کی کوئی انتہانہیں ،اسکا فساد وفنامنصوّ رنہیں ہوسکتا ، بلکہ وہ اسی طرح بمیشہ بمیشہ باقی رہے گا۔

ان کی دوحارد لاکل جن کا ہم نے ازلیت کے بارے میں ذِکر کیا ہے ،ابدیت کے بارے میں بھی صادق ''تی ہیں اور اعتراضات بھی اُن پراُسی قسم کے وارد ہوتے ہیں ، اِن میں کوئی فرق نہیں۔

فلفی کہتے ہیں کہ عالم معبول ہے،اوراس کی علت از سے ابدیت ہے،اورمعبول توعلت کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے، جب علت متغیر نہ ہوگی تو معلول بھی متغیّر نہ ہوگا،اوراس پرامتناع حدوث کی ولیل قائم کرتے ہیں اور یبی دلیل انقطاع میں بھی بعینہ صادق آتی ہے،اور بیان کا پہلامسلک ہے۔

ان کا دوسرا مسلک بیہ ہے کہ عالم جب معدوم ہو جائے تو اس کا عدم وجود کے بعد

ہوگا تو اس کے لیے'' بعد'' ہوگا جس میں زیانہ ثابت ہوتا ہے۔

ان کا تیسرامسلک ہے کہ وجو دامکان منقطع نہیں ہوتا، ایب ہی وجود ممکن کے روا ہے کہ وہ تو فیق امکان پر باتی رہے، مگر یہ دلیل مضبوط نہیں ، کیونکہ ہم اس کا از لی ہونا تو محال ہجھتے ہیں مگر ایدی ہونا محال نہیں ہجھتے (اگر خدائے تعالی اس کو ابدتک باتی رکھن چاہے) کیونکہ حادث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا طرف آخر ہو، ضرورت فعل تو یہ ہے کہ وہ حادث ہو، اور اس کے لیے طرف اوّل ہو، پیضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آخر ہی ہو، البت ابوالبذیل العلق ف کا پیول ہے کہ جیسا کہ عالم کے لیے ماضی میں دورات نامتن ہی کا ہونا محال ہے، اس طرح ہے مستقبل میں بھی محال ہے، مگریے قول فاسد ہے، اس وجہ ہے کہ ہم ستقبل وجود میں بھی داخل اس ہوتا نہ بحقیت متلاحق (لیجنی بعد میں آکر طفے والا) نہ بہتی ہوتا ہے، اگر چہ متسادق (لیعنی مسلسل چینے والا) اور ماضی تو وجود میں تم م تر بطور متلاحق ہی داخل مور پرعقل محال نہیں ہجھتے البتہ ہم اس کے بقاوفن کو کسی کے عمل کی طرف منسوب ہجھتے طور پرعقل محال نہیں ہجھتے البتہ ہم اس کے بقاوفن کو کسی کے عمل کی طرف منسوب ہجھتے علی ، اور یہ دونوں قسم اپنے وقوع میں شر کی حیثیت ہے جم ممکن ہجی جاتی ہیں تو اس میں عقل جیں، اور یہ دونوں قسم اپنے وقوع میں شر کی حیثیت ہے جم ممکن ہجی جاتی ہیں تو اس میں عقل جیں، اور یہ دونوں قسم اپنے وقوع میں شر کی حیثیت ہے جم ممکن ہجی جاتی ہیں تو اس میں عقل جیں، اور یہ بحث و تفیش کی ضرور تنہیں ہے۔

رہ گیا ان کا چوتھا مسک تو وہ محال ہے۔وہ کہتے ہیں کہ جب عالم معدوم ہوجائے تو اس کے وجود کا امکان تو ہتی رہے گا، کیونکہ امکان محالی میں منقلب شہیں ہوجائے تو اس کے وجود کا امکان تو ہتی ہر حادث ان کے خیال میں مادہ سابقہ کا مختاج ہوتا،اوروہ وصف اضافی ہے، پس ہر حادث ان کے خیال میں مادہ سابقہ کا مختاج ہے۔اور ہرمعدوم ہونے والا کی ایسے مادہ کا مختاج ہے۔اور ہرمعدوم ہونے والا کی ایسے مادہ کا مختاج ہے۔ور ہرمعدوم ہونے میں ہوتے ہے مواداورا صول معدوم نہیں ہوسکتے ،صرف اس کی صورواعراض معدوم ہوتے ہیں۔جواب اس کا وی ہے جو پہنے گزرا،ہم نے اس مسئلے کواس لیے الگ چیش کیا ہے کہ اس میں ان کی دودلیلیں اور ہیں۔

وليل أوّل

اس دلیل کو جالینوس نے اختیار کیاہے، وہ کہتاہے کہ (مثلاً) اگر مُورج عدم کوقبول کرے تو اس کا خاتمہ مذت مدید میں ہوگا، رصدی دلائل تو یہ بیں کہ اس کے لیے بزاروں سال درکار ہوں گے اوراس ہے کم کسی طرح نہیں ہوں گے ۔ جب اتنی مذت دراز کے بغیراس کا خاتمہ نہیں ہوسکتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاسد بھی نہیں ہوسکتا۔ اعتراض اس پعض وجوہ ہے ہوتا ہے (۱) اس دین کی شکل اس طرح قائم کی جی ہے کہ اگر سورج فی سد ہوجائے تو ضروری ہے کہ اس سے ذبول (Decay ) لاحق ہوں ہی ہی کا اس سے دبول اس کے پاس 'شرطی ہوں ہی تالی محال ہے ، اس لیے مقدم بھی محال ہے اور اس قیاس کا نام ان کے پاس 'شرطی منصل'' ہے اور سے غیر لازم نتیجہ ہے کیونکہ مقدم غیر شیح ہے جس کی طرف شرطِ آخر مضاف نہیں ہو گئی جیسا کہ وہ کہ در ہے ہیں کہ اگر اس کا فساو ، ذبول ہے تو ذبول لازم ہے ، تو بیتا لی اس مقدم کے لیے (کہ اگر سورج کا فساو ہوتو اس کا ذبول لازم ہے ) لازم نہیں اس مقدم کے لیے (کہ اگر سُورج کا فساو ہوتو اس کا ذبول لازم ہے ) لازم نہیں ہو بی کہ اس پر شرط کا اضافہ کیا جائے اور کہا جائے کہ ''اگر وہ ذبول طور پر فاسد ہوتو اتنی طو پل مدت میں اس کے لیے ذبول لازم ہے ۔'' یا یہ بیان کیا جائے کہ فاسد کی کوئی صورت بی نہیں ہو جائے کہ اس ذبول بھی فاسد کی کوئی صورت بی نہیں کرتے کہ کوئی شے بغیر ذبول کے فاسد نہیں ہوتی ، ہاں ذبول بھی فساد کے اسباب میں ہے ایک سب ضرور ہے ۔ اگر کوئی چیز حالت کمال پر ہونے کے فساد کے اسباب میں ہو جائے تو تعجب نہیں ہوگا۔

(ب) اگریتلیم بھی کیا جائے کہ فساد بغیر ذبول کے نہیں ہوسکتا ، تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ اس کو ذبول نہیں ہوسکتا ، رصدگا ہوں کی اطلاعوں پر توجہ کرنا تو ایک قسم کی محال پہندی ہے ، کیونکہ اس فر رہے ہے صرف اس کی مقاد ریقر بی کا علم ہوسکتا ہے ، اور سُورج تو وہ ہے جس کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ وہ زبین کی جسامت ہے ایک سوستر گنازیادہ ہے ، یا اس کے قریب قریب آگر اس بیس سے پہاڑوں کی پچھ مقدار کا نقصان فرض کیا جائے تو ہمارے حس کواس کا اور اک نبیں ہوسکتا ، یمکن ہے کہ وہ اس وقت حالت ذبول بیل ہو، اور اس فراس کا اور اک نبیں ہوسکتا ، یمکن ہے کہ وہ اس وقت حالت ذبول بیل ہو، اور اس کا اور اس کی مناز ، کی اطلاعات محض تقریبی ہوتی بیں اور بس کواس کا ادر اک نبیں ہور باہو، کیونکہ علم ' مناظر' کی اطلاعات محض تقریبی ہوتی بیں اور بیا بیت اور بیا ہو تا ہو ہی جاتی ہے کہ یا قوت وطلاء دومرکب عضر ہیں جو قابل بات ایس ہوگا ہر نبیں درجہ فاسد ہے ، اور یہ چزر قس پر ظاہر نبیں ہوگی عبد ہوا جرائے یا قوت کے ۱۰۰ اسوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چزرقس پر ظاہر نبیں ہوگی جو بیا جائے یا قوت کے ۱۰۰ اسوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چزرقس پر ظاہر نبیں ہوگی جو بیا جائے یا قوت کے ۱۰۰ اسوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چزرقس پر ظاہر نبیں ہوگی خوری ہوگا ہر نبیں ہوگی جو بیا جائے یہ ہیں ہوگی ہوگی سے ، اور یہ چزرقس پر ظاہر نبیں ہوگی ہوگی سے ۔

اس قتم کی اور کثیر دلائل ہم یہاں درج کر سکتے ہیں جن کوعقلا نےمستر دکر دیا ہے

مگر ہم نے مثال کے طور پر ایک دلیل بیبال علی کی ہے تا کہ ان دلائل کی وقعت کا انداز ہ ہو کہ ان کا تعلق کس متم کی خرا فات ہے ہے ، اور ہم نے کیوں انھیں ترک کیا ہے بیباں ہم نے صرف اِن چاردلیلوں پراکٹفا کیا ہے۔ جن کے شبہات کے حل میں غور ونظر کی احتیاج ہوتی ہے۔

د وسری دلیل:

عدم عالم کےمحال ہونے کے متعلق اتکی دلیل یہ ہے کہ عالم کے جو ہر معدوم نہیں ہو سکتے ، کیونکہ معدوم کرنے والاسبب کو نی سمجھ میں نہیں آ سکتا ،اور جو چیز کہ معدوم نہیں ہو سکتی ،ا کرمعدوم ہوجائے تو ضروری ہے کہاس کے لیے کوئی سبب ہو،اور بیسبب یا تو اراد ہ قدیم ہے متعبق ہوگا، جومحال ہے، کیونکہ جب اولا اس نے اس کے عدم کا ارادہ نہیں کیا مگر بعد میں کیا تو گویا پیتغیر ہوا، یااس حالت کی طرف مودی !! ہوگا کہ قدیم اوراس اراد ہ تما م ا سحال میں ایک ہی صفت پر قائم ہے اور شیئے مقصود ( یعنی عالم ) عدم سے وجود کی طرف متغیر ہو، پھر وجود سے عدم کی طرف ،اور جو پچھ ہم نے اراد ہ قدیم سے حادث کے وجو دہیں آنے کی می لیت کے بارے میں ذِکر کیا ہے وہی عالم کے معدوم ہونے کے محال ہونے پر دل لت کرتا ہے۔اوریہاں ایک دوسری شکل کا اضافہ ہوتا ہے۔اور و و پہ ہے کہ شے مقصو و لامحالہ مرید (ارادہ کرنے والے ) کافعل ہوگی ،اورجو پہلے فاعل نہ تھا بھر فاعل ہو جائے گا ،تو اس صورت میں اگر و و فی نفسه متغیر نہیں ہوا تو ضروری ہوگا کہ اس کافعل موجود ہو بعد اس کے کہموجود نہ تھا ، کیونکہ اگر وہ جیسا کر تھا ویبا باقی رہے تو اس کے لئے کو ٹی فعل بھی ٹا بت نہیں ہوتا ،اوراب جب کہ اے کوئی تعل نہیں تو کوئی قعل اس ہے صا در بھی نہیں ہوگا اور عدم تو کوئی چیز نہیں ہے وہ تعل کیے ہوسکتا ہے؟ پھر جب اس نے عالم کو معدوم کردیا،اوراس کے لیے سی فعل کی تجدید کی جو پہلے نہ تھا تو پیغل کیا ہے؟ کیاوہ وجود عالم ہی کا فعل ہے؟ بیرتو محال ہے، کیونکہ جب وجود کا سلسلہ منقطع ہو گیا ، تو یہ وجود عالم کا فعل نہیں ہوسکتا؟اگر بینعدم کافعل ہےتو معلوم ہو نا جا ہے کہ عدم تو کوئی چیزنہیں کہ اس کے لیے قعل ہو، کیونکہ کمترین درجہ فعل کا میہ ہے کہ و ہموجو دہو ،اورعدم عالم تو کوئی و جو دی شے نہیں کہ کہا جائے کہ وہ فاعل کے فعل ہے ہوا ہے ،اوراس کوموجد نے وجو دیخشا ہے۔اس شکل کے حل کے بارے میں متکلمین میں بھی حیار فریق ہو گئے میں ، اور مرفرقد خاص خاص طریقے پرمشکل بہندوا تع ہوا ہے۔ چنانچہ

معتر لہ گہتے ہیں کہ جو تعلی اس ...... صادر ہواہے وہ وجود رکھتا ہے اور یہ فنا کا فعل ہے ،اس کو وہ پیدا کرتا ہے ( گرکی محل ہیں نہیں ) پس عالم اس ہے دفعت معدوم ہوسکتا ہے۔اور یہ فنا کے مخلوق خور بھی فنا ہو تھی ہے اس طرح کہ اس کے لیے سی دوسر نے فنا کی ضرورت نہیں ، ورنہ سد غیر متنا ہی چلے گالیکن یہ فجت کئی وجود ہے فاسد ہے مثلاً (۱) فنا کوئی شے معقول و موجود نہیں کہ اس کے سیے عمل خلق فرض کیا جائے ۔ پھرا اس شے معرور دبوتو اپنی ذات کو بغیر کی معدوم کرنے والے کے کیسے فنا کر علق ہے؟ پھر س چیز سے موجود ہوتو اپنی ذات کو بغیر کی معدوم کرنے والے کے کیسے فنا کر علق ہے؟ پھر س چیز سے عالم معدوم ہوگا؟ اگر اس نے فنا کو ذات عالم ہی ہیں پیدا کیا ہے۔اور اس ہیں حل کردیا ہیں ، گو کھٹا کہ واحد ہی کے لیے کیوں نہ ہو،اگر دونوں کا اجتماع کو بر دو چیز ہیں جمع ہوجاتی ضد نہیں گی اور عالم فنانہ ہوگا ،اوراگر فنانہ عالم ہیں پیدا کیا گیا ہے۔اور نہ کسی ضد نہیں گی اور عالم فنانہ ہوگا ،اوراگر فنانہ عالم ہیں پیدا کیا گیا ہے۔اور نہ کسی خدوبی کے دوسر کے کل ہیں تو پھر اس کا وجود ،وجود عالم کا ضد کیوں ہوگا؟ پھراس نہ جہب ہیں دوسری خوابی ہا کہ خدائے فعالی جوابر عالم ہیں ہے بعض کوچوٹر کر بعض کو معدوم کرنے پر قاور نہ ہیں ، بلکہ سوائے فنا کی وجاور کہ کردینے کے کسی بات پر وہ قادر نہیں ،لہذا تم م پر قادر نہیں ، بلکہ سوائے فنا کو وادث کردینے کے کسی بات پر وہ قادر نہیں ،لہذا تم م جوابر سالم فن ہوج کر تیں گردیتے کے کسی بات پر وہ قادر نہیں ،لہذا تم م جوابر سالم فن ہوج کہ عیں گی ہوگا تو اس کی نسبت سب کی خبر ہوگی۔

دوسرافرقہ کرامیہ کا ہے، جو کہتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کافعل ہیں معدوم کرنا ہے،
اور 'معدوم کرنا' ایک شے وجودی ہے۔ جس کوخدائے تعالیٰ اپنی ذات میں پیدا کرتا ہے،
تو عالم اُس سے معدوم ہو جاتا ہے۔ ایک ہی ایک شے وجودی ان کے پاس' 'ایجاد' ہے
جس کوخدائے تعالیٰ اپنی ذات میں پیدا کرتا ہے، اوراس سے موجودات عالم ظہور میں آتے
ہیں، لیکن بیاعتقاو' فاسد' ہے کیونکہ اس سے قدیم کا محل حوادث ہونا لازم آتا ہے، پھر بیا
عقلی اصول سے بھی خارج ہے۔ کیونکہ ایجاد سے قوصرف وجود ہی سمجھ میں آتا ہے جوارادہ
اور قدرت قادر کی طرف منسوب ہوتا ہے، پس سوائے ارادہ وقدرت کے کسی دوسری چیز کا
فاہرت کرنا اور وجود مقدار کو علم بین سمجھ میں سکتا ہے ند معدوم کرنے کا طریقہ ہی قابل

تیسرافرقہ اشعریہ کا ہے۔اشعریہ کاایک گروہ کہتاہے کہ اعراض بذاتہ فن ہوجاتے ہیں،ان کے بقا کاتو تصوّ ربھی نہیں ہوسکتا کیونکہاس معنی کے لحاظ ہے ان کے

بقہ کا تصوّ رکیا جائے تو ان کے فن کا تصوّ رنہیں ہوسکتا۔رہ گئے جوا ہرتو وہ بذاتہ باتی نہیں رہ سکتے ،البتہ اپنے وجود پر بقائے زائد کے اصول سے باتی رہ سکتے ہیں، پس جب خدائے تعالیٰ نے ان کے لیے بقا کو پیدائبیں کی تو جوا ہرعدم بقا کی وجہ سے معدوم ہو کتے ہیں ، پیر عقیدہ بھی فاسد ہے، کیونکہ بیمحسوس واقعات کے خلاف ہے،اس سے بیال زم آتا ہے کہ سیای یا سفیدی باقی روعتی بلکه ہرحالت میں متحبّہ دالوجود ہے،اورعظی اس بات ہےا بیا ہی ا نکارکرتی ہے جیسا کہ اس بات ہے کہ''جسم ہرجالت میں متجدّ دالوجود ہوتا ہے'' حالا نکیہ عقل (برینا ئے مشاہدہ) تو یمی فیصلہ کررہی ہے کدانسان کے سرکے ہال جوآج ہوتے ہیں و ہی کل بھی ہوتے ہیں محض اس کے مثل نہیں ہوتے ،اور یہی مشاہدہ بالوں کی سیا ہی ہیں بھی کرتی ہے۔ پھراس عقیدے میں ایک دوسری مشکل بھی ہے کہ باتی رہنے وارا بقاسے باتی ر ہتا ہے تو چھر لا زم ہے کہ صفات خدا وندی بھی بقا کی وجہ ہے باقی رہیں ،اور پیر بقا، کو یا ہوتی ر کھنے والی چیز ہے، جو پھر کسی دوسری بقائی مختاج ہوگی اور بیسسید امتنا ہی ہو جائے گا۔

چوتھا فرقہ ۔اشعریوں ہی کا دوسرا گروہ ہے، جو کہتا ہے کہ اعراض تو بذاتہ فنا ہوجاتے ہیں ،رہے جواہرتو وہ اس طرح فن ہوتے ہیں کہاس میں خدائے تع کی نہ حرکت پیدا کرتا ہے نہ سکون ، نہ خاصیتِ جمع نہ تفریق ،اس بیےجسم کو باقی رہنا محال ہوجا تا ہے ،لہذا

و ومعدوم ہوجا تا ہے۔

سمو یا اشعر به کے بید دونوں فرقے اس پر ، کل ہیں کہ معدوم کر ، خو دکو کی فعل نہیں ے بلکہ فعل ہے رُک جانا ہے ،عدم کافعل ہونا اُن کے قیاس ہے باہر ہے۔

فلا سفہ کہتے ہیں کہ مذکورہ اصول جب وطل قرار یا نمیں گےتو فنائے عالم کوجا ئزنہ ر کھنے کے سواا ورکوئی صورت باقی نہ رہے گی ،فلا سفہ کا بیاصول ، کہ'' عدم فنائے عالم ثابت ہے'' باوجودان کے عالم کوجادث سجھنے کے جیسا کہ وہ ارواح کوبھی حادث ہونے کے باوجود ناممکن العدم بمجھتے ہیں ،ان کے متنذ کر ہ بالا اصول کے قریب قریب ہے۔

حاصلِ کلام یہ کہان کے یاس ہرقائم بالذَ ات چیز جوکسی کل میں نہیں ہوتی ،اس کا و جو د کے بعد عدم منصو رنبیں ہوسکتا ، چاہے وہ قدیم ہویا حادث ،اگران ہے کہا جائے کہ جب آگ یانی کے نیچے سلگائی جائے تو یانی کیے معدوم ہو جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہبیں ، وہ بھاپ بن جاتا ہے، پھریانی ہوجاتا ہے، پس جو ہ دّہ کہ بئو امیں بیولی ؛ تیہ ہے وہ مادّہ ہے جو یانی کی صورت کاکل ہے ، یہ ہیولی ہی صورت مائیہ کوائے سے الگ کردیتا ہے اورصورت ہوائیدکوا ختیار کرلیتا ہے،اور جب بھی ہوا کو سردی گلق ہےتو وہ کثیف ہوکر پانی میں مبذل ہوجاتی ہے، یہ نہیں کہ ماذے نے تحذ دحاصل کیا، بلکہ ماذِ و سب عناصر میں مشترک ہوتا ہے،اس میں اس کی بیصورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔

ہارا جواب: ۔ میہ ہے کہ شکامین کے جن فرقوں کائم نے ذِکر کیا ہے ہمکن تھا کہ ہم ان کا تفصیلاً ذِکرکر کے بتلاتے کہ اِن کا ابطال تمھا رے اصول کی بن پر قائم نہیں رہتا ، کیونکہ تمھارے بنیادی اصول میں بہت سی چیزیں وہی ہیں جوان کے ہاں ملتی ہیں ،گرہم بحث كوطول وين نبيس جائے ،اس ليے ان ميں سے صرف ايك كاؤكركريں كے۔ہم يو حصے میں کہتم اس تخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہوجو کہتا ہے کہ''موجو دکرنا''اور''معدوم كرنا''ارادهُ قادرے ہوتاہے، جب حق سجانہ تعالیٰ نے جاہا كوئی چيز وجود ميں آگئی اور جب وہ حایا معدوم ہوگئ، اس کے معنی سے ہوں گے کہ خدائے تعالی بدرجہ اکمل م قورہے،اوران سب افعال میںوہ خودمتغیّر نہیں ہوتا بلکہ فعل کو متغیر کرتا ہے۔ رہاتمھارا قول کہ فاعل کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی فعل صاور ہوتو کوئی چیزاس سے صادر ہوتی ہے؟ توہم کہتے ہیں کہاس سے صادر ہوئے والی چیز وہ ہے جومتحبۃ دہوتی ہے ،اوروہ عدم ہے کیونکہ فعل ہے قبل عدم نہ تھا ، پھرعدم نے تجدّ و حاصل کیا، پھرو بی اس سے صادر ہوتا ہے۔ا گرتم کبوکہ عدم تو کوئی چیز نہیں پھروہ صادر کیسے ہوا؟ تو ہم کہیں گے کہ بیتو بتلائے کہ کوئی چیز نہ ہونے کے باوجودوا قع کیے ہوتی ہے؟ سمجھ او کہ ہمارے نز دیک صدور کے معنی وقوع ہی کے ہیں ،صرف بیہ کہاس کی نسبت قدرت کی طرف کی جاتی ہے، جب اُس کا وقوع سمجھ میں آ سکتا ہے تو اس کی نسبت قدرت کی طرف کیوں سمجھ میں نہیں آتی ؟ اور تمھارے اوراس شخص کے درمیان کیا فرق ہے جواعراض و صور پر عدم کے اصلاً طاری ہونے کا انکار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہتو کوئی چیز نہیں ہے پھر کیسے ط ری ہوسکتا ہے! اوراس کوطریان وتجہ د کاوصف کیسے دیا جاسکتا ہے؟ ہمارے نز دیک تو بیٹک اعراض وصور پرعدم کاطریان ہوسکتا ہے ،اوراس کا طریان کی صفت کے ساتھ موصوف ہونا غیرمعقول نہیں ہے، طاری ہونا گویا دا قع ہونا ہے،ا غاظ کے روّ و ہدل ہے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا ،ربی نسبت اس واقع معقول کی قدرت ِ قادر کی طرف تو وہ بھی اسی طرح معقول ہے۔

ا گر کہا جائے کہ اس بات کا الزام اس ند ہب کودیا جا سکتا ہے جو کس شئے کے وجود

کے بعد اس کے عدم کو جائز رکھتا ہے ، اس لیے اس سے بوچھا جاسکتا ہے کہ اس پرکوئی
چیز طاری ہوئی؟ ہمارے پاس تو کوئی شے موجود ہوکر پھر معدوم نہیں ہوسکتی ،اعراض کے
معدوم ہونے کے معنی سے بین کہ اُن پراُن کا ضدطاری ہوتا ہے جوخود بھی موجود ہے ،عدم
خالص کا طاری ہوتا نہیں جو کوئی چیز نہیں ، پس جو چیز کہ چیز ،ی شہواس کا وصف طریان کے
ساتھ کیسے ہوسکتا ہے! جیسے ہم کہیں کہ با توں پر سفیدی طاری ہوئی ہے تو یہاں طاری ہونے
والی چیز سفیدی ہے جوموجود ہے ہم بہتو نہیں کہتے کہ عدم سیا ہی طاری ہوا ہے۔

بیقول فاسد ہے دو دجہ ہے

(۲) فلاسفہ کے نزدیک بعض اعراض ایسے ہیں جوبغیرکس ضدکے معدوم ہوجاتے ہیں، کیونکہ جو حرکت ان کے عدم کے لیے ہوتی ہے ان کی ضدکی حرکت نہیں، اوراس کے اورسکون کے مابین جو تقابل ہے وہ گویا کہ ملکہ اور عدم کا مقابلہ ہے، یعنی وجود وعدم کا مقابلہ، اورسکون کے مابین عدم حرکت کے ہیں، پس جب حرکت معدوم ہوجائے گی، تو سکون تو طاری نہیں ہوگا، جواس کا ضد ہے اور وہ عدم محض ہے، ایسی ہی وہ صفات جو ارقبیل استکمال ہیں جیسے کہ آنکھی رطوبت جلید یہ میں محسوس ت کہ تصویروں کا جھپنا، بلکہ معقولات کی تصویروں کا جھپنا، بلکہ معقولات کی تصویروں کا ذہنی مدرکہ میں جھپنا، کیوں کہ اس ممل کا مطلب یہ ہے کہ کی

وجود کا افتتاح کیا جارہ ہاہے ، بغیر اس کی ضد کے زوال کے ،اوروہ (لیمن تصویریں) جب معدوم ہوجا کیں تواس کے معنی ہے جی کہ ان کا وجود زائل ہوگیا بغیر کسی ضد کے تعاقب کے ، گویا ان کا زوال عبارت ہے عدم محض ہے جو طاری ہوا ہے ۔لبذاعدم طاری کا وقوع سمجھ میں آگیا یعنی معقول ہوگیا ،اورجس چیز کا بذائیہ واقع ہونا سمجھ میں آسکت ہے (چاہوہ کوئی چیز ہو) اس کا قدرت قاور کی طرف منسوب ہونا بھی سمجھ میں آسکتا ہے۔

کوئی چیز ہو) اس کا قدرت قاور کی طرف منسوب ہونا بھی سمجھ میں آسکتا ہے۔

تصور کیا جاسکتا ہے تو کسی واقع کے عدم یا وجود ہونے کی حالتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا ہے اللہ اعلم ۔

## مسّله (۳)

فلاسفہ کے اس قول کی تلبیس کے بیان میں کہ خدائے تعالی فاعل و صانعِ عالم ہے،اور عالم اسی کے عل اور صنعت سے ظہور میں آیا ہے

ان کا رہے بیان محض ظاہری قیمت رکھتا ہے قیقی نہیں۔

و ہریوں کو چھوڑ کرتمام فلاسفہ اس بات پرمتفق ہیں کہ کا کنات کے لیے صافع کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بی صافع کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بی صافع عالم ہے اور اس کا فاعل بھی ہے، اور کا کنات اس کی صنعت وفعل سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔ گران کے اُصول کی بنا پریہ بیان ایک قسم کی تلمیس ہے کیونکہ ان کے اصول کے بنا بی بین جا ہے ، اور اس کی تین

ا۔ایک وجہ کا تعلق تو خود فی عل کی ، ہیت ہے۔ ب۔ دوسر کی کا تعلق خود فعل کی ماہیت ہے۔ ج۔ایک وجہ وہ ہے جو فعل و فاعل کی درمیانی نسبت سے تعلق رکھتی ہے۔ (۱) جس وجہ کا تعلق فاعل کی ماہیت سے ہے وہ یہ ہے کہ صانع عالم کا صاحب ارادہ وصاحب اختیارگل ہونا ضروری ہے، جواپی مشیت میں آ زاد ہو، گران کے پاس اس کی ہستی الیں نہیں ہے، اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں، بلکہ ارادہ اس کی کوئی صفت ہی نہیں ہے، جو پچھیمی اس سے صاور ہوتا ہے، وہ لڑومی اور اضطراری طور پر ہوتا ہے۔ دوسرے بید کہ عالم قدیم ہے، حادث جو ہے وہ محض فعل ہے۔

تیسرے بیکہ خدائے تعالی ان کے نزدیک ہراعتبارے ایک ہے اورا سے ایک ہے اورا سے ایک ہے اورا سے ایک ہے اورا سے ایک سے مرکب ہے ، وہ اس سے صرف ایک بی چیز صاور ہو گئی ہے ، اور عالم تو مختلف چیز دل سے مرکب ہے ، وہ اس سے کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ اب ہم آگے ان کی ان تینوں وجوہ پروشنی ڈالیس گے۔ اور ساتھ ساتھ میں ہتلائیں گے کہ ان کے دلائل کس قدر مغالط آمیز ہیں۔ تر دید وجہ اوّل:

ہم کہتے ہیں کہ فاعل عبارت اس ہستی ہے ہے۔جس سے تعل ،اراد ہُ تعل کے ساتھ صادر ہوتا ہے بھی السبیل الاختیار ، اورشے مقصود کے علم کے ساتھ صا در ہوتا ہے ، اور تمہارے پاس تو عالم خدائے تعالیٰ سے ایسے صا در ہوتا ہے جبیبا کے معلول علت سے، کو یاصا در جونا لازم وضروری ہی اور اس کا دفع جونا خدائے تعالی سے متصور نہیں ہوسکتا۔ عالم کا لزوم اس کی ذات ہے ایبا ہی ہے،جبیبا کہ سی شخص کے سابیہ کالزوم اس کی ذات ہے، یا نور کالزوم سُورج ہے،اور ظاہر ہے کہ اس کوکسی چیز کا تعل قرار نہیں دیا جاسکتا اسکی مثال توالی ہے جیسے کوئی کیے کہ روشنی ، جراغ کافعل ہے اور سابیہ تخص کا فعل ہے،تو اس میں جواز کا تکلف پایا جائے گا ،اور بیہ جواز حدود ہے خارج سمجھا جائے گا، یا یہ کہا جائے گا کہ اس نے ان الفاظ کوبطریق استعارہ استعال کیا ہے ، جومستعارلہ، اورمستعارمنہ کے درمیان وصف وا حد کی شارکت کے وقوع برملنعی ہور ہا ہے اور وہ بید کہ فاعل سبب ہے علی الجملہ ، جیسے چراغ روشنی کا سبب ہے اور سُورج نور کا المیکن فاعل کوفاعل صانع محض سبب کی بنا پرنہیں کہا جاسکتا ، بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ علی وجہ تخصوص سبب ہے، یعنی ارادہ وافتیار کی وجہ ہے سبب ہے، جیسے کوئی کہے کہ دیوار فاعل نہیں ہے ، اور پھر فاعل نہیں ہے اور جماد (جسم غیرنا می ) فاعل نہیں ہے ، فعل تو جاندار کا کام ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرسکتا ،اور کوئی اس کو جھوٹا نہیں کہدسکتا 'بیکن فلاسفہ کی رائے میں پھر کا بھی ایک فعل ہے ،اوروہ نھل وگرانی یامیل جانب مرکز ہے۔ای طرح آگ کا بھی تعل ہے، اور وہ حرارت کا پیدا کرنا ہے۔ان کا بیایقین ہے کہ جو چیز خداہے صاور ہوتی ہے ووان تمام اشیاء کے مشابہ ہے۔لیکن بیا کی فضول سی بات ہے۔

اگر کہا جائے کہ ہر موجود بذاتہ واجب الوجود نہیں ہوتا ، بلکہ وہ موجود بغیر ہ ہوتا ہے تو ہم اس چیز کا نام ''مفعول'' رکھتے ہیں اوراس کے سبب کو' فاعل'' کہتے ہیں ۔ جمیں اس کی فکرنہیں کہ سبب فاعل بالطبع ہے یا بالا اراوہ ہے ،جیسا کہتم اس کی فکرنہیں کرتے کہ فاعل بالوسیلہ ہے یا بغیروسیلہ، ملک فعل ایک جنس ہےاوراس کی تقسیم دونوع میں ک جاتی ہے۔ایک وہ جو بوسیلہ واقع ہوتاہے، دوسراوہ جو بغیر دسیلہ واقع ہوتاہے، نیز جنس ہونے ہی کے اعتبار سے اس کی تقسیم اورووطر کے ہوسکتی ہے،ایک وہ جو بالطبع واقع ہوتا ہے، دوسری وہ جو بالاختیار واقع ہوتا ہے۔اس پر دلیل بیہ ہے کہ جب ہم'' کہتے ہیں اوراس سے فعل بالطبع مُر او لیتے ہیں تو یہ لفظ ہمارے عام لفظ ''کیا'' کا متباقض نہیں ہوتا ، بلکہنوع فعلیت ہی کا ایک بیان ہوتا ہے جبیبا کہ ہم کہیں'' کیا''اوراس سے بلا وسیلہ کرنے کاارادہ کریں ،تویہ پوسیلہ کرنے کا متناقض نہیں ہوگا، بلکہ عام لفظ'' کیا'' کی ایک نوع اورایک بیان ہوگا،اور جب ہم کہتے ہیں'' کیا''اوراس سے بالاختیار کرنا مُراد لیتے ہیں تو یہ تحرار نہیں ہوگی ،جیسے ہم کہیں'' حیوان انسان'' ( تو اس میں عام اور خاص مفہوم کی شرکت ہے تناقض نہیں ہے اس طرح ) لفظ مذکورنوع فعلیت کا ایک بیان ہوگا ، جیسے ہم کہیں کہ بوسیلہ'' کیا''۔اگر ہماراقول'' کیا''ارادہ کامضمن ہے اورارادہ فعل کی ذاتیت ہے تعلق رکھتا ہے، اس حیثیت ہے کہ وہ نعل ہے،تو ہمارا قول'' کیا'' بالطبع متناقض ہوگا جبیبا کر'' کیا'' اور''نبیں کیا'' تو ہمارا جواب بیہ ہے کہ بیتسمیہ فاسد ہے، کیونکہ ہرمُسیّب کو ہر لحاظ سے فاعل کہنا جائز ہوسکتا ہے نہ ہرمستب مفعول ہوسکتا ہے، اگر ایسا ہوتو پہ کہنا تیجیج نہ ہوگا کہ جماد کے لیے فعل نہیں ہےاور نعل صرف حیوان کے لیے ہے،اور یہ بات تومسلم ہے کہ جما د کا بھی نعل ہوتا ہے ،گرصر ف بطورا ستعارہ اس کو فہ عل کہا جاتا ہے ،جبیبا کہ'' طالب'' کو على سبيلِ المجاز''مريد'' كہاجا تا ہے۔ جیے ہم كہتے ہیں پھرلڑ ھكتا ہے، كيونكہ وہ مركز كاارادہ کرتا ہے،اوراس کا طالب ہوتا ہے ،اورطلب وارا دہ حقیقت میں تصور نہیں کئے جاسکتے جب تک کہ ہے مقصودمطلوب کے علم کے ساتھ اس کا تصوّ رنہ ہو،اورسوائے جاندار کے اورکسی کے ساتھ ارا دے کا تھو رنبیں کیا جا سکتا۔ رہاتمھا را تول کہ لفظ '' کیا'' عام ہے اور وہ بالطبع اور بالاراد ہ دونوں حالتوں میں تقسیم ہوتا ہے تو یہ غیرمسٹم ہے۔' جیسے کوئی کے'' ارا د ہ کیا'' لفظ عام ہے اور دوحالتوں میں تقتیم ہوتا ہے ایک وہ ہے جس میں کوئی شخص ارادہ

کرتا ہے، شے مقصود کے علم کے ساتھ دوسری میں ارادہ تو کرتا ہے تگر شے مقصود کاعلم نہیں ،تو ایسا کہنا فاسد ہوگا ، کیونکہ ارادہ ضرور تأعلم ہی کو مضمن ہوتا ہے ،ایسا ہی فعل ضرور تا اراد ہے بی کو مضمن ہوتا ہے۔

ر ہاتمھارا قول کہ نفظ''کیا'' بالطبع' کہلی حالت کانقیض نہیں ہے تو عرض ہے کہ ایسا نہیں ،حقیقت میں وہ اس کانقیض ہی ہے گراس کانقیض ہونا سطحی نظر میں پایانہیں جاتا اورطبع اس سے شدت کے ساتھ نفورنہیں کرتی ، کیونکہ وہ مجاز آباتی رہتا ہے، اور جبکہ وہ ہراعتبار سے مُستِب ہوتا ہے اور فاعل بھی مُستِب ہے تو مجاز آاس کا نام فعل رکھا گیا ہے۔

اور جب پہ کہا جائے کہ'' بالاختیار کیا'' تو وہ تحقیق تحرار کہلائے گی ،جبیہا کہ کہیں ''ارادہ کیا''اوروہ اپنی شے مقصود ہے واقف ہے،البتہ اس کا تصوّرتب نہ ہوگا جبکہ کہا جائے صرف' کیا''مجازی طور ہے،اور جب حقیقی طور پر'' کیا'' کہا جائے تونفس کواس قول سے کہ ''بالاختیار کیا'' ہے نفور نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے معنی حقیقی طور پر کرنے ہوں گے، ند کہ مجازی طور پر جیہا کہ کوئی کے "زبان سے بات کی" یا" آگھ سے د یکھا''تو جائز نہ ہوگا کہ اس کے معنی میں دل کی نظر (بینی شعوری نظر) کومجازی طور پر سمجھا جائے ،ابیا ہی ہاتھ اورسر کی حرکت کے بارے میں گفتگو ہو،مثلاً کوئی کیے کہ''اس نے ا ہے سرے کہا''لینی اشارہ کیا،تو میں وجہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ زبان ہے کہا اور آ تکھ سے دیکھا تو یہ بُر انہ ہوگا۔اس کے معنی نفی احتمال مجاز کے ہوں گے ،اوریہ قدیم کی لغزش کا مقام ہے یہاں اِن اغبیاء کی دخوکا دہی ہے ہوشیارر ہنا جا ہے۔اگرید کہا جائے کہ فاعل کو فاعل کا نام رکھنا لغوی اعتبارے ہے، ورنہ عقلی طور برتو ظاہر ہوتا ہے کی جو چیز کسی چیز کا سبب ہوتی وہ دوطرف منقتم ہوتی ہے، یا تو وہ ارا دی طور پرسبب ہوتی ہے یا غیرارا دی طور پر ،البتہ اس ا مر میں اختلاف ہے کہ فاعل کو فاعل کہنا دونوں قسموں میں حقیقی طور پر ہے یانہیں؟ اس کے ا نکار کی کوئی صورت نبیں ہے ، کیونکہ عرب کہتے ہیں اُلٹ بارُ نُسخہ و فی آگ جلاتی ہے والسَّيفُ يَقُطُعُ لَواركائي ب-وَالسَّلَجُ يَبُودُ برف تُشْمُرا لَّ بوالسَّقمونيايسهل سقمونیا اسہال لاتی ہے والخبریشیع روٹی سیر کرتی ہے والماء روی یانی پیاس بجھا تا ہے۔اس طرح ہم کہتے ہیں'' مارتا ہے''اس کے معنی میہ ہیں کہ مارنے کا تعل اس سے سرز وہوتا ہے۔ ہارا کہنا کہ جلاتا ہے،اس کے معنی یہ بیں کہ جلانے کا کام کرتا ہے، ایسا ہی کہنا کا نتا ہے بعنی کا نے کا کام کرتا ہے ، اگرتم کہو کہ بیسب مجازی ہے تو بیا لیک قتم کی بے سند ہات ہوگی۔

توہمارا جواب سے ہے کہ سے سب بطریق مجازے اور تعلی تو وہی ہوتا ہے جو بالا رادہ ہو، اس کی دلیل سے ہے کہ مثلاً ہم کوئی حادث فرض کریں جس کا حصول دوامر پر موقوف ہو، ایک ارادی دوسراغیرارادی، توعقل تعلی کوارادے ہی کی طرف نسبت دے گ، اور لغوی طور پر بھی ایسا ہی سمجھا جائے گاجیے کہا جائے کہ ایک انسان آگ میں ڈالا گیا اور وہ مرکباتو ڈالنے والا تا تل ہوگا نہ کہ آگ ، اور بیکہا جائے کہ فلال شخص نے اس کوتل کیا تو بہی بات می جوگا ، اگر اسم فاعل کا اطلاق صاحب ارادہ اور بے ارادہ دونوں پر برابر سمجھا جائے بات می جوگا ، اگر اسم فاعل کا اطلاق صاحب ارادہ اور بے ارادہ دونوں پر برابر سمجھا جائے ، تو کیوں لغوی ، اور عرفی وعقلی اعتبارے قبل کو صرف صاحب ارادہ سے منسوب ، تو کیوں لغوی اور عرفی وعقلی اعتبارے قبل کو صرف صاحب ارادہ سے منسوب کیا جاتا ہے؟ حالا نکہ آگ بی عمل قبل کی علمت قریبی ہے ، اور آگ میں گرنے والے شخص کو اور آگ کور نہ بھی گرنے والے شخص کو وہ بھی تاتا ہے؟ حالا نکہ آگ بی عمل قبل کی علمت قریبی ہے ، اور آگ کی تا چیر بلاا رادہ ہوگ کور ہے ، مگر ایس نہیں ، بلکہ کا وہ وہ بھی قاتل کہلا ہے ، البتہ اس کا بہ قاتل کہلا نا استعارہ کے طور پر ہوگا ، لبذ اس سے مور یہ ہوگا جس سے فعل ارادہ کے ساتھ صادر ہو، ای طور پر ہوگا ، لبذ اس سے فعل ارادہ کے ساتھ صادر ہو، ای طرح اگر کا کنا ت باست ہوا کہ فاعل وہی ہوگا جس سے فعل ارادہ کے ساتھ صادر ہو، ای طرح اگر کا کنا ت کا جست ہوا کہ وہ اور فاعل میں ہوگا جس سے فعل ارادہ کے ساتھ صادر ہو، ای طور مرصانع اور فاعل سمجھا جائے گا۔

اگر کہا جائے کہ ہم خدائے تعالی کے فاعل ہونے سے بیمُر اولیتے ہیں کہ وہ اپنے میں کہ وہ اپنے میں کہ وہ اپنے ہیں کہ وہ است ہوں کے مرموجود کے وجود کا سبب ہے، اور عالم کا قوام اس سے ہے، اور وجو دِ باری تعالیٰ نہ ہوتو وجود عالم کا تصوّر بھی نہیں ہوسکتا ،اگر باری تعالیٰ کا عدم فرض کیا جائے تو عالم کا عدم ثابت ہوگا ،اسی طرح ہم ثابت ہوگا ،اسی طرح ہم خدا کو فاعل سجھتے ہیں ، اگر می لف انکار کرتا ہے کہ اس معنی میں فعل ثابت نہیں ہوتا تو اس کو دوسر الفظ اختیار کرنا جائے۔

ہمارا جواب بیہ ہوگا کہ ہماری غرض بیہ بتلانا ہے کہ اس معنی پرہم فعل وصنعت کے لفظوں کا اطلاق نہیں کر کیتے بعل وصنعت کے معنی وہی ہیں جو حقیقی طور پرارادے سے صادر ہونے کے ہو ۔اورتم حقیقت میں فعل کے معنی کی نفی کر چکے ہو ،اورتم حقیقت میں فعل کے معنی کی نفی کر چکے ہو ،اورتم کا استعمال پر کے مظاہر ہے میں محض لفظ کا اظہار کررہے ہو ،کسی فدہب کو بے معنی الفاظ کے استعمال پر سراہانہیں جاسکتا ،اس کی صراحت کردو کہ خدائے تعی کی کاکوئی فعل نہیں ہوتا ،تا کہ دین

اسلام سے تمھارے معتقدات کا پر دہ جاک ہوجائے ۔ تنگیس سے کام نہ لویہ کہتے ہوے کہ خدائے تعالیٰ صانع عالم ہے اور عالم اس کی صنعت ہے، تمھارے پاس تو صرف الفاظ کا ذخیرہ ہے، حقیقت کی نفی ہے، اور اس مسئلہ ( یعنی اس فعل ) ہے مقصور تمھاری اس تلیس کی پر دہ در کی ہے۔

دوسري وجه

فلاسفہ کے اُصول کی بُیاہ پر'' عالم'' القد تعی کی کافعل ٹابت نہیں ہوسکتا ، کیونکہ فعل
کی شرط ان کے ہاں معدوم ہے ، فعل عبارت ہے '' احداث کا نتات' ہے اور کا نئات تو ان
کے پاس قدیم ہے ، حادث نہیں ، اور فعل کے معنی بین بڈر بعیدا حداث شے کوعدم ہے وجوہ
میں لے آتا ، اور اس کا قدیم میں تھو رئیس ہوسکتا ، کیونکہ موجود کی ایجاد ممکن نہیں ، اس وقت
شرط فعل ہے ہوگی کہ عالم حادث ہو، مگر عالم تو ان کے پاس قدیم ہے ۔ پھر ہے کیے خدا کا فعل
ہوگا ؟

اگر کہاجائے کہ حادث کے معنی ہیں ' موجود بعد عدم' تو ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ فاعل نے جب حادث کی تو صدور میں آنے والا (لیحی عالم) اس سے ضرور متعلق تھا، اگر متعلق تھا تو وجو و مجرد کی حیثیت سے تھا باعد م مجرد کی حیثیت سے؟ یا دونوں حیثیتوں سے؟ اور یہ کہنا تو باطل ہے کہ اس سے متعلق چیز عدم سابق ہے، کیونکہ فاعل کا اثر عدم پر نہیں ہوسکتا ، اور عدم اس حیثیت سے کہ وہ عدم ہے کی فاعل کا مختاج بھی نہیں ہوسکتا تو اب کی کہا جائے گا کہ وہ تحیثیت موجود اس سے متعلق ہوتا ہے۔ اور اس سے صادر ہونے والی چیز وجو و مجرد ہے، اور اس کی ذات وہ ہے جس کی طرف سوائے وجود کے کی چیز کی نسبت نہیں دی جا سکتی ، اگر وجود کو دائی فرض کیا جائے تو نسبت کو بھی دائی فرض کرنا ہوگا ، اور اگر بینسبت دائی مجھی جائے تو منسوب الیہ تو زیادہ فاعل اور زیادہ و دوام کی تا شیرر کھنے والا ہوگا ، کیونکہ وہ فی الحال فاعل کے ذریعے عدم سے متعلق نہیں ہوتا ہے ، باقی رہا ہہ کہنا کہ اس حیثیت نہیں ہوتا ہے ، باقی رہا ہہ کہنا کہ اس حیثعلق نہیں ہوتا ہے ، باقی رہا ہہ کہنا کہ اس حیثعلق ہے ، اور حادث ہونے کے معنی تو یہی ہیں کہ وہ عدم کے بعد وجود ہوں آیا ہے ، حالا نکہ عدم اس سے متعلق نہیں ہوا ، اگر عدم کی سبقت و جود عدم کے بعد وجود ہیں آیا ہے ، حالا نکہ عدم اس سے متعلق نہیں ہوا ، اگر عدم کی سبقت و جود بروصفا کی جائے ، اور یہ کہا جائے کہ اس سے متعلق خصوص و جود ہے نہ کہ ہر وجود ، اور وہ وہ وہ دہ باتی جائے کہ اس سے متعلق خصوص و جود ہے نہ کہ ہر وجود ، اور وہ وہ وہ دہ باتھ کہ اس سے متعلق خصوص و جود ہے نہ کہ ہر وجود ، اور وہ وہ دور وہ وہ وہ دہ باتی ہو کہ دور وہ دور وہ وہ دور وہ وہ دور وہ وہ دور وہ دور وہ وہ دور وہ وہ دور وہ وہ دور وہ دور وہ دور وہ وہ دور وہ وہ دور وہ وہ دور وہ دور وہ دور وہ وہ دور وہ وہ دور وہ وہ دور وہ وہ وہ دور وہ وہ وہ دور وہ دور وہ دور وہ دور وہ وہ دور وہ دور وہ دور وہ دور و

وجود مسبوق بالعدم ہے تو ہے کہ جائے گا کہ اس کا مسبوق بالعدم ہونا فاعل کے تعلٰ کی وجہ سے نہیں ہے ، یہ وجود تو وہ ہوگا جس کا صدور فاعل ہے اس وقت متصور ہوگا جبکہ عدم کو اس پرسابق مانا جائے اور عدم کی سبقت فاعل کے نعلٰ کی چیز نہیں ہے ، لبذا اس کا مسبوق بالعدم ہونا ، فاعل کا فعل ہوسکتا ہے نہ اس سے تعلق رکھتا ہے ، پس اس کی شرط اس کے فعل ہونے پر ایس شرط ہے جو فاعل کو اس میں غیر موثر بناویتی ہے۔

ر ہاتمھا را بیقول کہ موجود کی ایجا دممکن نہیں ،تو اگراس سے تمھاری مُر او بیہ ہے کہ عدم کے بعد وجوداز سرنو، دوبارہ نہیں ہوسکتا توضیح ہے، اوراگر بیر مراد ہے کہ وہ این موجود ہونے کی حالت میں موجد کی وجہ ہے موجود نہیں ہوتا تو بیہ ہم یہ طاہر کر چکے ہیں کہ وہ ا پنے موجود ہونے کی جالت میں موجود ہوسکتا ہے نہ کہ معدوم ہونے کی حالت میں ، توشے بھی اس وقت موجود ہوگی جب کہ فاعل اس کا موجد ہو، اور بحالت عدم ، فاعل اس کا موجود تونبیں ہوسکتا ،اس کے وجود کی صورت ہی میں ہوسکتا ہے ،اورا یجاد کا قریب قریب مطلب ہی ہے کہ فاعل اس کوموجو دکر رہاہے اورمفعول موجو د ہورہاہے کیونکہ وہ عبارت ہے نسبتِ موجد کی موجد کی طرف ،اور بیسب چیزیں وجود کے ساتھ ہی ہوں گی نہ کہ اس ہے یہلے ،لہذاا بیجادموجود ہی کے ساتھ ہوگی ،اگر ایجادے مرادو ونسبت ہے جس ہے فاعل موجد تھمرتا ہے اور مفعول موجود۔اس لیے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ عالم خدائے تع کی کا از لی اورابدی فعل ہے،اورکوئی حالت الی نہیں جس کا خدائے تعالی فاعل نہ ہو، کیونکہ وجود فاعل سے ربط رکھتا ہے ،اگریہ ربط ہمیشہ رہتا ہے تو وجود بھی ہمیشہ رہے گا ،اگر منقطع ہوجا تا ہے تو وجود بھی منقطع ہو جائے گا ،ایبانہیں جیسا کہتم سجھتے ہو کداگر باری تعالیٰ کاعدم فرض کیا جائے تو عالم باتی رہتا ہے ، کیونکہ تم گمان کرتے ہو کہ وہ ایک بانی کی طرح ہے ، بنائے عمارت کے ساتھ ، اور وہ بانی کومعد وم سمجھنا اور پنا کو باقی سمجھنا ہے ، بنا کی بقابانی کی وجہ ہی ہے نہیں ہے بلکہ اس کی تر کیب میں بیوستِ مسکہ ( روک رکھنے والی خشکی ) کی وجہ ہے ہے اوراگر اس میں توت مُمکہ ، جیسے یانی ، نہ ہوتو شکل حادث کی بقا کا تصور با وجو داس کے لي تعل فاعل كي بين موسكتا \_

ہاراجواب یہ ہے کہ فعل جو فاعل سے متعلق ہوتا ہے وہ بحثیت اس کے صدوث کے ہوتا ہے وہ بحثیت اس کے صدوث کے ہوتا ہے نہ کہ بحثیت اس کے عدم سابق کے ،اور نہ صرف موجود ہونے کی حیثیت کے ، وہ فاعل ہے اس کی اپنی دوسری حالت وجود میں متعلق نہیں ہوتا ، یعنی جب کہ وہ ایک موجود کاتعلق معقول ہوسکتا ہے، جمھار ہے تول کی بناپراس کا حادث ہونا تواس کے مسبوق بالعدم ہونا نواس کے مسبوق بالعدم ہونا فاعل کافعل یاصانع کی جونے کے معنی پرمحمول کیا جائے گا ،اوراس کا مسبوق بالعدم ہونا فاعل ہی کی سرط کا تابع ہے، لینی اس کا مسبوق بالعدم ہونا،اور جووجود کہ مسبوق بالعدم نہ ہو بلکہ دائی ہوتو وہ فاعل کے نعنی اس کا مسبوق بالعدم ہونا،اور جووجود کہ مسبوق بالعدم نہ ہو بلکہ دائی ہوتو وہ فاعل کے فعل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا،اور جروہ چیز جواپے فعل ہونے پر بحثیت فعل مشروط نہیں ضروری ہے کہ فاعل ہی کافعل ہو،اور فاعل کی ذات،اس کاعلم اوراس کا ارادہ اوراس کی قدرت اس کے فاعل ہونے کے لیے شرطنہیں،اوریہ فاعل کے الرہ نہیں ہے،اور نہ فعل بغیر موجود کے سمجھ میں آسکتا ہے، لہذا فاعل کا وجوداس کے علم ،اس کے اراد کے اوراس کی قدرت کی طرح فاعل ہونے کے لیے بطور شرط ہوگا،خواہ یہ فاعل کی نبعت کا نتیجہ ویا نہوں۔

اگر کہاجائے کہ تم نے تعل کے فاعل کے ساتھ ہونے اوراس سے غیر متاثر ہونے ہواز کا اعتراف تو کرلیا، اب بیلازم آتا ہے کہ اگر تعل حادث ہوگا تو فاعل بھی حادث ہوگا، اوراگروہ قدیم ہوگا، اگرتم نے فاعل کے تعل کو تاخرز مانہ کے ساتھ مشروط کیا ہے تو بیخال ہے، کیونکہ شلاً کوئی پائی میں ہاتھ ہلاتا ہے تو ساتھ ہی پائی کا ہمنا ساتھ مشروط کیا ہے تو بیلے بلے گانہ بہت بعد، کیونکہ اگراس کے بہت دیر بعد بلے تو ہاتھ کا کسی مقام پر ہونا سمجھ میں نہ آئے گا، اوراگر پہلے بلے تو گویا اس بلنے کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہے، اس کا اس کے ساتھ ہی ہونا اس کا معلول ہے، اور نعل اس کی وجہ سے ہاگر ہم فرض کریں کہ ہاتھ قدیم سے پائی میں ال رہا ہے تو گویا پائی کا بلنا بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں ہونا اس کا معلول ہے، اور نعل اس کی وجہ سے ہائی میں ال رہا ہے تو گویا پائی کا بلنا بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں ہونا کا معلول ومعقول ہے، اس کی دوا میت کا ساتھ ہیں ہونا کی ہی نبیت خدائے تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ساتھ دورائی ہی تبیت خدائے تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہے۔ ساتھ ہیں ہوسکتا، عالم کی الی بی نبیت خدائے تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

تو ہمارا جواب میہ ہے کہ ہم فعل کا فاعل کے ساتھ ہونا محال نہیں سجھتے ،ہم فعل کو حادث سجھتے ہیں جیسا کہ پانی کا لمنا ، یہ عدم سے حادث ہوا ہے تو جائز ہوگا کہ فعل ہو، جا ہے ذ ات فاعل ہے متا خربعید ہو یا قریب ہو،البتہ ہم محال جس بات کو سمجھتے ہیں و وقعل کا قدیم ہونا ہے، کیونکہ جو چیز عدم ہے جادث نہ ہوگی تو اس کا نا مفعل رکھنا ایک مجازی بات ہوگی نہ کے حقیقی ،روگئی معلول اورعلت کی ساتھ داری ،تو دونوں کا حادث ہوتا بھی جائز ہوسکتا ہے اور دونوں کا قدیم ہونا بھی ،مثلاً بہ کہا جا تا ہے کہلمِ قدیم ذات قدیم سُجا نہ تع کی کی بحثیت اس کے عالم ہونے کے علّت ہے،اس میں کوئی موقع اعتراض کانہیں ہے،اعتراض اس چیز پر ہے جو تعل کہلا یا جاتا ہے ، کیونکہ معلولِ علّت کوفعلِ علّت نہیں کہا جاسکتا مگر مجاز آ ، ہاں جو چیز تعل کہان تی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ عدم سے حادث ہو،اگر کوئی جائز رکھنے والا قدیم دائم الوجودکواس کے غیر کافعل بتلا نا جا ئز ر کھے تو یہ جواز ایک قتم کا استعار ہ ہوگا ،اورتمھا را یہ قول کداگرہم یانی کی حرکت کوانگلیوں کے ساتھ قدیم دائم فرض کریں تو '' پانی کی حرکت فعل کی تعریف سے خارج نہیں ہوسکتی ''ایک قسم کا دھوکا ہے، کیونکہ انگیوں کا تو کوئی ذاتی فعل نہیں ہے،البتہ فاعل جو ہے وہ انگلیوں والا ہے، جوصاحب اراد ہ ہے اگر ہم اس کوقد یم فرض کریں تو انگلیوں کی حرکت تو اس کافعل ہوگی ،اس حیثیت ہے کہ ہر جزءِحرکت جوعدم ہے جا دث ہواس اعتبار ہے فعل ہوگا ، رہی یانی کی حرکت ، تو ہم یہبیں کہتے کہ وہ ای شخص کا فعل ہے جس نے اپناہاتھ بانی میں ہلایا، بلکہ وہ الله سُجانه کا فعل ے،اورکسی صورت پربھی ہونعل ہے،اس حیثیت ہے کہ وہ حادث ہے،الآاس کے کہ وہ دائم الحدوث ہے، وہ بھی فعل ہے،اس حیثیت سے کہوہ حادث ہے۔

اگر کہا جائے کہ: جب تم نے فاعل کی طرف فعل کے نبیت کا اس حیثیت ہے کہ وہ اس کے ساتھ موجودر ہتا ہے اعتراف کرلیا، اور مان لیا کہ بیدویسی ہی نسبت ہے جیسی کہ معلول کی علّت کے ساتھ ہوتی ہے، اور تم علّت کی نسبت میں تھو ردوام کوبھی تسلیم کر چکے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مراد عالم کے فعل ہونے ہے۔ اس کا معلول دائم النسبیۃ ہونا خدائے تی گیا، اگرتم اس کافعل نام نہیں رکھتے ہوتو پھرکوئی دوسرانا مرکھاو۔

ہمارا جواب میہ کہ اس قصل ہے ہمارا مدعا یکی ٹابت کرنا ہے کہ تم لوگ اساء کے جمارا بدعا یک ٹابت کرنا ہے کہ تم لوگ اساء کے جمال ہے بہتر تمصارے پاس خدائے تعالی فاعل حقیقی نہیں جمال ہے ،اورنہ عالم اس کا فعل حقیق ہے،اوراس اسم کا اطلاق مجازی طور پر کرتے ہونہ کہ حقیق طور پر،اور بیصاف ظاہر ہو چکا ہے۔

#### تيسري وجيه

اس بارے میں بیہ کے دامیان ایک شرطِ مشترک بنایر عالم خدائے تعالیٰ کا فعل نہیں ہوسکتا ، کیونکہ وہ فعل و فاعل کے درمیان ایک شرطِ مشترک بتا ہتے ہیں وہ بیہ کہ 'ایک سے ایک ہی چیز صادر ہوسکتی ہے' اور مبدا اوّل تو ہرصورت ہے ایک ہے، اور کا مناب مختف چیز دل سے مرکب ہے، تواس اصول کے اعتبار سے تھو رنہیں کیا جاسکتا کہ عالم ان کے نز دیک خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔

اگرکہا جائے کہ عالم سارے کا سارا خداتعالی ہے بغیر واسط صدور نہیں پایا ہے،

بلکہ اس سے جوصا در ہوا ہے وہ وجو دواحد ہی ہے جواقل مخلوقات بھی ہے اور جھے "عقل محرد" بھی کہا جاتا ہے، اور جو جو ہر مجر و ہے اور قائم بالذ ات ہے، غیر مخیر ہے، اپنی ذات کا علم رکھتا ہے اور اپنے مبداء کو پہچانتا ہے، شریعت کی زبان میں اسے فرشتہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، پھراس سے تیسر کی چیز صاور ہوتی ہے، تیسر کی سے چوتی ، اس طرح توسط موجو دات پیدا ہو جاتی ہے۔

فعل کے اس اختلاف و کثرت کی چندصورتیں ہوں گی:

(۱) یا توبیہ توائے فاعلہ کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا جیسے کہ ہمارے افعال جوقوت شہوانی کے تابع ہوتے ہیں تو تِ غضبی ہے مختلف ہوتے ہیں۔

(۲) یا بیداختلاف مواد کی وجہ ہے ہوگا ،جیسا کہ دھوپ ، ڈھیے ہوے کپڑے کو سفید کردیتی ہے،گر انسان کے چہرے کو سیاہ کردیتی ہے، اور بعض جواہر کو گلا دیتی ہے اور بعض کو جما کرسخت کردیتی ہے۔

( m ) یا بیداختلاف آلات کی وجہ ہے ہوگا ، جبیبا کہ کوئی بڑھئی لکڑی کو آرے ہے چیر تا ہے ، بسو لے ہے چھیلتا ہے ،اور ہر ماہے سُوراخ بنا تا ہے۔

(۳) یا بیاختلاف کثرت وسانط کی وجہ ہے ہوگا ،اس طرح کہ وہ ہو گام ایک بی
کرے گراس فعل ہے دوسر افعل ظہور میں آئے ،اس طرح افعال کی کثرت ہوتی جائے۔
اوران تمام اقسام کا صرف مبد اُاوّل میں ہونا محال ہے کیونکہ اس کی ذات میں
اختلاف نہیں ہے۔نہ دوئی ہے ،نہ کثرت ہے ،جیبا کہ تو حید کے دلائل میں آگے بیان
ہوگا ، اور نہ وہاں مواد کا اختلاف ہے (اور یہ کلام مبد اُاوّل میں ہے جس کومثلا ماد ہُ اولی

فرض کیا جائے) اور نہ وہاں اختلاف آلات ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ اس کا ہم رتبہ کوئی وجود نہیں ہے (اور بید کلام حدوثِ آلیڈ اولی ہیں ہے) ندکماس کے سوائے جو پچھ عالم میں اللہ تعالیٰ سے صاور ہوتا ہے بطریق توسط ہی صادر ہوتا ہے، جبیبا کہ پہلے ہتلایا جاچکا ہے۔

توجارا جواب یہ ہے کہ: اس سے بید لازم آتا ہے کہ عالم میں ایک چیزئی مفردات سے مرکب نہیں ہوئتی ، بلکہ تمام موجودات اکائیاں یامفردات ہی ہوتے ہیں، اور ہراکائی دوسری اپنی مافوق اکائی کے لیے معلول ہے اور اس کے ماتحت اکائی کی علت ہے، یہاں تک کہ سلسلہ اس معلول تک آتھ مرتا ہے جس کا پھرکوئی معلول نہیں، جیسا کہ اس کے برعس صورت میں سلسلہ علت چلے گا، اور آخری علت بوگی، عالانکہ ایرانہیں ہے، جسم ان کے پاس مرکب ہوتا ہے دو چیزوں سے صورت اور ہولئ ، ان دونوں کے اجتماع سے ایک چیز بتی ہے، اور انسان مرکب ہے جسم اور روح سے، گرا کیک وجود دوسر سے سے دابستہ نہیں ہے۔ بلکہ دونوں کا وجود ایک دوسری ہی علت سے وابستہ ہوتا ہے، اور آسان بھی ان کے نزدیک ایسا ہی ہو ہود ایک ذی روح چرم (جسم) ہے، جس کی رُوح سے، بلکہ دونوں کھی ایک دوسری ہی علت سے وابستہ کی رُوح نہ تو جہ میں ان کے نزدیک ایسا ہی ہوتا ہے، اور آسان بھی ایک دوسری ہی علت سے عادر نہ ہم رُوح سے، بلکہ دونوں بھی ایک دوسری ہی علت سے جس سے صادر آبوتے ہیں ، پھر یہم کہا ت کیے وجود ہیں آئے ؟ آیا ایک ہی علت سے؟ پھرسوال ترکیب علت کی طرف پلٹتا ہے، یہاں تک کہ (بربنائے ضرورت عقلی) مرکب ہوتا ہے تو یہ تھو رہوتا ہے کہ مراکب اور بسیط کا لہ تھا ہوا ہے جب سے تابت ہوتا ہوتا ہے تو پھران کا سے سے تو یہ تھو رہوتا ہے کہ مراکب اور بسیط کا لہ تھا ہوا ہے جب سے تابت ہوتا ہے تو پھران کا سے تو لیا بطل ہو جاتا ہے تو پھران کا سے تو لیا بطل ہو جاتا ہے کہ مراکب ایک سے صرف ایک ہی صادر ہوسکتا ہے '

اگرکہاجائے کہ:جب ہمارا فدہب سمجھ لیاجائے نوبہ شکال رفع ہوجاتے ہیں، کیونکہ موجودات کی نقسیم دوقسموں میں ہوتی ہے۔وہ لے جوسی محل میں استقرار پاتے ہیں، جیسے اعراض وصور آ اوروہ جن کے لیے کل ضروری نہیں۔آ خرالذکر کی پھر دو قسمیں ہیں۔ اوہ جواچ غیر کے لیے کل ہوتے ہیں جیسے اجسام وہ آجن کے لیے کوئی کل نہیں، وہ موجودات جوجواہر قائمہ بالذات کہلاتے ہیں،ان کی نقسیم بھی دو میں ہوتی ہے۔وہ لیجواجسام پراٹر کرتے ہیں،ان کوہم ارواح کہتے ہیں۔وہ آجواجسام پراٹر نہیں کر سکتے بلکہ ارواح پر کرتے ہیں،ان کوہم ارواح کہتے ہیں۔

وہ موجودات جو کسی کل بی میں استقرار پاسکتے ہیں، جیسے اعراض ، تو وہ حادث ہیں ، ان کے لیے حادث عاتیں بھی ہیں جوا کیہ مبدأ کی طرف منتبی ہوتی ہیں ، جوا کیہ صورت سے حادث ہے ، اوراک میں صورت سے حادث ہے ، اوراک میں کوئی بحث نہیں ہے ، البتہ بحث جس چیز میں ہوہ ہیں اصول قائمہ بالذات جن کے لیے کوئی بحث نہیں ۔ اور وہ تین ہیں ہ<sup>ا</sup> اجسام ، بیسب میں اونی ہیں ۔ عقول عمر قرہ ، بیروہ ہیں کوئی کل نہیں ۔ اور وہ تین ہیں ہوتا نہ بحثیت نعل نہ بحثیت انطباع ، بیسب میں اعلیٰ ہیں گئی ارواح ، ان کا درمیانی مرتبہ ہے ، انہی سے اجسام کوایک نوع کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہے تاثیر ارواح ، ان کا درمیانی مرتبہ ہے ، انہی سے اجسام کوایک نوع کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہے تاثیر اور نعل کا تعلق ، شرف کے لیاظ سے بیسم متوسط ہے ۔ کوئکہ بیعقول سے متاثر ہوتی ہیں اور اجسام یواثر کرتی ہیں ۔

اجہام کی تعداد دس علی بنوآ سان کی موسواں آ سان وہ ماؤہ کہلاتا ہے جو مقع فلک قمر کا حاشیہ ہوتا ہے۔ اور بیٹو آ سان جاندار ہوتے ہیں ان کوجسم اور زوح ہوتی ہے، وجود کی حیثیت ہے ان کی حسب ذیل ترتیب ہے۔:

مبداً اقال ہے اپنے وجود یس عقل اقال نے فیضان پایا، اوروہ موجود قائم الذات ہے، نہ تو جم ہے اور نہ جم میں منطق ہوئی ہے، اپنی ذات کو جائتی ہے، اپ مبدا کو بھی جائتی ہے، اس کا نام ہم عقل اقال رکھتے ہیں، (اور نام رکھ لینے ہیں کوئی مضا لقہ نہیں ہے) چاہوتو اے فرشتہ کہد لویاعقل کہد لویاجو چاہوکہو، اس کے وجود ہے پھر تمین چیزیں لازمی طور پر پھوٹتی ہیں، اعقل کی رو پا فلک اقصی، (یعنی نواں آسان) اور جرم سے فلک اقصیٰ ۔ پھر عقل ٹائی سے عقل ٹائٹ، اور دو چ فلک کواکب اور جرم فلک کواکب بھوٹتے ہیں، پھر عقل ٹائٹ سے عقل ٹائٹ، اور دو چ فلک کواکب اور جرم فلک کواکب بھوٹتے ہیں، پھر عقل ٹائٹ سے عقل رابع اور دو چ فلک زخل ، اور جرم فلک خال کواکب پھوٹے ہیں، پھر عقل ٹائٹ سے عقل رابع اور دو چ فلک قر کا ور جرم فلک مشتری ، ای طرح پھوٹتے چاتے آخری عقل سے ، معمولی عقل ، اور دو ح فلک قر کا حاشیہ پھوٹا ہے، یہ حاشیہ ایک چوٹے ہیں۔ آخری عقل کا نام ہے ' دعقل فعال' اس سے فلک قر کا حاشیہ پھوٹا ہے، یہ حاشیہ ایک طرح ہیں۔ آخری عقل فعال ' اس سے فلک قر کا حاشیہ پھوٹا ہے، یہ حاشیہ ایک طرح ہیں۔ آخری عقل فعال ' اس سے فلک قر کا حاشیہ پھوٹا ہے، یہ حاشیہ ایک مان و میان فعال اور و خان وفساو قبول کر سکتا ہے۔

اور مادّے ہر کات کواکب کی سبب مختلف متم کے امتزاج حاصل کرتے رہتے

ہیں اس سے معدنیات ونہاتات وحیوانات کاظہور ہوتا ہے۔

یہ کوئی ضروری نہیں کہ عقل سے عقل لا متنا ہی طور پر پھوٹتی چلی جائے ، کیونکہ میہ

عقول محتنف الانواع ہیں، جو چیز کدا یک کے لیے ٹابت ہودومرے کے لیے لا زمی ہیں۔

اس سے یہ بات نگلتی ہے کہ مبدأ اوّل کے بعد عقول دس ا ہیں ، اور افلاک بور اور ان مبادی شریفہ کا مجموعہ (مبدا اوّل کے بعد ) نیس ا ہوتا ہے۔ اور اس سے جو صاصل ہوتا ہے وہ یہ عقول اوّل ہیں ہے ہر عقل کے تحت تین چیز ہیں ہوتی ہیں ، عقل ، روح فلک ، جرام فلک ، تو ضروری ہے کہ اس کے مبدأ میں لا محارہ سٹیٹ ہو، اور معلول اوّل ہیں تو کثر ت کا تصور رہیں ہوسکتا ، سوائے ایک صورت کے ، وہ یہ کہ وہ اپنے مبدأ کو جانتا ہے ، اور اپنی وَ ات کو ہمکن الوجود مبدأ کو جانتا ہے ، اور او ہو باعتبار اپنی وَ ات کے ممکن الوجود ہو نکہ اس کے وجود کا وجوب اس کے غیر کے ساتھ ہے نہ کہ اس کی اپنی وَ ات کے مبدأ کو جانتا ہے ، اور اس کے وجود کا وجوب اس کے غیر کے ساتھ ہے نہ کہ اس کی اپنی وَ ات کے مبدأ کو بہائی ہیں سے اشرف جو ہیں ان کو ان معلولات شاخہ ہیں سے اشرف جو ہیں ان کو ان معلولات ہو اپنی ہوتا ہے ، اس لیے اس سے عقل کا صدور ہوتا ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی ذات کو بہی نتی ہے ، اور اس سے جم فلک صدور ہوتا ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی ذات کو بہی نتی ہے اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی ذات کو بہی نتی ہے اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی ذات کو بہی نتی ہے اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی ذات کو بہی نتی ہے اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی ذات میں ممکن الوجود ہے۔

یہاں لاز می طور پر بیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معبول اوّل میں پھر بیہ تثلیث کیے پیدا ہوئی طالا نکہ اس کا مبدا تو ایک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ مبدا اوّل ہے ایک کے سوا پچھ صاور نہیں ہوا، یعنی وہ ذات عقل جوا ہے آپ کو پہچانتی ہے، اور مبدا اوّل کے لیے ....... بہ ضرورت لازم ہے۔ من جہتِ مبدا نہیں ، کیونکہ عقل مبدا تو اپنی ذات کے لیے ہے، اور ہم اور اس کے سے مبدا اوّل ہے امکان نہیں ہے ہے ، اور و اور قابی ذات کے لیے ہے، اور ہم ایک ہے ایک ہی کا صدور بعید از قیاس نہیں ہے تھے ، اور ذات معلول کے لیے (من جبت ایک مبدا نہیں بیکھتے ، اور ذات معلول کے لیے (من جبت مبدا نہیں بلکہ خود اس کی جہت ہے ) امور ضرور بید لازم ہوتے ہیں۔ جا ہے اضافی مبدا نہیں اور اس کی جہت ہے کثر ت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے حرک کا بسیط کے وجود ہیں آنے کے لیے مبدا نہتا ہے ، اور یہ اس صورت پر ممکن ہے کہ مرکب کا بسیط کے ساتھ التقا ہوجائے۔ کیونکہ التقا ہ ضرور کی بھی ہے ، اور اس کے بغیر گریز نہیں۔ اور وہ بی ہے ساتھ التقا ہوجائے۔ کیونکہ التقا ہ ضرور کی بھی ہے ، اور اس کے بغیر گریز نہیں۔ اور وہ بی ہے ساتھ التقا ہوجائے۔ کیونکہ التقا ہ ضرور کی بھی ہے ، اور اس کے بغیر گریز نہیں۔ اور وہ بی ہے مبدا نہیا ہے ہیں ہوئے کے ایمان کے خور سے کا طلاحہ۔

تو ہمارا جواب یہ ہے کہ: یہ جو بچھ بھی تم نے ذِ کر کیا ہے محض تحکمّات یا ظنیات ہیں ، سچ تو یہ ہے کہ بیظلمات فوق ظلمات ہیں۔اگر کوئی اس قتم کا خواب بیان کرے توا یسے خواب کواس کے سوء مزاج سے منسوب کیا جائے گا۔اس متم کے ظنون فاسدہ کو سائنس کا درجہ دیا جانا تعجب آنگیز ہے۔

ان پراعتراض تو بے شارطریقوں سے ہوسکتا ہے۔ تمر ہم چند ہی وجوہ ذیل میں درج کرتے ہیں:۔

پہلا اعتراض یہ ہے کہ:۔ تم جودوئی کرتے ہوکہ معانی کشرت میں ہے کہ آیک معلول اوّل میں ممکن الوجود ہے، تو سوال ہوتا ہے کہ اس کاممکن الوجود ہونا، بین وجود ہے یا غیرو جود؟ اگر کہوکہ بین وجود ہے تو اس ہے کشرت نہیں پیدا ہو بحق ، اگر کہوغیر وجود تو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ مبدأ اول میں کشرت ہے ، کیونکہ وہ موجود ہے ، اورا سکے باو جود واجب الوجود ہی ہے، لہذا وجوب وجود فیزنس وجود ہے ، اورائ لئے اس کشرت کی وجہ سے خلفات کا صدوراس سے جائز ہے، اگر کہوکہ وجوب وجود کے معنی سوائے موجود کے پچھ نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ امکان وجود کے معنی سوائے وجود کے پچھ نہیں ہیں ، پھراگر تم کہوکہ ، اس کا موجود ہونا جانا جاسکتا ہے ، البتہ اس کا ممکن ہونا جو اس کا غیر ہے جانا نہیں جاسکتا ہو ہم کہتے ہیں کہ ایسانی واجب الوجود کا حال ہے کہ اس کے وجود کا جانا جانا ممکن نہیں ، (اللّا اس کے کہ دوسری دلیل قائم کی جا البتہ اس کے وجوب کا بہتا تا جانا ممکن نہیں ، (اللّا اس کے کہ دوسری دلیل قائم کی جائے ، البتہ اس کے وجوب کا بہتا تا جانا ممکن نہیں ، (اللّا اس کے کہ دوسری دلیل قائم کی جائے ، اس وقت وہ اس کا غیر ، اور با بجلہ ، وجود امر عام ہے ، جوداجب اور ممکن جوگل کی فرق نہیں۔ معلی معنی موتا ہے ، اگر کسی ایک قسم کافصل زائد علی العام ہوگا تو دوسری قسم کافصل بھی الیا م ہوگا تو دوسری قسم کافصل ہوگا ہوگی فرق نہیں۔

اگر کہا جائے کہ امکانِ وجود تو اس کے لیے اس کی ذات ہے ہوتا ہے،البتہ اس کا وجوداس کے غیر سے ہوتا ہے،تو جو چیز کہ اس کے لیے اس کی ذات سے ہو،اور جو اس کے غیر سے ہو، دونوں ایک کیسے ہول گے؟

تو ہم پوچھے ہیں کہ: پھر وجوب وجود کین وجود کیے ہوتا ہے؟ ممکن ہے کہ وجوب وجود کی نفی سے میں وجود کی نفی سے میں وجود کو تابت کیا جائے ، مطلقا تھی وجود کے لیے وقت واحد میں کسی شے کی نفی اوراس کا اثبات دونوں ممکن نہیں ، کیونکہ یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ وہ موجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے، البت یہ کہنا ممکن ہے کہ وہ موجود ہے کہ وہ موجود ہے کہ وہ موجود ہے کہ وہ موجود ہے کہ کہ وہ موجود ہے کہ کہنا ہے کہ وہ موجود ہے کہ کہنا ہے کہ وہ موجود ہے کہنا ہی ممکن ہے، کہ وہ موجود ہے کہ کہنا الوجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے نہیں الوجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے نہیں الوجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے نہیں

پہپانی جاسکتی ،اگرجسیا کہ فلاسفہ کا دعویٰ ہے ہیچے ہے کہ امکانِ وجود ، وجودمکن کے سواکوئی شے ہے۔معلول اول کوجوایے مبدا کاعلم ہوتا ہے کیاوہ اس کے اپنے وجود کا عین ہے اوراس کے اپنے علم کا عین ہے باان دونوں کا غیر؟ اگر کہو کہ عین ہے تو اس کی ذات میں کثرت نہیں ہو عتی ،سوائے اس کے کہ اس کی ذات ہی کی تعبیر کثرت سے کی جائے ،اگراس کاغیرکہو،تو یہ کثرت مبدأاة ل میں موجود ہوگی کیونکہ وہ اپنی ذات کو جا نتاہے،اوراپنے غیر کوبھی ،اگر دعویٰ کرتے ہو کہ اس کااپنی ذات کو پہیپے نناہی اس کی عین ذات ہے،اورجو چیز کہ پہنیں جانتی کہ وہ اپنے غیر کے لیے مبدا ہےتو وہ اپنی ذات کو بھی نہیں جان سکتی ، کیوتکہ عقل معقول کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے ، لبذا وہ اپنی ذات ہی کی طرف منسوب ہوگی ،تو ہم کہتے ہیں کہ معلول کا اپنی ذات کو جا ننا ہی اس کی عین ذات ہے ، کیونکہ وہ اپنے جو ہر میں عقل ہے،اس لیے اپنی ذات کوجانتی ہے،اور عقل، عاقل ا در معقول ، یبال سب ایک ہیں ،تو جب اس کا اپنی ذات کو جانٹا ہی عینِ ذات ہے تو اپنی ذ ابت کو بحیثیت معقولِ عِلْت کے جاننا جا ہے ، چونکہ عقل ومعقول دونوں ایک ہیں ،لہذاان کی تحلیل ذات میں ہو عمق ہے،اس ہے بیلازم آئے گا کہ یا تو کنٹرت کا وجو دنہ ہو،اوراگر ہوتو بیمبداءاول میں ہی پائی جائے گی ،اوراس سے مختلفات صادر ہوں گے،اگر وحدا نیت کے دعویٰ کوترک کرنا جائے ۔اگر کہاجائے کہ مبدااول اپنی ذات کے سوائے بچھ تہیں جانتا،اوراس کا اپنی ذات کو جانتا ہی عین ذات ہے توعقل، عاقل،اورمعقول،ایک ہو گئے اورمبداا بنی ذات کے سوا پچھنیں جا نیا۔

تواس کا جواب دوطر یقول ہے دیا جائے گا:۔

ایک ہے کہ ہے وہ فرجب ہے جس کے بنی برفساد ہونے کی ایک علامت ہے کہ ابن بین جیسا کیم اور دوسر ہے حققین نے اس کو بالکل ترک کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مبداء اول اپنی ذات کو جانتا ہے ، اور اُس فیضان کا مبداء ہے جس کا افا ضیہ دوسروں پر ہوتا ہے تو تمام موجودات کو بھی بشمول اس کی پوری الواع کے ، عقل کلی کے ساتھ ، نہ کہ جزئی کے ساتھ ، جانتا ہے ، ابن بیناوغیرہ اس دعوی کو بھی لغو بھے ہیں کہ مبداً اوّل ہے ایک ہی عقل ساتھ ، جانتا ہے ، ابن بیناوغیرہ اس دعوی کو بھی لغو بھے ہیں کہ مبداً اوّل ہے ایک ہی عقل کے سوا پچھ صا در نہیں ہوتا ، پھر جو چیز کہ اس سے صا در ہوتی ہے اس کا بھی اس کو علم نہیں ہوتا ، پھر اس کا معلول عقل ہے جس سے عقل ، نفس فلک اور چرم فلک کا فیضان نہیں ہوتا ، پھر اس کا معلول عقل ہے جس سے عقل ، نفس فلک اور چرم فلک کا فیضان ہوتا ہے ، اور اپنی خات و مبدا کو بھی جانتی ہوتا ہے ، اور وہ اپنی ذات اور تینوں معلولوں کو جانتی ہے ، اور اپنی علت و مبدا کو بھی جانتی

ہے،اب معلول،علمت سے اشرف ہوجاتا ہے، کیونکہ علت سے تو سوائے ایک کے پچھ فیضان نہیں ہوتا،اوراس سے تین چیزوں کا فیضان ہوتا ہے،اوراول،توا پی ذات کے سوائے پچھ نہیں جا نتا اور بیا پی ذات کو جانتی ہے،اورنفس مبداً اوّل کو جانتی ہے،اورنفس معلولات کو جانتی ہے۔اورنفس معلولات کو جانتی ہے۔اورنفس معلولات کو جانتی ہے۔ جملاکون القد تعالیٰ کے لیے اس زیتے کو بسند کرےگا، جواس کوتمام موجودات سے بھی حقیر کرویتا ہے؟ اُن موجودات سے جواپ آپ کوبھی جانتے ہیں؟ کیونکہ جو چیز کہ اپنے آپ کوبھی جانتی ہواور دوسر کوبھی ہانت ہوں اور دوسر کوبھی ہانتی ہوا دوسر کوبھی ہانتی ہوا دروسر کوبھی ،اس سے بلند رُتہ ہوگی جو صرف اپنے آپ کوجان سکتی ہے دوسر کونہیں۔عقل کہ اس گہرائی ہیں خو طرز نی کی وجہ سے اُنسی خبر بھی نہیں ہور بی ہے کہ وہ کس کی شان ہیں عظمت ومہابت کی کی کوگوارا کررہے ہیں، یہ کی ختم اللہ تعالیٰ کوبھی ایک جسد برو وہ کی طرح بے شعور سجھ رہے ہیں، جیسے بیتک معلوم نہیں کہ وُنیا ہیں کیا ہور ہا ہے ،ہاں اپنی مہر بانی سے اثنا فرق ضرور کر رہے ہیں، جیسے بیتک معلوم نہیں کہ وُنیا ہیں کیا ہور ہا ہے ،ہاں اپنی مہر بانی سے اثنا فرق ضرور کر رہ جان لاش کوتو بچھ بھی نہیں معلوم گر اللہ تعالیٰ کومرف اپنی اثنا فرق ضرور کر دے ہیں کہ ہوتا ہے (گروا قد کیا ہے بقول اکرالہ آبادی

دلیل خود بیں ہے کہدرہی ہے کہتم مسلم مرخدا کیا؟

دل اس کے عاشق سے کہدر ہاہے کداس کے ہوتے سے ماہوا کیا؟

ایسے بی کم کردہ راہوں کی شان میں خدائے تعالی قر آنِ شریف میں طنز آفر ہا تا ہے: ''مَا اَشْھَدُ تَھُمْ مَ خَدُلَقَ السَّمْ وَ تِ وَ الْاَرُضِ وَ لَا خَلْقَ اَنْفُسَهِمُ ' 'یہ خدائے تعالیٰ کے بارے میں انگل پچو باتیں کرتے ہیں ،اور قیاسات کے بے لگام گھوڑے دوڑ اتے ہیں ،عض اس احتقالہ کی بنا پر کہ اس کے امور تر بو بیت کی کنبہ پر یہ کمز ورعقل انسانی فتح پاکتی ہے ، انھیں اپنی عقلوں پر غرور ہے تھن اس خوش فہمی کی بنا پر کہ اس غلطریقے سے بانجی ہم السَّلام کی اطاعت کا نام ہے انبیاعلیم السَّلام کی اطاعت کا نام ہے اور جوسعادت انسانی کی ذتہ دار ہے ) انسان کوچھٹی میل سکتی ہے ،اور اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کو اگر خواب کی باتیں بھی کہا جائے توسُن کر آئی ہم جائے۔

دومراجواب اس کا بہ ہے کہ جوشخص بید گمان رکھتا ہے کہ اوّل (یعنی مبدأ اوّل)
اپنی ذات کے سوائے کچھوبیں جانتا تو وہ لزوم کثرت ہے تو پر ہیز کرتا ہے ( کیونکہ اگروہ بیہ کہتا ہے کہ وہ دوسرے کوبھی جانتا ہے تو یہ لازم آئے گا کہ اس کی عقل اس کی غیرہے، جواس کی اپنی عقل کے سوائے ہے ،اور بیات معلول اول کے لیے لازمی ہے) پھر تو معلول کی اپنی عقل کے سوائے ہے،اور بیات معلول اول کے لیے لازمی ہے) پھر تو معلول

ا قال کوبھی چاہئے کہ اپنی ذات کے سوا کچھ نہ جانے ، کیونکہ اگراس نے مبداً اول کو جان لیا یاس کے سوا کچھ اور بھی ، توبیعظل اس کی ذات کے علاوہ ہوجائے گا ، اور بیعظل ایک علت کے علاوہ ہوگی ، حالانکہ اس کی ذات کی علت کے علاوہ ہوگی ، حالانکہ اس کی ذات کی علت کے علاوہ ہوگی ، حالانکہ اس کی ذات کی علت کے سواکوئی اور علت نہیں جو مبداً اوّل ہے ، لہذا چاہئے کہ معلول اول سوا ہے اپنی ذات کے بچھ نہ جانے ، اس طرح وہ کثرت جواس صورت سے بیدا ہوسکتی ہے باطل ہوجاتی ہے۔

ا گر کہا جائے کہ جب معلول اوّل موجود ہو گیا اوراس نے اپنی وَ ات کو پہچان لیا تولا زم ہوا کہ وہ اسپے مبداءا وّل کوبھی بہچان لے ،تو ہم جوا با دریا فت کریں گے کہ بیروا قعہ كسى علّنت كى وجد سے لازم ہوا يا بغيركى علّت كے ہوگيا؟ اگركہوكد بوجد علّت ، تو مبدأ اول کے سوائے تو کوئی علت نہیں ،اوروہ ایک ہے، یہ تو تصوّ رنہیں ہوسکتا کہ اس ہے ایک ہے زیادہ صادر ہو، اور جو کچھ صادر ہو چکا ہے وہ ذات معلول ہی ہے ، پھرییہ دوسری عقل اس ے کیے صا در ہوئی ؟ اورا گر بغیر علت کے لا زم ہوا ہے تو وجو دا ق ل کے لیے بھی موجو دات کثیر ہ بلاعلّت لا زم ہونا جا ہے ۔ کثر ت تو اس ہے لا زمنہیں ہوسکتی اگر کثر ت کی بی توجہیہ ر د کر د می جائے ،اس وجہ ہے کہ واجب الوجو د تو ایک کے سوائے ہونہیں سکتا ، اورایک پر جوز ائد ہے وہ ممکن ہے ،اورممکن مختاج علّت ہے، یبی بات معلول اوّل کے متعلق بھی کہی جائے گی۔اگرمعلول اوّل کاعلم بذاتہ واجب الوجود ہے تو اس ہے ان کے قول کا بطلان لازم آئے گا کہ داجب الوجود تو صرف ایک ہی ہوتا ہے ،اوراگر میمکن ہے تو اس کے لیے علّت کا ہوتا ضروری ہوا ،اورجس کی علّت شہواس کا وجود تمجھ میں نہیں آ سکتا ،اور ظاہر ہے کہ ایب علم معلولِ اوّل کے لیے لا زم نہیں ہوسکتا ،لہذا امکان وجود ہر معلول کے لیے ضروری ہوا،ر ہامعلول کاعالم بعلت ہونا توبہ اس کے وجود ذات میں ضروری نہیں ، جبیہا کہ علّت کا عالم بہمعلول ہونا اس کے وجو دِ ذات میں ضروری نہیں ، بلکہ معلول کے ساتھ علم کالازم ہوناعلت کے ساتھ علم کے لازم ہونے سے زیادہ ظاہر ہے۔

نو ظ ہر ہوا کہ مبداً اوّل کے ساتھ معلول اوّل کے عم سے کثر ت کا حاصل ہونا محال ہے ، کیونکہ اس کہ تو جید کے لیے کوئی مبدانہیں ہے ، اور دو ذات معلول کے وجود کے لیے لا زمنہیں ہے ، یہ ایس مبیجد گ ہے جس کولسفی سلجھانہیں سکتا۔

تیسرااعتراض . . معلول اوّل کااپی ذات کو جاننا خوداس کی عین ذات ہے یا

غیر ذات ؟ اگر کہو کہ غین ذات ہے تو وہ محال ہے، کیونکہ علم اور معلوم ایک نہیں ہو کے اگر کہو کہ غیرذات ، تو ایب بی مبدأ اذل میں بھی بونا چا ہے اوراس سے جو کثر ت<sup>ال</sup> پیدا ہوگی وہ تر نج ہوگ نہ کہ تثلیث ، جیسا کہ دعوی کیا جاتا ہے کہ (۱) اس کی ذات ہے (۲) وہ اپنی ذات کو جانتا ہے (۳) اپنے مبدأ کو جانتا ہے (۳) اور بذاتہ ممکن الوجود ہے بکد اور یہ زیادہ کہ جانا ممکن ہے کہ وہ واجب الوجود بغیر ہے ہے۔ لہذا تحمیل فعا ہر ہوگی جو کئر ت کی تو جہید کے لیے ضروری ہوئی۔ اس سے صاف فعا ہر ہوج تا ہے کہ ان فلسفیوں کی فکر کس قدر باطل ہے۔

چوتھاا عتراض ... .. کثرت کی توجید کے لیے معلول اوّل میں تثلیت کافی نہیں ہوسی ، کیونکدان کے نزویک آسان اوّل کا جرم مبدأ اوّل کی وَ ات سے یا زم ہوا ہے۔ لیکن اس میں تین صورتوں سے ترکیب واقع ہونی ہے ، اوّل بید کہ وہ صورت دہیوئی سے مرکب ہے۔ جبیبا کہ ان کے پاس برجہم اسی طرح مرکب ہوتا ہے۔ تو ان میں سے برایک کے لیے جدامبدا کا ہونا ضروری ہوا ، کیونکہ صورت ہیوئی کی مخالف ہوتی ہے ، اوران کے فیم جدامبدا کا ہونا ضروری ہوا ، کیونکہ صورت ہیوئی کی مخالف ہوتی ہے ، اوران کے فدمب کے لئاظ سے ان میں سے ایک دوسرے کی اس طرح مستقل علت نہیں ہوسکتی کہ کسی اور ڈائد علّت کی ضرورت نہ ہوہ

دوسرے بیر کہ جرم اقصی ، کبر کی مخصوص حداور تمام مقادیم میں سے ای مقدار کے ساتھ خصوصیت کے انتہار ہے اپنے وجود ذات پر زائد ہے، آبراس کی ذات کا موجود و مقدار سے جھوٹی یا بڑا ہونا ممکنن ہے تو اس مقدار کے خصص کا ہونا ضروری ہے، جو معنی بسیط پر زائد ہو، جواس کے وجود کو ایپ برکرنے والہ ہو، مگر فعک اقبل کے جسم کا وجو دعقل کی طرح نہیں کیونکہ عقبل تو وجود کو ایپ برکرنے والہ ہو، مگر فعک اقبل کے جسم کا وجو دعقل کی طرح نہیں کیونکہ عقبل تو وجو دمحض ہے کہ بمقابل دوسرے مقادیر کے سی مقدار سے خصوصیت نہیں رکھتی ، لبندا بیا کہنا جا کڑے کہ ''عقبل سواے ملت بسیط کے کسی چیز کی مختاج نہیں سے کہنا جا کڑے کہ ''عقبل سواے ملت بسیط کے کسی چیز کی مختاج نہیں سے''۔

اگر کہا جائے کہ اس مخصوص مقدار کا سبب یہ ہے کہ اگر ہو موجودہ مقدار سے برا ہوتا تو نظام مقصود کے لیے برا ہوتا تو نظام مقصود کے لیے صلاحیت نبیس رکھتا۔

تو ہم کہتے ہیں کہ کیا جہت نظام کا تعیّن وجو دِ نظام کے لیے کا فی ہے؟ یا کی ملّت کامخیات ہے؟ اگر کا فی ہے تو تم معتول کے وضع کرنے ہے مستعنی ہو،لہذا یہ فیصد کرنا ہوگا کہ انہی موجودات کے اندرنظام کا وجود ہے اور بلاعلّت زائد و کے ان موجودات کا مقتضی ہے، اوراگرید کا فی نہیں ہے بلکہ علّت کامختاج ہے تو یہ بھی مقاویر کے اختصاص کے بیے کافی نہیں ہے بلکہ علّت کامختاج ہے۔ نہیں ہے بلکہ علّتِ ترکیب کامجھی مختاج ہے۔

تیسرے یہ کہ فعکِ اقصیٰ دونقطوں میں منقسم ہوتا ہے، جودونوں قصبین ہیں ،اوروہ دونوں ۴ بت الوضع ہیں ،اپنی وضع ہے ہٹ نہیں سکتے ، حارا نکہ منطقہ کے دوسرے اجزاء ہوتے ہیں تو یہ بات دوحال ہے خالی نہیں۔

یا تو فلک اقصی کے سرے اجزامتماثل ہیں، تو اس صورت ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام نقاط ہیں ہے و و نقطول کا تعین قطب ہونے کے لیے کیوں لا زم ہوا؟ ہائے اُن کے اجزامختف ہیں، ان ہیں ہے بعض ہیں؛ سے خواص پرئے جاتے ہیں جو بعض ہیں نہیں، قان اختلاف ہیں، ان ہیں ہے؟ حال تکہ جرم اقصی سوائے معنی واحد بسیط کے اور سیط کا مربدا کی ہے؟ حال تکہ جرم اقصی سوائے معنی واحد بسیط کے اور سیط کا موجب، بسیط کے سوائے جھنیں ہوسکتا، شکل میں لیا جائے و وہ خواص ممیز و سے خالی ہے، یہ بھی ہیں ایا جائے جس معلول سر کی ہے، معنی میں لیا جائے تو وہ خواص ممیز و سے خالی ہے، یہ بھی ایس ہے جس سے فلٹ نے نکل نہیں سکتا۔

اگر کہا جائے کہ شاید معلول اقبل میں کثرت کی پکھا نواع ضروری ہیں ، گوجہت مبدأ اقبل ہے نہ ہوں ، ان میں ہے ہم پرتین یا چارتو ظاہر ہوئی ہیں۔ باقی پرہم مطّل نہیں ہوں ، ان کے وجود سے ہماری عدم اطلاع ہمیں شک میں نہ ڈالے کہ مبدأ کثرت ہوئے تا ہوتا ہے اوروا حدسے کثیر کا صدور ٹبین ہوسکتا۔

قوہم کہتے ہیں کہ جب تم اس بات کو چائزر کھتے ہوتو پھر کہوکہ 'تی مرموجودات اپنی کٹر ت کے ساتھ (جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چاتی ہے) معلول اوّل ہی سے صاور ہونے ہیں' تو اس کی کیا نہ ورت ہے کہ فنس فلک یا جرم فلک اقصلی ہی پراکتفا کیا جائے ''بکد یہ بھی جائز قر اردیا باست ہے کہ جمیع نفوس انسانیہ وفلکیہ اور جمہیع اجسام ارضیہ وساویہ مع اپنی انوائ کئی کی نہ سے صادر ہوئے ہیں ،ابذ ااس صورت میں معلوں اول سے استانی ہوجا تا ہے۔

چے والی المذہر ہے علمت اول ہے بھی استغناجو جاتا ہے جب اس سے تو کہ کثرت کو جاتا ہے جب اس سے تو کہ کثرت کو جائز رکھا جائے گا کہ کثرت بغیر ملت کے لازم ستی ہے، باوجود بیایہ وہ معلوب وال کے وجود میں نے وری نہیں، جائز ہوگا اس کوعلیت اول کے

ساتھ مقد رکیا جائے ،اوراس کا وجود تو بغیر عقت کے ہوگا ،اورکہا جائے گا کہ کنٹرت لا زم ہے،گواس کے اعداد کاعلم نہ ہو،اور جب بھی اس کے وجود کا تصقہ رمعلول اوّل کے ساتھ بلاعقت کے ہوگا تو معلول ٹانی کے ساتھ بھی بلاعقت ہی ہوگا ، بلکہ ہمار نے لفظ' ساتھ' بی کے وی معنی نہ ہوں گے ، کیونکہ دونوں میں ز مانی ومکان امتبارے کوئی فرق نہیں ہے ،وہ دونوں مکانی وز مانی اعتبارے متحد ہیں ،نبذا موجود کا بلاعقت ہونا جائز ہوگا ،ان میں سے کسی ایک کوبھی اسکی طرف مضاف کرنیکی کوئی خاص وجہ بیں۔

اگر کہا جائے کہ اشیاء کی اتنی کثرت ہوگئی ہے کہ وہ بزاروں سے بھی متجاوز ہوگئیں، اور یہ بعیداز قیاس ہوگا کہ معلول اوّل میں اس حد تک کثرت بہنچ جائے ،لہذاوسا نظاکا مانناضروری ہوا۔

توہم کہتے ہیں کہ بعیداز قیاس کہن توائیہ قتم کی انگل بچوکی می ہات ہو، معقولات میں اس برکوئی فیصلہ صادر نہیں کیا جاسکتا ،الآاس کے کہ قطعی طور پرمحال کہ بو و ہے ، ہتوہم کہیں گے کہ محال ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کون امراس کے لیے مانع ہے؟ ایک سے زیادہ کے صدور میں کون می حدف صل ہے اس لیے ہم اعتقادر کھتے ہیں کہ معلول اول ہی سے (جہت ملک ہے نہیں) ایک ہویا دو ہویا تین ہوا نواع کا صدور ہز کے ہے کہر ہم کہتے ہیں کہ چاراور پانچ کے لیے کون ساوم مانع ہے، اس طر تہزاروں تک بھی چلے جائے بلکہ کسی خاص مقدار کے تعین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس ایک کے تعین کا عبر مازوم کا فی ہے، پہلی ایک دلیلی قاطع ہے۔

سے ان کے لیے ایک ہی علّت کافی ہے، اگر ان کی صفات وجوا ہراورطبائع کا اختلاف ان کے اختلاف کی دلیل ہے تو اسی طرح کوا کب بھی لامی لدمخلف ہیں اور ہرایک اپنی صورت کے لیے ایک اورعلّت کا، اور اپنی خاصیت کے لیے ایک اورعلّت کا، اور اپنی خاصیت ہم بدو تعمین یا سعد وخص کے لیے ایک اور اپنے موضع کی شخصیص کے لیے ایک اور سعّت کا، نیز ان کو مختلف جیار پایوں اور جانوروں کی شکل میں ڈھالنے کے لیے وہ ایک اور سلّت کا مختاج ہے کی جب ہے تو معلول اور ساتھ میں معقول مجھی جا سکتی ہے تو معلول اور ایس معقول مجھی جائے گی، اسی طرح علّتِ اولی سے استغنا واقع ہموجائے گا۔

یا نبچواں اعتراض ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی در کے لیے تپ کے ان تحکّما نہ اصول ومفروضات کوہم شلیم کئے لیتے ہیں ،تو بھی آپ کواپنے اس قول ہے شرمندہ ہونا جا ہے کہ معلول اول کامکن الوجود ہون ،اس سے فلک اقصی کے جرم وعقل ونس کے وجود کامتشفنی ہے، پھراس ہےنفس فلک کا وجود مقتضی ہے،اوراس کی عقل اوّل ہے عقل فلک کا وجود متفتضی ہے، تو بتائے ایسا کہنے والے کے قول میں کیافرق ہے جو کہتا ہے کہ اس میں انسان کے وجود بی کا پیتانہیں ہے۔ حایانکہ وہ تو ایب ممکن الوجود ہے جوائیے آپ کو جہ نتا ہے ،اورا پنے بنانے وا ہے کوبھی جانتا ہے ،اورممکن الوجو دیسے صرف وجو دِ فلک ہی كامعنى ليا جار ہا ہے۔اس ليے يو حيما جاسكتا ہے كداس كے مكنن الوجود ہونے اور فلك كے وجود کے درمیان بتائے کیا فرق ہے؟ اور بیروہ حضرت انسان ہیں جن کے وجود کے ساتھ یہ دو چیزیں بھی گئی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں اورا پنے صالع کو بھی جانتے یں ، حالانکہ بیہ تقیقت آپ کے پاس آسان کے لیے تو ڈابت ہے گر حضرت انسان کے لیے مصحکہ چیز ہے۔ پس جبکہ امکان وجودایک ایبا قضیہ ہے جوڈات ممکن کے اختار ف کے س تھ مختلف ہوج تا ہے (وہ ذات ممکن حاہے انسان ہویا فرشتہ ہویا آ سان ہو ) تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی سا دہ اوح کیے ان عظی تجزیوں سے شعور حاصل کرسکتا ہے چہ جا بیکہ ا کیا مفکر جوایئے زعم میں بال کی کھال نکالنے کے لیے آ ماذ ہ ہو(مطلب بیرکہ س طرح عملی ؤنیا میں انھیں اعتبار کی سندل سَتی ہے )۔اگر کوئی سے کہ جب تم نے فسفیوں کا مذہب باطل كرديا تو پھرتم خودكيا كہتے ہو؟ كياتم بدوعوي كرتے ہوكہ ايك چيزے برحالت ميں دو چیزیں پیدا ہوسکتی ہیں ،تو یہ ایک قشم کا عقلی مکابرہ ہوگا، یااگر کہتے ہو کہ مبدأاول میں کثرت ہے تو پھرتم تو حید کو حجبوز رہے ہو، یا اً رکتے ہو کہ عالم میں کثرت نہیں ہے تو

مشاہدات کا انکار کررہے ہو، یا آگر کہتے ہو کہ بیاکثر ت وسائط سے حاصل ہوئی ہے تو پھرتم فلسفہ کے مسلمات کے اعتراف پرمجبور ہورہے ہو۔

توہاراجواب یہ ہے کہ اس کتب میں ہم کسی قسم کی ایج بی یا تعیری بحث ورج شہیں کررہے ہیں، اوراس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، تا ہم ہم اتنا کہتے ہیں کہ جو تخص بیدوعویٰ کرتاہے کہ ایک ہے دوئی کا صدور عقلی مکا ہرہ ہے بیا یہ کہ ماتنا کہتے ہیں کہ جو تخص بیدوعویٰ کرتاہے کہ ایک ہے دوئی کا صدور عقلی مکا ہرہ ہوئوں دعوے باطل ہیں اوران پر کوئی عقلی دلیل شیں ماتی، کیونکہ ایک ہے دوئی کے صدور پرمحال ہونے کی کوئی عقلی تو جہنیں کی جاسمی مجیب کہ ایک ہے دوئی ہیں ہونے صدور پرمحال ہونے کی کوئی عقلی تو جہنیں کی جاسمی مجیب کہ ایک شخص کے دوئی ہیں ہونے کے می ل ہونے کی تو جہنے کہ جا ہم اردہ کیا جا سکتا، اوراس اقرار میں کون امر مانع ہے کہ مبدااول صاحب علم، صاحب ارادہ اورصاحب قدرت ہے، جو چاہے فیصلہ کرسکتا ہے، محتیف یا ہم جنس اور صاحب اردہ میں پیدا کرسکتا ہے، محتیف یا ہم جنس ہوسکتا ہوئی ہے، جو چاہے اس کا محال ہونا بہ ضرورت ہو جا ہو گا ہوئی ہے اور جس بنیاد پروہ چاہے اس کا محال ہونا بہ ضرورت ہو گئی ہے اور جس بنیاد پروہ چاہے اس کا محال ہونا بہ ضرورت ہو گئی ہے اور جس بنیاد پروہ چاہے اس کا محال ہونا بہ ضرورت ہو گئی ہے اور جس بنیاد کر میں شہدت وی ہے (جن کی بی میں ہیں ہوئی ہے) تو اس کا قول کرنا ضرور کی ہے۔

ری بیہ بحث کہ افعال ،اللہ تعالی کے ارادے ہے کیسے صادر ہوتے ہیں تو سے فضول ی باتیں ہیں جن کا کوئی عملی متیج نہیں نگل سکتا (بقول علامیہ اقبالؒ

خرد والوں ہے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ بیں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے

جولوگ ایسی با توں کی خواہ مخو اہ کھوج میں لگ کرانھیں علمی اصول سے ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر نے ہیں کا بہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر انھیں ہمریھیر کر کھے معلول اوّل ہاتھ آتا ہے، پھر بید کہ وہ مکن الوجود ہے،اس سے آسان پیدا ہوا وہ بیر ہمام ایک قتم کی عقلی قیشات ہیں (اکبرالی آبادی فرماتے ہیں

فلفى كو بحث كے اندرخداملتانبيں 🏠 ڈورکوسلجھار ہا ہے اورسراملتانبيس

ہاں اس قسم کی مبادیات کوہمیں انہیاعلیہم انسلام سے حاصل کرنا چاہئے۔اوران ہی کی تقدیق سکون بخش ہوتی ہے۔عقل ان کوحاصل کرنے سے قاصر ہے۔ہمیں کیفیت وکمیّت و ماہیت کے بحثوں میں نہیں پڑنا چاہئے۔ یہ وہ فضا نہیں ہے جہاں طائر خرد ہے تکان (جموعه رسائل امام غز الى جلد سوم حصه سوم) (۳۷۷)

پرواز کرتا پھرے، اس کئے صاحب شریعت بیض، (صلوات اللہ علیہ) نے ارش دفر مایا ہے۔ تفکر وافی خلق اللہ ولا تفکر وافی ذات اللہ یعنی اللہ کی مخلوق کے ہارے میں غور کر واللہ کی ذات کے ہارے میں غورمت کرو۔

## مسئله (۲)

وجودصانع پراستدلال ہےفلاہفہ کے عجز کے بیان میں

ہم کہتے میں کہلوگ دوشم کے ہوتے میں کہ

ایک فرقہ اہل حق کا ہے جو مجھتا ہے کہ عام حادث ہے، اور بضر ورت جمیں اس کا علم ہے کہ حادث اپنے آپ ہے وجود میں نہیں آتا ،اس لئے کسی صافع کا ہونا ضروری ہے اس بنا پرصافع عالم کے بارے میں ان کاعقید ہ معقول سمجھ جاتا ہے۔

و دسرا فرقہ دہریوں کا ہے جو سمجھتا ہے کہ عالم قدیم ہے،اس حالت پر رہا ہے جبیبا کہ دواب ہے وہ اس کے لئے کوئی صافع ضروری نہیں سمجھتے ان کا اعتقاد بھی سمجھ میں آسکتا ہے گودلیل ہے وہ باطل کیا جاسکتا ہے۔

ُ البنة فلاسفہ وہ لوگ ہیں جو عالم کوقد یم بھی سمجھتے ہیں پھراس کے لئے صافع کا وجود بھی ثابت کرتے ہیں ،خیل کے ان متناقض بنیا دوں پراس کی تر دید ضرور کی نہیں۔

اگرکہا جائے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عالم کا ایک صافع ہو ہم اس ہے کوئی فاعل مختار مراد نہیں لیتے ، جواب اراد ہے ہم کہتے ہیں کہ عالم کرتا ہے (نہ کرنے کے بعد) جیسا کہ ہم مختلف کام کرنے وابوں میں (مثل درزی ، پارچہ بوف یا معمار) اس کا مشاہدہ کرتے ہیں ، بلکہ ہم اس ہے توعلّب عالم مُر ادلیتے ہیں ، اوراس کا نام 'مبدأ اوّل' رکھتے ہیں۔ اس معنے کے کیا ظامے کہ اس کے وجود کی علّب ہاں تاویل کی بنا پر ہم اگر اس کے وجود کی علّب ہے ، اس تاویل کی بنا پر ہم اگر اس کو صافع کا نام ویں تو ایسے موجود (جس کے وجود کی علّب نہ ہو) کے جُوت پر ہر بان قطعی قریب ہیں قائم کی جائے گی۔ ہیں ہم کہتے ہیں کہ 'موجودات عالم کی یا تو کوئی علّب ہوگی ،

یا کوئی علّت نہ ہوگی ،اگرعلّت ہوگی تو اس علّت کی بھی پھر علّت ہوگی یا کوئی علّت نہ ہوگی ،اورای ہی سوال علّت کی علّت کے بارے میں ہوگا ،تو پھر یہ یا تو المتنابی سلسلہ ہوگا جو می اورای ہی سالہ ہوگا ہو می اورای ہی سالہ ہوگا ہو می کہ کہ نقط پر آ کرفتم ہوگا ،تو آخری علّت اول کے لئے علّت ہوگی جس کے وجود کی پھر کوئی علّت نہ ہوگی ،ای کوئم ' مبدا اول' کہیں گے،اگر عالم بنفسہ موجود ہے جس کی کوئی علّت نہیں تو مبدا اول کا پیتا لگ چکا کیو نکہ ایسے مبدا ہے ہماری مرا ذسوائے اس کے پھینیں کہ وہ ایسا وجود ہے جس کی کوئی علّت نہیں ،البذا اس کا وجود بضر ورت عقلی ہا بت ہوگیا۔

ایسا وجود ہے جس کی کوئی علّت نہیں ،لبذا اس کا وجود بضر ورت عقلی ہا بت ہوگیا۔

ہال بیروانہ ہوگا کہ مبدا اول افلاک کوقر اردیا جائے کیونکہ وہ متعدد ہیں ،اور دلیل تو حیدا س بات ہے مانع ہے صفت مبدا میں نظر کی بن پر اس کا بطلا ن معلوم ہوسکتا ہے اور یہ کہنا بھی جو کرز نہ ہوگا کہ مبدا اول کوئی جسم ہیں اور جسم مرکب ہے صورت اور ہیوئی ہے ،اور مبدا کا مرکب ہونا تو جائز نہیں ہو سکتا اور یہ نظر ہائی معلوم ہوسکتا ہے۔

' کَلَٰہُ اُمْقَصُود بیہ ہے کہ ایسا موجود جس کے وجود کی کوئی علت نہ ہو بصر ورت وا تفاق ٹابت ہے البتہ اختلاف صفات کے بارے میں ہے اور اس موجود ہے ہم'' مبدا اول ''مراد لیتے ہیں۔

اس کا جواب دوطرح ہے دیا جاسکتا ہے:۔

اول بیہ کہ تمہارے مذہب کے اصول سے تو اجسام عالم کا قدیم ہونا لا زم ہے اس طرح کہ ان کی کوئی علت نہیں اور تمہارا قول کہ نظر ٹانی سے اس کا بطلان معلوم ہوسکتا ہے ، تو مسئلہ تو حیداور صفات الہیہ کے بیان میں قریب میں سے بھی باطل کر دیا جا سکے گا۔

ووسراجواب اس مسئلہ سے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ زیر بحث مفروضہ ہے ، اوراس ہو چکا ہے کہ ان موجودات کی عدت ہے ، اس طرح علت کی علت کی بھی علت ہے ، اوراس طرح غیر متنا ہی سلسلہ می ل ہے تمہارے طرح غیر متنا ہی سلسلہ می ل ہے تمہارے ہی اصول سے مدل نہیں ہم بو چھتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو بھٹر ورت عقلی بلا واسطہ علوم کیا ہے یا بالواسطہ ؟ ضرورت عقلی کا دعوی یہاں ممکن نہیں ، اور وہ تمام مسلک جن کا تم نے د نظر'' کے اعتبار ہے و کر کیا ہے تمہارے ایسے حوادث کے جائز رکھنے کی بنا پرجن کا کوئی اول نہیں باطل ہوجاتے ہیں اور جب بیہ جائز رکھا جا سکتا ہے کہ وجود میں ایسی چیز داخل کی جا کتی ہے جو ایک علی سے جس کی کوئی انتہا نہیں تو ان علتوں کو کیوں بعید از قیاس سمجھا جا تا ہے جو ایک

دوسرے سے وابستہ ہیں اور طرف آخر میں ایسے معلول پرمنہی ہوتے ہیں جس کا کو کی معلول نہیں اور جانب آخر میں ایسے معلول پرمنہی ہوتے ہیں جس کا کو کی معلول نہیں؟ جیسا کہ زبان سابق کے لیے آخر ہوتا ہے اور وہ اب چل رہا ہے حالا نکہ اس کا کوئی اول نہیں ہوتا۔

اگریددووی کیا جائے کہ حوادث ماضیدنی الحال معاموجو وٹیمیں اور نہ بعض احوال میں ہوسکتے ہیں ، اور معدوم کی متنا ہی یا غیر متنا ہی سے ساتھ تو صیف نہیں کی جاسکتی تو یہ بات ان ارواح انس فی کے متعلق بھی دا زم ہوگ جوہم سے آزاد ہو چکی ہیں اور تہبار سے اصول کے لحاظ سے فنا بھی ٹیمیں ہوسکتیں اوران آزادشدہ موجودات کی کوئی انتہا بھی ٹیمیں ہتائی جاسکتی کیونکہ انسانی جسم سے نطفہ کا سیان برابر جاری ہواورات کی کوئی انتہا بھی ٹیمیں ہتائی ہا تا ہے اوراس کی روح باقی رہتی ہے جوعد دیے اعتبار سے اس روح کے علاوہ ہے جو پہلے ہی آزادی حاصل کر چکی ہے نیز اپنے ساتھی یا ہم سفر بعد آنے والی روحول کے بھی علاوہ ہے اور اگر بیہ سب ایک ہی نوع کی ہوں تو بھی مسفر بعد آنے والی روحول کے بھی علاوہ ہے اوراگ غیر متی تعداد میں ہیں اگر کہا جائے کہ مہرارے پاس بہر حال وجود کے اعتبار سے ارواح غیر متی تعداد میں ہیں اگر کہا جائے کہ ارواح میں ایک دوسر سے ہوگئی ہا ہمی ربط یا تر تیب ٹیمیں پائی جاتی ناطبعی طور پر ناوضعی طور پر اوضعی طور پر اوضی طور پر اور ہم تو موجودات غیر متنا ہی کوئی اس بھی جو ہی اگر ان کے لئے وضعی تر تیب ہوسکتی ہے جیسا کہ الل معلوں ت میں ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی مرتب رہتے ہیں یا ان کے لئے طبعی تر تیب ہوسکتی ہ

تو ہمارا جواب ہے ہے کہ وضی تر تیب کے بارے میں تمہارے اس تھم کاعکس ہے دونوں میں ہے دونوں میں سے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو کیوں جا رکھا ہے دونوں میں فرق کرنے والی دلیل کوئی ہے اورتم اس شخص کا کیسے انکار کر سنتے ہو جو کہتا ہے کہ بیارواح جن کے تمہر رے پاس کوئی عددی انتہائییں تر تیب سے عاری نہیں کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ گزرے ہوئے شب دروز کی کوئی انتہائییں اگر ہم ایک دن اور رات میں ایک ایک روح کا وجود بھی فرض کریں تو اس وقت تک تر تیب وجود کے اعتبارے متابون ہونے اور علت کے متعنق وجود کے اعتبارے متابون ہے کہا جا تا ہے کہ وہ یعنی علت بالذات معلول سے او پر ہوتی ہے مکان میں نہیں پی پیشتر کے بارے میں حقیق زمانی طور پر یہ حال نہیں سمجھا جا تا تو چاہے کہ وہ ایس پیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں سمجھا جا تا تو چاہے کہ وہ ایس پیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں سمجھا جا تا تو چاہے کہ وہ ایس پیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں سمجھا جا تا تو چاہے کہ وہ ایس پیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں سمجھا جا تا تو چاہے کہ وہ ایس پیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں سمجھا جا تا تو چاہے کہ وہ ایس پیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں سمجھا جا تا تو چاہے کہ وہ ایس پیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حوال نہیں سمجھا جا تا تو چاہے کہ وہ ایس پیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں سمجھا جا تا تو چاہے کہ وہ ایس پیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر

بھی محال ناسمجھ جائے اور یہ عجیب ہات ہے کہ بیلوگ اجہام کو مکائی حیثیت ہے ایک دوسرے پرلامتمنا بی طور پر مرتب ہونا تو محال سمجھتے ہیں اور موجودات کو زمانی حیثیت ہے جو ایک دوسرے سے مربوت ہیں جائز سمجھتے ہیں کیا بیصرف تحکم نہیں ہے جس ک کوئی اصلیت نہیں ہے۔

اگر کہا جائے ملل غیر متنا ہید کے محال ہوئے پر برہان قاضی یہ ہے کہ ہراکائی علتوں کی اکائی ہی کی فردیا ہر ہوتی ہے جواپی ذات میں یا تو ممکن ہے یا وا جب اگر وا جب ہوتو علت کی وہ محتاج کیوں ہوگی اگر ممکن ہوتو سب کے سب امکان ہی کی صفت سے موصوف ہوگی اور ہر ممکن علت کامحتاج ہوتا ہے جواس کی ذات ہے زا کہ ہوتی ہاس لئے کل ایک خارجی علت کامحتاج ہوااور بیناممکن ہے تو ہم کہیں گے کہمکن وا جب کے لفظ مہم میں ال اس کے کہ وا جب سے وہ وجود مراد ہوجس کی کوئی علت نہیں اور ممکن سے وہ وجود جس کے لئے اس کی ذات پر زا کہ علت ہوتی ہا اگر یہی مراد ہوتی ہم کواس کے مفہوم پر اس طرح خور کر تا چا ہے کہ ہر چیز ممکن ہے اس معنی کے لئاظ ہے کہ اس کی ایک علت ہوتی ہے جواس کے لئے زا کہ بر ذات اور خارجی کوئی علت نہیں ہوتی اور اگر لفظ ممکن سے اس کے سوائے گئے زا کہ بر ذات اور خارجی کوئی علت نہیں ہوتی اور اگر لفظ ممکن سے اس کے سوائے گئے وارم او ہوتو وہ غیر مغہوم ہے۔

اگر کہا جائے کہ بیتو اس بات کی طرف مودی ہوتا ہے کہ واجب الوجود کا قوام ممکنات الوجود سے ہوتا ہے اور بیرحال ہے تو ہم کہیں گے کے اگرتم واجب اور ممکن ہے وہی مراد لیتے ہوجس کا ہم نے او پر ذکر کیا ہے تو وہی نفسہ مطلوب ہے، اور ہم بیت لیم ہیں کرتے کہ وہ محال ہے وہ تو المحال ہے موال کہ ذیانہ فلا سفہ کے ہاں قدیم ہے اور دورول کی اکا ئیال حادث ہیں جو کہ ذوات حالا نکہ زیانہ فلا سفہ کے ہاں قدیم ہے اور دورول کی اکا ئیال حادث ہیں جو کہ ذوات اوائل ہیں مجموعے کے لئے کوئی اول نہیں ہے تو وہ چیز جس کا کوئی اول نہیں ذوات اوائل ہیں ہے تو وہ چیز جس کا کوئی اول نہیں ذوات اوائل ہیں ہے تو ام پائی ہے اور ذوات اوائل کی ایم ئیول کے متعلق تو تصدیق کی جاتی ہے اور مجموعے کے لئے نہیں کی جاتی ہے اور ہے وہ ایک ہوجاتی ہے دو ایک ہوجاتی ہے ہو کہ تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو دہ ایک ہوجاتی ہے ہوئی ہو ایک ہوجاتی ہو تا ہے اور اس کے مجموعے کے متعلق تصدیق نہیں کی جاتی جے کوئی ہوجاتی ہ

ے ای طرح ہرایک زمانہ واقع حادث ہے بعدائ کے وہ حادث ناتھا لیعنی اس کے لئے اول ہے مگر مجموعے کے لئے ان کے پاس اول نہیں لہذائ سے ظاہر ہوا کہ جو شخص حوادث کے لئے لئے لئے ایک سے نظاہر ہوا کہ جو شخص حوادث کے لئے لئے یعنی عناصر اربعہ کے صور متغیرہ کے لئے اول کا ناہو نا جائز رکھتا ہے اس کے پاس علل لا متنا بی سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس سے بیجھی ظاہر ہوتا ہے کہ فلا سفہ کے لئے مبدا اول کے اثبات کی کوئی نہیں ان ہی مشکلات کی وجہ سے ان کا بیان کر دہ فرق محض کے شعاد پر قائم نظر آتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ دورات فی الحال موجود نہیں اور ناصور عناصر موجود ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں اسکا صورت واحد ہے اور محدوم کی منتا ہی یا غیر منتا ہی کے دصف سے تو صیف نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ وہم ہیں اس کا وجود فرض کیا جائے اور وہم ہیں اس کے فرض کی گئی نشنہیں ہو تی جو تجب خیز نہیں ہے آ رچہ مغروضات بھی ایک دوسر سے کی علتیں ہوتی ہیں اور انسان ان کو بعض وقت اپنے وہم میں فرض کرتا ہے مگر یہاں بحث موجودات عینی ہیں اور انسان ان کو بعض وقت اپنے وہم میں فرض کرتا ہے مگر یہاں بحث موجودات عینی سے ہا کہ ذہنی سے رہا ارواح مردگان کا مسئلہ تو بعض فلفی اس خیال کے بھی جیں کہ ان موجود وہتی ہو جاتی ہیں ایک از کی اکائی تھی جسم سے آزاد ہو کروہ متحد ہو جاتی ہیں اس لئے اب ان کا کوئی عدد ہی بہتی نہیں رہتا جس کی غیر متنا ہی کے ساتھ ہو جاتی ہیں اس کے جو ہر کوجسم کے بغیر قوام نہیں اس لئے روحوں کا کوئی وجود سے معنی اس کے عدم کے جیں اس کے جو ہر کوجسم کے بغیر قوام نہیں اس لئے روحوں کا کوئی وجود سے نہیں سوائے زندوں کی ارواح کے اور زندے تو موجود ومحصور ہیں انتہا سیت کی نفی ان سے نہیں سوائے زندوں کی ارواح کے اور زندے تو موجود ومحصور ہیں انتہا سیت کی نفی ان سے نہیں کی جاستی نا عدم سے سوائے وہم کے اگر فرض کیا جائے کہ وہ موجود ہیں۔

ہمارا جواب ہے کہ روح کے بارے میں جواشکال ہم نے پیش کی ہو ہو اللہ جو ہر اللہ اور دوسرے خفقین کے ند ہب کے مطابق سے جو کہتے ہیں کہ روح ایک جو ہر قائم بنفسہ ہاور ہے مسلک ارسطواور دوسرے قدیم مفسرین کا (کلام ارسطو) کا ہے جس کو اس مسلک سے اختلاف ہے اس سے ہم ہو چھتے ہیں کہ آیا کوئی شے جوغیر ف فی ہے وجو دمیس آئک ہے اگر کہو کہ نہیں تو یہ کال ہے اور اگر کہو ہاں تو ہم کہیں گے کہ جب ہر روز ایسی غیر فانی شے وجو د میں آئی ہے تا کہ ہمیشہ باتی رہے تو لامحالہ اب تک ایسے لا متنا ہی موجو دات فانی شے وجو د میں آئی ہے تا کہ ہمیشہ باتی رہے تو لامحالہ اب تک ایسے لامتنا ہی موجو دات بعم ہو تا رہتا ہے تو اس کے زمانوں میں جمع ہو گئے ہو گئے اس طرح وقت کا دور اگر منقصی ہوتا رہتا ہے تو اس کے زمانوں میں بھی جمع ہو گئے ہو گئے اس طرح وقت کا دور اگر منقصی ہوتا رہتا ہے تو اس کے زمانوں میں

(جموعەرس ئل امام غز الى جىدسوم حصەسوم **٣٤٩)** 

موجود کا حصول باقی رہتا اور مفتضی نہ ہونا محال نہیں اور اسی انداز ہے پراشکال کالعین ہوتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میہ باقی یاغیر فافی شئے آ دمی کی روح ہو کیونکہ تم ان کے لئے رورات لامتنا ہی ثابت کرتے ہو۔

## متله(۵)

اس بات پردلیل قائم کرنے سے فلاسفہ کے بجن کے بیان میں کہ خدا ایک ہے اور بید کہ دووا جب الوجو دکوفرض نہیں کی خدا ایک ہے اور بید کہ دووا جب الوجو دکوفرض نہیں کیا جا سکتا جوایک دوسر سے کی علت نہ ہوں اس بارے میں فلنفوں کے استدلال کے دوسسک ہیں۔

مسلك اول

ان کا قول ہے کہ اگر دو خدا ہوں تو دونوں واجب الوجود ہو نگے اب کسی ہستی کو ہم دومعنی میں واجب الوجود کہ بحقے ہیں۔

یا تو وہ اپنی ذات نے واجب الوجود ہوگی تو اس صورت میں یہ تصور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے غیر ہے واجب الوجود ہے یا اس کے وجوب وجود کے لئے علت ہوگی تو الیں صورت میں ذات واجب الوجود معلول ہوگی ،اور اس کے وجوب وجود کے لئے علت مقتضی ہوگی اور ہم واجب الوجود اس کو بھیس کے جو کسی جہت ہے بھی علت کامخاج نہ ہو فلفنی یہ بھی کہتے ہیں کہ (مثلاً) نوع انسان زیدو عمر کو کہا جاتا ہے حالانکہ زیدا پی ذات سے انسان نہیں ہے اگر وہ اپنی ذات سے انسان ہوتو عمر انسان نا ہوگا اس کے برخلاف زید کسی علت کی وجہ سے اگر وہ اپنی ذات ہے اس کوائسان بنایا ہے اس وجہ سے عمر بھی انسان سے لہذا اسے مادہ و اللہ کی کثر ت کے ساتھ انسان بیت میں بھی کثر ت ہوگی اور مادہ سے اس کا تعلق السے مادہ و اس کا تعلق

(جموعه رسائل اما مغز الی جد سوم حصه سوم) **۳۸۰** 

معلول کا تعلق ہوگا گیونگہ بیلعلق صرف ذات انسانیت کے سیے ضروری تہیں اس طرح واجب الوجود کا ثبوت واجب الوجود کے لئے اگر اس کی ذات سے ہوگا وہوائے اس کے کسی کے لئے نا ہوگا اور اگر علت کی وجہ ہے ہتو اس وقت و ومعلول ہوگا واجب الوجود نہ ہوگا اس سے خام ہوا کہ واجب الوجود کا ایک ہونا ضروری ہے۔

اوراگرتم وجوب وجود سے واجب الوجود کا ایک وصف ثابت مراد لیتے ہوعلہ وہ اس کے کہ وہ موجود ہے اوراس کے وجود کے لئے عدت نہیں تو بیرٹی نفسہ غیر مفہوم ہے البتہ اس بفظ سے بطور ایک صیغہ کے جوچیز حاصل ہوتی ہے وہ اس کے وجود کے سئے نفی علت ہے تو بیسل محض ہے۔

اب مینبیں کہا جاتا کہ اپنی ذات ہے ہیں یا علت سے ہے لہذا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلے ایک عرض وضع کر لی گئی اور اس کی بنا پر میہ تقسیم گھڑی گئی ہے جو ایک فاسد عمل ہے اور بےاصل ب

بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہتمہار ہے تول کے معنی کے وہ واجب الوجو دہے یہ ہیں کہ اس کے وجو دکی کوئی علت نہیں اور شاس کے بلا علت ہونے کے لئے کوئی علت ہے اور اس کا بلاعلت ہو نا بذاتۂ معلل بھی نہیں ہے بلکہ اس کے وجو د کے لئے علت ہی نہیں ہے اور شراس

کے بلاعلت ہونے کے لئے قطعاً کوئی علت ہے۔

اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ تقسیم ایج بی صفات کے ایک جز کی طرف بھی ذہن کو خہیں ہے۔ بہت ہے جاتی بلکہ اس کے برعش سب کی طرف لیے جاتی ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ یہ بی اپنی ذات سے دیگ ہے تول زم آتا ہے کہ مرخی رنگ سفہ والم ارنگ کی نوعیت ذات سے بی کے سواکس کے لئے ثابت نہیں اورا گرسیا بی علت کے سب رنگ ہے جس نے کداسے رنگ دار بنایا ہے تولا زم آئے گا کدالی سے بی کا وجود مانا جائے جورنگ نہیں بنایا کیونکہ جو چیز ہے باعث عست ذات سے جورنگ نہیں بنایا کیونکہ جو چیز ہے باعث عست ذات سے زائد ہر ذات ثابت کی جاسکتی ہے تو اس کا عدم وجمی طور پر فرض کیا جوسکتا ہے گوا ہے وجود میں مشخی نہ ہولیکن کہ جائے گا کہ یہ تقسیم وضعی اعتبار سے غلط ہے اس لئے یہ نہیں کہا جوسکتا ہے متا بال یہ تول ہوگا کہ وہ غیر ذات سے رنگ ہے ور نہ اس کے مقابل یہ تول ہوگا کہ وہ غیر ذات سے رنگ ہے اس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ موجود اپنی ذات سے واجب ہے یعنی اس ذات سے حال ہے اس طرح یہ نہیں ہے کیونکہ یہ قول اس کے بے مقابل معنی ہوگا کہ وہ اپنی غیر ذات سے حال

مسلک دوم:

فلفی کہتے ہیں کہ اگر ہم دوواجب الوجود فرض کریں تو دونوں ہراعتبار ہے یہ تو متماثل ہوئے یا مختلف اگر ہم اعتبار ہے متماثل ہوں تو تعدد یا اثنینیت سمجھ ہیں نہیں آئے گی متماثل ہوں تو تعدد یا اثنینیت سمجھ ہیں نہیں آئے گی جیسے دوسیاہ اسٹیاء اس وقت دو تھی جا ئیں گی جب کہ وہ دو مختلف محل میں ہوں یا اس محل میں ہوں مار مختلف اوقات میں ہوں یا سیا ہی اور حرکت محل واحد میں اور وقت واحد میں اپنے اختلاف ذاتی کی وجہ ہے دو چیزیں ہیں لیکن جب وہ ذاتی طور پر مختلف بھی مذہوں اور زمان ومکال نبھی ان کے ایک ہی ہوں تو ان کا تعدد سمجھ میں نہیں آئے گا اگر بید کہن جائز رکھ جائے کہ کی واحد میں اور وقت واحد میں دوسیا ہیاں ہیں تو کسی مختص کے بارے میں بید کہنا بھی جائز ہوگا کہ وہ وہ وقت میں ایک واحد میں دوسیا ہیاں ہیں تو کسی مختص کے بارے میں بید کہنا بھی جائز ہوگا کہ وہ وہ وقت میں ایکن ان دونوں کے درمیان مغائزت طا ہر نہیں کی جا عتی ۔

پس جب دوواجب الوجود میں ہرجہتی مما ثلت محال ہو کی اوراختلہ ف لا زم ہوا اور بیز مان ومکان کا بھی اختلاف نہیں ہوسکتا تو سوائے ان کے اختلاف ذات کے پچھ بھی باقی ندر ہا۔ اور جب دوواجب الوجود بستیاں مختلف ہوتی ہیں تو دوحال ہے خالی ہیں ہمجھی بستیں یہ تو وہ کی امر میں ہمجھی ہیں یہ ستیں یہ تو وہ کی امر میں ہمجھی مشترک ہوں کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ ہنہ وہ وجود میں مشترک ہیں۔ ہوتی ہیں۔ مشترک ہیں نہ وجوب وجود میں اور منہ ہرا یک کے قائم ہفتہ ہونے میں ہمموضوع میں۔ یا اگر وہ دونوں کی امر میں مشترک ہیں اور کسی امر میں مختلف ہیں تو مافی الا شتر اک ، فی ایا ختلاف کا مغائر ہوگا اس سے ترکیب یا انقسام ثابت ہوگا اور واجب الوجود میں تشر تک کے لحاظ ہے بھی منقسم نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کی ذات ان امور ہے بھی مقسم نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کی ذات ان امور ہے بھی مرکب نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کی ذات ان امور ہے بھی ہو کے بارے میں نفط ناطق سے المگ ہے کیونکہ انسان حیوان کی مدلول انسان کے بارے میں نفط ناطق سے المگ ہے کیونکہ انسان نے بارے میں نفط ناطق سے المگ ہے کیونکہ انسان کی اجزا ، سے مرکب ہالفاظ جن کا تجزیہ کیا جا سکتی اور بیانا ہوتا ور بیانا ہوتا ور بیانا ہوتا ور ایسان اس کے مجموعے کا نام ہے یہ بات واجب الوجود کے بارے میں مقصود شہیں ہوسکتی اور بیانہ ہوتو وہاں اشدینیت کا تصور بھی نہیں ہوسکتیا۔

جواب اس کا میہ ہے کہ میہ تو مسلم ہے کہ کسی چیز میں اٹنینیت کا تصور نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس میں مغائزت کوشلیم نا کیا جائے ،اور ہر لحاظ ہے متماثل چیز وں کا تغائر تو متصور ہی نہیں ہوسکت لیکن تمہا رایہ قول که' مبدااول میں اس نوع کی ترکیب محال ہے' متحکم محض ہے کوئسی دلیل ہے اس بر؟

ہم اس مسئے کواس کے مقابل تحریر کرتے ہیں کدان کامشہور مقولہ ہے کہ مبدا اول قول شارتے ہیں کہ ان کامشہور مقولہ ہے کہ مبدا اول قول شارتے سے تشیم نہیں ہوتا اور ان کے پاس خدا تعالی کی وحدا 'بیت کا ثبات اسی دلیل بربنی ہے۔

فی سفہ یہ بھی دعویٰ آریت بیں کہ تو حید سوائے اثبات وحدت ذات ہاری سبحاللہ سیممان بیس ہوقی اور اور اثبات تو حید ہری ظ سے نفی کثرت ہی ہے : وہ ہاور کثرت پانچ وجو ہے نہ وات کی طرف موہ کی : وتی ہے۔

> سا بن وجه

ا نتسام قبول کرنا کسی ذات کا فعلاً یا وجها ،ای وجه سے جسم واحد واحد مطلق نبیس بوآ

(جموعہ رسائل امام غز اتی جلد سوم حصہ سوم (تبالنة اغلاسف) ، کیونکہ وہ واحد ہے اتصال قائم قابل زوال کی وجہ سے اور وہم میں بیج. ظ کمیت مقسم ہوسکتا

ہے مبدااول میں سے بات محال ہے۔

## د وسری وجیه

کثرت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شے عقل میں دومختف معنوں میں منقسم ہوتی ہے (طریقه کمیت ہے نہیں ) جیسے جسم کامنفسم ہونا ہیو بی اورصورت میں کیونکہ ہیو لی اورصورت میں ہے ہرا یک گو یا تصور نہیں ہوسکتا کہ ایک دوسرے کے بغیر ہنفسہ قائم ہو سکے حدوحقیقت کے اعتبارے دومختف شے ہےا نکے مجموعے سے شے واحد حاصل ہو تی ہے جوجسم ہےاور یہ بھی امتد تعالی ہے منفی ہے کیونکہ رہے جا تزنہیں رکھا جا تا کہ باری تعالی اینے جسم میں صورت ہوا ورمتراس کے جسم کے ہے مادہ وہیولی ہوسکتا ہے ،اور نہ پیجسم ان کا مجموعہ ہوسکتا ہے اور بچرمجموعہ ہو گاتو و وہ ستوں کی وجہ ہے نہ ہو گا ، (۱) رہے کہ مجموعہ بوقت تجزید بالهمیت منقسم ہوتا ہے فعل بھی اور وہم بھی (۲) پیر کہ وہ بالمعنی صورت و ہیولی میں منقسم ہوتا ہے جا یا نکیہ خدا ما دہنہیں ہوسکتا کیونکہ ماد ہ صورت کامخاج ہوتا ہے اور واجب الوجو دان ہاتو ل سے سنعنی میں لہذا جائز نہ ہوگا کہ اس کے وجو دے ساتھ دوسری شے کومر بوط کیا جائے سوائے اس کی ڈ ات کے اور نہ و ہصورت ہوسکتا ہے کیونکہ صورت معدہ کی محتات ہوتی ہے۔

# تيسري وحبه

تیسری وجہ ہے کثرت ہولصف ت اورصفات علم وارادہ وقدرت میں اگریہ مقدر منتمجمی جالیں اوراً سریہصفات واجب الوجود ہوں تو وجوب وجود ذات اوران صفات کے ما ہین مشتر ک ہو گارہذ اوا جب الوجو دہیں کثر ت کا نروم اور وحدت کی غی ہو گی ۔

چوتھی وجہ وہ کثرت ہے جوجنس وتصل کی ترکیب سے حاصل ہوتی ہے مشا، ایک ساہ شے ساہ ہے اور رنگ ہے اور ساہی عقلی طور پر فیمر ونبیت ہے ، بلَد اونبیت و حبس ہے اور سیا ہی فصل ہے اور وہ مرکب ہےجنس وقصل ہے جیسے حیوا نیت عقبی طور پر غیرا نسانیت ہے کیونکہ انسان حیوان ہے اور ناطق ہے اور حیوان جنس ہے اور ناحق قصل ہے اور و ومر کب

(جمویدرسائل او منز الی جدرسوم حصہ سوم (۳۸۴) ہےجنس وقصل سے اور بینوع کنژیت ہےلہذا میا بھی مبدااول ہے منفی ہے۔

يا ڪيو يل وجبه

وہ کثرت ہے جو تقدیر ، ہیت کی جہت سے لازم ہوئی ہے اور تقدیر وجو د ہے اس ماہیت کیلے کیونکہانسان قبل وجود ایک ماہیت ہےاور وجود اس پر وار دہوتا ہےاوراس کی طرف مضاف ہوتا ہے مثلاً مثبث کی شکل اس کی ایک ماہیت ہے کہ وہ ایک شکل ہے جس کو تنین اصلاع محیط ہیں اور وجو داس کی ذات ، ہیت کا جزنبیں جس پر اس کا قوام ہواس لئے بيرجا ئز ہو گا كەمجھنے وا 1 ماہيت انسان كائجھى اوراك كريسكے اور ماہيت مثلث كائجھى جا لا نكبه یہ ناسمجھتا ہو کہان کا مینی (لیعنی خار تی ) وجود بھی ہے یا نہیں اگر وجوداس کی ماہیت کو قائم کر نے والہ ہوتا تو اس کی ماہیت کا ثبوت اس کے وجود سے پہلے ہر گزمتصور تر ہوتا سہذا وجود مضاف ان الماميت ہے جاہے وہ لازم ہوائ حیثیت ہے کہ بید ماہیت سوائے اس کے موجود کے پچھٹیں ہوتی جیسے آ سان یا جا ہے وہ عارضی ہو بعداس کے وہ پچھ نہ تھا جس » ہیت ا<sup>ن</sup>سان زید وعمر میں اور « ہیت احراض وصور جاد ثه( ان کا دعوی ہے کہ ) ہیا کثر ہے بھی ۱ زم ہے کہ مبدااول ہے منفی ہواس لئے کہا جائے گا کہاس کے لئے کوئی ، ہیت نہیں کہ و جود اس کی طرف مضاف ہو بلکہ وجود اس کے لئے ایسا ہی واجب ہے جبیہا کہ ماہیت اس کے غیر کے سے لہذا وجود و، جب ماہیت ہے اور حقیقت کلیہ اور طبیعت حقیقیہ ہے جبیہا کہ ا نسان اور درخت اور آسان ، ہیت ہیں اگر اس کے لئے ماہیت ثابت ہوتو وجود واجب اس ماہیت کیلیملا زم ہو گا مگراس کو قائم کرنے وا بانہ ہو گا اور لا زم تا بعج ومعلول ہو تا ہے ہمذا و جود وا جب معلوم ہو گا جواس کے واجب ہونے کے منافی ہے۔

اوراس کے ساتھ ہی فلاسند کتے ہیں کہ یاری تعالی میدااول ہے موجود جو ہر واحدقد ئيم باتى عام عاقل معقول فعل خابق صاحب اراده قادرزنده رہنے وا إعاشق معشوق لڈیڈر لذت اٹھائے والہ بخی اور خیرمحص ہے اور دعوی کرتے ہیں کہ بیرسب عبارت ہے معنی واحدیداس میں کمٹر ت تہیں ہے اور بیا لیک عجیب ت ہے۔

ہمیں دیا ہے کہ میں شختیق کے ساتھ ان اے مذہب کو مجھ لیس چھرا معتر اض کی طرف متوجہ ہوں "یونکے کسی مذہب پر تمجھ نے سے پہلے اعتراض کرنا اندھیرے میں نشانہ لگانا ہے۔ ان کے مذہب کی تقهیم کا خذ صہ بہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ذات میدااول ایب ہے

(جموعه رسائل امام غز اليّ جلد سوم حصه سوم ﴿ ٣٨٥ ﴾ ﴿ ﴿ جَمَّ عَدِيهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

البته اساءاس کی طرف سی چیز کے اصافت کی وجہ ہے کثیر ہوتے ہیں یا پیر کہ کسی چیز کواس کی طرف مضاف کیا جاتا ہے یا کسی چیز کواس ہے سب کیا جاتا ہے اور سلب ذات مسلوب عندمیں کثرت کو واجب نہیں کرتا اور نہ اضافت کثرت کو واجب کرتی ہےاس لیئے و ولوگ کثر ت سلوب اور کثر ت ا ضا فات کا انکارنہیں کرتے لیکن ان کے امور میں بوری توجہ سلب واضافت ہی کی طرف کی جاتی ہے فلاسفہ کہتے ہیں کہ جب اے اول کہا جائے گا تو وہ اضافت ہو گی ان موجودات کی طرف جواس کے بعد ہیں اور جب اے مبدا کہا جاتا ہے تو وہ اشار ہ ہےاس ہات کی طرف کہ اس کے غیر کا وجود اس ہے م خوذ ہے ،اوروہ اس کا سبب ے لبذا بیاضافت ہو گی اس کے معنو مات کی طرف ،اور جب اس کے موجود کہا جاتا ہے تو اس کے معنی تو معلوم ہی ہیں اور جب اسے جو ہر کہر جاتا ہے تو اس کے معنی ایسے وجود کے میں جس ہے موضوع میں حلول کوسلب کیا گیا ہے ، اور اس سلب کو اگر قدیم کہا جائے تو اس کے معنی اولا اس سے عدم کوسنب کرنے کے ہیں لہذا قدیم وباقی کا حاصل اس بات کی طرف رجوع کرے گا کہ وجو دمسبوق بالعدم ہے نہ پھوق بالعدم اور جب کہا جائے کہ واجب ا یوجود کے معنی میں ایسا موجود جس کے لئے علت شہوا دروہ اپنے غیر کے لئے علت ہوتو میہ سلب واضافت کوجمع کرنا ہو گا جب اس ہے علت کی نفی کی جائے تو بیسعب ہو گا جب اے اس کے غیر کی علت مانا جائے تو بیا ضافت ہو گی اگراسے عقل کہا جائے تو اس کے معنی میہ ہیں کہ وہ موجود مادے ہے بری ہے اور ہر موجود جواس صفت کا ہوعقل ہے لیجنی اپنی ڈات کو یبجا نتا ہے اور اس کاشعور رکھتا ہے اور اپنے غیر کوبھی پہچا نتا ہے اور ذات سجا نہ تع لی کی تو میہ صفت ہے بینی و د مادہ ہے بری ہے اس وقت و عقل ہے اور پیدونوں یا تیں علت ہیں معنی وا صدے ( یعنی وہ اپنی ذات کوبھی جانت ہے اور غیر کوبھی دونو ل کا مرجع عقل ہے ) اور جب ا ہے کہا جاتا ہے عاقل تو اس کے معنی ہیں کہ اس کی ذات جوعقل ہے اس کے لئے معقول ہوتی ہےلبذاوہ اپنی ذات ہی کو جانتا ہے اور اپنی ذات ہی کو پہچے نتا ہے ، پس اس کی ذات معقول ہےاوراس کی ذات عاقل ہےاوراس کی ذات عقل ہےاورسب کے سب ایک میں کیونکہ و بی معقول ہے اس میٹیت ہے کہ وہ ما ہیت مجر دے مارہ ہے اور اپنی ذات ہے آپ غیرمستور ہےاور جب وہ اپنی ہی ذات کو جا نتا ہے تو عاقل ہےاور جب اس کی ذات کے لئے معقول ہے تو و ومعقول بھی ہے اور جب کہ وہ اپنی ذات بی سے عقل ہے زائد بر ذات ہو کرنہیں بلکہ عقل ہونے کے اعتبار ہے تو بعید نہیں کہ عاقل ومعقول متحد ہوجائیں

کیونکہ عاقل جب اپنے وجود کو عاقل کی حیثیت سے جانتہ ہے تو اس کومعقول کی حیثیت سے بھی جانتا ہے لہذا عاقل ومعقول ہر حیثیت ہے ایک ہو جا کمیں گے اور اگر ہماری عقل عقل اول سے مفارقت کرتی ہے تو جو چیز کے اول کے لیے ؛ لفعل ابدی ہو گی وہ ہمارے لیے بالقو ہ بھی ہنگا می ہوگی اور بالفضل بھی ہنگا می ،اور جب اس کی طرف خالق باری فاعل وغیر ہ جیسی صفات فعلیہ منسوب کی جاتی ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کا وجو دشریف ہے اس سے وجودکل لا زماً فیضان یا تا ہے اور اس کے غیر کا وجود اس کے وجود کا تا بع وحاصل ہے جبیہا کہ نورسورج کا تا بع ہوتا ہے۔اورگرمی آگ کی حالا نکہاس کی طرف نسبت عالم کی الیی تشبینہیں وی جاسکتی جیسی کہ نور کی نسبت سورج کی طرف دی جاسکتی ہے الا اس کے کہ ا ہے معلول سمجھا جائے ورنہ کوئی نسبت نہ ہوگی کیونکہ سورج کواپنی ذات سے فیضان نور کا کوئی شعور نہیں ہےاور نہ آپ کوایئے ہے گرمی کے فیضان کا شعور ہوتا ہے یہ فیضان تو محض طبیعت کا نقاضا ہے ،گراول تو عالم بذاتہ ہے اور اس کی ذات وجود غیر کے لیے مبدا ہے لہذا جو پچھاس سے فیضان یا رہا ہے وہ اس کومعلوم ہے اور نتہ جو پچھاس سے صا در ہواس ہے وہ غافل ہے نیز بید کہ وہ ہم میں ہے کسی کے ما نندنہیں ہے ، جو ( مثلاً ) اگر کسی مریض اور سورج کے درمیان کھڑا ہو جائے تو مریض ہے سورج کی حرارت اس کی وجہ ہے اضطراری طور پر دور ہوجائے گی نئے کہ اختیاری طور براس کے برخلاف مبتلا اول جا نتاہے کہ اس کے کمال ہے جو فیضان پار ہاہے اس کاغیر ہے اوراگر دوسرا شخص جومریض پرسایہ ڈ ال رہاہے ای طرح سامیه و النے پر قا در نه ہوتو اسکے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاسکتی کیونکہ نساییہ وال ا بینے سائے کا شخصی وجسمی حیثیت سے فاعل ہے اور واقعہ سامیا ندازی کو وہ بخوشی شعوری حیثیت سے جانتا ہے منہ کہ جسمی حالا نکہ اول کے بارے میں ایسانہیں کہا جا سکتا یہاں تو معاملہ بیہ ہے کہ فاعل اس کا عالم بھی ہے اور اس سے راضی بھی ہے اور وہ اس کا عالم بھی ہے کہاس کا کمال اس میں ہے کہ غیراس سے فیض ن پار ہاہے بلکہ ریجی فرض کیا جائے کہ جسم جوایخ آپ کے لیے سامیر انداز ہے اور وہ اینے واقعہ سامیاندازی کاعالم ہے اور وہ اس ہے راضی بھی ہے تو بھی اول کے مساوی منہ ہو گا ء کیونکہ اول عالم بھی ہے اور فاعل بھی اور اس کاعلم اس کے تعل کا مبدا ہے ، کیونکہ اس کاعلم اپنی ذات پرکل ہونے کی حیثیت سے فیضان کل کی علت ہے اور نظام موجود نظام معقول کا طالع ہے اس معنی میں کہ وہ اس سے واقع ہوتا ہے لبذا اس کا فاعل ہونا اس کے عالم بلکل ہونے پر زائد نہیں کیونکہ اس کاعلم

بلکل اس سے فیضان کل کی علت ہے اور اس کا عالم بلکل ہونا اس کی ذات کے علم پڑا انجو نہیں کیونکہ جواپنا مبداکل ہونا نہ جانے تواپی ذات کو بھی شبیانے گا اس طرح تعد اول سے تو معلوم اس کی ذات ہوگی اور قصد ٹائی سے معلوم کل (کائنات) ہوگی ہیں یہی معنی ہیں اس کے فاعل ہونے کا اور جب اس سے قادر کہا جائے گا تواس سے اس کا ایب فاعل ہونا مرادلیا جائے گا جود ایبا وجود ہے جس سے مرادلیا جائے گا جیسا کہ ہم نے مطمئن کیا ہے وہ یہ کہ اس کا وجود ایبا وجود ہے جس سے مقدورات کا فیضان ہوتا ہے اور اس فیضان سے کل (کا کنات) کی تر تیب اس طرح ہوتی مقدورات کا فیضان ہوتا ہے اور اس فیضان سے کل (کا کنات) کی تر تیب اس طرح ہوتی ہوتی ہے کہ حسن کمال کے تمام ممکنات کا غایت درجہ ظہور ہوتا ہے۔

اور جب اسے مرید (صاحب ارادہ) کہا جاتا ہوتا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی اس سے فیضان پاتا ہے اسے وہ غافل نہیں ہے اور شاس سے ناراض بلکہ وہ جاتا ہے کہ فیضان کل میں کمال ای سے ہاں معنی میں یہ کہنا تھیک ہوگا کہ وہ اس سے راضی ہے اور جائز ہوگا کہ راضی کومرید بھی کہا جائے لہذا ارادہ میں قدرت کے سوا کچھ بھی نہیں اور قدرت کے سوا کچھ بھی نہیں اور قدرت کے سوا کچھ بھی نہیں اور قدرت میں علم کے سوا کچھ بھی نہیں اور غلم عین ذات کے سوا کچھ نہ ہوگا لہذا ان سب کا مرجع میں ذات ہوگا اور بیاس لئے کہ اس کا علم بالاشیاء، سے ماخو ذنہیں ہے اور رہو و مفایا کہا اور اپنے وہ مفایا ہوتا ہے غیر سے مستقید تا بت ہوگا اور بیروا جب الوجود میں محال ہو اسے جیسے آ سان وز مین کی صورت کے متعلق ہما راعلم دوسرا وہ علم جس کو ہم نے اختر اع کیا ہے مثلاً اس شے کا علم جس کی صورت کا تو ہم نے اختر اع کیا ہے مثلاً اس شے کا علم جس کی صورت کا تو ہم نے اختر اع کیا ہے مثلاً اس شے کا علم جس کی صورت کا ہم کے لیے اس صورت کا وجود مستفاد عن العلم ہوگا رہ کہا مستفاد عن الصورت اور مبدا اول کا عبد الس صورت کا وجود مستفاد عن العلم ہوگا رہ کہ علم مستفاد عن الصورت اور مبدا اول کا علم میں کہ خوات کے فیضان کا سب ہے۔ خط میں میزان کا تمثل اس کی ذات سے نظم کی طرح ہے کیونکہ اس کی ذات میں میزان کا تمثل اس کی ذات سے نظم کے فیضان کا سب ہے۔

ہاں اگرنفس نے کا مجرد استحضار یا کتابت خط کامحض تصور ہورے ذہن میں اس صورت کے احداث کے لیے کافی ہوج نے تو ہمارا علم بعینہ قدرت اور بعینہ ارادہ ہوگالیکن ہماری کمزوری کی وجہ ہے ہی راتصور آبیج دصورت کے لئے کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ہم ایک ارادہ متجدرہ کے بھی محق ج ہوتے ہیں جو توت شوقیہ سے ہیدا ہوتی ہے تا کہ ان دونوں سے اعضائے آلیہ کے عضلات واعصاب میں توت محرکہ کومتحرک کرے ہی حرکت محضلات واعصاب میں توت محرکہ کومتحرک کرے ہی حرکت سے وہ قلم یا

دوسرے آلات فارجی کو تتحرک کرتے ہیں اور حرکت قلم سے مادہ جیسے روشنا کی وغیرہ متحرک ہوتی ہے چھر ہمارے فرہنول ہیں صورت متصورہ حاصل ہوتی ہے اور اس لئے کہا جائے گا کہ ہمارے فرہنوں ہیں اس صورت کانفس وجود منہ تو قدرت ہی ہے اور شرارادہ بلکہ ہم میں جوقدرت تھی وہ عضلات کے مبدا محرک سے تھی اور یہی صورت عضلات کے اس محرک کو تحریک و یہی تقوی کو میں تو ایس نہیں ہے وہ ایسے تحریک و یہی تو ایس نہیں ہے وہ ایسے اجسام سے تو مرکب نہیں جو اپنا اس کی قدرت ارادہ علم اور ڈات سب ایک ہیں۔

اور جب اسے زندہ کہا جائے گا تو اس سے مرادیہ ہوگی کہ وہ ازروئے علم عالم سے ،جس سے ایساو جو دفیض پاتا ہے جس کواس فعل کہا جائے گالہذاوہ زندہ ہے بعنی وہ بہت کام کرنے والا اور بہت جانے والہ ہا ہاں سے مراداس کی ذات ہوگی افعال کی طرف اضاف نت کے ساتھ (اسی طریقہ پر جس کا کہ ہم نے ذکر کیا ) ہماری زندگی کی طرح نہیں کے ونکہ وہ دوایس مختلف قو تول کے بغیر تھیل نہیں پاتی جن سے ادراک وفعل کا ظہور ہوتا ہے لہذااس کی حیات بھی عین ذات ہی ہے۔

ِ اور جب ہے خیرمحض کہا جائے گا تو اس ہے مرادیا تو اس کا ایسا وجود ہو گا جونقض

اورا مکان عدم ہے بری ہو کیونکہ شرکو وجو دئیں ہوتا بلکہ وہ عدم جو ہرکی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یا عدم صلاح حال جو ہرکی طرف ورنہ وجو د (اس حیثیت ہے کہ وہ وجو د ہے) خیر ہی ہوگا اور جب لفظ خیر کا استعمال کیا جائے گا تو اس ہے مرا دُنقص وشر کے امکان کے سب ہے اور لی جائے گی یا بیہ کہا جائے گا کہ خیر ہے سبب اس کے وہ نظام اشیاء کے لئے سبب ہے اور چو ذبی جائے گا کہ خیر ہے سبب اس کے وہ وہ نظام اشیاء کے لئے سبب ہے اور چو ذبی میدا ہے ہر شے کے نظام کا اس لئے وہ خیر ہے اس لئے بیا ہم اس کے وجو دبی بر وال ہوگا مع نوع اضافت کے۔

اور جب اے کہا جائے گا واجب الوجود تو اس کے معنی ہیں یمی وجود مع سلب علت کے ( اس کے وجود کی ) مع حالت عدم اولاً وآ خراً۔

اور جب اے کہا جائے گا عاشق ومعثوق اورلذ میرومتلڈ تو اس کےمعنی میہ ہیں کہ ہرحسن و جمال اور ہررونق و بہا کا وہی مبداہے ،اور ہر ذ ی کمال کے لئے وہی محبوب معشوق ہے لذت کے معنی ہیں کمال مناسب کا ادرا کہ اورا گر کو نی شخص اپنے معبو مات کے احاطہ ے یااں پرمحیط ہوکرا پی ذات کے کمال کا ادراک کرتا ہے اورا بے ہی جمال صورت کا اوراینے ہی کمال قدرت کا اور اپنے ہی توت اعضاء کا بالجملہ ہر کمال کا استخصاری ادراک اس کے لئے ممکن ہوتو کہا جائے گا کہ وواینے ہی کمال کا دوست ہے اور اس سے لذت اٹھا آ ہے مگر عدم ونقصان کے مقدر ہونے کی وجہ ہے اس کی بیلذیت نافض ہوگی کیونکہ زوال ید برعوال یا خوف زوال کی وجہ ہے سرور پورائبیں ہوسکتا نیکن اوں کے لئے بہا انمل اور جمال تم حاصل ہے کیونکہ ہر کمال اس کے لئے ممکن ہے اور وہ اے حاصل ہے اور وہ اس کمال کا مدرک ہے امکان نقصان وزوال ہے امن کے ساتھ مدرک ہے ، اور اس کا کمال حاصل ہر کمال سے بالا ہے،لہذااس کمال کی محبت اور اس کاعشق ہرعشق محبت ہے بالا و برتر ہے اور اس سے انتذاز ہوشم کے اللہ او ہے املی ہے ، بلے ہماری نایا ئیدا رکذتوں کے ساتھ اس کوکوئی مناسبت یہی نہیں اور پہ کہنا ہجا ہے کہ اس کی حقیقت معنی کو الفاظ میں ظاہر کرنا مشکل ہے البنة صرف اشارہ یا استعارہ کیا جا سکتا ہے جیے ہم نفظ مرید (صاحب ارادہ) کے لفظ کا استعارہ کرتے ہیں اور ہمارے ارا دے ہے اس کوتشبید دیتے ہیں حارا تکہ اس کے ارا دے ہے ہیارے ارا دے کو کو کی مناسبت ہی نہیں اس طرح شاس کے علم کو ہمارے علم ہے نہاں کی قدرت کو ہماری قدرت ہے کوئی مناسبت ہے ممکن ہے کہ تہمیں اس کے بارے میں تفظ لذت اچھ نامعلوم ہواس کے لئے بہتر مجھوتو دوسرا بفظ استعمال کرو۔

مقصودیہ ہے کہ اس کا حال ملائکہ کے احوال ہے بھی انٹر ف ہے اوراس لائل ہے کہ اس پر رشک کیا جاتوں ہاری حالت تو ہماری حالتوں ہے بھی انٹرف ہے اگر لفت مرف ہیں لفت صرف ہیں اور عضوتناسل ہی کی لذت کا نام ہوتا تو گدھے اور سور کا مرتبہ بھی ملائکہ ہے انٹرف ہوتا گر یہ ہوتا گر گر دھے اور سور کا مرتبہ بھی ملائکہ ہے انٹرف ہوتا گر یہ لذت ہیں اس لئے وہ فرشتوں کو جو مجردعن المی دہ ہیں حاصل نہیں انصی جولذت حاصل ہے وہ مرور شعور کی لذت ہے کئی چیز کا شعور اس جمال و محاصل نہیں انصی جولذت حاصل ہے وہ مرور شعوں کے ہیں اس ہے بالاتر احوال اس ممکن ہیں اور اول کے ہونے چاہیں کیونکہ وجود ملائکہ جو کے عقول مجرد ہیں ) اپنی ذات ہے تو وجود کوئی چیز معطقین شر ہے برگ نہیں ہو گئی سوائے وجود اول کے بہذا وہ غیر خیر محض ہے اس کوئی چیز معطقین شر ہے برگ نہیں ہو گئی سوائے وجود اول کے بہذا وہ غیر خیر محض ہے باب کا در اس سے عشق کر سے باب کر ہے جیسا کہ وہ عاقل بھی ہے اور معقول بھی چا ہے غیر اس سے عشق کر سے باب کر ہے جیسا کہ وہ عاقل بھی ہے اور معقول بھی چا ہے غیر اس سے عشق کر سے باب کر ہے جیسیا کہ وہ عاقل بھی ہے اور معقول بھی چا ہے غیر اس سے عشق کر سے باب کا در اک لذت ہے اس کی عقل اس کی عین ذات ہے اور وہ وہ معافی کا مرجع اس کی اس سے کا مرجع ایک کی طرف ہے ۔

(تېر فته اغد، سفه

یہ ہے طریقہ تفہیم فلاسفہ کے مذہب کا۔ اب بیامور دوقسموں میں منقسم ہو سکتے ہیں۔

(۱) وہ جن پر اعتقاد جائز ہے ان کے متعلق ہم یہ بتلا کیں گے کہ یہ فلاسفہ کے بنیا دی اصول کے مطابق نہیں۔

(ب) وہ جن پراعتقاد جائز نہیں یہاں ہم فلسفیوں پر تنقید کریں گے۔ اور ہم کثرت کے مراتب خمسہ کی طرف بچر توجہ کریں گے ان کی فلسفیوں نے جو تر دید کی ہے ان پر تنقید کرتے ہوئے بیہ ظاہر کریں گے کہ وہ اپنے دعوے کی تائید میں عقلی دلائل چیش کرنے سے قاصر ہیں اب ہم ہرمسکے پر تفصیل سے بحث کریں گے۔

## مسكله (۲)

# فلاسِفه کے صفات الہٰ بیرکا انکار اور اس کا ابطال

فلاسفہ کا اس بات پراتفاق ہے کہ مبدااول کے لئے علم وقدرت وارادہ کا اثبات محال ہے جبیبا کہاس امر میں معتز لہ بھی متفق ہیں وہ وعویٰ کرتے ہیں کہ بیا ساء شرعی طور پر وارد ہوتے ہیں اور ان کا اطلاق بغیۃ ٔ جائز رکھا جاتا ہے لیکن مرجع ان کا ذات واحد ہے ( جیسا که گزرا )اوراس کی ذات پر صفات زائدہ کا اثبات جا ئزنہیں جیسا کہ خود ہارے بارے میں توبیہ جائز ہے کہ جاراعلم اور جاری قدرت جاری ذات پراوصاف زائدہ ہوں کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ بیہموجب کثرت ہے اگر بیصفات ہم پر طاری ہوتی ہیں تو ہم جانتے ہیں کہوہ زائد برذات ہیں کیونکہ وہ متجد د طاری ہوتی ہیں اوراگران کا ہمارے وجود ہے اس طرح مواز نہ کیا جائے کہ وہ ہمارے وجود ہے غیرمتا خر ہوں تو وہ بھی زائد علی الذات نہیں مجھی جائیں گی ایہا ہی دو چیز وں میں ہے جب ایک دوسری ہر طاری ہواور معلوم ہو جائے کہ ہیہ وہنبیں ہوسکتی اور وہ بینہیں اگر اس طرح ان کا موازنہ کریں تو ان دونوں کا علیحد ہ عبیحدہ ہوناسمجھ میں آئے گا بیصفات نموات اول کی صفات مقارنہ ہونے کی حیثیت ہے بھی اشیاء سوائے ذات ہی ہونگی اب بہ بات واجب الوجود میں کثر ت کا سبب ہوگی جومحال ہے اس کئے ان کا نفی صفات پر اجماع ہوا ہے ان سے بو جیما جائے گا کہ اس فتم کی کثرت کے محال ہونے کوتم نے کیسے جانا اس بارے میں تم سوائے معتزلہ کے کافیہ سلمین کے خلاف جا رہے ہوا ب اس برتم کون سی دلیل پیش کرتے ہوا گر کہا جائے کہ ذ ات جومفات کی حائل ہوتی ہے واحد ہےلہذا واجب الوجود میں کثر ت صفات محال ہے اب يبي مسكله مابدالنزاع ہے اس كامحال مونابضر ورت تو معلوم نبيس اس كے لئے دليل كى ضرورت ہے تمہاری دلیل کیا ہے۔

اس بارے میں ان کے دیومسلک ہیں۔

اولاً تو وہ یہ کہتے ہیں کہاس پردلیل میہ ہے کہ دو چیز وں میں یعنی صفت وموصوف

میں سے جب بیروہ شہوا وروہ رینہ ہو۔

(۱) با تو ان میں سے ہرایک دوسرے سے وجود میں مستغنی ہوگی (۲) یا ہر ایک دوسرے کی مختاج ہوگی (۳) بایہ کہ ایک ان میں سے دوسرے سے مستغنی ہوگی اور دوسری مختاج ہو گی اور اگر ہرا یک کوستغنی قرار دیا جائے تو دونوں واجب ابو جو د ہو جاتے میں اور بیتشبیہ متعلقہ ہے جومحال ہے۔

یا ہرایک ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی مختاج ہونگی تو ان میں سے ایک واجب الوجود منہ ہوگی تو ان میں سے ایک واجب الوجود کے معنی بیہ ہیں کہ جسم کا جس کا قوام خو داس کی فات سے ہواور وہ اپنے غیر سے من کل وجہ ستغنی ہوگر جب بیہ غیر کی مختاج ہوتو یہ غیراس کی علت ہوا اگر اس غیر کو ہٹ دیا ہ کے تو اس کا وجود ممتنع ہوگا پٹی ذات سے اس کا وجود منہ ہوگا بلکہ اپنے غیر سے ہوگا۔

بلکہ اپنے غیر سے ہوگا۔

اعتراض اس پراس طرح ہوگا کہ ان اقسام میں سے اختیار کروہ قتم اخیر ہے لیکن پہلی قتم تشنیہ متعدقہ کے متعلق بھی ہم نے گزشتہ مسئلہ میں خاہر کرویا ہے کہ تمہاری تروید کسی دلیل پرمنی نہیں ہوگا اس لئے جو چیز کسی دلیل پرمنی نہیں ہوگا اس لئے جو چیز کسی مسئلہ کی فرع ہوں اس کی اصل نہیں قرار دی جاسکتی لیکن من سب طریقہ ہے کہ کہا جائے کے مسئلہ کی فرع ہوں اس کی اصل نہیں قرار دی جاسکتی لیکن من سب طریقہ ہوتی ہے کہ کہا جائے کے ذات اپنے قوام میں صفات کی مختاج نہیں ہوتی البنة صفات مختاج ہوتی ہے موصوف کی جیسا کہ خود ہم میں ہوتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ واجب الوجود مطلق وہ ہوتا ہے جس کی بِنْ علت فاعلہ ہوں تہ بلہ مگر جب
سیسلیم کیا جائے کہ صفات کی عدت قابلہ ہوتی ہے تو انکا معلول ہونا بھی تسلیم کیا جائے گا۔
ہم کہیں گے کہ ذات قابلہ کا نام عدت قابلہ رکھنا آپ کی اصطلاح ہے اور اس اصطلاح کے مطابق دلیل تو شہوت واجب الوجود کی طرف رہبری نہیں کرتی البتۃ ایسے کن رے کے
اثبات کی طرف رہبری کرتی ہے جہاں علل ومعلولات کا تسلسل منقطع ہوجا تا ہے اس کے عداوہ کی رہبری نہیں کرتی اگر واحد کے لئے ایسی صفات قدیمہ کو وہ نا جائے عداوہ کی اندازے کی رہبری نہیں کرتی اگر واحد کے لئے ایسی صفات قدیمہ کو وہ نا جائے

(جموعه رسائل امام غز الیُّ جلد سوم حصه سوم) · (۳۹۳) · (جموعه رسائل امام غز الیُّ جلد سوم حصه سوم) · (۳۹۳)

جن کا کوئی فاعل نہیں جیسا کہ اس کی ذات کا کوئی فاعل نہیں تو قطع تسلسل جب بھی ممکن ہے لیکن ان صفات کا استقر اراس کی ذات ہی ہیں ہوگالہذا لفظ واجب الوجود کونظر انداز کردینا چاہیے کیونکہ اس سے التب س کا امکان ہے اس وقت دلیل قطع تسلسل ہی کی طرف رہبری کر ہے گی اور کسی چیز کی طرف نہیں اس کے سواکسی اور چیز کا دعوی محض تحکم ہوگا۔

اگر کہا جائے کہ جس طرح کہ علت فاعلی میں قطع تشکسل واجب ہوتا ہے علت قابلہ میں بھی وہ استقرار پاتا ہے تو قابلہ میں بھی واجب ہوگا کیونکہ اگر ہرموجود کسی محل کامختاج ہوجس میں وہ استقرار پاتا ہے تو محل بھی اس طرح کسی محل بھیجتا جے ہوگا جس سے تشکسل اوز میں سرگ

محل بھی اس طرح کسی محل کامختاج ہوگا جس سے تسلسل لا زم آئے گا۔

اوراگر دا جب الوجود سے ایسے وجود کے سوائے جس کے کوئی علت فاعلی ہنز ہوا ور جس کی وئی علت فاعلی ہنز ہوا ور جس کی وجہ سے قطعات کلسل ہوتا ہوا ور کوئی چیز مراد لی جائے جس اس کو واجب الوجود قطعاً تسلیم نہیں کرتے اور جب بھی عقل ایسے موجود قدیم کی قبول کرنے کے لئے جس کے وجود کی کوئی علت نہیں اپنے اندر گنجائش پاتی ہے تو وہ کسی صفت سے موصوف قدیم کے قبول کرنے کے سئے بھی جس کی ذات وصفات کی بھی کوئی علت نہیں اپنے اندر گنجائش پاتی ہے۔

مسلک دوم

فلسفیوں کا قول ہے کہ علم وقد رت دونوں بھی ہماری ماہیت ذات میں داخل نہیں بلکہ دونوں عرضی ہیں اور جب یہی صفات اول کیلئے بھی ثابت کی جا کمیں تو وہ بھی اس کے ماہیت ذات میں داخل نہیں ہو گئی بلکہ اس کی طرح بالا ضافت عرض ہو گئی گویا اس کے لئے دائم ہوں اور بہت سے عرضی وجود ہمیشہ غیر مفارق ہو سکتے ہیں اور ماہیت کے لئے لازم ہوتھے ہیں اور ماہیت کے لئے لازم ہوتھے ہیں اس کے باوجود وہ اس کی ذات کے مقوم نہیں ہوتے مگر جب عرضی ہو نگے تو تابع ذات ہو نگے اور ذات ان کا سبب ہوگی لہذا معلول ہو نگے پھر کس طرح وہ وہ اجب الوجود قرار دیے جا سکتے ہیں یہی وہ پہلی دلیل ہے جو کسی عبارت کے افدل بدل کے ساتھ پیش کی گئ

ہم اس کا میہ جواب دیتے ہیں کہ اگرتم ان صفات کو طالع ذات اوراور ذات کو ان کا سبب گردانے سے میراد لیتے ہو کہ ذات ان کی علت فاعلی ہے اور وہ ذات کے مفعول ہیں تو ایسانہیں ہوسکتا کیونکہ میہ ہمارے علم کو ہماری ذات کی طرف مض ف کرنے کامسکزم سنہ ہوگا جبکہ ہماری ذات بھی ہمارے علم کی علت فاعلی نہیں ہے اگرتم ذات سے محل مراد لیتے ہوا ور کہتے ہو کہ صفت کا قوام بنفسہ غیر کل میں نہیں ہوسکت تو میمسلم ہے اور کوئی وجہنہیں کہ اس کوی ل قرار دیا جائے یا اگر صفت سے تبعی وجودیا عرضی وجودیا معلول مراد لی جائے یا جو بھی مراد لی جائے یا اگر صفت سے تبعی وجودیا عرضی وجودیا معلول مراد لی جائے یا جو بھی مراد لی جائے تب بھی ہر حال معنی میں کوئی تغیر شرو گا کیونکہ اس کے معنی اس کے سوائے بکھی شہیں ہوئے کہ مضات الہید ذات الی سے قائم ہیں جیسا کہ تمام صفات ذات سے قائم ہوتی کہ بیں اور ان میں کوئی فاعل بھی نہیں۔

بہر حال فلسفیوں کی ساری دلیل تمام تر مرغوب کن الفاظ کا گور کھ دھندا ہیں وہ بھی صفات الہیہ کومکن کہتے ہیں بھی جائز بھی تا بع بھی لا زم بھی معلول اوران تمام الفاظ کو نا بہند پیر قرار دیتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ صفات کی کوئی علت فاحق ہے تو یہ معنی نہیں جاسکتا اور اگر اس سے میرا دہے کہ ان کی کوئی علت فاعلی نہیں بلکہ انکے صرف قیام کے لئے کل کی ضرورت ہے تو اس معنی کیلئے جوعبر میں چا ہو گھڑ لو اس میں کوئی مزا گفتہ نہیں ہے۔

عبارتی رعب داب قائم کرنے کا ایک دوسراطریقہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیاس بات کی طرف مودی ہوتا ہے کہ اول ان صفات کامخاج ہے حالا نکہ فن مطلق محتاج نہیں ہو سکتاغنی تو اس کوکہیں گے جوابیے غیر کامختاج نہ ہو۔

یہ الفاظ کا انتہائی رکیک استعمال ہے جھمنا جا ہے کہ صفات کا مال ذات کا مل سے کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ کہا جائے کہ وہ مختاج غیر ہوگئی اگر وہ ہمیشہ سے ہے تو علم وقد رت

وحیات کی صفات کا ملہ کے ساتھ بھی ہمیشہ سے ہے پس مختاج کیسے ہوئی یا یہ کہ کیسے جائز رکھا جاسکتا ہے کہ ایزوم کمال کوا ختیاج سے تعبیر کیا جائے وہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کیے کہ کامل وہ ہے جو کمال کامختاج نہ ہولہذا جواپی ذات کے لئے صفات کمال کے وجود کامختاج ہو وہ ناقص ہے تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ اس کے کامل ہونے ہے معنی ہی اس کی ذات کے لئے وجود کا مال کے ہیں پس تم محض تفظی تخیلات کی بناء پر ان صفات کمال کا کیسے انکار کر سکتے ہو چو تہم الہیں ہیں۔

اگر کہا جائے کہ جب تم نے ذات وصفت کو ثابت کر دیا اور ذات میں صفت کے حلول کوبھی ثابت کر دیا تو بیتز کیب ہوئی اور ہرتر کیب مرکب کی مختاج ہے اور اس لئے اول کاجسم ہونا جائز نبیس رکھا جاتا کیونکہ جس میں مرکب ہوتا ہے۔

تو ہم کہیں گے کہ یہ کہنا کہ ہرتر کیب مختاج مرکب ہوتی ہے ایس یہ بات ہے جے کہیں کہ ہرموجود دختاج موجود ہوتا ہے اس لئے جب یہ بہا جائے گا کہ اول موجود قدیم ہے جس کی کوئی علت ہے نہ کوئی موجود تو ای طرح یہ جس کی کوئی علت ہے نہ کوئی موجود تو ای طرح یہ جس کی ڈات کے ساتھ تی مصفات کی جس اس کی ذات کے ساتھ تی مصفات کی بلکہ وہ کلی دات کے ساتھ تی مصفات کی بلکہ وہ کلی دیتیت سے بلا علت قدیم ہے رہا جسم تو اس کو اول قر ارنہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ عادت ہوتا ہے اور حادث اس لئے ہوتا ہے کہ وہ بھی تغیرات سے خالی نہیں ہوتا اور جو خض کہ خدوت ہوتا ہے اور حادث اس کو علت اولی کو لا زیا جسم یا نتا پڑے گا جیسا کہ ہم آ کندہ صفحات میں ثابت کریں گے۔

لبذااس مسئد میں تمہارے سارے مسالک ایک تسم کے تخیلات ثابت ہوتے ہیں علاوہ ازیں فلسفی جو بھی ثابت کرتے ہیں اس کوفس ذات کی طرف راجع کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے مثلاً اس کو وہ عالم تو ثابت کرتے ہیں گران کا قول سے بیلازم آتا ہے کہ بیصفت مجردو جود پرزائد ہواس لئے ان سے بوچھا جاسکتا ہے کہ آیاتم تسلیم کرتے ہو کہ اول اپنی ذات کے سوابھی جانتا ہے بعض تو اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی ذات کے سوا بھی نہا نتا مسلک اول وہ ہے جس کو ابن سینا نے اختیار کیا ہے جو دہ اپنی ذات کے سوا بھی نہیں جانتا مسلک اول وہ ہے جس کو ابن سینا نے اختیار کیا ہے جو دہ کی کرتا ہے کہ اول تمام اشیا کو بنوع کلی جانتا ہے جو زمانہ کے تحت داخل نہیں البتہ ان جو کہ نیات کو نہیں جانتا جو اس میں تجد داحیات علم کا موجب ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ذات جا کم میں تغیر ہوتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ وہ اپنی ذات کے غیر کو قصد اول کی بناء پڑئیں جانتا بلکہ اپنی ذات کو مبد اکل کی حثیت ہے جانتا ہے لیا کل کے ساتھ اس کاعلم قصد ٹانی کولہ زم کرتا ہے کیونکہ مبدا کیونکہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی ذات کو جانے بغیر سے جانے کے وہ مبدا کا کثابت ہے کیونکہ مبدا کا کثابت ہے کیونکہ مبدا کا کثابت ہونا اس کی ذات کی حقیقت ہے اور سیمکن نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو اپنے غیر کا مبدا سمجھے ورنہ غیر بھی بطریق تضمن ، ولزوم اس کے علم میں شامل ہوجائے گا اور کوئی وجہبیں مبدا سمجھے ورنہ غیر بھی بطریق تصمن ، ولزوم اس کے علم میں شامل ہوجائے گا اور کوئی وجہبیں کہ اس کی ذات کے سے لوازم نہ ہول اور سے بات و ہیت ذات میں کثر سے کی موجب نہیں ہوتی البتہ نفس ذات میں کثر سے کی موجب نہیں ہوتی البتہ نفس ذات میں کثر سے کا ہونا متنا ہے۔

اس کا جواب دوطریقے ہے دیا ہا سکتا ہے۔

اول میہ کہ تمہارا تول کہ وہ اپنی ذات کو بحثیت مبدا جانتا ہے تھن تھکم ہے بلکہ چاہیے تو ریہ کہ وہ صرف اپنی ذات کو جانے کیونکہ اپنے مبدا ہونے کاعلم توعلم بالوجود پر زائد ہوگا اس لئے کہ مبدائیت ذات کی طرف اضافت ہے اور ریہ جائز ہے کہ وہ وفات کوتو جائے اوراضافت ہے ہوئے ذات کو نہ جانے ، اگر مبدایت کو اضافت نے مانا جائے تو ذات میں کثر ت پیدا ہوجاتی ہے اور اس میں وجود کے علاوہ ایک چیز مبدایت بھی آ جاتی ہا اور بید دوا مگ ایک انسان اپنی ذات کو قوجائے مگر اپنا معلول ہونا اس کی ملت کی طرف اضافت ہے غیر ذات اور عم بلان افت غیر علم با مذات ہے اس پر ہماری دلیل بتائی جا چی ہے اور وہ بیا کہ مکن ہے کہ علم با مذات ہے اس پر ہماری دلیل بتائی جا چی ہے اور وہ بیا کہ مکن ہے کہ علم بالذات کے متوجم ہو بیونکہ ذات تو جم ہمیں کہ بیتو ممکن نہیں ہے کہ علم بالذات کے متوجم ہو کیونکہ ذات تو واصد ہے۔

کاش مجھے کوئی مجھنے کہ نفی کٹرت پر وہ شخص کیے اقدام کرتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا کے سے اقدام کرتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا کے سم سے ایک ذرہ آ سانوں میں اور نئرز مین میں باہر ہوسکتا ہے کیکن وہ ان تمام چیزوں سے نہو گئی واقف ہے اور کلیات معلومہ کی تو کوئی انتہانہیں پس ان کا کلیات کے متعلق باوجود اپنی کٹرت و تغائیر کے ہمرلحاظ ہے ایک ہے۔

ابن بین نے اس بارے میں دوسرے فلسفیوں سے اختلاف کیا ہے جن کا خیل ہیں ہے کہ ندو بنی فرات سے اعتراض سجھتے ہیں ) ہی کے ندو بنی فرات سے اعتراض سجھتے ہیں ) ہی کسے ممکن ہے کہ ابن سینا ان فلسفیوں کے ساتھ مل کرتو کٹر ت کی نفی کرے اور ا ثبات علم بافیر میں ان سے اختلاف کرے اس کو یہ کہتے ہوئے شرم کرنی جا ہے کہ القد تعالی قطعاً کوئی چیز نہیں جا نتا ہو دنیا میں ند آخرت میں البتہ صرف اپنی فرات کو جا نتا ہے بال اس کا غیرا پی فرات کو بیا نتا ہے اور غیر کو بھی علم کی حیثیت سے تو غیر ہی اس سے انٹرف طہرا۔

اس بے حیائی سے اجتناب کرتے ہوئے ابن سینا نے اس فد مہر کو ترک کرویا

اوراس کے باوجود و واقی کثرت میں کل وجہ پر برابراصرار کرتا ہے اور دعوی کرتا ہے کہ خدا کا علم بنفسہ و بغیرہ بلکہ تمام اشیاء کاعلم اس کی ذات کا عین ہے بغیر کسی کیا وتی کے لیکن بیتو میں تناقص ہے، جس کے قائل ہونے سے دوسر نے فسفیوں کوشرم آتی ہے اس طرح ہم اس نتیجہ پر چہنچتے ہیں کہ ابن میں اور وہ جن سے میراختلاف کرتا ہے دونول رسوائی و ملامت کا ہدف بنتے ہیں۔

گمراہی جا ہے والے کو خدائے تعالی برابر گمراہی میں ڈالٹا ہے جو سمجھتا ہے کہ الہی امور کی کنڈنظر و خیل ہے ہاتھ آ جا علق ہے۔

اگر کہا جائے کہ جب یہ ٹابت ہوجائے کہ خدا اپنی ذات کو بے حیثیت مبدا برسیل اضافت جانتا ہے کیونکہ علم دومضاف کے ساتھ بھی ایک ہوسکتا ہے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو بہبی نے تواس بہبی نے یا جانے میں اس کے باب ہونے کا علم بھی داخل ہے جوشمنی علم ہیا اس سے معلوم کی تو کثر ت ہوگی مرعم متحد ہوگا ای طرح جب خدا اپنی ذات کو مبدا وغیرہ کی حیثیت سے جانتا ہے تو علم تو متحد ہوگا گو معلوم میں تعدد ہو پھر جب یہ چیز معلوم واحد اور کر شاس کی اضافت میں تو سمجھ میں آئی ہے اور کشرت کا معجب نہیں ہوتی تو اس سے بدلا زم آتا کا ہوگی۔ معجب نا ہوگی۔

حقیقت واحد ہوا در پھروہ موصوف بالوجو د ہو بلکہ وہ دعوی کرتے ہیں کہ گر حد حقیقت و جو د کی طرف مضاف ہوتو بید دومختف چیزیں ہو گئیں اور پہیں سے کثر ت بیدا ہوگی پس اس بنیا د پرا یسے علم کا فرض کرنا جومعلو مات کثیر ہے متعلق ہوممکن نہیں سوائے اسکے کہ اس ہیں الیم نوع کثرت کو لا زم سمجھا جائے جو وجو دمضاف الی الیا ہیت کے فرض کرنے سے بھی زیادہ واضح اورصاف ہو۔

رہا بیٹے کے ہارے بیل علم یا ایسے ہی دوسرے اضافی حدود کا علم تو اس بیل کثرت ہوتی ہے کیونکہ اس بیل دو چیزوں کا علم لا زمی ہے ذات ابن کا ذات اب کا اور یہ دوعلم ہوئے اور تیسراعلم جوان دونوں کے درمیان اضافت ہے یہ تیسراعلم دونوں سابق علموں سے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں اس کی شرط بیں اور اس کی ضرورت کا تعین کرتے بیں جب تک کہ اولا مضاف کا علم نہ ہوگا اضافت کا بھی نہ ہوگا اس لئے یہ علوم متعددہ ہوئے بیل جب تک کہ اولا مضاف کا علم نہ ہوگا اضافت کا بھی نہ ہوگا اس لئے یہ علوم متعددہ ہوئے جوا یک دوسر سے کے ساتھ مشروط بیں ایسا ہی جب اول اپنی ذات کو سائر انواع واجناس کی طرف بحثیت مبد مضات جانے تو اس امر کامختاج ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو اضافت کو بھی جانے اور اجناس کی اکا ئیوں کو جانے اور اجناس کی اکا ئیوں کو جانے اور اجناس کی اضافت کو بھی جانے اور اجناس کی اضافت کو بھی جانے اور احتاس کی ایسان کو معلوم ہونا قابل فہم نہ ہوگا۔

رہاان کا بیقول کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو جانے تو اس کا عالم ہو تااس علم ہو تا ہو تا ہے جانا جائے گالبذا معلوم تو متعدد ہوگا گرعم واحد ہوگا شخص نہیں ہے بلکہ اس کا عالم ہو تا ایک دوسر ہے تلم ہے جانا جائے گا (اور بید دوسراعلم تیسر ہے تلم ہے ) وہلم جرآ اور بالآ خر ایک ایسے علم کی طرف نتھی ہوگا جس ہے وہ نی فل ہے اور اس کوئیس جانتا اس کے باوجو وہم ینہیں کہتے کہ اس کا سلسلہ غیر متنا ہی چینے لگتا ہے وہ ایسے علم پر منقطع ہو جاتا ہے جو اس کے معلول سے متعلق ہے وہ وجو دمعلوم سے جیسے کوئی شخص سیا ہی کو جانے اور علم کی اس حالت بیس اس کا ذہن شے معلوم ہے متنفر ق رہے وہ معموم ہے اور سیابی اور دو ہاس کے سیابی پن کے علم سے غافل ہے اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہے آگر توجہ سیابی اور دو ہاسے گی ۔

ر ہاان کا قول کہ یہی الزام تمہارےاصول سے مغلو مانت باری پر بھی وار ہوتا ہے کیونکہ وہ غیر متناہی ہیں اورعلم تمہارے پاس واحد ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب میں کسی قتم کی تعمیری یا اثباتی بحث تو نہیں کررہے ہیں جواس کا جواب و ہے بیٹھے ہم یہاں تو (جموعه رسائل امام غز الي جيد سوم حصه سوم ) - ٢٠٠٠)

محض سلبی اورانهدا می قسم کی بحث میں مصروف ہیں ۔

اوراگر کہا ہوئے کہ ہم تمہارے کسی خاص فرقہ پر الزام نبیں نگارہے ہیں اور جو الزام کے ہم عمومی طور پر نگاتے ہیں تو تم کو اس کا جواب وینے کی ضرورت نہیں گر جب روئے خن خاص تمہار ہے ہی طرف ہوتو تمہیں جواب دینا چاہیے۔

ہم کہتے ہیں کہ بیس ہمیں تو صرف ہمیں اس بات سے عاجز ٹابت کردکھ نا ہے کہ ہم برا بین قطعیہ سے حقائق امور کو جان سکتے ہوا ور جب ہمہارا بجز طاہر ہو جائے تو یہ جانا ہمیں قطعیہ سے حقائق کا علی کرو کا وش جائے ہوں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہی ہیں جن کا یہ یقین ہے کہ امور الہیہ ہے حقائق کا علی کرو کا وش سے علم نہیں ہوسکتا بلکہ عقل بشری ان کی وریافت سے قاصر ہے اس لئے صاحب شریعت صلوات اللہ علیہ والتسلیم نے فر مایا ہے ''تفکر و فیی خلق الملہ والا تھکرو فی ذات ملا اللہ '' مخلوق خدا کی اہیت میں غور شروتم ان لوگوں کی کس طرح تر وید کر کتے ہو جورسول القد (علیہ الصلوة والسلام) کی سچائی کے بے دیل مجز ومعقد ہیں اور جس نے رسول بھیجا ہے اس پر کی عقلی تھم کے لگانے ہے احترا از کرتے ہیں جوصفات اور جس نے رسول بھیجا ہے اس پر کی عقلی تھم کے لگانے ہیں جوصفات البیہ کے بارے میں بری میں عقلی نظر سے غور وفکر ہے اجتناب کرتے ہیں جوصفات البیہ کے بارے میں اس ذات واجب کے عالم مرید قادر ہی وغیرہ ہونے کا برابراعتراف کرتے ہیں بخیراس کے صاحب شریعت کے بیان میں کہ اور کیا ہے اور کیا ہے کونکہ وہ خوف تی جھے ہیں کہ وہ ذات برتر اس خاب وہ میاں آگیا کچرہ ہونے کا برابراعتراف کرتے ہیں کہ وہ ذات برتر قیاس وخیال و کمان و ہم ہاور یہاں آگو کر ہوا۔

خو تجو میں آگیا کھر میالا انتہا کیونکہ وہ خوف تی جھے ہیں کہ وہ ذات برتر وہ نی سے جو تحقیمیں آگیا کھا کہ میں اس کیا لائنہا کیونکہ ہوا۔

(اكبرالا آبادى)

ہمارااعتراض بہی ہے کہ تم جودعوی کرتے ہوکہ ہم حقائق کو دلیل سے بیجھتے ہیں اور عقل سے ثابت کرتے ہیں بتا ؤ تو وہ کون کی ججت ہو تو شہیں جاتی اور کونسی دلیل ہے جو حقیقت کا اور اک کرلیتی ہے اور ریاضی کے ضابطون کی طرح نا قابل شکست ہموتی ہے اگر کہا جائے کہ بیا شکال ابن بینا پر وار دہوتا ہے جو دعوی کرتا ہے کہ خدا اپنے غیر کو بھی جانتا ہے جالا نکہ دوسر سے محقیقین فعاسفہ اس بات پر شفق ہیں کہ وہ اپنی ذات کے سوا کچھ بیس جانتا ہے جالا نکہ دوسر سے ہوسکتا ہے کہ اس فیاس بات پر شفق ہیں کہ وہ اپنی ذات کے سوا بی خوشیں جانتا کہ حالا نکہ دوسر سے ہوسکتا ہے کہ

بہت ہے تا مورمتاخرین اس کی ہرجہتی تائیدے انکار کر گئے کیونکہ اس تسم کے مسائل کی ر فی قت کوکوئی سنجید ہ فہم بر داشت نہیں کرسکتا مثلاً پذکور ہ بالا دعو ہے ہی کو د تیھو جومعلو مات کو علت پر افضلیت و یتا ہے کیونکہ فرشتے ہوں یا انسان بہر حال ہر ذی شعور اینے کو بھی ج نتا ہے اور غیر کوبھی مگر خدا ہے کہ سوائے اپنے ذات کے کسی کوبھی نہیں جا نتا فرشتے تو فرضتہ میں وہ تو معمولی آ دمیوں ہے بلکہ جانوروں ہے بھی گیا گزرا ہو گیاعلم تو ایک شریف ترین چیز ہےاس کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے۔(پھرخدا میں پینقصان کیسے؟) پھرتم تو یہ بھی کہتے ہو کہ وہ عاشق بھی ہیں اور معشوق بھی ہے کیونکہ اس کے لئے بہاء الحمل ہے اور جمال تم تو بھدا بتا وُ کہ وجود بحثیت کا کون جمال ہے جس کی تنم ہیت ہے شرحقیقت اے تو بیا بھی خبرنبیں کہ دنیا میں کیا ہور ہاہے اور کس پر کیا گز رہی ہے اور اس سے کیا لازم آ رہا ہے اوراس سے کیا الا بلاصا در ہور ہا ہے اور کب ہور ہا ہے؟ اس سے بڑھ کر ذات باری تعالی میں کونسا نقصان تصور کیا ج سکتا ہے تمام عقلا کواس جماعت پرتعجب ہوتا ہے جس کومقو لات میں غورفکر کرنے کا دعوی ہےاور وہ اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ رب الا ربا ب مسبب انا سباب کو قطعاً علم نبیں کہ دنیا میں کیا ہور ہاہے تو اب اس میں اور ایک ہے جان لاش میں کیا فرق ہوگا تعالى التدعم يقول الظلمون علوا كبيرا'' (ترجمه )الله تعالى خالموں يعني حد ہے تنجاوز كر نے والوں کے اقوال سے بالاتر ہے یہی شرکہ وہ اپنے آپ کوجہ متا ہے مگر لاش کچھ بھی نہیں جاتی کوٹسا کمال ہےا ہے آ پ کو جانبے میں جب دوسرے۔ کما حوال کاعلم تنہویہ وہ مذہب ہے جس کی کمز ور می توضیح ہے مستغنی ہے پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یا وجود اس رسوا کی کے کثر ت کے الزام ہے بھی تم بری نہیں ہو سکتے وہ اس طرح کہ ہم تم ہے یو چھتے ہیں کہاس کاعلم ذات اس کامین ذات ہے یا غیر ذات؟ اگر کہو کہ غیر ذات ہے تو کٹر ت پیدا ہوگئی اگر کہو کہ مین ذات ہے تو پھرتمبارے اور اس تخص کے درمیان کیا فرق ہے جوکہتا ہے کہ انسان کا اپنی ذات کاعلم اس کی عین ذات ہےاور حمافت ہے کیونکہ انسان کی ذات کا وجوداس حالت میں سمجھ میں آتا ہے جب کہ وہ اپنی ذات ہے غافل ہو پھر جب ای غفلت رائے ہو جاتی ے تو وہ اپنی ذات کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس ہے بھی بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس کا شعور ذات اس کی ذات کاغیرے۔

پھراگرتم کہو کہ بھی ایس بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے علم سے خالی ہوتا ہے بھرو ہلم اس پر طاری ہوتا ہے تو لامحالہ اس کاغیر ہی ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ عیرت الریان اور مقادنت سے ہیں ہیچائی جاتی کیونکہ میہ جائز ہمیں ہوسکتا کہ عین شے ہی شے پرطاری ہو جائے اور غیر شے جب کسی شے سے تھا ان ہوتو وہ وہی نہیں ہوسکتی اس سے یہ ٹابت ہوا وہی نہیں ہوسکتی اس سے یہ ٹابت ہوا کہ اول ہمیشہ اپنی ذات ہی کو جانتا ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا اپنی ذات کا علم اس کی عین ذات ہے حالانکہ وہم میں وہ چیز وں کے خیل کی گنجائش پیدا ہوج تی ہا ایک تو ات وسرے طریان شعور طریان کا ایک ذات ہونا وہم میں مقصود نہیں ہوسکتا۔

اگر کہا جائے کہ اس کی ذات ہی عقل وعلم ہے اس لئے ایس نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی ذات پھر علم فات عیاں ہے کیونکہ علم ایسی صفت یا ایسا عرض ہے جوموصوف کو چاہتا ہے پھر یہ کہنا کہ اس کی ذات ہی عقل وعلم ہے یہ کہنے کہ تمتر آئی ہے کہ وہ ہی قدرت واردہ ہے اوروہ ہی قائم بنفسہ ہے نیز ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی سیاہی یا سفیدی کے بارے بیس کہے کہ وہ قائم بنفسہ ہے یا کمیت و تربیج شلیت کے بارے بی اس اصول پر یہ بارے بی کہا جائے کہ وہ قائم بنفسہ ہیں بیا کہ بنفسہ ہیں اس اصول پر یہ کال سمجھا جاتا ہے کہ صفات اجسام بغیرجسم کے جوغیر صفات ہے بنفسہ قائم ہو جا کیں ای طرح یہ بھی محال سمجھا جائے گا کہ صفت علم و ہیت وقد رت واردہ بھی بنفسہ قائم ہو جا کیں اللہ وہ ذات کے ساتھ قائم ہو گا اوراس کی حیات کہلائے گی ایسا ہی دوسری صفات پس اس طرح وہ اول سے نہ صرف تمام صفات کو اور حیات کہلائے گی ایسا ہی دوسری صفات پس اس طرح وہ اول سے نہ صرف تمام صفات کو اور سے خیست کہلائے گی ایسا ہی دوسری صفات پس اس طرح وہ اول سے نہ صرف تمام صفات کو اور ساب نہ کرلیں اور اس کو محض اعراض وصفات ہی میں نہ تحویل کردیں جن کا قیام بنفسہ مکن سلب نہ کرلیں اور اس کو محض اعراض وصفات ہی میں نہ تحویل کردیں جن کا قیام بنفسہ مکن سلب نہ کرلیں اور اس کو محض اعراض وصفات ہی میں نہ تحویل کردیں جن کا قیام بنفسہ مکن سکیں۔

آ ئندہ ایک الگ مسئلہ کے سلسلہ ہیں ہم یہ بھی بتلائمیں سے کے فکسفی اللہ تعالی کے عالم بغیرہ ہونے یا کہ عالم بنفسہ اور عالم بغیرہ ہونے بربھی کوئی ولیل قائم نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی۔

#### مسكله (٤)

فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں کداول کیلئے بیہ جائز نہیں کہاس کا غیراس کے ساتھ جنس میں مشارکت کرے اور عقلی

طور برجنس ونصل كااول براطلاق نهيس ہوسكتا

فلفی اس امر پرشفق ہیں اور اس پر اپنا بید دعویٰ قائم کرتے ہیں کہ جب اول کسی شے سے جنسی مشارکت نہیں رکھ تو پھر کوئی شخصل کی حیثیت سے بھی اس سے متصل نہیں ہوسکتی لہذاس کی کوئی حد ( تعریف ) نہیں ہوسکتی کیونکہ حدجنس وفصل سے مرکب ہوتی ہو اور جوان سے مرکب ہوتو اس کی کوئی حد بھی نہیں ہوسکتی کیونکہ بیر کیب کی ایک نوع ہے اور وہ اس بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی کا بیہ کہنا کہ وہ موجود ہونے جو ہر ہونے اور غیر کے لیے علت ہونے ہیں معلول اول کا مساوی ہوتا ہے گرصاف طور پر کسی دوسری حیثیت سے وہ معلول اول سے متماز ہوتا ہے تو یہ مشارکت فی انجنس نہیں کہلائی جا سکتی بلکہ وہ لازم عام معلول اول سے متماز ہوتا ہے تو یہ مشارکت فی انجنس نہیں کہلائی جا سکتی بلکہ وہ لازم عام میں مشارکت ہوگی اور جیسا کہ منطق سے معلوم ہوتا ہے کہ جنس اور لازم میں فی الحقیقت فرق ہے گووہ دونوں عموم میں متغرق نہ ہوں کیونکہ جنس ذاتی وہ صغت عام ہے جو ما ہو ( وہ کیا ہے ) کہ جواب میں عام طور پر ہلائی جاتی ہوتا ہے کہنس ذاتی وہ صغت عام ہے جو ما ہو ( وہ کیا ہے ) کہ جواب میں عام طور پر ہلائی جاتی ہوتا ہے کہنس ذاتی وہ صغت عام ہے جو ما ہو ( وہ کیا ہے ) کہ جواب میں عام طور پر ہلائی جاتی ہوتا ہے کہنس قائم کرنے والی ) ہوتی ہیں ۔ داخل ہوتی ہے اور اسی ذات کی مقوم ( لیخی قائم کرنے والی ) ہوتی ہے ۔ درائی ذات کی مقوم ( لیخی قائم کرنے والی ) ہوتی ہے ۔ درائی ہوتی ہے اور الی کی قائم کرنے والی ) ہوتی ہے ۔ درائی بہوتی ہے ۔ درائی کی تور کیا ہوتی ہے ۔ درائی کی تور کی کہ جواب میں عام حور پر ہلائی خات کی مقوم ( لیخی قائم کرنے والی ) ہوتی ہے ۔ درائی کی تور کیا ہوتی ہوتا ہے کی تا ہم کرنے والی ) ہوتی ہے ۔ درائی کی تور کیا ہوتی ہے اور کی تا ہم کرنے والی ) ہوتی ہے ۔ درائی کیا گی تور کی مائیس کی تور کیا ہوتی ہوتا ہے کی تور کیا ہوتی ہوتا ہے کی تور کی تا ہم کرنے والی ) ہوتی ہے ۔ درائی کی تور کی تا ہم کرنے والی ) ہوتی ہے ۔ درائی کی تور کی تا ہم کرنے والی ) ہوتی ہے ۔ درائی کی تور کی تا ہم کرنے والی کی تور کی تا ہم کرنے والی کی تور کیتا ہم کرنے والی کور کی تا ہم کرنے والی کی تا کی تور کی تا ہم کرنے والی کی تور کی تا ہم کرنے والی کی تا ہم کرنے والی کی تور کی تا ہم کرنے والی کرنے والی کی تور کرنے کی تا ہم کرنے والی کی تا ہم کرنے کی تا ہم کرنے کرنے کی تا ہم کرنے کرنے کی تا ہم کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی تو

جیے انسان کا ایک زندہ جستی ہونا ما ہیت انسان میں داخل ہے ( یعنیٰ زندہ رہنا )لہذاوہ جنس ہوگا اور اس کا مولود ہوا مخلوق ہونا اس کے لئے لازم ہے جو کہی اس سے جدانہیں ہوسکتا لیکن ما ہیت میں داخل نہیں ہے آگر چہ کہ لازم عام ہے یہ بات منطق کے ان معلومات میں سے ہے جن میں شک نہیں کیا جاتا نیز بید دعویٰ بھی کیا جاتا ہے۔

کہ وجوداشیاء کی ماہتیوں میں بھی داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ ماہیت کی طرف دوطرح سے مضاف ہوتا ہے یا تو لا زم غیر مفارق کی حیثیت سے جیسے آسان یا وار د کی حیثیت سے جیسے کہ ان ایشیا ء کا وجود جن کی زمانے میں ابتداء ہوتی ہے لہذ اوجود میں مشارکت جنس میں  ربی دوسری تمام عنتول کی طرح اس کی مشارکت اینے غیر کی علت ہوئے میں تو و ه اضا فت لا زم میں مشارکت ہو گی اور ماہیت میں داخل نیز ہو گی کیونکہ مبدا ہیت اور وجو د میں ہے ایک بھی ذات کا مقول نہیں بلکہ وہ دونوں ذات کے لا زم ہیں بعداس کے وہ کہ وہ ذات کو اس کے اجزائے ماہیت ہے قوام دیں اس میں مشارکت محض لازم عام میں مشارکت ہوگی جس کالزوم ذات کا تابع ہوتا ہے وہ جنس میں مشارکت نہیں اس لئے اشیاء کی تعریف صرف مقومات ہی ہے کی جاتی ہے اگر لوازم کے ساتھ انکی تعریف کی جائے تو یہ رسمان ہوگا نمیز کے لئے نہ کے حقیقت شے کی تصویر کے لئے لہذا مثلث کی ہے تعریف نہیں کی جائے گی کہ وہ ایسی شکل ہے جس کے دوزاویہ قائم مساوی ہوتے ہیں اگر چہ یہ ہم مثلث کے لئے لازم عام ہیں بلکہ کہ جائے گا کہ وہ الی شکل ہوتی ہے جو تین اصلاع ہے جمیط ہم تی ہے یک حال اس کے جو ہر ہونے میں مشار کت کا ہے کیونکہ اسکے جو ہر ہونے کے بیمعنی ہیں کہ وہ موجود ہے موضوع میں نہیں ہے اور موجود جنس نہیں ہوتا کیونکہ اسکی طرف امرسلبی کو مضاف کیا جا تا ہے اور وہ امرسیبی پیہ ہے کہ وہ موضوع میں نہیں ہےلہذ اجنس مقوم ہنرہو گی بلکہ اگر اس کی طرف اس کے اجاب کومضہ ف کیا جائے اور کہا جاوے کہ موضوع میں موجود ہے تو عرض میں جس بنہ ہوگی اور رہ بات اس لئے کہ جوجو ہر کواس تعریف ہے معرف کرتا ہے جواس کے لئے اسم کی طرح ہے یعنی ہے کہ وہ موجود ہے موضوع میں نہیں ہے تو اس کا وجو دہو ' ننہی معرف نہ ہو گا بلکداس ہے صرف بیمعلوم ہو گا کہ د وموضوع میں ہوسکتا ہے یا موضوع میں نہیں ہوسکتا بلکہ ہمارے قول کے معنی اسم جو ہر میں یہ ہیں کہ موجو دموضوع میں نہیں ہے لینی و و کون سی حقیقت ہے جب موجود ہوتو موضوع میں تو موجود شم ہو گا اور ہم اس سے بیہ مرا د تونہیں لیتے کے تعریف کے وقت وہ موجود بالفعل ہے تو اس میں مشار کت جنس میں مشار کت متر ہوگی بلکہ مقوام مقو مات ماہیت میں مشار کت ہی مشار کت فی انجنس کہلاتی ہے جواس کے بعد فصل سے مبائنت کی مختاج ہوتی ہے اور اول کے لیے تو کوئی ماہیت نہیں ہے سوائے وجود دا جد کے پس وجود داجب ہی طبیعت حقیقیہ ہےا در فی نفسہ ماہیت ہے جواسی سمیلٹے ہوتی ہےاس کے غیر کے لیے نہیں ہوتی اور جب کہ وجوب وجوداس کے سواکسی کے لئے نہ ہو گا تو اس کے غیر کی اس کے ساتھ مشار کت تنہ ہو گی لہذا چونکہ و ہ اس ہے بفصل نوعی مقصل نہیں ہوسکتا اس لئے اس کے سئے تو کوئی حدنہیں ہوتی ۔

مدہان کے فرہب کی تعہیم۔

اوراس پردوصورتوں ہے جرح کی جاتی ہے ایک ہے مطالبہ دوسراابطال:۔
مطالبہ یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ بیرا پ کے فدجب کا خلاصہ ہے سوال ہوتا ہے کہ
اول کے بارے میں اس کے محال ہونے کو آپ نے کس طرح جاتا حتی کہ آپ نے اس
پراجمینیت کی نئی کی بنیا در کھی ہے آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ دوسرے کے لیے چاہیے کہ ایک شے
میں اول سے مشارکت کرے اور ایک شے میں مہا کمین ہوا ور جو چیز کے اس میں اس سے
مشارکت کرتی ہے اور جو چیز کہ اس میں مہا کمین ہوتی ہے وہ مرکب ہوگی اور مرکب محال

لہذاہم کہتے ہیں کہ ترکیب کی اس نوع کا محال ہوناتم نے کیے جا نااس پر تو کوئی
دلیل نہیں ہے سوائے تمہارے اس قول کے جونفی صفات کے استدلال ہیں تم نے پیش
کیا ہے کہ جوجنس وفصل ہے مرکب ہوتا ہے وہ اجزا ہے مجتمع ہوتا ہے اگر کسی چیز یا کل کا
وجود دوسرے ہے منتقیم ہو کرمیجے ہوسکتا ہے تو وہ دوسرے کے برخلاف واجب الوجود ہوگا
اوراگرا جزاء کا وجود کل ہے مستقل ہو کرمیجے نہیں ہوسکتا اور نہ کل کا وجود اجزاء کے بغیر میجے ہو
سکتا ہے تو ان جس سے ہرا کی معلول کا بختاج ہوگا اور اس دلیل پر ہم نے صفات کی بحث
میں نحور کیا ہے اور بٹلا دیا ہے کہ قطع تسلسل علل میں محال نہیں ہے اور دلیل سوائے تطع تسلسل

رہی وہ طقیم الثان چڑی جن کے ساتھ واجب الوجود کے متصف ہونے کے لاوم کوتم نے اخر کا کیا ہے تو اس پر کسی دلیل سے رہنمائی ہوسکتی اگر واجب الوجود کا وصف وہی ہے جوتم بتلاتے ہو کہ اس میں کشرت نہیں ہوسکتی لہذاوہ اپ تو ام میں اپنے غیر کا مختاج نہیں ہوتا تو اس وقت! ثبات واجب الوجود پر تو کوئی دلیل نہیں البنت صرف تعلق سلسل پر دلیل ہیں ہوتا تو اس وقت! ثبات واجب الوجود پر تو کوئی دلیل نہیں البنت صرف تعلق سلسل پر دلیل ہے اس پر ہم نے صفات کے بحث میں جرح کر دی ہے لیں شے کی تقییم جنس وقصل میں موصوف کی تقییم کی طرح نہیں جو ذات وصفت میں کی جاتی ہے کیونکہ صفت غیر ذات ہے اور ذات غیر صفت ہے موان کا دکر کرتے ہیں جو اور ذات غیر صفت ہے موان کا دکر کرتے ہیں جو کو یا جنس اور زاکد از جنس کا ذکر کرتے ہیں مثلاً ہم کہیں انسان تو کو یا ہم ایک جیوان کا دکر کر کرتے ہیں جس کر جی بر جس پر نطق کا اضافہ کیا گیا ہے لہذا ہے کہنا کہ کیا انسانیت حیوا نہت ہے مستغنی ہو سکتی ہو حکتی ہو جبکہ ہو کہنی ہی بات ہے جیسا کہ یہ کہنا کہ کیا انسانیت خود انسانیت سے مستغنی ہو سکتی ہو جبکہ ہو ایک ہی بی بات ہے جیسا کہ یہ کہنا کہ کیا انسانیت خود انسانیت سے مستغنی ہو سکتی ہو جبکہ ہو کہنی ہو کتی ہو جبکہ ہو کہنے ہو جبکہ ہو کہنی ہو سکتی ہو حکتی ہو جبکہ ہو کہنا کہ کیا انسانیت خود انسانیت سے مستغنی ہو سکتی ہو جبکہ ہو کہنی ہو کہنی ہو کتی ہو جبکہ ہو کہنی ہو کہنی ہو کتی ہو جبکہ ہو کہنی ہو کتی ہو کہنی ہو کتی ہو

اس کی طرف کسی دوسری چیز گورضم کیا جائے تو بیانبیت صفت وموصوف کی کثرت سے اور زیادہ بعمدے۔

سوال بہ ہے کہ کس بنیاد پرسلسلہ معلولات کو دوہی عنتوں پرختم کر دینا محال سمجھا جاتا ہے ان بیس ہے ایک تو علت افلاک ہے دوسری علت عناصریا یہ کہ ایک علت عقول ہے دوسری علت مخارفت فی المعنی وجود ہے جیسا کہ سرخی اورگری کے مابین کل واحد میں بھی موجود ہے کیونکہ دونوں متبائن فی المعنی ہیں بغیراس کے کہ ہم سرخی ہیں ترکیب جنسی اور فصلی فرض کریں اور اس کو قابل انفصال قرار دے اگر اس میں کثرت ہوتی ہے تو بینوع کثرت وحدت ذات ہے معنی نہیں ہوتی پس کس بناء پرتم اس کوعلل میں محال سمجھتے ہواور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح وہ دوصانع عالم کے امکان کی فی پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہوجاتے ہیں۔

اورا گرکہا جائے کہ وہ اس طرح محال سمجھا جاتا ہے کہ اگر دونوں ذاتوں کے ،ب المبانیت کو وجوب وجود میں مشر وط کر دیا جائے تولا زم ہوگا کہ دو ہر واجب الوجود کے لئے پائی جائے اس طرح دونوں مبتائن نہیں ہوں گے اگر اسے مشر وط نہ کیا جائے اور نہ کوئی دوسری چیز مشر وط کی جائے تو جو بھی وجوب وجود غیر مشر وط ہواس کا وجود اس سے مستنفی ہو

گا اور وجوب وجود بغیراس کے بورا نڈجوگا۔

تو ہم کہیں گے کہ یہ بعینہ وہی بات ہے جس کاتم نے صفات میں وکر کر دیا ہے اور ہم کہیں گا میدا لفظ واجب الوجود ہے اس ہم سے اس پر گفتگو کر چکے ہیں اس ساری بحث نے تلمیس کا میدا لفظ واجب الوجود ہے اس کے اس کونظر انداز کر دینا چاہیے ہم تشکیم نہیں کرتے کہ دلیل واجب الوجود پر لالت کرتی ہے اگر اس سے مراد ہے اگر اس سے مراد یہ ہے اگر اس سے مراد یہ ہم ہو جود یہی ہے آگر اس سے مراد یہی ہے تو لفظ واجب الوجود کو ترک کردینا چا ہیے اور تمہیں ٹابت کردینا چاہیے کہ وہ موجود جس کی علت بھی تنہ ہواور فاعمل بھی مزہواس میں تعدد ور تا کین محال سمجما جائے گا اور اس پرکی کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی ۔

باتی رہاان کا بیسوال کرآیا واجب الوجود کا بغیر کی علت کے ہونامشروط ہے! س چیز سے خود واجب الوجود ہستیوں میں مشترک مجھی جاتی ہے بیدا بک احتقانہ بات ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے واضح کیا ہے جس چیز کی کوئی علت آنہ ہواس کا ایسا ہونا کسی علت کامختاج نہیں جس کی خلاش کی جائے بیرتو الیمی علی بات ہوگی جیسے کوئی کہے کہ سیاعی ہونا کیا کسی رنگ کے

رنگ ہونے کی شرط ہے اگر وہ شرط ہوتی ہے تو سرخی کیے رنگ ہوسکتی توبیاس کا جواب نہ ہو گا کہ اس کی ( بعنی رنگ کی حقیقت میں تو دونوں میں ہے ایک بھی مشر و طنہیں ہے بعنی عقلی طور یررنگ ہونے کی حقیقت کے ثبوت میں ) اور جہاں تک اس کے وجود کاتبعلق ہے تو ان میں ہے ہرایک شرط ہو یکتی ہے گوشرط وا حدثہ سہی یعنی فصل کے بغیر جنس کا وجو دممکن نہیں اس طرح جود وعلتیں ٹابت کرتا ہے اوران دونوں سے تسلسل کو مقطع کرتا ہے تو وہ کہ سکتا ہے کہ دونوں فصول کی وجہ مبتائن ہیں اور کوئی ایک فصل لامحالہ شرط وجود ہوتی ہے لیکن برسبیل تعین نہیں ۔ اگر کہا جائے کہ بیرنگ میں تو جائز ہے کیونکہ اس کے لئے وجود مضاف الی الماہیت ہوتا ہے ، جوزا کدعلی الماہیت ہے کیکن بیروا جب الوجود میں جا ئزنہیں کیونکہ اس کے لیے سوائے وجوب وجود کے پچھنبیں وہاں ماہیت ہی نہیں جس کی طرف وجود کومضاف کیا جائے جبیما کہ سیابی کافصل یا سرخی کافصل من حیث لون رنگ ہونے کے لئے مشتر ط نہیں البتہ وہ اینے اس وجود میں جوعلت سے حاصل ہوتا ہےمشرط ہوتے ہیں اسی طرح وجود واجب میں کسی چیز کومشر ط بنہو تا جا ہے کیونکہ وجود واجب اول کیلئے ایسا ہی ہے جیسے رنگ کے لئے رنگ ہو تا رنگ کی طرف وجود مضاف کی طرح نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم تتلیم نبیں کرتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود ایس حقیقت ہے جو وجود کے ساتھ موصوف ہوتی ہے اس کی تو ہی ہم آئندہ مسئلہ میں کریں گے ، کہ بید دعوے کے واجب الوجود وجود بلا ماہیت خارج عن المعقول ہے حاصل کلام یہ ہے کہ بدلوگ نفی شنید کی بنیاد تر کیب جنسی وصلی پرر کھتے ہیں پھراس کی بنیادنغی ماہیت اور ماوراء وجود پر قائم کرتے ہیں پس جب ہم آ خرالذکر کو جو کہ اساس الاساس ہے باطل کر دیتے ہیں تو ان کے دعوں کی بوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اسکی قوت محص نماکش ہے۔

## الزام كالمسلك دوم

ہم کہتے ہیں کہ اگر وجود جو ہریت ومبدئیت جنٹ نہیں کیونکہ وہ جواب ماہو (وہ کیا ہے) ہیں چین نہیں کیے جاتے تو تمہارے پاس اول (خدا )عقل مجرد ہے دوسری تمام عقول کی طرح (جو وجود کے ٹانوی مبادی ہیں جن کو وہ ملائکہ بھی کہتے ہیں لیعنی علت اول کے معلولات ) ، اورعقول مجرد وعن المادہ ہیں اس حقیقت میں خدا اور اس کا معلول اول شامل ہوگا کیونکہ معلول اول بھی بسیط ہوتا ہے جس کی ذات میں ترکیب نہیں ہوتی اول شامل ہوگا کیونکہ معلول اول بھی بسیط ہوتا ہے جس کی ذات میں ترکیب نہیں ہوتی

سوائے بحیثیت لازم کے لہذا دونوں اس بات میں مساوی ہیں اس لئے کہ ان دونوں میں سے ہرایک عقل مجر دعن المادہ ہے اور بیا یک حقیقت جنسیہ ہے کیونکہ ذات کیے عقلیت مجردہ لوازم میں سے نہیں بلکہ وہ ماہیت ہی ہے اور رہی ماہیت اول اور تمام عقول کے درمیان مشترک ہے اب اگراول دوسری عقول سے کی دوسری شے کی وجہ سے مہا ہمن ہوتو تم اثنینیت کو بغیر با ہمی مبا بنیت کے تصور کرتے ہواور اگر وہ مبا بهن ہوتو جو ما بالمبانیت ہوگا، وہ عقل کے ما بالمشارکت سے سوا ہوگا، اور اس میں مشارکت حقیقت میں مشارکت ہوگ کے دو عقل کے ما بالمشارکت سے سوا ہوگا، اور اس میں مشارکت حقیقت میں مشارکت ہوگ کیونکہ اول اپنی نقش کو بھی جانتا ہے اور اپنی فرائی کی مجانب کے اور اس کے نزد یک جوالیا بھتا ہے ) اس حیثیت سے کہ وہ اپنی ذات میں عقل مجرد عن المادہ ہے اور معلول اول یعنی عقل اول مجرکو کہ خدا نے بغیر واسط ایجاد کیا ہے اس صفت میں اول کے ساتھ شرکی کیا شتر اک عقلیت میں ان سب سے دلیل بیہ ہے کہ عقول جو معلولات میں مختلف انواع کی ہوتی ہے اور ان کا اشتر اک عقلیت میں ان سب سے مثارکت رکھتا ہے۔

اب فلسفیوں کے سامنے دومتبادل پہلو ہیں ، یا تو وہ قاعدہ الاجوانھوں نے مقرر کیا ہے ٹوٹ جائے گا یا مچر انھیں مانتا پڑے گا کہ عقلیت مقوم ذات اول نہیں ۔ان دونوں پہلوؤں میں ہے کسی کا بھی اختیار کرناا کے لیے محال ہے۔

## مسّله(۸)

فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں کہ وجود اول (خدا) بسیط ہے، لیعنی وہ وجود محض ہے نہ ماہیت ہے نہ حقیقت جس کی طرف وجود کی اضافت کی جاسکے، اس کے لئے وجود ایسا ہی واجب ہے۔ واجب ہے۔

اس پردوطرت سے جرح کی جائے گی

## اول:\_

مطالبہ دلیل کا:ان سے بوجھا جائے گا کہتم نے بہ کیے جانا ضرورت عقل کی بناء پر یا طریق نظری ہے؟ ضرورت عقل کی بناء پر تونہیں ہوسکتالہذا تنہیں اس کے ثبوت میں نظری ولائل چیش کرنی جاہمیں ۔

اگرکہا جائے کہ اگراول کے لئے ماہیت قرار دی جائے تو وجوداس کی مگرمضاف ہوگا اور اس کا تالع ولا زم ہوگا اور تالع معلول ہوتا ہے لہذا وجود واجب معلول ہوگا اور پیا بات متاقض ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ لفظ وجود واجب کے اطلاق میں تغییس پائی جاتی
ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے حقیقت یا ماہیت ہے اور بہی حقیقت موجود ہے لیمنی
معدوم یا منی ہیں ہے اور وجود اسکی طرف مضاف ہے اگر اس کا تالع ولا زم نام رکھ سکتے ہوتو
الفاظ کے ردو بدل میں کوئی حرج نہیں یہ جان کینے کے بعد کے وجود کے لئے کوئی فاعل
میں ہے بلکہ یہ وجود قدیم ہے بھیر علت فاعلی کے اگر تا ابع ومعلول سے یہ مراد لیتے ہوکہ اس
کے لئے علمت فاعلی ہے تو ایسا تو نہیں ہوسکتا اور اگر اس کے سوائے کوئی اور چیز مراد لی جائے

(جموعہ رسائل امام غزائی جلد سوم حصہ سوم (۱۳) تو و و مسلم ہے اوراس میں کوئی تضا دبھی نہیں کیونکہ دلیل قطع تسلسل علل ہی پر دلالت کرتی ہے اور اس کاقطع حقیقت موجود ہ اور ماہیت ٹابتہ کے ذریعیمکن ہے ملب ماہیت کامختاج نہیں ہے۔

اگر کہا جائے کہ اس سے بیرلا زم آتا ہے کہ ماہیت وجود کا سبب ہوجو ماہیت کے تا بع ہونے کی دجہ ہے اس کامعلول یا مفعول ہوگا۔

تو ہم کہیں گے کہ ماہیت اشیائے حادثہ میں وجود کا سبب نہیں ہوتی تو قدیم میں کیے ہوگی؟ اگر وہ سبب سے اس کا فاعل مراد لیتے ہیں اور اگر اس سے کوئی ووسری چیز مراد کی جائے (لیمنی الیسی چیز جونا گزیر ہے) تو ماہیت وجود کا سبب ہو سکتی ہے اور وہ محال بھی نہیں ہے البتہ جو چیز اصل ہیں مجال ہے وہ تسلسل علل ہے مگر جب وہ منقطع ہو جائے تو محالیت وفع ہوگئی باتی تو اس کے محال ہونے کی کوئی وجہ نہیں ورنہ اس کے محال ہونے پر محالیت وفع ہوئی جائی تو اس کے محال ہونے کی کوئی وجہ نہیں ورنہ اس کے محال ہونے پر دلیل قائم ہوئی چاہیے مگر برا بین جوفلا سفہ نے چیش کی ہیں وہ ساری تحکمات کی قسم ہی کے دلیل قائم ہوئی چاہیے مگر برا بین جوفلا سفہ نے چیش کی ہیں وہ ساری تحکمات کی قسم ہی کے ہیں جن کی بنیا دزیا دو تر (۱) لفظ واجب الوجود پر ہے جس سے وہ بعض نتائج اخذ کرتے ہیں جن کی بنیا دزیا دو تر اپنی اوصاف کے ساتھ ولا لت کرتی ہیں جے کیکن جیسا کہ بتلا یا گیا واقعہ بیٹریں ہے۔

غرضیکہ فلسفیوں کی دلیل اس بارے میں نفی صفات اور نفی انقسام جنسی وفصلی کی ایل ہی کی طرف رجوع ہوتی ہے بلکہ بیاور زیادہ کمز وراور مہم ہے کیونکہ اس کثر ت کا مرجع سوائے مجرد لفظ کے اور پچھنیں ہے ورنہ عقلا ما ہیت واحدہ موجودہ کے فرض کیلئے مختائش باتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہر ما ہیت موجودہ متکثر ہ ہوگی کیونکہ عقل میں ما ہیت کا تصور بھی ہے اور وجود کا بھی تو بیا نہائی گراہی ہے کیونکہ موجود واحد ہر حال میں مجھ میں آ سکتا ہے اور ہر موجود کے لئے حقیقت بھی ضروری ہے وجود حقیقت وحدت کی نفی نہیں کرتا۔

## د وسرامسلک

ہم کہتے ہیں کہ وجود بلا ماہیت وحقیقت غیر معقول ہے جیسا کہ ہم عدم مرسل کوئیں سمجھ سکتے سوائے اس کے ایسے موجود کی طرف اس مضاف کیا جائے جس کا کہ وہ عدم ہو پس ہم وجود مرسل کو بغیر حقیقت معینہ کی طرف اضافت کے نہیں سمجھ سکتے خصوصاً جب ہم ذات واحد کانفین کریں کیونکہ واحد کیسے متعین کیا جائے گا جوابے غیرسے بالمعنی مخیر ہو ،اوراس کیلئے حقیقت بھی منہ ہو؟ اس لئے کہ تغی ماہیت ہی تفی حقیقت ہے اور جب حقیقت موجود کی تفی کی جائے تو وجود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا گویا بیالی بات ہوگی جیسے کہ کوئی کیے کہ وجود ہے اور موجود نہیں اور بیر تمناقض ہوگا۔

اوراس پرولیل میہ ہے کہ اگر اس کو معقول سمجھا جائے تو معلولات میں ایبا وجود جائزر کھنا پڑے گا جس کی حقیقت بنہ ہواور وہ اول کے ساتھ ایسے وجود میں مشارکت رکھتا ہو جس کو یَدْحقیقت ہونا ما ہیت اور اس بات میں اس سے متبائن ہوتا ہے کہ اس کے لئے علت ہوتی ہے اور اول کی کوئی علت نہیں ہوتی اب معلولات میں ایسی شے کا تصور کیوں نہیں کیا جا ساتھا ؟ اس کے لئے سوائے اس کے کہ وہ فی نفسہ غیر معقول ہے اور کونسا سبب ہوگا ؟ اور جو فی نفسہ غیر معقول ہوتا ہوتو چونکہ اس کے علت کی فی کی جاتی ہے اس لئے وہ معقول نہیں ہوجا تا ور جومعقول ہوتا ہے چونکہ اس کے علت کو مقدر کیا جاتا ہے اس لئے وہ غیر معقول نہیں ہوجا تا اور جومعقول ہوتا ہے چونکہ اس کے علت کو مقدر کیا جاتا ہے اس لئے وہ غیر معقول نہیں ہوجا تا اور جومعقول ہوتا ہے چونکہ اس کے لئے علت کو مقدر کیا جاتا ہے اس لئے وہ غیر معقول نہیں اور جومعقول ہوتا ہوتا ہے جونکہ اس کے لئے علت کو مقدر کیا جاتا ہے اس لئے وہ غیر معقول نہیں ہوجا تا۔

معقولات میں فلسفیوں کی بیدانتها ببندی ظلمات کی عمیق واد ہوں میں سرگر دانی ثابت ہوتی ہے انھوں نے بید خیال کیا کہ خدا کے خالص تصور تک انکی پہنچ ہوگئی ہے لیکن دراصل ان کی تحقیقات کی انتہانفی مجرو پر ہوتی ہے کیونکہ نفی ما ہیت نفی حقیقت ہے نفی حقیقت کے بعد صرف لفظ وجود باتی رہ جاتا ہے خالی از معنی جو ما ہیت کی طرف مضاف نہیں کیا جا سکتا ۔

اگر کہا جائے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور وہ ماہیت ہے ہم کہتے ہیں کہ واجب کفن ہے جس سے جم کہتے ہیں کہ واجب کے معنی سوائے نفی علت کے پہلیس اور وہ تو سلب محض ہے جس سے حقیقت وات کا قوام نہیں ہوسکتا اور نفی علت عن الحقیقت حقیقت کے لئے لازم ہے لہذا حقیقت اپنی اس تو صیف ہیں قائل نہم ہونی جا ہے کہ اسکے لئے علت نہیں اور مذاس کے عدم کا تقدر ہوسکتا ہے کیونکہ وجوب کے لئے اس کے سوائے کوئی معنی نہیں۔

علاوہ ازیں اگر وجوب کو وجود پر زیادہ کیا جائے تو کٹرت پیدا ہو جاتی ہے اور اگرزیادہ منہ کیا جائے تو وہی ماہیت کیے ہوسکتا ہے وجودتو ماہیت نہیں لہذا جو وجود کاعین نہیں وہ عین بھی نہیں ہوسکتا۔

#### مسّله(۹)

# اس بیان میں کہ فلا سفہ عقلی دلائل سے بیر ثابت کرنے سے

## عاجز ہیں کہ اول (خدا) کے لئے جسم نہیں

ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ای وقت ٹھیک ہوسکتی ہے جب یہ سمجھا جائے کہ جسم حادث ہاں حیثیت سے وہ حوادث سے خالی ہیں ہوتا اور ہر حادث محدث کامخاج ہوتا

محر جبتم جس کوقد میم بیجھتے ہو کہ اس کے وجود کے لئے اول نہیں یا وجود بیکہ وہ خالی از حوادث نہیں تو سوال ہوسکتا ہے کہ اول جسم کیوں نہیں ہوسکتا ؟ چاہے وہ سورج ہویا فلک اقصی ہویا اس کے سوائے کچھاور ہو۔

اگر کہا جائے کہ چونکہ جم ایسا مرکب ہوتا ہے جس کو کمتار و جزیمی تقییم کیا جاسکتا
ہے اور قسمت معلومہ کے لیا ظ ہے بھی وہ صورت وحیلہ بیل منقسم ہوسکتا ہے اور ان اوصاف
ہی بیل منقسم ہوسکتا ہے جن ہے وہ لامحالہ مختص ہوتا ہے تا کہ وہ دوسر ہے اجسام سے متمیز ہو
سکے ورنہ اجسام اس حیثیت ہے کہ وہ اجسام ہیں مساوی ہو نگے اور واجب الوجود تو ایک
ہے ان تمام وجود کی بنا و پر وہ قابل تقییم کس طرح ہوسکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہماری روح
خود ہمارے جسم کی علت نہیں ہے اور مجرد نفس فلک اس کے وجود جسم کی تمہارے نود یک ،
علت ہے بلکہ دونوں ان کے سواکسی علت کی وجہ ہے موجود ہیں اگر ان دونوں کے وجود کو قد یم حیات نہوں

الحركيها جائے كدروح وجسم كااكتفاكس طرح وقوع بدر بهوا؟

تو ہم کہیں گے کے بیالی ہی بات ہے جیسے کوئی کے کہ وجوداول کا وقوع کیسے ہوا یا کہا جائے گا کہ بیسوال حادث کے بارے میں کیا جا سکتا ہے اور جوازل ہے موجود ہے اس کے متعلق ہوسکتا ہے جب وہ سب کے سب ہمیشہ سے موجود ہیں تو عجب نہیں کہ ٹانیہ بھی وہی ہوں اگر کہا جائے کہ جسم بے حیثیت جسم آپنے غیر کا خالق نہیں ہوسکتا اور روح متعلقہ جسم وساطت جسم کے بغیر کام نہیں کر سکتی اور جسم (۱) اجسام کی تخلیق کے لئے روح کا واسط نہیں بن سکتا (۲)اورندَ روح کی تخلیق ہی کے لئے (۳)او تھ الیمی چیز وں کی تخلیق کے لئے جو اجسام سےموافقت نہیں کرسکتی۔

تو ہم کہیں گے کہ یہ کیوں جائز نہیں رکھا جاتا کہ ارواح ہی جس کوئی ایسی روح بھی ہوجوا کیا ایسی خاصیت سے خیص ہوجوان کا مول کے لئے تیا رہو کہ اجسام وغیر اجسام اس سے وجود پائیں اس کا محال ہوتا تو بھز ورت معلوم نہیں ہوسکتا اور نظری طور پر کوئی دلیل بھی اس پڑنیں قائم کی جاسکتی اس بیں شک نہیں کہ ہم اجسام شیہ جس ایسے حالات کا مشاہرہ نہیں کرتے لیکن عدم مشاہرہ تو کسی چیز کے محال ہونے پر دلیل نہیں چن نچے فلفی موجود اول کی طرف ایسی چیز وں کی نسبت کرتے ہیں جو کسی موجود کی طرف قطعاً منسوب نہیں کی جاسکتیں لیکن جو چیز ہیں کہ اس بات کا شیوت نہیں کہ یہ جاسکتیں لیکن جو چیز ہیں کہ اس کے غیر میں مشاہرہ نہیں کیس گئیں اس بات کا شیوت نہیں کہ یہ وجود اول میں بھی محال ہیں بہی چیز روح اور اجسام کے متعلق بھی صحیح ،ہو سکتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ فلک اقصی یا سورج یا کوئی اورجسم فرض کروجس کی کوئی مقدار ہو سکتی ہےاوراس میں زیادتی وکمی جائز رکھی جاسکتی ہےا ب اس مقطامہ جائز ہے اختصاص کسی مخصص کامختاج ہوگا جواس کی تخصیص کرے لہذاجسم علت اولی نہیں ہوگا۔

تو ہمارا جواب یہ ہے کہ پھرتم اس مخص کے قول کی کس طرح تر دید کرو گے جو کہتا ہے کہ یہ ہم ایسی مقدار ہوتا ہے جس پر نظام کل کے اعتبار ہے اس کور ہنا لازم ہے اس سے چھوٹا یا بڑا ہونا بھی جائز نہ ہوگا جیسا کہتم کہتے ہو کہ معلول اول سے فلک اقصی کا ہے مقدار مقررہ فیضان ہوتا ہے اور تمام مقادر معلول اول کی ذات کی نسبت کے لیاظ سے مساوی ہوتی بیسی کین ان میں سے ایک کا تعین نظام کلی ہے تعلق کی وجہ سے فلک اقصی کے جسم کے طور پر ہوتا ہے اس لئے جومقدار کے واقع ہوگئ وہی واجہ بہاس کے برخلاف جائز نہیں بہی تو جیداس کے متعلق بھی کی جاسکے گی جوغیر معلول ہے بلکداگر وہ معلول اول میں (جوان کے خیر معلول ہے بلکداگر وہ معلول اول میں (جوان کے خیر معلول ہے بلکداگر وہ معلول اول میں (جوان کے خیر معلول ہے کے ایک مبدا ثابت کریں مثلاً اداوہ ایجاب کریں تو بھی سوال منقطع منہ ہوگا کیونکہ بوچھا جائے گا اس مقدار کے بجائے یہ مقدار کے بوجائے ہے مقدار کے بوجائے یہ مقدار کے بوائے میں اس طرح ہم ان سے بوچھا جے گا اس مقدار کے بجائے یہ مقدار کے بوائ کی جو بارک کی اضافت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس طرح ہم ان سے بوچھا جے ہیں کہ معلول اول نے ای مقدار کے تعین کا کیوں ادادہ کیا جارہ میں بارے میں سوال کرتے ہیں اس طرح ہم ان سے بوچھا ہے گا الزامی اعتراض عائد کر چکے ہیں بارے کے میں کا کیوں ادادہ کیا جارہ میں بارے کیسا کہ میت کی تھی کے مقدال کے بیت ہیں کے مقدار کے تعین کا کیوں ادادہ کیا جارہ میں بارے کے میں بارے کو بات کیا ہوئی تھی کے مسللہ میں بحث کی تھی )۔

جب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ لوگ وقوع علت میں تمیز انتی عن معلم کو جائز رکھنے پر مجبور ہیں لہذ ابغیر علت کے اس کو جائز رکھنا بھی علت کے ساتھ جائز رکھنے ہی کی طرح سمجھا جائے گا کیونکہ جیسے نفس شے کے بارے میں یہ سوال برابر ہوتا رہے گا کہ اتنی مقدار کیول مقرر کی گئی ؟ تو علت کی صورت میں بھی ایس ہی سوال ہوگا کہ اپنے مثل سے اس مقدار کو خصوصیت کی کیا وجہ ہے ؟ علت کی صورت میں اگر اس سوال کا اس طرح جواب دیا جا سکت ہو کہ یہ مقدار اپنے غیر کی مقدار کی طرح نہیں ہے کیونکہ نظام برخلاف دوسرے کے بارے میں بھی جوعلت کی مختاج مذہوا یہ ہواب ویا جا اس طرح ہواب ویا جا سے متعلق ہے تو نفس شے کے بارے میں بھی جوعلت کی مختاج مذہوا یہ ہوا ہو یہ جا ہے اس مقرنہیں ہے۔

اوراگریے مقدار متعین جو وقوع میں آپکی ہے اس مقدار کے مساوی ہوجو وقوع میں آپکی ہے اس مقدار کے مساوی ہوجو وقوع میں آپکی ہے۔ اس کو کیسے امتیا زویا گیا؟ (خصوصاً میں نہیں آپکی توالہ ہے۔ اس کو کیسے امتیا زویا گیا؟ (خصوصاً فلا سفہ کے اصول پر کیونکہ وہ ارادہ ممیز ہ کا انکار کرتے ہیں) اوراگر اس کے لئے مثل نہ ہوتو جواز ٹابت نہ ہوگا بلکہ کہا جائے گا کہ جس طرح ان کے خیال میں علت قدیمہ واقع ہوگی اس طرح جس کو ہم نے ان کی تر دید کی خاطر علت اولی فرض کیا ہے۔ (قدیم سے واقع ہوگی) میں ہوتے میں جو تھی ہوگی) سکتا ہے جو فلسفیوں نے مناظرہ کرتا ہے ان اعتراضات سے مدولے سکتا ہے جو فلسفیوں نے ارادُ واقد یم کے خلاف قائم کیے ہیں اور ان الزامی اعتراضات سے حدولے جو نقطر قطب اور جہت حرکت فلکیہ کے خلاف ہم نے قائم کیے ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ جو مخص حدوث اجسام کا قائل نہ ہو وہ اس بات پر دلیل قائم نہیں کرسکتا کہ اول کے لئے جسم نہیں ہو۔ کہ میں ہوں ہے۔ کہ مہیں ہوں ہے۔ کے جسم خص حدوث اجسام کا قائل نہ ہو وہ اس بات پر دلیل قائم نہیں کرسکتا کہ اول کے لئے جسم نہیں ہوں۔

#### مسئله(۱۰)

# اس بات برِقیام دلیل سے فلا سفہ کے عجز کے بیان میں کہ عالم کے لئے صافع وعلت نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ جوشخص سے جھتا ہے کہ ہرجہم حادث ہے ، کیونکہ و وحوادث سے خالی نہیں ہوتا تو اس کا یہ قول کہ جسم صانع وعلت کامختاج ہے سمجھ میں آتا ہے۔

گرآپ کے ند ہب میں دہر یول کے اس عقید نے کی کیول گنجائش نہیں کہ عالم ندیم ہے اس کی مذکوئی علت ہے نہ صانع علت تو حوادث کے لئے ہوتی ہے اورجسم تو عالم س نہ بھی حادث ہوا ہے اور نہ بھی معدوم حادث تو صور واعراض ہوتے ہیں۔

اجمام یعنی آسان قدیم ہے عناصرارہ جو فلک قرکا عاشیہ ہیں اوران کے اجمام بھوا وقدیم ہیں البتہ امترا جات واستحالات کی وجہ سے ان پرصورتوں کا تبدل ہوتا رہتا ہوتی ہیں اوران حوادث کی علل حرکت دوریہ پر شہی ہوتی ہیں اوران حوادث کی علل حرکت دوریہ پر شہی ہوتی ہیں اوراس کا مصدر نفس قدیمہ فلک ہے اس طرح تہا الم کی علت کی ضرورت رہتی ہے اور شاس کے اجمام کے لئے صافع کی ، بلکہ وہ اس حالت میں ہمیشہ سے ہے بلا علت تو اب فلسفیوں کے اس تول کے کیامونی رہ جاتے ہیں کہ اجمام کا وجود علت کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر کہا جائے کہ جس چیز کی علت نہ ہو وہ واجب الوجود کی صفات کا تو ذکر کر بھے ہیں جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جس وریل تو ہم فلا ہر کر بھے ہیں کہ اس کی الوجود ہم فلا ہر کر بھے ہیں کہ اس کی دلیل تو سوائے حصور واعراض تو بعض کی دلیل تو سوائے تھے تیں کہ اس وعود کا فسادتو ہم فلا ہر کر بھے ہیں کہ اس کی علت نہیں رہ گئے صور واعراض تو بعض کی دلیل تو سوائے تھے تسلسل کر دیا ہے کہ اجسام کی کوئی علت نہیں رہ گئے صور واعراض تو بعض کی علت نہیں دوریہ پر شتی ہو تے ہیں اور جیسا کہ فلا سفہ کا خہ ہب علت بھیں اور اس نہیاں تک کہ وہ حرکت دوریہ پر شتی ہو تے ہیں اور جیسا کہ فلا سفہ کا خہ ہب علت بھیں اور اس نہ کورہ جاتا ہے جو شخص کی علت ہیں اور اس پر ان کا قطع تسلسل ہو جاتا ہے جو شخص میاں کے گاور قدم اجبام کے معتقدین کے بارے ہیں یہ اس کے کہ وحرک نے سے عاجن ہیں یہ لوگ اصورا واعراض تو ہیں یہ بیاں کا کہ وہ ان کی علت ہیں اور اس بہام کے معتقدین کے بارے ہیں یہ اس کے کہ اس کے کہ قبل کے کہ وہ کی خابت کے تابت کرنے سے عاجن ہیں یہ لوگ اصورا واعراض کی علت ہوں میان کے گارت کے دوریہ کے تابت کی تابت کرنے سے عاجن ہیں یہ لوگ اصورا واعراض کی علت ہوں کی خاب کے مقدد میں سے کہ بیاں کا کہ وہ وان کی علت ہیں اور اس کے معتقدین کے بارے ہیں یہ اس کے کہ وہ کر کی تابت کی تابت کرنے سے عاجن ہیں یہ لوگ اصورا واعراض کی علت کے تابت کرنے سے عاجن ہیں یہ لوگ اصور واعراض کی علت کے تابت کرنے کے تابت کرنے کے تابت کرنے کے تو کی خاب کے خاب کے خاب کے خاب کی کے تابت کرنے کے تو کی خاب کے خاب کی خاب کے خاب کی خاب کے خاب کی کے تاب کے خاب کی کے خاب کی خاب کی کی خاب کی خاب کی کی خاب کی کی خاب کی خاب کی کی خاب کی کی کی خاب کی کی کی خاب کی کی خاب کی خور کی خاب کی کی خاب کی کی خاب کی کی خاب کی خاب کی کی خاب کی کی خاب کی

(مجوعه رسائل امام غز الی جلد سوم حصه سوم ۱۲۴)

کرنے پرمجبور ہیں اگر کہا جائے کہ ہماری دلیل میہ ہے کہ بیا جسام یا تو واجب الوجود ہو نگے جومحال ہے یائمکن الوجود ہو نگے تو ہرممکن علت کامختاج ہوتا ہے۔

اور ہمارا جواب ہے کہ واجب الوجوداور ممکن الوجود کے الفاظ ہے معنی میں اور فلسفیول نے جوالت سی پیدا کررکھا ہے اس کی اصل ان ہی دولفظوں میں پائی جاتی ہے اس لیئے ممیں مفہوم کی طرف ہی رجوع کرنا جا ہے اور وہ ہے نفی عدت یا اثبات علت تو گویا وہ کہتے ہیں کہ ان اجسام کی علت ہوگی یا ندہوگی و ہری تو کہت ہے کہ ان کی کوئی علت نہیں و فلسفیوں کو اس سے انکار کی وجہ کیا ہے؟ اور اگرامکان سے یہی مراد لی جائے (یعنی جس کی ملت نہیں ) تو ہم اس کو واجب الوجود کہتے ہیں اور وہ ممکن نہیں ہے اور ان کا قول کہ جسم کا واجب ہوناممکن نہیں محض تھی ہے جلادلیل۔

اور کہا جائے کہ جسم کے لئے اجزاء کے ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور کل مجموعہ تو اجزاء ہی ہے قوام پاتا ہے اور اجزاء کی تو علت نہیں امنیان کے اجتماع کی بلکل وہ تو ایس تا با عامدہ فاطح قدیم سے حلت سے میں

ایسے ہی با، علت فاعلی قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔

اس کا ردفلسفیول سے ممکن نہیں سوائے اس کے کہ وہی دلیل و ہرائی جاتی ہے جو موجوداول سے نفی کنٹر ت کا نروم ثابت کرتی ہے ہم نے اس کا ابطال کر دیا ہے اورفلسفیوں کے ہاں کو ابطال کر دیا ہے اورفلسفیوں کے ہاں کوئی دوسری دلیل ان کی اپنی حمایت میں موجود نہیں ہے اس سے ظاہر ہوج تا ہے کہ جوحدوث عالم کا معتقد نہیں ہوتا اس کومانع عالم کیلئے کوئی اصلی دلیل نہیں مل سکتی۔

## مسئله(۱۱)

# ان فلسفیوں کے قصوراستدلال کے بیان میں ''سبجھتے ہیں کہاول اپنے غیر کو جانتا ہے اور انواع وا جناس کو ہنوغ کلی جانتا ہے۔

مسلمانوں کے پاس وجود مخصر ہے حادث اور قدیم پر اور قدیم تو ان کے پاس کے سوائے ذات وصفات سجانہ تعالی کے پچھ اور نہیں اس کے سواجو کچھ بھی ہے اس کے ارادے ہی کے جہت سے حادث ہوا ہے ان مقد مات سے خدا کے علم پر یقین ایک ضروری نتیج کے طور پر لازم آتا ہے کیونکہ مراد ( یعنی جس شے کا کہ ارادہ کیا گیا ہو ) بالضرورت مرید ( یعنی ارادہ کرنے ہیں کہ اس کو کی گئات کی کوئی مرید ( یعنی ارادہ کرنے ہیں کہ اس کو کی گئات کی کوئی ہے کیونکہ کل اس کی مراد ہے اور اس کے اراد ہے سے حادث ہوا ہے یعنی کا نتات کی کوئی ہجز الی ہیں جو اس کے اراد ہے سے حادث ہوا ہے یعنی ذی حیات بھی ہونا چاہے ارادہ کرے اس کا مرید اور عالم ہے تو بالضرورت اس کو تی یعنی ذی حیات بھی ہونا چاہے اور ہرختی جو اپ جو اپ خور کو جانتا ہے وہ اپنی ذات کو بھی جانتا ہے اس طرح کا نئات مسلمانوں اور ہرختی جو ای خدا کے مرد کی خدا کے علم کا معروض قر ارپاتی ہے اس مسئلہ کو مسلمانوں نے اس طرح کا نئات مسلمانوں ہے کیونکہ وہ تھے ہیں کہ احداث عالم کا خدا ہی مرید ہے۔

البنة تم چونکہ دعویٰ کرتے ہو کہ عالم قدیم ہے خدا کے اراد ہے ہے حادث نہیں ہوا تو تم کیسے جان سکتے ہو کہ وہ غیر ذات کو بھی جانتا ہے اس پر کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ ابن سینانے اس کی تحقیق میں اپنے فلسفیانہ مباحث کے سلسلے میں جو پچھ لکھا ہے اس کا خلاصد و بیانات میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

يہلا بيان: ـ

ہمارا جواب بیہ ہے کہ تمہارے اس قول سکھاول موجود ہے گر مادے میں نہیں ہے۔ معنی اگر بیہ بیں کہ وہ شرجہم ہے اور شرجہم میں منطبع ہے بلکہ وہ قائم بنفسہ ہے بغیر کسی تنخسیب مداورا ختصاص جہت کے تو وہ مسلم ہیں۔

رہ گیا تمہارا بہ تول کہ وہ عقل مجرد ہے وعقل ہے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگراس سے مراد وہ بستی ہے جو تمام اشیاء کو جہ نتی ہے تو وہی مطبوب ہے بھا را بھی اور بہی موضوع بزاع بھی گرتم نے اس کو قیاس مطلوب کے مقد مات میں کیے داخل کرلیا؟ اگرتم اس کے سوائے کسی اور چیز ہے مراد لیتے ہو (یعنی وہ جو اپنے آپ کو جانتی ہے ) اس بیان سے تمہار نے لئے بھا بیوں کو تو اتفاق ہوگائیکن جس نتیجہ تک تم پہنچنا چاہتے ہووہ یہ ہے کہ جو اپنی آپ کو جانتا ہے وہ اپنی خیر کو بھی جانت ہے اس کا ادعا کیوں آپ کو جانتا ہے وہ اپنی غیر کو بھی جانت ہے اس کے کہ جائے گا کہ تم نے اس کا ادعا کیوں کیا ؟ یہ کو کو کی ضروری صدافت بھی نہیں ہے غرضیکہ ابن سین اس بار سے بیس تم م فلا سفہ سے الگ ہوگی ہوگی مروری کی تے ہو؟ اور الگ ہوگی ہے اس کا تی بیس میں م فلا سفہ سے الگ ہوگی ہے اس کی تی ہوال کیا جاتا ہے کہ اس کو تم ضرور تا کیے تسلیم کرتے ہو؟ اور اگر یہ نظری دلیل کا تی تے ہو ال کیا جا ؟۔

ا گر کہا جائے کہ عقل مجر داشیاء کاعلم رکھتی ہے کیونکہ اور اک اشیاء سے مانع تو ماد ہ

ہی ہوتا ہے اور وہاں مادہ تبیس ہے۔

ٹو ہم کہیں گے کہ ہم شلیم کرتے میں کہ ہمادہ مانع ضرور ہے گریہ سلیم نہیں کرتے کے صرف یہی مانع ہے اور ان کے قیس کو قیس شرطی کی شکل میں اس طرح پیش کیا جاسک ہے کہ اگر عقل مادہ میں ہوگی تو اشیاء کا ادراک نہ کرے گی گئین مادہ میں تو نہیں ہے اس لئے اشیاء کا ادراک کرے گی اور بیا اسٹناء نقیض مقدم ہے اورا سٹناء نقیض مقدم کا بلا ا تفاق کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا وہ ایسی بات ہے جسے بی کہا جائے کہ اگر وہ انسان ہوتا وہ ایسی بات ہے جسے بی کہا جائے کہ اگر وہ انسان ہیں ہوتا وہ ایسی بات ہوگا اور بیا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت می چیزیں انسان نہیں ہو گئیں گر حیوان ہیں جسے گھوڑا ہو گئی ہے اور گھوڑ سے حیوان ہیں ہال اسٹن ، نقیض مقدم نقیض تالی کا نتیجہ دیتا ہے جسیا کہ منطق میں وہ شرط کے نام سے نہ کور ہے کہ وہ مقدم پرتالی کے انعکاس کا ثبوت ہے اور یہ حصر کے ساتھ ہوتا ہے کہ جسے کہیں کہ اگر سورج نگلا ہے تو دن موجود نہیں کو اگر دن سورج نگلا ہے تو دن موجود ہے لیکن سورج نگلا نہیں ہے اس طرح ایک دوسرے پر منعکس کے وجود کے لئے سورج نگلا کے سوا کوئی سبب نہیں ہے اس طرح ایک دوسرے پر منعکس کو وجود کے گئے سورج نگلا کے مار معیار العلم میں کی ہیں جواس کتاب کے ضمیمے کے طور پر ککھی گئی ہے )۔

اً کر کہا جائے کہ ہم تعاکس کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ کہ معنی مادے ہیں محصور ہے لہذااس کے سوائے جو ہوگا و معنی نہ ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ پیچض تحکم ہےاس پر دلیل کیا ہے

### د وسرابیان

ابن بینا کا قول ہے کہ آگر چہ کہ ہم نہیں کہہ کتے کہ اول احداث عالم کا ارادہ کرنے والا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کل کا حدوث زمانی ہے البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم اس کا فعل ہے اور اس ہے موجود ہوا ہے اور یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ صفت فاعلی ہے بھی محروم نہ رہا معنی ہے اور اس ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں اور جہاں تک کہ بنیا دی ہمیشہ فاعل رہا اس کے سوا دوسروں ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں اور جہاں تک کہ بنیا دی سوال کا تعلق ہے ۔ (آیا عالم خدا کا فعل ہے ) اس میں مطلقاً کہیں اختلاف نہیں چونکہ فاعل کوا ہے فعل کا عالم ہو نا بالا تفاق واجب ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کو کا مُنات کا علم ہے اور ہم کا مُنات کو خدا کا فعل سمجھتے ہیں۔

جواب: اس کا دوطریقوں ہے دیا جاسکتا ہے۔

ا یک بیا که فعل کی دوشمیں ہوتی ہیں۔

(۱) ارادی، جیسے انسان دحیوان کافعل ۔

(٢) اورطبعی جیسے سورج کافعل روشنی دینا آگ کافعل ًرم کرنا پانی کافعل تصندا کرنا

وغیر وقعل کی حیثیت سے علم کوارا دی افعال ہی میں شار کیا جاتا ہے جبیسا کہانسان میں اس کا قیاس کیا جاتا ہے اس کوفل طبعی تونہیں کہا جاتا۔

اور تمبارے نزدیک پیدائش عالم کافعل الندتعالی کا ایک طبیعی واضطراری فعل ہے جولا زیا عن الذات ہے وہ ارادی واضیاری فعل تو نہیں بلکہ کل اس کی ذات کے لئے ایسا ہی لازم ہے جیسا کہ صورت کے لئے نوراور جس طرح کے سورج کواپے آپ نورکو الگ کرنے کی قدرت نہیں اور شآگ کواپے سے خاصیت جرارت وور کرنے کی قدرت ہے اس طرح اول کا اپنے افعال سے الگ ہو تا بھی ممکن نہیں تعالی عن قوتھم علموا کہ بیرا (خدائے تعالی ان کے خرافات سے بلند ترہے) تو اس طریقہ پراگر تخییق کا مُنات خدا کو فعل ہے تو بھر فاعل کواس فعل کا علم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اگر کہا جائے کہ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے؟ کل کا اس کی ذات سے صادر ہونا کل کے ساتھ اس کے عملی وجہ باتوں میں بڑا فرق ہے؟ کل کا اس کی ذات سے صادر ہونا کل کے ساتھ اس کے عملی وجہ باتوں میں بڑا فرق ہے؟ کل کا اس کی ذات سے صادر ہونا کل کے ساتھ اس کے عملی کی وجہ کا وجود بھی شہوتا تو اس سے کل کا وجود بھی شہوتا تو اس سے کل کا وجود بھی شہوتا تو اس سے کل کا وجود بھی شہوتا اور بیر بات سورج نور کے اشعاع کے متعلق صحیح نہیں ۔

تو ہم کہتے ہیں کہ کل کا وجود خدا کی ذات ہے ایسی ترتیب ہے لازم آتا ہے جو طبیعی اوراضطراری ہے اور بیضروری نہیں کہ وہ اس کا عالم ہو بتلا پے کہ اس مذہب میں کوئسی محال بات ہے جسبتم بھی نفی ارادے میں انکے ساتھ موافقت کرتے ہو؟ اور جیسا کہ سورج علم نور کے ساتھ کرتے ہو؟ اور جیسا کہ سورج علم نور کے ساتھ کر و کہ نور کے لئے مشرو طنہیں ہوسکتا بلکہ نور تو ضرور تا اس کا تا بع ہوتا ہوں۔

ہے تو ایسی بی بات اول میں فرض کرنی جا ہے اور اس ہے کوئی امر مانع نہیں۔
دوسری وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اگر فلسفیوں کی یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ فاعل سے شے کا صدورصا در کے ساتھ علم کا مقتضی ہوتا ہے تو ان کے پاس تو القد تع الی کا فعل واحد ہے اور وہ ہے معلول اول جو ایک عقل بسیط ہے تو چاہیے کہ خدا سوائے اس کے اور کسی چیز کا عالم منہ ہوا ور معلول اول بھی صرف اس چیز کا عالم ہوگا جو اس سے صا در ہوئی اور کل تو اللہ تعالیٰ سے ایک بی دفع موجود نہیں ہوا جبکہ بید وساطت و تو لا ولز وم صا در ہوا ہے اور جو چیز تعالیٰ سے ایک بی دفع موجود نہیں ہوا جبکہ بید وساطت و تو لا ولز وم صا در ہوا ہے اور جو چیز کے اس کے صا در سے صدور بذریہ وتی ہے کیا ضروری ہے کہ اس کا بھی اس کو علم ہو؟ اس کے اس کے صا در سے صدور بذریہ وتی ہے کیا ضروری ہے کہ اس کا بھی اس کو علم ہو؟ اس سے تو صرف ایک بی چیز صا در ہوئی ۔ بلکہ یہ بات تو فعل ارادی میں بھی لازم نہیں تو بطبی تو بھی ہوگی ہو جات کے ساتھ علم کولا زم گر دانتی ہے حال نکہ اس کی اس حرکت سے بالوا سطہ جو بچھ و تو ع

میں آتا ہے اس کے علم کولا زم نہیں گر دانتی جیسے پچھٹوٹ گیا یا پھوٹ گیا یا کسی کے سر پرگر گیا ان سب کامعلوم کرنا پھرلڑ ھکانے والے کے لئے ضروری نہیں بہرحال بیکھی الیمی بات ہے جس کا جواب فلسفیوں کے ہاں پچھنہیں۔

اگر کہا جائے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرلیس کہ اول اپنی ذات کے سوائے پہھنہیں جانتا تو یہ بہت بری بات ہوگی اس کاغیرا پنی ذات کو بھی جانتا ہے اول کو بھی جانتا ہے اورغیر کو بھی جانتا ہے تو شرف علم میں یہ اول ہے بڑھ جائے گا حالا تکہ معلول علت سے اشرف نہیں ہو سکتا۔

تو ہم کہیں گے کہ بیقیا حت نفی ارادہ اور نفی حدوث عالم کی فلسفیا نہ تجویز کا لازمی سخیہ ہے تو دوسر نے فلسفیوں کی طرح آپ بھی اس کا ارتکاب کریں یا اس عقیدے سے دست بڑارہوں اور اعتراف کریں کہ عالم حادث بالا رادہ ہوتا ہے نیز ابن سینا سے بیکہا جا سکتا ہے کہ آپ فلسفیوں کے اس خیال کا کیوں انکار فرماتے ہیں علم زیادتی شرف کا سبب نہیں کیونکہ علم کی طرف اس کا غیراس لئے محتاج ہوتا ہے اس سے کمال کا استفادہ کرے اور انسان کو محقولات کے علم میں شرف ملا ہے تا کہ دنیا وآخرت میں نتائج وعواقب کے مصلحتوں پر وقوف یا سے تو یہ بات اسکی ذات علم مظلمہ ناقصہ کی تلافی کے لئے ہے دوسری مصلحتوں پر وقوف یا سے تو یہ بات اسکی ذات علم مظلمہ ناقصہ کی تلافی کے لئے ہے دوسری مطلح قال ہے۔

رہی ذات سِحانہ تعالی تو پنجیل و تلافی کی ضرورت ہے مستغنی ہے بلکہ آگر بیرفرض کیا جائے کہ کی علم کی وجہ ہے اس کی ذات کامل ہوسکتی ہے تو گویا بیاس کی ذات میں نقص کو تشکیم کرنا ہے۔

اور یہ بات الی ہی ہے جیسی کہ آپ نے اس کی صفت سمع وبھر کے بارے میں بھی کہی ہے اور جزئیات وا خلہ تحت زمانہ کے علم کے بارے میں بھی آپ نے تمام فلسفیول ہے انفاق کیا ہے کہ خدائے تعالی اس ہے منز ہ ہے کیونکہ متغیر ات جو تحت زمانہ واخل ہیں ووشم کے ہوئے ہیں ایک وہ جو ہو چے دوسرے وہ جو ہونے والے ہیں ان کاعلم اول کوئیں ہوسکتا کیونکہ اس سے اس کی ذات میں تغیر پیدا ہوتا ہے اوران جزئیات کی اس میں تا ثیر ہوتی ہے اول ہے اس جیز کوسلب کر لینے میں کوئی نقصان نہیں بلکہ کمال ہے نقصان تو حواس اور اس کی طرف احتیاج کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آ دمی میں نقصان شہوتا تو وہ حواذ کامختاج نہ ہوتا کہ ان کے دواس سے دفاع ضرور کر سکے۔

(جمويه رسائل امام غزا الي جلد سوم حصه سوم) (۲۲۲)

اورای طرح حوادث جزئیہ کے علم کو بھی تم نقصان سیجھتے ہو ہم تمام حوادث کے عالم ہیں ساری محسوسات کا اوراک کر سکتے ہیں او راول جزئیات میں سے پچھنہیں جانتا مذ محسوسات میں سے پچھ جانتا اور یہ کوئی نقصان نہیں لبذا کلیات عقلیہ کاعلم بھی جائز ہوسکتا ہے کہ اس کے غیر کو ہواس کو فہ ہواس میں اس کا کوئی نقصان نہیں اس مشکل سے نے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔

#### مسكله (۱۲)

# فلسفی اس بربھی کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتے

## کہاول! پی ذات کوجانتاہے

مسلمان چونکہ حدوث عالم یا ارادہ البی کے قائل ہیں اس لئے وہ اراد ہے ہے اس کے علم پر استدلال کرتے ہیں پھرارادہ وہ علم سے حیات پر پھر حیات سے اس بات پر کہ ہر ذکی حیات اپنی ذات کو جانتا ہے اور وہ توضیح حیات ہی ہے لہذا اپنی ذات کو بھی جانتا ہے یہی طریقہ استدلال معقول اور مضبوط ہے۔

م گرتم ارادہ اور نعل احداث کی نفی کر چکے ہوا ور سیجھتے ہو کہ جو پہھاس سے صا در ہوتا ہے وہ ہر سبیل ضرورت وظیع لازی طور پر صا در ہوتا ہے تو یہ بات کیوں بعیداز قیاس بھی جائے کہ اس کی ذات ایسی ذات ہے جس سے صرف معلول اول کا وجو دہوتا ہے پھر معلول اول سے معلول ٹانی لازم آتا ہے اور اسی طرح تر تیب موجودات کی آخری حد تک لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذات کو بھی نہیں جانتا جیسے آگ سے گرمی تو نگتی ہے سورج سے روشی تو بھیلتی ہے گرند آگ کو اپنی آپ کا علم ہے اور زند سورج کو جسیا کہ ان کو غیر کا بھی علم نہیں ہے بھیلتی ہے گرند آگ کو اپنی آپ کا تو اپنی سے صا در ہونے والے کو بھی جانے گا اور غیر کو بھی جانے گا حالا نکہ ضرورت تو اس کی ہے کہ وہ غیر کو نہ جانے پھر جب وہ غیر کو نہ جانے گا تو ہم کہتے گا حالا نکہ ضرورت تو اس کی ہے کہ وہ غیر کو نہ جانے پھر جب وہ غیر کرنہ جانے گا تو ہم کہتے گا حالا نکہ ضرورت تو اس کی ہے کہ وہ غیر کو نہ جانے پھر جب وہ غیر کرنہ جانے گا تو ہم کہتے گا حالا نکہ ضرورت تو اس کی ہے کہ وہ غیر کو نہ جانے پھر جب وہ غیر کرنہ جانے گا تو ہم کہتے گا حالا نکہ ضرورت تو اس کی ہے کہ وہ غیر کو نہ جانے پھر جب وہ غیر کرنے جانے گا تو ہم کہتے گا حالا نکہ ضرورت تو اس کی ہے کہ وہ غیر کو نہ جانے پھر جب وہ غیر کرنے جانے گا۔

اگر کہا جائے کہ جواپنے آپ کوبھی نہ جانے تو وہ مردہ ہے تو اول مردے کے مانند کیے ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے نہ ہب کے اصول کی بناء پر تو ایسا سجھنا ضروری ہے ہوگا کیا فرق ہے آپ میں اور اس کہنے والے میں جو کہہ سکتا ہے کہ جواپنے ارادے وقد رت واختیارے کا مہیں کرسکتا نہیں سکتان و کھے سکتا۔

تو وہ مردہ ہی ہے اور جوغیر کونہیں جانیا تو وہ بھی مردہ ہے اگریہ جائز رکھا جائے کہ اول ان تمام صفات سے خالی ہے تو اس کو کیا ضر درت پڑی ہے کہ اپنی ذات کو جائے

پھراگروہ اپنے اس قول کی طرف لوٹ آئیس کہ جوما دئے ہے بری ہوتا ہے تو بذاتہ عقل ہوتا ہے لہذا اپنے آپ کو جانتا ہے تو ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ بیٹ کیم محض ہے اس پر کوئی دلیل نہیں۔

ا گرکہا جائے کہاس پر دلیل ہیہ ہے کہ موجود ددنتم کا ہوتا ہے زندہ اور مردہ اور زندہ مردے سے زیادہ اولی واشرف ہو گالہذا اول کو بھی زندہ ہو تا جاہیے کیونکہ وہی اولی وا شرف ہےاور ہرزندہ اپنی ذات کو جانتا ہے کیونکہ بدمحال ہوگا کہ اس کےمعلولات تو ذی حیات ہوں اور وہ ذی حیات نہ ہوہم کہتے ہیں کہ بیکھی تحکمیات ہیں یہ کیوں محال سمجھا گیا کہ جواینے آپ کونبیں جانتااس ہے وہ وجودصا درہوگا جو بے وسائل کثیر ہ یا بغیر وسیلہ اپنے آ پ کو جان سکتا ہو؟ اگر اس کے محال ہونے کی وجہ یمی ہے کہ معلول علت ہے اشرف ہو جائے گا تو معلول کا علت ہے اشرف ہونا محال کیوں ہوا؟ پھرتم اس محض کے قول کا کیسے ا نکار کر سکتے ہوجو یہ کہتا ہے کہ اول کا شرف اس میں ہے کہ وجود کل اس کی ذات کے طابع ہےان کے اس کے علم میں اور دلیل اس پر بیہ ہے کہ بسا او قات اس کا غیرا پی ذات کے سوا اشیاء کوبھی جانتا ہے اور دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی اور وہ دیکھتا ہے مذسنتا ہے اگر اس کا بیہ جواب دو که موجود دونتم کا ہوتا ہےا یک بعینه دوسراا ندھاا یک عالم دوسرا جابل تو بعینه اشرف ہوگالہذااول کوبعینہ اوراشیاء کاعالم ہی ہونا جا ہے لیکن تم تواس چیز کاا نکار کرو کے کہ بینائی اورعلم بالاشیاء میں تو کوئی خاص شرف نہیں ہے بلکہ شرف توعلم و ببنائی ہے استغناء میں ہے اورالیں صفت کے جاہل ہونے میں ہے جس سے ایسے کل کا وجود صا در ہوتا ہوجس میں علماء بھی ہوں صاحب بصارت بھی اس طرح معہد بنت ذات میں تو کوئی شرف نہیں بلکہ ذوات معرفت کے مبدا ہونے میں شرف ہے اور بیشرف خاص اول ہی کومسزا وارہے اس طرح فکسفی ضرورت ذات اول ہے علم کی نفی کرنے پر بھی مجبور ہیں کیونکہ علم ذات پرصرف ارادہ ہی ہے استدلال کیا جا سکتا ہے اور ارادے کی ولیل سوائے حدوث عالم کے پچھٹیں ہو عتی اگر حدوث عالم کی بحث میں کوئی فساد ہوتو باقی ساری بحث میں بھی فساد ہوگا یہ ہے ان لوگوں کا حال جوعقل نظری کی مدد ہے چیز وں کو سجھنے کی کوشش کرتے ہیں صفات الہیہ کے ثبوت یا عدم ثبوت کے سلیلے میں فلسفی جو پچھ بھی کہتے ہیں اس کے لئے ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں ہے سوائے تخیینات وظنون کے اور ظنیات پرتو ارباب بصیرت زیا دہ توجہ نہیں کیا کرتے۔

### مسكر (۱۳)

## فلسفيوں كے اس قول كے ابطال ميں

# كەللەتغالى جزئيات منقسمه كاعلم نېيى ركھتا۔

ندکورہ بالا بیان پرسب ہی فلسفی متفق ہیں ان ہیں ہے بعض جو سیجھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے سوا کچونہیں جانتا وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے قائل ہی ہوئے اور بعض جو کہتے ہیں کہ وہ غیر کوجی جانتا ہے اور بدائن سینا کا فد ہب ہان کا بدوی کے دوہ اشیاء کا علم ہنوع کلی رکھتا ہے جو تحت زمانہ داخل نہیں لینی ماضی و مستقبل و حال کے تعلق ہے وہ متغیر نہیں ہوتا اس کے باوجود ابن سینا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کے علم ہے آسان وزمین کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے بات صرف اتن ہے کہ وہ جزئیات کا بنوع کلی علم رکھتا ہے۔ ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے بات صرف اتن ہے کہ وہ جزئیات کا بنوع کلی علم رکھتا ہے۔ تو جہیدا یک مثال ہے کی جاسکتی ہے اس کی گھراس پر تنصید کی جاسکتی ہے اس کی تو جہیدا یک مثال ہے کی جاسکتی ہے اس کی گئرین نہوں ہے تا ہے اس طرح یہ تین حالتوں ہے گزرتا ہے۔ گئرین نہوں ہوا تا ہے اس طرح یہ تین حالتوں ہے گزرتا ہے۔ آب ایک وہ حالت ہے جب گہن نہ تھا کی گہرین ہوگا۔

(ب) ووہری حالت میں گہن لگا لیعنی کہا جا سکتا ہے کہ گہن ہے۔

(ج) تیسری حالت میں وہ پھرمعدوم ہو گیالیکن کچھ عرصہ پہلے تھا یعنی بید کہ وہ تھا۔ ہم کوان تین حالتوں کے مقابل تین معلومات حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) ہم جانتے ہیں کہ آبن معدوم ہے گر پچھ دیر بعداس کے ہونے کی تو قع ہے۔

(ب) ہم جانے ہیں کہ وہ اب ہور ہاہے۔

(ج) ہم جانتے ہیں کہ گہن چھوٹ گیا ،اوراب نہیں ہے بینی معدوم ہےاور ہمارے بیہ تین معلومات متعدد اور مختلف ہیں اپنی اپنی جگہ پر ان کا تعاقب ذہن مدر کہ میں تغیر کا موجب ہوتا ہے کہن چھوٹ جانے کے بعد اگر بیمعلوم ہو کہ و اب موجو د ہے جیسا کہ پہلے تھا تو یہ جہل ہو گاعلم نہ ہو گا اگر اسکے وجو د کے وقت بیمعلوم ہو کہ و ہمعدوم ہے تو یہ بھی جہل ہو گا ایک کو دوسرے کا قائم مقام نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اس لئے فکسفی کہتے ہیں کہ التد تعالی کی حالت تو مختلف نہیں ہوسکتی یعنی و ہ ان تمین حانتوں ہے ہے دریے متا شرنبیں ہوسکتا اور مذبیاس کے تغیر کا موجب ہوگی پس جب وہ ن قابل تغیر ہوتو ان جزئیات کا عالم بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ علم معلوم کی اتباع کرتا ہے جب معلوم منغير بهو گا توعلم ميں بھی تغير ہو گا اور جب علم ميں تغير ہوا تو عالم بھی لامحاله متغير ہوا اور بيہ بات التدتعالی میں تو محال ہےاس کے باوجودوہ پینچھتے ہیں کہوہ کہن کواس کی تمام صفات و عوارض کے ساتھ جانتا ہے مگرا یسے علم کے ساتھ جس سے وہ اڑل وابد میں متصف ہے اور جومختلف نہیں ہو تا مثلاً وہ جا نتا ہے کہ سورج موجود ہے جا ندموجود ہے اور وہ دونوں اس ۔ سے بوسا طت ملائکہ جن کوان کی اصطلاح میں عقول مجرد ہ کہتے ہیں نلہور میں آئے ہیں اور ر بھی جا نتا ہے کہ وہ دونوں حرکات دوریہ کے ساتھ متحرک ہیں اور دونوں کے افلاک کے دومیان ہر دونقطوں پر جو کے رامس و ذنب ہیں تقاطع ہو تا ہے اور دونوں بعض حالتوں میں عقدوں میں مجتمع ہوتے ہیں پس سورج کو گہن لگتا ہے بینی جرم قسراس کے اور ناظر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اس لئے سورج و یکھنے والوں کی آئکھ سے حصیہ جاتا ہے اور جب ہے مقدارمقررہ ( جوایک سال کا ہوتا ہے ) ایک عقدہ کا فاصلہ طے کر لیتا ہے تو بھرا ہے کہن لگتا ہےاور بیر کہن اس کے اکثر حصول میں یا اس کے تبسر ہے جھے میں یا چو تھے جھے میں ہوتا ہے اور وہ ایک گھڑی یا دو گھڑی رہتا ہے ای طرح گہن کے بورے احوال کوسمجھ لیجٹے عہرحال اس کے علم ہے کوئی چیز جیھی نہیں رہتی لیکن اس کاعلم ان با توں کا گہن کے پہلے گہن کے ا ثناء میں اس کے چھوٹ جانے کے بعد ہر حال میں ایک ہی ہوتا ہے نہ وہ مختلف ہوتا ہے نہ اس کی ذات میں تغیر کا موجب ہوتا ہے۔

ایسے ہی تمام حوادث کاعلم ہوتا ہے کیونکہ وہ اسباب ہی سے حادث ہوتے ہیں پھرا ثبات کے بھی دوسرےاسباب ہوتے ہیں یہال تک کہوہ حرکت دور سیر آسانی پر منتہی ہمجے تے ہیں۔

اور حرکت و وربید کا سبب تو نفس ا فلاک ہے اور تحریک نفوس کا سبب قوق ومحبت ہے اللہ تعالی اور ملا نکہ مقربین کے ساتھ تشبیہ کا۔ پس کل کا آس کوعلم ہے لیجن وہ اس پر متناسب اور مساوی انکشاف کے ساتھ منکشف ہے اس میں زمانے کا اثر نہیں ہوتا اس کے باوجود یہ بیس کہا جا سکتا کہ وہ حالت گہن میں میں معلوم کرتا ہے کہ اب کہن لگا ہے اور نہ اس کے بعد میں معلوم کرتا ہے کہ اب وہ جھوٹا ہے اور جس چیز کے علم کے لیے وقت کی طرف اضافت لا زم ہوتی ہوتو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کاعلم رکھتا ہے کیونکہ یہ موجب تغیر ہے۔

میہ ہوتی ہے اورای طرح

ان کا ند ہب ان اشیاء کے بارے میں بھی ہے جوماد ہ ومکان پر منقسم ہوتی ہے جیسے آ دمی

ہونور وغیرہ لہذا وہ کہتے ہیں کہ امتد تعالی زید وبقر کے عوارض کو نہیں جا نیا وہ صرف انسان کو

مطلقا اور بے علم کلی جانتا ہے اس کے عوارض وخواص کے ساتھ وہ یہ کہ اس کا بدن ۔ ان

اعض ء سے مرکب ہوتا چاہیے جن میں سے بعض پکڑنے کے لئے ہوتے ہیں بعض چوخ و دالے ہوتے

پھرنے کے لئے بعض سوچنے اورغور کرنے کے لئے ہوتے ہیں بعض جو جوڑ والے ہوتے

ہیں بعض اکیلے اور یہ کہ اس کے قوا کو اجزاء پر پھیلے ہوئے رہنا چاہیا ہی طرح تمام با تیں

جو آ دمی کی صفات خارجی ہے تعلق رکھتی ہوں یا داخلی ہے مع اس کے لوازم ولواحق کے رحال اس کے علم ہے کوئی چیزاجتماعی حثیث سے با ہم نہیں ہوتی۔

رہے شخصی و جزنگی معلومات تو واقع یہ ہے کہ ان جزنگی معلومات کا ادراک حسی توت ہے ہے۔ کہ ان جزنگی معلومات کا ادراک حسی توت ہے ہے۔ کہ تان جزئی معلومات کا ادراک حسی تعین ہوتا یہ حسی تمیز وفرق کے معیار کی حیثیت ہے ایک جہت معینہ کی طرف مشیر ہوتی ہے اور عقل البتہ جہت متعدقہ کا کلی طور پر ادراک کرتی ہے ہمارا قول کہ فلال چیز یہ ہے فلال وہ ہے تو وہ اصل میں محسوس کرنے والے کے لئے محسوس کی نسبت حاصلہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہی اس قرب یا بعد یا جہت معینہ پر موجود ہے کہ نسبت حاصلہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہی اس قرب یا بعد یا جہت معینہ پر موجود ہے اور یہ بات اول کے حق میں محال ہے۔

یمی ان کا وہ بنیادی اصول ہے جس پر ان کا اعتقاد ہے اور اس سے اصول شربیت کابلکلیہ استیصال ہو جاتا ہے کیونکہ مثلاً زید ہے اگر خدا کی اطاعت کرے یا اس کا گناہ کرے تو خدا کو اس کے تجدید شدہ احوال کی اطلاع نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو زید کو بے حیثیت عمومی جانتا ہے اس طرح کے زید ایک شخص ہے اس کے افعال حادث میں جو عدم سے وجود میں آئے ہیں جب تک کہ وہ کس سے شخص طور پر واقف ننہ ہواس کے احوال وہ کفر واسلام سے کیوں کر واقف ہوگا بلکہ اس کو زید کے کفر واسلام سے بھی تعلق نہیں ہاں وہ کفر

واسلام کوعام مذاہب کی حیثیت ہے جو نتا ہے شہرکہ افراد کے جزئی حالات مذہبی کی حیثیت ہے بلکہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ محد علیہ کے دعویٰ نبوت کواس حالت میں کہ انھوں نے نبوت کا دعویٰ کیا نہیں جا نتا اور یہ بات ہر نبی کے متعلق صیخ ہے ہے سرف وہ اتنا جا نتا ہے کہ بعض لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی بیصفات ہوتی ہیں رہے کوئی نبی معین اپنی شخصیت کے ساتھ تو وہ ان کوئیں جا نتا کیونکہ اس کاعلم تو حواس ہی ہے ہوسکتا ہے اور ان سے جواحوال صاور ہوتے ہیں اس کاعلم بھی اس کوئیں کیونکہ یہ عام احوال کسی شخص معین میں نہیں موسکتے ہیں اور ان کا اور اک ذات مدرک میں تغیر کا موجب ہوتا ہے۔

بیان کے ندہب کا خلاصہ جس کوہم نے کسی قدر کھول کر سمجما دیا ہے اب ہم ان قباحتوں پرروشنی ڈالتے ہیں جن کاان عقا بد کی وجہ سے پیدا ہو ٹالا زمی ہے۔ پہلے ہم ان کا مغالطہ درج کرتے ہیں پھراس کا ابطال کرتے ہیں۔

ان کا مفالط میہ ہے کہ وہ میہ بھتے ہیں کہ یہ بین مختلف حالتیں ہیں اور جب مختلف حالتیں ایک ہی کیل ہیں ہے ور ہے واقع ہوتی ہیں تو ان ہیں لامحالہ تغیر پیدا ہوتا ہے اگر حالت کہن میں کوئی میہ بھتھ لے کہ اب تھوڑی ویر سے کہن لگنے والا ہے جیسا کہ پہلے ہمجھا تھا تو وہ جاہل ہوگا عالم شہوگالیکن اگر اسے میام ہور ہاہے کہ کہن لگ رہا ہے حالا نکہ پہلے میام تھا کہ لگانہیں ہے اب گے گا تو اس کا علم پہلی حالت سے مختلف ہوگالہذ اتغیر لازم ہواعلم میں تغیر کے معنی عالم کے تغیر کے ہیں کیونکہ کوئی شخص جب کسی بات کو جانی نہیں پھر جان گیا تو سے کی تو قع یا پیش بین بھی تغیر کا سبب ہوتی ہے۔

وہ اپنے دعوئے کی بیے کہہ کرتا ئید کرتے ہیں کہ حالات تین قسم کے ہوتے ہیں:۔

(۱) ایک حالت اضافت محض کی حالت ہے جیسے تمہارا کسی چیز کی سید ھے یا بائیں جانب ہونا یہ وصف ڈاتی کی طرف منسوب نہیں ہوتا بلکہ وہ اضافت محض ہے جیسے کوئی چیز تمہار سید ھے جانب سے بائیں جانب آگئی تو اس سے تمہار کی ڈات کی حالت میں تغیر مہوگا لبکہ تمہار کی طرف اضافت میں تغیر ہوگالبذا یہ ذات پر اضافت کا تبدل ہے ذات کا تبدل ہے دات کا تبدل ہیں۔

(ب) اورای قبیل سے بیجی بات ہے کہ مثلاً تم کچھاجسام (بینی مادی چیزوں) کو جو تمہار ہے سام معدوم ہوگئے یاان کا تمہارے سام معدوم ہوگئے یاان کا کچھ حصد معدوم ہوگئے یان کا کچھ حصد معدوم ہوگئے فرق کھی خرکت دینے ہے۔

(جموعه د سائل امام غز الی جلد سوم حصه سوم) ۱۹۲۹ (مهم الله علا ساف الفعاسف)

یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ ذات کے لئے ایک ہی علم ہوتا ہے لہذا وہی علم مستقبل و ماضی سے متعلق ہو نے کے بعد حال سے متعلق ہو جاتا ہے لہذاعلم واحد متشابہ الاحوال ہے اور صرف اس میں اضافت کی وجہ تبدیلی ہوئی ہے کیونکہ علم کی اضافت کی وجہ تبدیلی ہوئی ہے کیونکہ علم کی اضافت و استعلم کی حقیقت ہے اس کا تبدل ذات علم کی حقیقت ہے اس کا تبدل ذات علم کے تبدل کا موجب ہوتا ہے لہذا اس میں تغیر لازم ہو جاتا ہے اور

وہ اللہ تعالی کے ہارے میں محال ہے۔

اس پراعتراض دوطریقه ہے وار دہوتا ہے۔

اول ہے کہ تم اس محض کے قول کا کیوں انگار کرتے ہو جو کہتا ہے کہ انڈ تعالی کاعلم
وا حدہ مثلاً کہن کے بارے میں اس کاعلم کسی وقت معین پر بیعلم وجود کہن ہے پہلے بھی ایسا
ہی ہوسکتا ہے جیسا کہ گہن کے وقت اور گہن کے چھنے کے بعد بیسب علم بعینہ ایک ہی تتم کے
ہیں ہے اختلا فات تو صرف اضافتوں کی بناء پر ہوتے ہیں جو ذاتی علم میں تبدل کا موجب
نہیں ہوتے لبذا ذات عالم میں بھی تغیر کا موجب نہیں ہوتے یہ محصٰ اضافت کے قائم
مقام ہوتے ہیں مثلا ایک شخص تمہارے دائیں جانب ہے پھر وہ سامنے ہوجا تا ہے پھر وہ
بائیس طرف چلے جاتا ہے تو یہ اضافتیں ہے در پے تمہاری طرف ہوتی ہیں منتقل ہونے والا تو
وہی شخص ہے تم نہیں ہو یہی بات علم الہی کے بارے میں مجھنا چا ہیں۔

ہم شلیم کرتے ہیں کہ وہ اشیاء کو ہام واحد جانتا ہے ولاً وابداً اور اس کی حالت عدیم تغیر ہے فلاسفہ کی خواہش نفی تغیر ہے اور اس میں سب ہی مشفق ہیں فلاسفہ کا قول کہ کسی (جموعه رسائل امام غز الی جلد سوم حصه سوم) ۲۳۰<del>)</del> (تبافتة الفعاسف

واقعہ کے اثبات علم کی ضرورت واقعہ کے پہلے یا بعد تغیر ہے نا قابل شلیم ہے جس کی کوئی دلیل نہیں اگر خدائے تعالی ہی رہے سے علم پیدا کر چس ہے ہم بیمعلوم کریں کہ زیدکل طلوع آفناب کے وقت آئے گا اور بیعم ہمیشہ رہے۔ (اور وہ ہمارے لئے دوسراعم پیداند کرے اور نہ اس علم سے غفلت پیدا کرے) تو ہم سورج نکلتے وقت ہہ مجرد علم سابق دوبا توں کے عالم ہوں گے اس کے اس وقت آمد سے اور اس کے بعداس طرح کہ وہ بھی آیا تھا اور میم واحد باتی ہوگا جوان تینوں احوال کے اعاطہ کے لئے کا فی ہوگا۔

باقی رہان کا یہ قول کہ معلوم عین کی طرف اٹنہ فٹ اس کی حقیقت میں داخل ہوتی ہےاور جب بھی اضافت کا اختلاف ہوتو اس شے میں بھی اختلاف ہوگا۔جس کے یئے اضافت ذاتی ہےاور جب بھی اختلاف وتعاقب ہوگا تغیر بھی ہوگا۔

تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہے تھے ہوتو تہہیں اپنے ان ہرادران فلسفلہ کے مسلک کو اختیار کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے سوا کچھ نہیں جانتا اس کا عم ذات اس کی ذات کا عین ہے کیونکہ اگر وہ انسان متعنق یا حیوان متعلق یا جماد متعنق کو جانے جو مختلف چیزیں ہیں تو ان کی طرف اضافات بھی لامحار مختلف ہونگی لہذا علم واحد اس کی صداحیت نار کھے گا کہ علم بالمختلف ت بے کیونکہ جب مضاف مختلف ہے تو اضافت بھی مختلف ہوئی چیز ہیں تو یہ تعدد واختلاف کا موجب ہوگا کہ جانے کا اتن چیز ہیں تو یہ تعدد واختلاف کا موجب ہوگا کہ کھی کہ اضافتیں علم کے لئے ذاتی چیز ہیں تو یہ تعدد واختلاف کا موجب ہوگا تا کہ محض تعدد کیفی کا ماشل کے ساتھ تم محل سے میں ایک چیز کودوسری چیز کی جگہ رکھا جا سکتا ہوگا تا کہ محض تعدد کیفی کا تماشل کے ساتھ تم محل سے میں ایک چیز کودوسری چیز کی جگہ رکھا جا سکتا

. پھران انواع واجناس اور عوارض کلیہ کی انتہائبیں ہے اور وہ بھی مختف ہوتے بیں اورعلوم بھی مختلف ہوتے ہیں علم واحد کے تحت یہ کس طرح آئیں گے۔ پھر بیعم واحد کیسے ذات عالم کاعین ہوگا بغیراس پر ذیاتی کے؟

ہمارے لئے بیرآ کے معمہ ہے کہ کس طرح مید میان علم وعقل جائز رکھتے ہیں کہ شے واحد کے بارے میں جس کے احوال ماضی وستقبل وحال میں منقسم ہوتے ہیں علم میں اتحاد کومحال کھرادیں اور تمام اجناس وانواع مختلفہ سے متعلق علم میں اتحاد کومحال نہ مجھیں حالانکہ اجناس وانواع متباکنہ میں اختلاف وتباعد شے واحد سمنقسم میرانقسام زمانے کے اختلاف میں جب یہ چیز تعدد واختلاف کی موجب نہیں ہوتی تو وہ کیسے ہوسکتی اختلاف میں جب کے دوحت کے موجب نہیں ہوتی تو وہ کیسے ہوسکتی

اوراگر دلیل سے بیٹا بت ہو جائے کہا ختلاف زماں اختلاف، اجناس وانواع سے مختف چیز ہے اور بیتعدد واختلاف کا موجب نہیں ہوتا تو پھروہ بھی اختلاف کا موجب نہیں ہوتا تو پھروہ بھی اختلاف کا موجب نہیں ہوتا اور جب اختلاف کا موجب نہیوگا تو علم واحد سے (جوازل وابد میں دائم ہے)
کل کا احاطہ جائز ہوگا اور بیذات عالم تغیر کا موجب نہوگا۔
دوسرااعتراض

دوسرااعتراض اس طرح ہوگا کہ تہارے اصول کے لحاظ ہے کو نسا امرانع ہے کہ الندت کی موو جز مُید کا علم حاصل کرے گواس سے وہ متغیر ہو؟ کی تمہا را بیا عقاد نہیں ہے کہ اس نوع کا تغیراس میں محال نہیں ہے جیسا کہ جم معتز کی اس طرف گیا ہے کہ حوادث کے متعلق اس کا علم حادث ہوتا ہے اور جیسا کہ کرامیہ کے ایک طبقے کا بھی اعتقاد ہے کہ وہ کل حوادث ہوا دث ہوا دٹ ہوتا ہے اور اہل حق کی جماس کی صرف ایک وجہ حوادث ہوا وہ حادث ہوتا ہے اور محال ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا اور جوتغیر حوادث سے خالی نہیں ہوتا وہ حادث ہوتا ہے اور قد یم نہیں ہوتا لیکن تمہا را فد جب سے کہ عالم قدیم ہے اور ساتھ ہی وہ تغیر سے خالی نہیں جب کہ عالم قدیم ہے اور ساتھ ہی وہ تغیر سے خالی نہیں جب کہ عالم قدیم ہے اور ساتھ ہی وہ تغیر سے خالی نہیں جب تم یہ جو کہ قدیم ہوتا گیا ہوسکتا ہے تو اس اعتقاد سے کوان ساامرا نع ہوسکتا ہے کہ عالم البی فارت البی میں تغیر پیدا کر سکتا ہے۔

اگرکہا جائے کہ ہم نے بیاس کئے مانا ہے کہ علم حادث میں اس کی ذات میں دو حال سے خالی نہیں ہوتا یا تو اس کی جہت سے حادث ہو یا اس کے غیر کی جہت سے بیتو بطل ہے کہ اس کی بہت سے حادث ہو ہمان کردیا ہے کہ قدیم سے حادث صادر نہیں ہوتا اور جب وہ فاعل نہ تھا تو پھر فاعل نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ تغیر کاموجب ہوگا اور ہم نے اس کو مسئد حدوث عالم میں بیان کردیا ہے اور اگریہ چیز اس کی ذات میں جہت غیر سے حاصل ہوئی ہے تو سوال ہوتا ہے کہ اس کے غیر نے اس میں کیے اثر کیا حتی کہ اس میں تغیر تک پیدا

کر دیا اور بیا کیت می گنتیر اور اعظر اراثرا ندازی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ دونوں شم بھی تمہارے اصول کے لحاظ سے محال نہیں ہا تمہارا قول کہ قدیم سے حادث کا صادر ہونا محال ہے تو ہم نے تخلیق عالم سے مسئد میں اس کا ابطال کر دیا ہے اور محال کیسے نہ ہوگا کیونکہ تمہارے نزدیک قدیم سے حادث کا صاور ہونا اس حیثیت سے محال ہے کہ وہ اول الحوادث ہے تو گویا اس محال ہونے کی شرط اس کا اول ہونا ہے ور نہ ان حوادث کے لئے غیر منتا ہی اسباب حادثہ نہیں ہوتے بکہ وہ حرکت دوریہ کے (جموعه رسائل امام غزالی جلد سوم حصه سوم) - (تها فدة الفلاسف

پہلا ہے تغیراورہم نے تہارے اصول ہے اس کالزوم بیان کردیا ہے۔

و درائے تغیر کا تغیر متغیر کا سب ہونا اور وہ بھی تمہار کے نزدیک محال نہیں لہذا محدوث شے کا خدائے علم کے حدوث کا سب ہونا چاہے جیسا کہتم کہتے ہو کہ کسی تلکین شکل کا تمثل حدقہ باصرہ کے مقابل حدقہ اور دیکھنے والے کے درمیان چھنے والی ہوا کے توسط سے حدقہ کے طبقہ جلید بیر جس اس شکل کی تصویر کے انبطا کا سب ہوتا ہے لہذا جب بیر جائز رکھا جاتا ہے کہ حوادث کا حدوث صدقہ میں النظاباع تصویر کا سب ہوتا ہے توای کے معنی ہیں دیکھنا تو حدوث حوادث خدا کے اس علم کے اصول کا سب ہونا کیوں محال ہوا جیسا کہ قوت باصرہ مستعدد اور آک ہوتی ہے اور رنگین شکل کا حصول (ارتفاع موافع کے ساتھ ہی) حصول اور آک کا سب ہوتا ہے توای طرح مبدا اول کی ذات کو تمہار سے نزدیک تجول علم کے لئے مستعد ہونا چاہیے اور اس حادث کے وجود کے ساتھ ہی علم کو توت سے فعل کی طرف آنا حاہے ہو گاہے اگر اس میں تغیر قدیم ہوتا ہے تو قد یم متغیر تو تمہار کے نزدیک می ل ہا گر یہ دعوی کی سے اگر اس میں تغیر قدیم ہوتا ہے تو قدیم متغیر تو تمہار سے پاس سوائے قطع سلسل کہ متغیر کی وجہ سے بھی ممکن ہے۔

کا ثبات واجب الوجود ہیں بیمال ہو تہار سے پاس سوائے قطع سلسل کہ وجود کے بین کہ قطع کے اشکاس کہ کہ بیان کر چکے ہیں کہ قطع کے لئلسل فدیم متغیر کی وجہ سے بھی ممکن ہے۔

تیسری بات جواس امر پر دلالت کرتی ہے کہ قدیم اپنے غیر کے اثر سے متغیر ہوتا ہے اور یہ بات اس پر غیر کے استیلا دسنچر کو واجب سے اگر دانتی ہے تو کہا جائے گا کہ (جموعه رسائل امام غز الیُ جلد سوم حصه سوم) - (۳۳۳)

میتمبارے پاس میں کا آئی کیوں ہے کیونکہ تمہاراعقیدہ میہ ہے کہ خداحوادث کا بدوسا نظر سبب ہوتا ہے بھر حدوث حوادث اس کے لئے حصول علم کا سبب ہوتا ہے گویاا پی ذات کے لئے تحصیل علم کا دسا نظ کے ساتھے وہ خود سبب ہے۔

اگرتمہارایہ خیال ہے کہ بیمثابہ نخیر ہے تو تمہارے اصول کے لحاظ ہے ایہا ہی ہونا جا ہے کیونکہ تم دعو کی کرتے ہو کہ جو بھی خدائے تعالی سے صادر ہوتا ہے بر سبیل لزوم و تبع صادر ہوتا ہے سنر کہ بے قدرت واختیار تو بیا کے قتم کی تنخیر ہی ہے جو ونسائسلا کے ساتھ اس کے اضطراع کو ظام کرکرتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ بیاضطرار نہیں ہوسکتا یا کیونکہ اس کا کمال بیہے کہ وہ جمیج اسٹیماء کا

مصدريوب

تو ہم کہتے ہیں کہ تو ہیمجی تسخیر نہیں کیونکہ اس کا کمال یہ ہے کہ جمیع اشیاء کو جانے جیسے اگر حادث کے وجو د کا ہم کوعلم ہونے لگے تو یہ ہورا مزاہی کمال ہو گا مذکہ نقصان وتسخیر۔ تو ایب ہی خدا کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے۔

### مسکله (۱۹۷)

## اس بیان میں کہ تشفی میہ ثابت کرنے سے عاجز ہیں کہ آسان ذی

# حیات ہےاوروہ اپنے حرکت دوریہ میں التد تعالی کامطیع ہے

فلفی کہتے ہیں کہ آسان ذی حیات ہے اس کوروح ہوتی ہے جس کی نسبت اس کے جسم سے اور جیسا کہ ہمارے اجسام کے جسم سے اور جیسا کہ ہمارے اجسام روح کی وجہ سے اپنے اغراض کے لئے بالا ارادہ حرکت کرتے ہیں اس طرح آسانوں کا بھی حال ہے اور حرکت دوریہ سے ان کی غایت عبادت رب العالمین ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

اس بارے میں ان کا فد ہب ایسا ہے جس کے امکان کانہ تو ہم انکار کر سکتے ہیں ہے اس کے عال ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں کیونکہ خدائے تعالی ہرجم میں حیات پیدا کرنے بر قادر ہے کی جسم کا کبریا اس کامتدر ہونا قابلیت حیات سے معنی نہیں ہوسکتا کیونکہ کوئی کخصوص شکل کا نئات میں شرط حیات نہیں ہے جیوانات کود کھے باو جودا پنے اختلاف اشکال کے قبولیت حیات میں مشترک ہیں البتہ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلف اس کی معرفت پرکوئی عقلی دلیل قائم نہیں کر سکتے اگر ہو سجیح ہو بھی تو اس پرسوائے انبیاء علیہ السلام کے اور کسی کواطلاع نہیں ہوسکتی اور یہ اطلاع الہام کے ذریعہ سے ہوگی خدائے تعالی کی معرفت پرکوئی دلیل نہیں ماس عتی ہاں یہ بھی طرف سے یاوجی کے ذریعہ سے عقلی قیاسات سے اس پرکوئی دلیل نہیں ماس عتی ہاں یہ بھی بعید نہیں کہ اگر حالات مساعد ہوں تو اس قائق نہیں ہے کہ اس پراعتبار کیا جائے شاید ظنی دلیل فلفی چیش کرتے ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پراعتبار کیا جائے شاید ظنی استفادہ حاصل ہو سکے۔

غرضیکدان کا دعولی میہ ہے کہ آسمان متحرک ہے(اور میہ مقدمہ حسیہ ہے) اور ہرجہم متحرک کے لئے ایک متحرک ہونے کی حیثیت سے وہ لئے ایک متحرک ہوتا ہے(اور میہ مقدمہ عقلیہ ہے) اگر صرف جسم ہونے کی حیثیت سے وہ حرکت کرت کرے تو پھرجسم متحرک ہوگا اور ہرمحرک ذات متحرک کوانبعاث کے ذریعہ حرکت دیتا

(جموعه رسائل امام غز الى جلد سوم حصه سوم) - (مهم) الفلاسف

ہے جیسا کہ طبیعت کی تحریک کسی پھر کے لئے جواس کو پنچے کی طرف دھلیلتی ہے اور ارادہ حرکت حیوان میں مع قدرت ہوتا ہے یا تو محرک کوئی خار جی ہوگالیکن قسر کی طریقتہ پرحرکت دے گا جیسے پھرکواویر کی طرف اچھالنا۔

اگر کوئی جشم اپنی ذات ہے بے معنی متحرک ہوتو یا تو (۱) اس کوتر کت کا شعور مذہوگا اس کو ہم طبیعی حرکت کہیں گے جیسے پھر کی حرکت بنیچے کی جانب (۲) یا اس کو اس کا شعور ہوگا جس کوا را دی ونفسانی حرکت کہیں گے۔

پس حرکت ان تقسیمات کے لحاظ ہے (جو مخصر و دائر ہیں نفی واثبات ہیں ) یا قصری ہوگی یاطبیعی یا ارادی اور جب دونوں تئم باطل ہو جا نمیں تو تیسری لا زم ہو جا نیگی بیتو ممکن نہیں ہے کہ آسان کی حرکت کسری ہو کیونکہ متحرک قاسریا تو دوسراجسم ہوگا جوخود بھی ارادہ یا بالعنسر شخرک ہوگا اور لامحالہ ارادہ پر فتنہی ہوگا اور جب بیٹا بت ہو جائے کہ اجسام آسانی متحرک بلا ارادہ ہیں تو مقصود حاصل ہو گیا بھر حرکات قصریہ کے وضع کرنے ہیں کیا قائدہ ہے کیونکہ آخر ہیں لا زمی طور پر ارادہ ہی کی طرف رجوع کرتا پڑتا ہے۔

یا تو یہ کہا جائے گا کہ آسان بالقسر حرکت کرتا ہے اور الندتی لی بی بغیر واسطہ اس کا حرک ہے اور بیری ال ہے کیونکہ اگر وہ اس کواس حیثیت سے حرکت دیتا ہے کہ وہ جم ہے اور وہ اس کا خالق ہے تو اس کا ہرجم کوحرکت دینا لازم ہوگا اب لازم طور پرحرکت الی صفت کے ساتھ مختص ہوگی جس کی وجہ ہے اجسام غیر اجسام ہے تمیز ہونے اور بیصفت یا تو اراوہ ہوگی یا طبیعت جو اس کی قریبی محرک ہوگی اور بیس جھنا تو ممکن نہیں ہے کہ خدائے تعالی اس کو اپنے اراو ہے اراوہ منام اجسام سے ایک بی نسبت رکھتا ہے ور نہ سوال پیدا ہوگا کہ بہی جسم کیوں اس تخصیص کے لئے امادہ ہوا کہ برخلاف دوسروں کے ور نہ سوال پیدا ہوگا کہ بہی جسم کیوں اس تخصیص کے لئے امادہ ہوا کہ برخلاف دوسروں کے ور نہ سوال پیدا ہوگا کہ ارادہ کیا گیا ذریہ کہا جا سالما ہے کہ یہ بلا وجہ ہے کیونکہ بیٹ کال ہے جیسا کہ سئلہ صدوث عالم میں بیان ہوا۔

اور جب بیٹا بت ہوا کہ اس جسم میں ایسی صفت ہونی چاہیے جو مبداحر کت ہوتو پہلی تم یعنی حرکت قبری کا مفروضہ باطل ہوجاتا ہے اب بیہ بہنا باتی رہا ہے کہ وہ طبیعی ہے تو بید غیر ممکن ہے خالص طبیعت ہرگز کا سبب نہیں ہو سکتی کیونکہ حرکت کے معنی ہیں ایک مکان سے گریز اور دوسر ہے مکان کی طلب وہ مکان جس میں کہ جسم ہے آگروہ اس کے موافق ہوتو وہ حرکت نہ کریے گائی لئے ہوا ہے ہمری ہوئی مشک سطح آب ہے تہ آب کی طرف حرکت

(جمور رسائل امام غزائی جد سوم حصہ سوم) (۳۳) ۔ رسائۃ الفداسف خبیں کرتی اگر وہ پانی میں ڈبا بھی دی جائے تو پھر وہ سطح آ ب کی طرح متحرک ہوجاتی ہے کیونکہ وہ وہ بال اپنے لئے مناسب مکان پاتی ہے اس لئے سکون پیتی ہے اور طبیعت اس کے ساتھ قائم رہتی ہے لئے مناسب مکان کی طرف منتقل کی جائے جواس کے لئے مناسب مکان کی طرف کریز کر جاتی ہے جیسا کہ ہوا سے بھری ہوئی مشک مناسب مکان کی طرف کریز کر جاتی ہے جیسا کہ ہوا سے بھری ہوئی مشک اندرون آ ب سے مکان ہوا کی طرف آ جاتی ہے۔

حرکت دوریہ کے متعلق تو یہ تصور نہیں کیا جاسک کہ وہ طبیعی ہے کیونکہ ہروضح ومقام جس سے گریز فرض کیا جائے وہ اس کی طرف عود کر دی جاتی ہے اور اس سے گریز کروہ بالطبیع مطلوب بالطبع نہیں ہوتا اس لئے ہوا سے بھری ہوئی مشک پھر یائی میں نوٹ نہیں جاتی اور نہ کوئی پھر جبکہ وہ زمین پرقر ار پکڑ نے ہوا کی طرف تخور کرسکتا ہے۔ لہذا ب تیسری قشم باتی رہی اور وہ ہے حرکت اراد ہیں۔

### اعتراض

اعتراض یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مزید تین اختالات ایے فرض کر سکتے ہیں جو تمہارے ند ہب کے سوا ہیں اول یہ کہ حرکت سے عاوی کا کسی ایے جسم کے ذریعہ جرأ متحرک ہونا فرض کیا جائے جواس کی حرکت کا ارادہ کرتا ہوا وراس کو علی الدوام چلا تار ہتا ہو یہ جسم ناکرہ ہوسکت ہے نامجیط اس لئے بیآ سان نس ہوگا اس سے فلسفیوں کا قول باطل ہوجائے گا کہ حرکت عاوی ارادی ہے اور آسان ذکی حیات ہے ہی را یہ مفروضہ ممکن ہے اور آسان ذکی حیات ہے ہی را یہ مفروضہ ممکن ہے اور اس کے خلاف مجر داستعادہی پیش کیا جاسکتا ہے۔

دوم بدکہا جاسکتا ہے کہ آسانی حرکت تسری ہے اور اس کا مبدا ارادہ خدا وندی ہے ہم بیضر ور کہتے ہیں کہ پھر کی حرکت بھی نیچے کی طرف تسری ہے اور حرکت کی خاصیت کی وجہ ہے جوالقد تعالی نے اس میں پیدا کی ہے حادث ہوتی ہے۔

ای طرح دوسری تمام حرکات اجسام کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے جوجیہ انی نہیں ہیں۔

ر ہاان کا بیاستبعاد کے اراد ہے کا جسم آسانی سے اختصاص کیوں ہوا حالا نکہ تمام اجسام اس سے جسمیت میں مشارکت رکھتے ہیں۔ تو ہم نے خاہر کر دیا کہ ارادہ قدیم کی شان ہی شخصیص الشے عن مثلہ ہے اور خود فلفی اس کے لئے جہت ترکت دور بیا در موضع قطب و نقطۂ کے نتین کے بارے میں اس قسم کی صفت کے ثابت کرنے کے لیے مجبور ہیں مختصر بیر ہے کہ تمہارا بیا استبعاد کہ سی جسم کے ساتھ ارادہ کا تعلق کیوں مخصوص ہوا خودتم پر منقلب ہور ہا ہے، س لئے ہم صاف طور پر کہتے ہیں کہ جسم آسان اس صفت کے ساتھ کیوں متمیز ہوا جس کی وجہ ہے اس کے سون سارے اجسام الگ ہو جاتے ہیں حالا نکہ دوسر ہے اجسام بھی تو اجسام ہی ہیں تو جسم آسان ہی کی کیا خصوصیت تھی ؟اگر اس کی تعلیل کسی اور صفت سے کی جائے تو سوال کا رخ اس دوسر کی صفت کی طرف ہو جاتا ہے اس طرح سلسلہ غیر متناہی ہو جاتا ہے اس طرح فلفی آخر کار اراد ہے کوشلیم کرنے ہر مجبور ہو جاتے ہیں اور آنھیں ہے وہ نا پڑتا ہے کہ مبادی ہیں کوئی الی اراد ہے کوشلیم کرنے ہر مجبور ہو جاتے ہیں اور آنھیں ہے وہ نا پڑتا ہے کہ مبادی ہیں کوئی الی مفت سے مخصوص کرتی ہے۔

سوم یہ کہ ہم تشکیم کرتے ہیں کہ آ سان کسی صفت سے مخصوص کیا گیا ہے جواس کی حرکت کا مبدا ہے جبیبا کہ تم پقر کے پنچ گر نے کی مثال میں بتلاتے ہو مگرممکن ہے کہ بیہ صفت اس کے لئے اسی طرح غیرشعوری ہوجس طرح کہ پقر کے لئے۔

اورفلفوں کا بیتول کے مطلوب بالطبع اس سے بالطبع گریز ال نہیں ہوتا تو یہ دھو کہ ہے کونکہ خودان کے خیال میں تو وہاں عددی حیثیت سے کوئی فاضل مکان نہیں ہیں بلکہ جم ایک بی ہے اور حرکت دور بیا یک ہے ہیں جم کے لئے بالفعل کوئی جز ہے نہ حرکت کے لئے وہ صرف وہم سے تجزید پاتے ہیں لہذا ہے حرکت متو مکان کے طلب کے لئے ہے نہ مکان سے گریز کے لئے ہیں ممکن ہے جہ ایسا پیدا کیا جائے جس کی ذات میں معنی ہو جو حرکت دور بیکا مقصی ہو اور حرکت خوداس معنی کی مقطی ہواس لئے نہیں کہ معنی کا اقتصاطلب مکان ہوا ور حرکت اس کی طرف پہنچنے کے لئے ہوا ور تمہارا قول کے ہر حرکت یا تو طلب مکان ہوا ور حرکت اس کی طرف پہنچنے کے لئے ہوا ور تمہارا قول کے ہر حرکت یا تو طلب مکان کو مقتصی الطبع ہمجھتے ہوا ور حرکت کو بنفسہ غیر مقصود بلکہ اے مکان کی طرف وسیلہ خیال کرتے مکان کوشقتنی الطبع ہمجھتے ہوا ور حرکت کو بنفسہ غیر مقصود بلکہ اے مکان کی طرف وسیلہ خیال کرتے ہوا ور بھی ہوا کی آخر کیا وجہ بٹائی جا حتی ہے جا ہذا ہے واضح ہوگیا کہ فلسفیوں کا بیمفر وضہ کو وہ کس ہونے کی آخر کیا وجہ بٹائی جا حتی ہے جا ہذا ہے واضح ہوگیا کہ فلسفیوں کا بیمفر وضہ کو وہ کسی ہونے کی آخر کیا وجہ بٹائی جا حتی ہے جا ہذا ہے واضح ہوگیا کہ فلسفیوں کا بیمفر وضہ کو وہ کسی اور مفر و ضے سے ذیا دہ احتی کی جا ہذا ہو وہ سے سے بیا ذم آتا ہے کہ ان کا بیم دعوگی کہ آسان ایک حیوان ہے تکم محض ہے اس کے لیے کوئی کہ سے سے بیا ذم آتا ہے کہ ان کا بیم دعوگی کہ آسان ایک حیوان سے تحکم محض ہے اس کے لیے کوئی

(جموعەرسائل امام غز الى جىدسوم حصەسوم) . (۱۳۳۸) دلىل نېيىل پائى جاتى \_

### مسكله (۱۵)

## غرض حرکت آسانی کے ابطال میں

فلسفی میری کہتے ہیں آس ن اپنی حرکت میں اللہ تعالی کا مطبع ہے اور اس کے قرب کا جو یا ہے کیونکہ ہم اردی حرکت کسی غرض یا مقصد کی طرح ہموتی ہے کسی حیوان کے متعلق نہیں ہما جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی فعل یا اس کی کوئی حرکت بلاوجہ ہے اور ان کا صدور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ فعل ترک ہے اولی جسمجھا جائے ورنہ اگر فعل وترک دونوں برابر ہمول تو کسی فعل کے وقوع کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

مجھراں تدنعالی کے تعیر بسے معنی اس کی رمنیا کی طلب اور اس کے قبرے ہر ہیز ہی کے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قبر ورضا ہے پاک ہاورا گران الفاظ کا اطلاق اس پر کیا بھی جائے تو بر تبیل مجاز اس میں اراد ہ عقاب وثواب پوشیدہ ہوگا۔

اور یہ تو جائزنہ ہوگا کہ اس تھر بسب تقرب فی الکان مطلب لیا جائے کیونکہ یہ تو کال ہے پس صفات ہی ہیں اس سے طلب قرب ہوسکتا ہے کیونکہ وجود اکمل اس کا وجود ہے اور جود اس کے وجود کی نسبت ناقص ہے اور نقصان کے مختلف در جات ہوتے ہیں فرشتے اس سے صفات کی حیثیت سے قریب ہیں نہ کہ مکانی حیثیت سے ملا کہ مقربین سے مراد وہ جواہر عقلیہ میں جو متغیر ہوتے ہیں نہ فنا ہوتے ہیں اور اشیاء کو ان کی ماہیت کے مطابق جانے ہیں اور اشیان صفات میں فرشتوں سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تع کی مطابق جانے ہیں اور انسان صفات میں فرشتوں سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تع کی معنی ہیں تقریب ہوگا اور انسان صفات ہی مراد کی جافر جب یہ تابت ہوگیا کہ یہی معنی ہیں تقریب اللہ کہ ہو تا ہوں اس کے لئے مکن ہوسکتا ہے اگر وہ حقائق اشیاء کو جانتا ہے اور اس کا طائکہ مقربین ہوسکتا ہے اگر وہ حقائق اشیاء کو صرف خدا ہی کے لئے مکن ہوسکتا ہے اگر وہ حقائق اشیاء کو حوائت ہے اور اس کا لئے مکن ہوسکتا ہے اگر وہ حقائق اشیاء کو حوائت ہوں کو گئے ہیں ان میں فرشتوں کی حالت تو صرف خدا ہی گئی جاتی ہیں ان میں فرشتوں کی جو آئندہ بالفعل ہو سکے ، خدا کے سواجو دوسری ہتیاں پائی جاتی ہیں ان میں فرشتوں کی مکال اقصی حاصل ہے۔

اور ملائکہ آسانی عبارت ہے نفوس محرکہ آسانی سے جو آسانوں میں ہیں محفق بالقوہ نہیں نفوس آسانی عبارت ہے نفوس محرکہ آسانی سے جو آسانوں میں جو بالقوہ نہیں ان میں جو بالفوہ نہیں مثلاً شکل کروی وہ بیت اور یہ موجود ہے اور ان میں جو بالقوہ نئیں مثلاً ہیئت وضعی و مکانی کوئی وضع معین الیی نہیں جس کا احاطہ آسان نہ کرسکتا ہوئیان تمام اوضا گا احاطہ وقت واحد میں ممکن نہیں اور چونکہ اوضاع کی کا ئیوں کا استیفاعلی الدوام ممکن نہیں ہوتا اس کے استیفا ، بالنوع کا قصد کیا گیا ہے اس طرح وہ ایک وضع کے بعد دوسری وضع اور ایک مکان کے بعد دوسرا مکان طلب کرتا رہتا ہے اور میا مکان ہمی منقطع ہوتا ہے اور معرکات آسانی کا مقصد مبد ااول کے ساتھ رہتا ہے اور میدا کرتا ہو اور بیدا کرتا ہے اور میدا کرتا ہے اور میدا کرتا ہے اور میدا کرتا ہے اور میدا کہ کا مقصد مبد ااول کے ساتھ تھیہ بیدا کرتا ہے اور میدا کہ ساوی کرتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے اور میدشتہ دوطریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔

ایک طریقہ بیہ ہے کہ ہر وضع ممکن کی نوعی پنجیل ہو جائے اور قصد اول ہے یہی مقعمود ہے۔

دوسراہاں کے حرکات کی بناء پرتر تیبات جونسبتوں کے اختلاف کی تشم ہے ہوتی ہیں جیسے تشلیث تربیج و مکارنت اور مقابلہ اور جوز مین کی طرف نسبت کرتے ہوئے اختلاف طوالع کی تشم ہے ہوتی ہیں اور اس سے فلک قمر کے ماتحت فیر کا فیضان ہوتا ہے اور تمام حوادث اسی سے پیدا ہوتے ہیں ایس یمی نفس ساوی کے کامل ہونے کی وجہ ہے اور ہر فری شعورنفس ای ذات کے کمال کا خواہش مند ہوتا ہے۔

اعتراض اس پریہ ہے کہ اس بحث کے مقد مات میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن میں نزاع کا امکان ہے لیکن ہم اس کوطول نہیں دیں گے البتہ ہم آپ کے آخری متعین م کرد ومقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دوصور توں ہے اس کا ابطال کرتے ہیں۔

اول میہ ہے کہ تکوی حیثیت ہے تمام امکنہ میں موجود ہو کہ حصول کمال کی خواہش کرنا مید مافت ہے نہ کہ اطاعت اس کی مثال ایک ایسے بریکار انسان ہے دی جاسکتی ہے جس کی خواہشات وضرور مات تو نہایت محدود ہیں گروہ کسی ملک یا کسی مکان میں گردش کرتا رہتا ہے اور جھتا ہے کہ اس کی وجہ ہے ترب البی اس کو حاصل ہو جائے گا چونکہ وہ ان تمام مقامات میں موجود ہونے کی کوشش کررہا ہے جہاں وہ پہنچ سکتا ہے تو کیا وہ کمال کی راہ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اگر وہ کے کہ ہر مکان میں میرے لئے کمینی حیثیت ممکن ہے گر میں طرف بڑھ رہا ہے؟ اگر وہ کے کہ ہر مکان میں میرے لئے کمینی حیثیت ممکن ہے گر میں

عددی حیثیت سے ان کوجمع کرنے پر قادر تہیں ہوں البتہ نوعی حیثیت ہے ان کی تخیل کرسکتا ہوں بہر حال کمال وتقرِب الہی کی یہی راہ ہے تو اس دعوے کو حمافت پر مجرل کیا جائے گا بلکہ اس کی کمز ورکی عقل افسوس ناک مجھی جائے گی کیونکہ ایک جگہ سے دوسر کی جگہ نتقل ہو جانا کوئی خاص کمال نہیں ہے جس کی طرف رشک بھری نظریں اٹھ جائیں آ ب سے دوسرے بیانات بھی اسی قسم سے بیں۔

دوسرے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس غرض کاتم نے ذکر کیا ہے وہ حرکت مغربیہ سے کہ حاصل ہوسکتی ہے تو پھر پہلی حرکت کیوں جانب مشرق ہوئی ؟ اور کیا تمام کا کنات کی حرکات ایک ہی جہت ہیں نہیں ؟ اگران کے اختلاف ہیں کوئی غرض تھی تو کیا ہے غرض بالعکس حرکت سے حاصل نہیں ہوسکتی ؟ یہاں تک کہ جوح کت کہ مشرتی تھی مغربی ہوجاتی اور مغربی مشرقی ہوجاتی اور مغربی مشرقی ہوجاتی اور مغربی مشرقی ہوجاتی اور مغربی مشرقی ہوجاتی اور مغربی موجئی گئی ہی مشرقی ہوجاتی ہے وہ سے تثلیث سے وتسدلسی وغیرہ پیدا ہوتی ہے تو یہ بالعکس حرکت سے بھی ہوسکتی تھی بہی بات اوضاع وامکن کی تحکیل کے سلسلہ ہیں کہی جاسکتی ہے کیونکہ آسان کے لئے جو چیز ممکن بات اوضاع وامکن کی تحکیل کے سلسلہ ہیں کی جو وجہد سے حصول کی لیمکن ہو ) پھر کیا بات ہو اصل سے کہ ایک مکان سے دوسر سے مکان کی طرف حرکت کر سے ، لہذا سے تابت ہوا کہ یہ حاصل ہے آسانوں کے اسمرار ملکوتی پر اس قسم کی حقیلات کے ذریعہ اطلاع یا بی خیلات کا دریعہ اطلاع یا بی نہیں ہوسکتی ہاں اللہ توالی ہی اپنے انبیاہ واولیاء کو برسیل الہام ان پر اطلاع دے سکتا ہے اسمین ہوسکتی ہاں اللہ توالی ہی اپنے انبیاہ واولیاء کو برسیل الہام ان پر اطلاع دے سکتا ہے اسمید کی بیس ہوسکتی ہاں اللہ توالی ہی اپنے انبیاہ واولیاء کو برسیل الہام ان پر اطلاع دے سکتا ہے اسمید کی بیس ہوسکتی ہاں اللہ توالی ہی اپنے انبیاہ واولیاء کو برسیل الہام ان پر اطلاع دے سکتا ہے اسمید کیا سب

اوران میں ہے بعض کا قول ہے کہ آسان کوحصول کمال کئی بھی جہت میں حرکت کرنے سے نہیں ہوتا حوادث ارضیہ کا نتظم ہونا اختلاف حرکات اور تعین جہالت کا مقتضی ہے جو چیز کے آسان کومخض حرکت پراکساتی ہے وہ تقرب الی القد کی خواہش ہے کیان جو چیز کے اس کوایک خاص جہت میں حرکت کرنے پراکساتی ہے وہ اس کی بیخواہش ہے کہ عالم سفلی پر خیر کی بخشش ہولیکن بیدووجہ سے باطل ہے۔

ایک بیر کہ اگر بینصور کیا جا ناممکن ہوتو مانتا پڑے گا کہ اس کا مقتضائے طبع سکون ہےاور حرکت وتغیر ہےا حتر از کیونکہ بیاللّٰہ تعالی کے ساتھ تحقیقی طور پرتشبہ ہے کیونکہ وہ تغیر (جموعه رسائل ۱ ، مغز الیّ جلد سوم حصه سوم ) · (امهم)

سے پاک ہے اور حرکت ایک قسم کا تغیر ہے لیکن اس نے حرکت کو خیر کے فیضان کے لئے اختیار کیا ہے تا کہ اس سے غیر کو نفع پہنچا ہے گوح کت اس کی فطرت کے خل ف ہے تا ہم اس پر یہ کوئی ہو جہ ہے اس کے تکان کا سبب اس خیال کے اختیار کرنے سے کوں ساام مانع ہے دوسری یہ کہ حوادث مبنی ہوتی ہیں نبہتوں کے اختلاف پر جو جہ ت حرکات کے اختلاف سے پیدا ہوتے ہیں لہذا حرکت اولی مغربی ہوئی چاہی باتی حرکات مشرقی اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور اس سے نسبتوں کا یتفاوت بھی پیدا ہوتا ہے چھر ایک ہی جہت سے اختلاف بیدا ہوتا ہے اور اس سے نسبتوں کا یتفاوت بھی پیدا ہوتا ہے گھر ایک ہی جہت کیوں متعین کی گئی ؟ اور بیا ختلاف سے اس اختلاف کے اصل اختلاف کے اور کسی بات کے مقتضی نہیں ہوتے کی جہت کو دوسری جہت پرتر جے نہیں دی جاسی ہوتے کین جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے کسی جہت کو دوسری جہت پرتر جے نہیں دی جاسی ہوتے کین جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے کسی جہت کو دوسری جہت پرتر جے نہیں دی جاستی ہوتے کین جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے کسی جہت کو دوسری جہت پرتر جے نہیں دی جاستی ہوتے کین جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے کسی جہت کو دوسری جہت پرتر جے نہیں دی جاسی ہوتے کین جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے کسی جہت کو دوسری جہت پرتر جے نہیں دی جاسی ہوتے کین جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے کسی جہت کو دوسری جہت پرتر جے نہیں دی جاسی ہوتے کین جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے کسی جہت کو دوسری جہت پرتر جے نہیں دی جاسی ہوتے کین جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے کہ جہت کی جہت پرتر جی نہیں دی جاسی ہوتے کیں جہت پرتر ہے نہیں دی جاسی ہوتے کی جہت پرتر ہے نہیں دی جاسی ہوتے کی جہت پرتر ہے نہیں دی جاسی ہوتے کین جہت پرتر ہے نہیں دی جاسی ہوتے کیں جاتر کی جاتر کیں دی جاتر کی جاتر کیں کی جاتر کی جاتر

### مسكله (۱۲)

## فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں کہ نفوس

## ساوبياس عالم كي تمام جزئيات حادثه سے واقف ہيں

فلسفی کہتے ہیں کہ لوتِ محفوظ سے مراد نفوس ساویہ ہیں، جزئیات عالم کا ان میں منفوش ہونا ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ قوت حافظ ہیں محفوظات کا منقوش ہونا (جو د ماغ انسانی میں ود بیعت ہوتے ہیں) ایسانہیں کہ وہ ایک جسم سخت اور عربیض ہے جس پراشیاء کمتوب ہوتی ہیں جیسا کہ بچے تختی پر خطوط تھینچتے ہیں کیونکہ اس کتابت کی کثرت اتساع مکتوب علیہ کی مقتضتی ہوگی اور جب کہ جمکتوب علیہ کے لئے انتہا نہ ہوتو کمکتوب علیہ کے لئے بھی انتہا نہ ہوتو کمکتوب علیہ کے لئے بھی انتہا نہ ہوتو کمکتوب علیہ کے لئے بھی انتہا نہ ہوگی ہوگی اور جب کہ جمکتوب کے لئے انتہا نہ ہوتو کمکتوب علیہ کے لئے بھی انتہا کہ جسم پر خطوط محدودہ سے شنا خت ممکن ہے۔ ہوا ور رہنا ایسی انتہا کہ جسم پر خطوط محدودہ سے شنا خت ممکن ہے۔ ہوا ور رہنا ایسی انتہا کہ جسم پر خطوط محدودہ سے شنا خت ممکن ہے۔

فلفی سیجی دوئی کرتے ہیں کہ ملائکہ آسانی ہی نفوس آسانی ہیں اور ملائکہ کروہیں اور ملائکہ کروہیں اور مار کہ کہ وہ مقر بین ہیں وہ عقل مجردہ ہیں ہیں جو بدا تہا جوا ہم قائمہ ہیں جو کسی حیز ہیں نہیں اور ما جسام ہیں مقصر ف ہیں اور ان عقول مجردہ سے صور جزئی نفوس آسانی پرنازل ہوتی ہے عقول مجردہ ملائکہ آسانی ہے مشرف ہیں کیونکہ وہ فیض وینے والے اور فیض ملائکہ آسانی ہے مشرف ہیا جاتا ہے خدائے دینے والا فیض لینے والے اسرف ہوتا ہے اور اس لئے قلم کواشرف کہا جاتا ہے خدائے تعالی کا ارشاد ہے 'علم بالقلم' اس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی گویا کہ قلم فیض وینے والا نعاش ہے استاد کو قلم سے تشبید دی جاتی ہے اور شاگر دکولوج سے بیہ ہوں کا فی میب اس مسئلہ ہیں جو کچھانھوں نے کہا تھا وہ محال نہیں تھا مقصد صرف بیتھ کہ آسان ایک حیوان ہے جو کسی غایت کے لئے متحرک ہے اور یہ منہ کہا تھا وہ محال مسئلہ ہیں جو کچھانھوں نے کہا تھا وہ محال میں جو کی نیات کا علم ہوسکتا ہے یہ چیز ممئن ہے لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق کو لامتنا ہی جزئیات کا علم ہوسکتا ہے یہ چیز محال تھا وہ کال تصور کی گئی ہے اس لئے ان پر ہم دلیل طلب کرتے ہیں ورنہ اس کوایک شم کا تھا میا طال تصور کی گئی ہے اس لئے ان پر ہم دلیل طلب کرتے ہیں ورنہ اس کوایک شم کا تھا میا گئی ہیں ۔

(جموعه رسائل امام غز اليٌ جلد سوم حصه سوم) ۱۳۳۳ (تبافتة الفلاسف

فلاسفہ کی دلیل اس بارے میں یہ ہے کہ حرکت دور آیکا ارادی ہونا تو خابت ہے اور ارادہ مرادیعنی جس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے ) کا تالع ہوتا ہے اور مرادگلی کی طرف صرف ارادہ کلیہ بی سے توجہ کی جاسکتی ہے اور ارادہ کلیہ سے کوئی شے صادر نہیں ہوسکتی کیونکہ ہر موجود بالفعل معین جزئی ہوتا ہے اور ارادہ کلیہ کی نسبت جزئیات کی اکائیوں کی طرف آیک ہی وطیرہ پر ہوتی ہے اس سے کوئی شے جزئی صادر نہیں ہوسکتی بلکہ حرکت معینہ کے لئے ارادہ جزئیہ کا ہونا ضروری ہے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے حلے اس کے جزئیہ معینہ میں (جوکسی نقطے سے بخرئیہ کا ہونا ضروری ہے بس اس کے متعلق قوت جسمانی کے فرایعہ ان حرکات جزئیات کا ذریعہ ان حرکات جزئیہ کا لامحالہ تصور ہوگا کیونکہ سوائے قوائے جسمانی کے جزئیات کا احساس نہیں ہوسکتا اور ظاہر ہے کہ خالی ارادے کے لئے اپنے مراد کا تصور ضروری ہے بعنی اس کے علم کا جا ہے جزئی طور پر ہویا کی طور پر۔

اور جب آسان ان حرکات جزئیدکا تصور اور ان کا احاط کرسکتا ہے تو لامحالہ ان کے لوازم کا بھی احاط کرسکے گا لیعنی ان مختلف نسبتوں کا جوز مین کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں کیونکہ اس کے بعض اجزا فجلوغ ہونے والے اور بعض اجزاء غروب ہونے والے ہوتے ہیں بعض وسط میں کسی قوم کے ہمر پر اور بعض کسی قوم کے ہمر پر اور بعض کسی قوم کے ہمر پر اور تسان محتلف نسبتوں کے لوازم کو بھی معلوم کرے گا جو بصورت مثلث اور تساریس ومقابلہ ومقارمت پیدا ہوتے ہیں اور تمام حوادث ارضیہ ، حوادث آسانی ہی کی طرف نسبتی اراد ب ہیں جوان سے بغیر واسط ایک ہی واسط سے یا گئی واسطوں سے پیدا ہوتے ہیں مختصر ہے کہ ہمر حادث کے لئے ایک سب حادث ہوتا ہے یہاں تک کہ تسلس آسان کی حرکت ایدی (جن میں بعض بعض بعض کا سب ہوتی ہیں) ارتقار بہنچ کر منقطع ہوجا تا ہے۔

ای طرح اسباب ومسیهات کا سلسله حرکات جزئیه دوریه آسانی بیس جا کرمنتهی ہوتا ہےاور جوحرکات کا تصور کرسکتا ہے وہ اس کے لوازم اور لوازم لوازم کا بھی تصور کرسکتا ہے آخر سلیلے تک۔

لہذا آسان کو ہونے والے ہر حادث پراطلاع ہوتی ہے کیونکہ جو بھی حادث ہوتا ہے،اس کا حدوث اس کی علت ہے (جبکہ علت ٹابت ہو)لازم ہوگا۔ ہم مستقبل کے کسی واقع کونہیں جانتے اس لئے کہ ہم اس کے تمام اسباب سے ناواقف ہیں ،اگر ہم تمام اسباب کو جانتے ہوتے تو تمام مسببات کوبھی جان لیتے مثلاً جب (جموعه رسائل امام غز الیٌ جلد سوم حصه سوم ) ۱۳۳۳ (تهافتة الفداسف

بھی ہم یہ بیجھتے ہیں کہ اگر آگر روئی ہے کسی وقت بھی مل جائے تو وہ جل اٹھے گی یہ اگر کوئی شخص کھانا کھ ئے گا تو اس کا پہیٹ بھر جائے گایا جب ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص اگر ایس جگہ جلے گا جہاں ایک خزانہ پوشیدہ ہے۔

الی نازکشے نیچ کہ جس پر چلنے سے خزانے پراس کا پیرضرور پڑے گا تو ہم جان
لیتے ہیں کہ یہ خزانہ ضروراس کوال ج ئے گا اوراس کی وجہ سے وہ غنی ہو جائے گالیکن ان
اسباب کو ہم نہیں جانتے ابستہ ان میں سے بعض کو ضرور جانتے ہیں ان سے ہم کو مسبب کے
واقعہ ہونے کا گمان ہوتا ہے آگر ہم ان میں سے اکثر اسباب کو جان میں تو ہمیں واقعہ کا
صرف ظن ظاہری حاصل ہوگا اوراگر ہم کو تمام اسباب کا علم حاصل ہوج نے تو تمام مسببات
کا بھی علم حاصل ہو جائے گا گمر آسانی مورکشر ہیں پھران کا حوادث عرضیہ کے ساتھ اختلاط
بھی ہوتا ہے تو ت بشری کو ان پراطلاع کی سکتے نہیں البتہ نفوس آسانی ان پراطلاع یہ بھی ہوتا ہے تو تہ اس کے لوازم اورلوازم کے لوازم ہر (آخر سلسمہ تاصلاع) ہوتی ہوتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ فلنی دعوی کرتے ہیں کہ سونے والا شخص خواب میں مستقبل کے واقعات کود کھتا ہے کیونکہ لوح محفوظ کے ساتھ اس کا اتصال ہوتا ہے اور وہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے اور جب کس شی پراطلاع پاتا ہے تو یہ شید اس کے حافظ میں باتی رہتی ہے ،اور بسا اوقات قوت مخیلہ سرعت کے ساتھ اس کی نقل کر لیتی ہے کیونکہ اشیء کوغل کر لین اس کی فطرت ہے بیقل مناسب تمثیلوں کے ساتھ ہوتی ہے یاان کے اضعاد میں بدل جاتی ہے کہ حقیقی مدرک حافظ سے محوجوجاتا ہے صرف خیال کی تمثیل جافظ میں باتی رہ جاتا ہے لہذا خیال کی اس تمثیل کی تجبیر کی ضرورت پیش آتی ہے، جسے مردکی درخت سے تشبید دی جاتی ہوال کے بیابیوی کی موزہ سے اور خادم کی بعض ظروف خانہ سے ،اور خیرات ومبرات کے اموال کے محافظ کی تیل سے کیونکہ تیل چراغ کے روشن ہونے کا سبب ہوتا ہے اسلام مرح الموال رعام تعبیر کی شخیس بھوتی ہیں۔

اورفد فی دعوی کرنے ہیں کہ ہمنیں ان نفوس ساویہ کے ساتھ اتصال حاصل ہوتا ہے جب درمیان میں کو کی معنی نہیں ہوتا ہم اپنی بیداری ہیں ان چیز وں کے ساتھ مشغول رہتے ہیں جوحواس وخواہشات کی بیداوار ہیں اس مور حسیہ کے ساتھ ہماری معنرو فیت اس اتصال ہے ہمیں محروم کرویت ہے اور جب نیند ہیں سے حواس کی کچھ معروفیت ساقط

ہو جاتی ہے تو اتصال کی استعداد ظاہر ہو جاتی ہے۔

نیز وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت محمصطفی علیہ تیبی اموریرای طریقہ ہے مطلع ہوتے تھے گر توت نفسیہ نبو بیہ ایسی قوت ہے تقویت حاصل کرتی ہے جس کوحواس ظاہری متفرق نبیں کر سکتے اس لئے لازمی طور پر وہ بیداری میں بھی وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو دومبرےخواب ہی میں و مکھے سکتے ہیں انہیا ء کی قوت خیالیہ بھی اس چیز کی تمثیل کرتی ہے جس کو وہ دیکھتی ہےاور بسااو قات شے بعینہ یا دہیں باقی رہ جاتی ہےاورا کثر او ق ت صرف تشبیہ رہ جاتی ہےلہذااس نتم کی دحی بھی تا ویل کی مختاج ہوتی ہے جیسا کہ اس نتم کا خواب تعبیر کامختاج

ا گرساری کا نئات کانقش لوح محفوظ میں مزہوتا تو انبیا امور غیبیہ ہے نہ خواب میں مطلع ہو سکتے سرپیداری میں لیکن 'جف القلم بما هو کائن' اس کے مفہوم ومعنی کو ہم نے بیان کر دیا ہے (پس فلاسفہ کے مذہب کی تفہیم کے لئے ہم نے ان کے بیان کا مخص یہاں پیش کر دیا ہے )۔

#### جواب

ہم کہتے ہیں کہتم اس شخص کے قول کی کس طرح تر دید کر و کیے جو کہتا ہے کہ آ تخضرت علی کواللہ تع کی امورغیبیہ کے جانے کے قابل بنا تا ہے اور وہ بغیر کسی تیاری کے جانتے ہیں یہی حال اس محض کا ہے جوخواب میں واقعات کو دیکھتا ہے کیونکہ خدائے تعالی اس کو بیدوا قعات بتلا تا ہے یا کوئی فرشتہ خبر دیتا ہے پس تمہاری ذکر کر دہ چیز وں میں سے وہ کسی کا بھی مختاج نہیں ہو تا ان کے نبوت میں تمہارے ٰہاں کوئی دلیل نہیں اور مذشرع میں لوح محفوظ وقلم کے متعلق کچھ تفصیلات ملتی ہیں اہل شرع حویران چیزوں کے معنی پوری طور پر بتلانے سے قاصر ہیں لہذا کسی نقتی دلیل ہے تم کواستمسا کے نہیں ہوسکتا رہ گیا عقلی مسالک کہ ذریعےاشنباط اوران امورے جن کاتم نے ذکر کیا ہے تو اگران کے امکان کا اعتراف بھی کیا جائے تو بیای وقت ہوگا جبکہ ان معلومات سے نفی نہایت کومشر وط نہ کیا جائے توسران کے وجود کا اعتراف ہو سکے گانہان کا انکار مخفق ہوگا پس اس کی سبیل یہی رہ جاتی ہے کہان کو شریعت ہی کے ذر بعد دزیافت کیا جائے نہ کہ عقل کے ذر بعہ جس عقلی دلیل کوتم نے پیش کیا ہے وہ مقد مات کثیر ہ پرمبنی ہے ہم اس کے ابدال کی تطویل میں نہیں جانا جا ہے لیکن ان میں (جموعه رسم کل اما م غز الی جدر سوم حصه سوم ) (۳۴۳) تعریر سر تکل اما م غز الی جدر سوم حصه سوم ) (۳۴۳)

ہے تین مقد مات پر تنقید کریں گے۔

ببهلامقدمه

تنہا را یہ دعوی ہے کہ حرکت آ سانی ارا دی ہوتی ہے تو ہم اس مسکلہ ہے قارغ ہو چکے ہیں اور تمہا رے دعو ہے کو باطل کر چکے ہیں۔

### دوسرامقدمه

اگرتمہارے اس دعویٰ کوتسلیم بھی کیا جائے تا کہتمہیں ایک موقع دیا جائے (تو تہمارا یہ قول کہ آسان حرکات جزئیہ کے لئے تصور جزئی کامختاج ہوتا ہے غیر مسلم ہے کیونکہ تمہارے نزدیک آسان جسم قابل تجزیہ بیس وہ شے واحد ہے البتہ وہمی طور پر تجزیہ پاسکتا ہے حرکت بھی قابل تقیم نہیں کیونکہ وہ اتصال کے لحاظ سے واحد ہے البتہ آسان کے لئے مکنہ ممکنہ کی تعمیل کا شوق ہی کافی ہے جبیا کہتمہارا بھی خیال ہے اور اس غرض کے لئے ادادہ کلیہ اور جزئیہ کی ایک مثال پیش کرتے ہیں ارادہ کلیہ اور جزئیہ کی ایک مثال پیش کرتے ہیں تا کہ فلسفیوں کے متن کی وض حت ہو سکے۔

فرض کروکہ کسی انسان کا مقصد کل ہے ہے کہ وہ تج بیت اللہ اداکر ہے ہے ارادہ کلیہ ہے اب اس سے حرکت صادر نہیں ہوسکتی کیونکہ حرکت جزئی طور پر جہت محضوصہ میں ہم مقدار مخصوص صادر ہوتی ہے حرکت اراد ہیمیں ارادہ جزئیہ کا ہونا ضروری ہے اوروہ انسان کے لئے ہمیشہ متجد د ہوتی رہتی ہے اور اسے بیت اللہ کی طرف توجہ دلاتی رہتی ہے اور ایک تصور کے بعد دوسر انصور چیاں کرتی ہے ان مقامات کا تصور جہاں وہ جانا چا ہتا ہے ان مقامات کا تصور جہاں وہ خہر ناچ ہتا ہے اور ہرتصور جزئی کا ایک ارادہ جزئیہ پیروک کرتا رہتا ہے ارادہ جزئیہ ہے فلسفیوں کی یہی مراد ہے اور ہدارادہ جزئی تصور کا تابع ہوتا ہے ہی رہتا ہے ارادہ جزئیہ مسلم ہے کیونکہ (مثلا حج ) میں جہات متعد د ہوتے ہیں توجہ شہر مکہ کی طرف ہوتی ہے مسافر کا کوئی تعین نہیں ہوتا ہیں ارادہ کے دوسرے جزمیں ایک مکان سے طرف ہوتی ہے مسافر کا کوئی تعین نہیں ہوتا ہیں ارادہ کے دوسرے جزمیں ایک مکان سے دوسرے مکان اور ایک جہت ہے دوسری جہت کی تعین کی احتیاج ہوتی ہے۔

ر ہی حرکت ساویہ تو اس کے لئے ایک ہی جہت ہے کیونکہ کمرہ اپنی ذات پر اور اینے خیتر ہی میں حرکت کرتا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا یہاں صرف حرکت ہی کا ارادہ کیا جاتا ہے اور یہاں سوائے جہت واحد اور سمت واحد کے پچھ نہیں گویا کہ ایک پھر ہے جو اور پر سے نیچے کی طرف گررہا ہے اور ترد کیک ترین راستے سے وہ زبین کا طالب ہوتا ہے اور نبر دیک ترین راستے سے وہ زبین کا طالب ہوتا ہے اور نبر دیک ترین راستہ خط مستقیم سے جو زبین پر جمود رہتا ہے خط مستقیم سعین ہوتا ہے اس کے تعین بیس پھر کسی سبب حادث کے تجد دکا (سوائے طبیعت کلید کے جو مرکز کی طالب ہوتی ہے ) مختاج نہیں ہوتا اس طرح حرکت ساوی بیس حرکت کا ارادہ کلید بی کائی ہوج تا ہے اور کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوتی اگر فلف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نئے جز کی ضرورت ہے تو وہ محض کے کہا مے کام لیتے ہیں۔

#### تبسرامقدمه

جوم تحق تحکم بعید ہے ان کا بی قول ہے کہ جب آسان کو ترکت جزئے کا تصور ہوسکتا ہے ہے تو اس کے نوابع ولوازم کا بھی تصور ہوسکتا ہے ہے ہوسی محض ہے اس کی ایسی ہی مثل ہے جیسے کہ کوئی کے کہ جب انسان حرکت کرتا ہے اور اس کو جانتا بھی ہے تو اس پر مازم آتا ہے کہ اس کی حرکت کے لوازم بھی از شم تھا بل و تجاوز ( یعنی اس کی ان اجسام سے نسبت جو اس کے اوپر ینچے اور باز و ہوتے ہیں ) پہچانے جا کی مقامات بھی جن تو لازم ہے کہ وہ مقامات بھی جن پر اس کا سابیہ مقامات بھی جن پر اس کا سابیہ خیس پر تا اور اس کے سائے کے اثر ات بھی جواز قسم بھر رہ اس جگہ کے شعاع کے انقطام کی اوجہ سے پیدا ہوتی ہے یاازم شم ضغط ( یعنی وہ دبا و جو اس شخص کے قدم تنام کی پر ہوتا ہے وار اس کے سائے کے اشرات بھی جواز قسم بھر رہ اس گوئی ہوگئی جرکت کی ہوتا ہے اور ای سے پیدنہ لگلا ہے وغیرہ بھی پہچانے وجہ سے ان کا حرارت بیں استحالہ ہوتا ہے اور ای سے پسینہ نگلا ہے وغیرہ بھی پہچانے جا کس کیونکہ اس کی حرکت ان تمام باتوں کے لئے علیت ہے یا شرط ہے یا اسب معدہ یا جا کس کیونکہ اس کی حرکہ بیں سے ہوتا ہے اور ای مے پسینہ نگلا ہے وغیرہ بھی پہچانے اس کی حرکت ان تمام باتوں کے لئے علیت ہے یا شرط ہے یا اسب معدہ یا اس قسم کی باتوں سے ہوتا ہے اور ای کے تین شرط ہے یا اسب معدہ یا اس قسم کی باتوں سے موجو ہوگائی گئے ہم اس کوکوئی عقد تسلیم نہیں کر سکتا اور کوئی جا بال بی اس قسل کی باتوں سے مرعوب ہوگائی لئے ہم اس کوکوئی عقد تسلیم نہیں کر سکتا اور کوئی جا بال بی است مرعوب ہوگائی لئے ہم اس کوکوئی عقد تسلیم نہیں کر سکتا اور کوئی جا بی ہر

علاوہ ازیں ہم یہ پو جھتے ہیں وہ جزئیات مفصلہ جونفس فلک کومعلوم ہوتے ہیں کیا فی الحال موجود ہیں کیاتم ان ہیں مستقبل ہیں مونے والے واقعات کوبھی شامل کروگے؟ اگر تم موجود فی الحال ہران کو تحصر کرتے ہوتو غیب پراس کی اطلاع کا وصولی باطل ہوج کے گا نیز وہ خیالات بھی باطل ثابت ہوئے کہ اس کے واسطہ سے انبیاء علیہ السلام کو بیداری میں اطلا عات ملتی ہے اور انسانوں کو خواب مسقبل کے واقعات ہتلائے جاتے ہیں پھراس ولیل کا مقتضا خود بھی باطل ہو جائے گا کیونکہ بیتحکم ہے کہ کوئی شخص جب کسی چیز کو جانتا ہے تو اس کے لوازم و توابع کو بھی جانتا ہے یہاں تک اگراشیاء کے تمام اسباب کو ملا کیس تو وہ مستقبل کے تمام حوادث کے اسباب تو فی الحال موجود ہو سکتے ہیں لیمنی حرکت ہاویہ میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن یو تو ایک ہی واسطہ ہے یہ مسبب کو مقتضی ہیں اگر نفس فلک کے معلومات میں مستقبل کو بھی شامل کیا جائے جس کی اختہ نہیں تو بیائے مستقبل نا متناہی میں معلومات میں معدود کہ میں ایک ہی آن کے مقام جزئیات کی تفصیل کیے کی جائے گی اور ایک مخلوق کے نفس معدود کہ میں ایک ہی آن کے اندر بغیر کسی تعقبل کی جائے گی اور ایک مخلوق کے نفس معدود کہ میں ایک ہی آن کے اندر بغیر کسی تعقبل کے عنوم جزئید مفصلہ کا (جس کے اور اداور جس کی اکا نیول کی انتہا اندر بغیر کسی اجتماع ہوگا ؟ جس کو عقل طور پر اس کے محال ہوئے کی شہا دت نہیں مل سکتی تو اس کی عقبل سے مایوس ہوج نا چاہئے۔

اگروہ اس دعوے کو ہم پر بلیٹ دیں کے علم الہی کے بارے میں ہم بھی تو اس کو حال نہیں سیجھتے تو ہم کہتے ہیں کہ القد تعدلی کے معلومات کی مثال محلوق کی معلومات سے بالا تفاق نہیں دی جاسمتی بلکہ کہا جائے کہ جب نفس فلک نفس انسانی ہی کی طرح عمل کرتا ہے تو وہ بھی از قبیل نفس انسانی ہوگا ، اور وہ بھی اس کے ساتھ بالواسطہ مدرک جزیات ہوئے میں نثر یک ہوگا گواس سے قطعی طور پرمقصل نہ ہوگا ، گمان غالب یہی ہوگا کہ وہ اس کے قبیل ہی شریک ہوگا گواس سے قطعی طور پرمقصل نہ ہوگا ، گمان غالب یہی ہوگا کہ وہ اس کے قبیل ہی سے ہاگر گمان غالب نہ بھی ہوتو اس کا امکان تو ہوسکتا ہے اور امکان کے تشکیم کرنے کی بناء بران کا بیدوی کہ نفس انسانی نفس فلک بی سے منقطع ہوا ہے باطل ہوجائے گا۔

اگرکہا جائے کہ نفس انسانی کا بھی اپنے جو ہر کے اعتبار سے بیر خق ہے کہ وہ تمام اشیاء کا ادراک کر مے لیکن وہ نتائج شہورت وغضب حرص وحقد وحسد وگر بھی والم ہیں منہک رہتا ہے اوراس طرح عوارض کا وراس پروار دہونے والے حواص کسی ایک چیز پرنفس انسانی کی توجہ کے باعث دوسری شے کی طرف اس کو متوجہ ہونے نہیں دیتے۔

ر ہے نفوس فلکیہ تو وہ ان صفات ہے برگی ہیں ان کوکوئی مصرو فیت نہیں کوئی رنج

والم میں ان کواستغراق ہے اسلیئے وہ جمیع اشیاء کا ادراک کرتے ہیں!۔

تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے بیک طرح جانا کہ انھیں کوئی مصروفیت نہیں ،کیا مبدااول کی عبدت اوراسکارٹ انکا انٹینا تی انہیں معرف ومنتغرق رکھنے کے لئے اور جز ئیات مفعلہ کے تضور سے بے پروا کرنے کے لئے کافی نہیں ہے غضب وٹہوت اور ان موالع (جموع رسائل ایام غزائی جلد سوم حصہ سوم ) (۴۳) کی خصوصہ کے علاوہ کسی اور معنی کے فرض کرنے سے کون سی چیز عامل ہے ، اور مہیں ہی کس طرح معلوم ہوا کہ موانعات صرف وہی جیں جن کا اپنے نفوس میں مشاہدہ ہوتا ہے؟ حالا نکہ عقلاء کے لئے اور بھی اہم مشاغل ہو سکتے جیں جیسے عنو نے ہمت طلب ریاست جس کی اہمیت کا تصور بچوں کے لئے محال ہے پھر نفوس فلکیہ میں ان کے قائم مقام کا محال ہوٹا کیسے جانا جا سکتا ہے؟ بہر حال ہم ان کے علوم الہیہ کے متعلق میاحث یہاں ختم کرتے ہیں ان کے متعلق میاحث یہاں ختم کرتے ہیں ان کے مداللہ وعدہ وصلی اللہ علی نہیں جمروسلم۔

## علوم ملقبه طبيعُيَا ت

اور وہ کثیر ہیں ان کی بعض اقسام کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو جائے کہ شرعیت کا ان ہے کوئی منا ز عذبیں ،اورنہ وہ ان کا انکار کرتی ہےسوائے ان چند چیزوں کے جن کا ہم نے ذکر کر دیا ہے۔

بیعلوم منقتم ہیں اصول وفر وع میں اوران کے اصول آٹھ تھ کے ہیں۔

(1)

سلے اصول میں اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جوجسم سے بحثیت جسم لاحق ہوتی ہے لینی انقسام وحرکت وتغیراور جوحرکت ہے لاحق یا اس کی تابع ہو تی ہے جیسے زیان ومکان وخلااس پر کتاب''مع الکیان''مشتمل ہوتی ہے۔

اس میں ارکان عالم (جوافلاک ہیں) کی اقسام کے احوال معلوم ہوتے ہیں نیز مقعر فلک قبر کے تناسرار بعداوران کی طبائع اوران میں ہے ہرایک کے استحقاق کی علت کا علم ہوتا ہے کتیے عین موضوع ہے اس پر کتاب آسان اور عالم سفلی' 'مشتمل ہے۔

اس ميں احوال كون دفسا د ، توليد وتو الدانوٹر<sup>وم بي</sup>ناً اوّاستحالات اور كيفيت بقاا نواع بر فسا دا شخاص بذر بعیه حرکات ساویه شرقیه وغربیه ، اوراس پر کتاب'' کون وفسا د' ،مشتمل ہے۔ (\*)

ان احوال کے بیان میں جوعناصر اربعہ پر پیش آتے ہیں ازفتم امتزاجات جن ے آثارعلوبیازشم ابر و بارش اور کڑک اور بجلی و بالدوقوس وقمزح ہواورزلز لے حادث الوقع بل ـ

(4)

جوا ہرمعد نیے کے بیان میں۔

(Y)

ا حکام نبا تات کے بیان میں۔

(جموعه رسائل ا مام غز الئ جلدسوم حصه سوم) • (۵۱) (تهافتة الفلاسف (4) حیوا نات کے بیان میں اور کتاب طبا کع حیوان اس موضوع پر ہے۔ (A) نفس حیوانی اور توائے مدر کہ کے بیان میں جو بیہ بتلا تا ہے کہ نفس ان نی جسم کی موت ہے مرنبیں سکتا اور وہ ایک جو ہرروحانی ہے جس کی فنا محال ہے۔ اوران کے فروع سات ہیں۔ (1)پہنی فرع ہے طب اور مقصود اس کا ہے بدن انسان کے مبادی واحوال کا جاننا جیسے صحت ومرض اور ان کے اسباب واعلامات تا كەمرض كود فع كيا جائے اورصحت كى حفاظت كى جائے ـ ۔ دوسری فرع ہے علم نجوم وہ ہے ایک نتم کی تخبین استدلال کو اِ کمب کے اشکال وامتزاجات کی بناء پر جواحوال عالم وملل اوراحوال موالید وسنین پراٹر انداز ہوتے ہیں۔ تيسري فرع ہے علم فراصت علم فراصت وہ ايک قتم کا استدلال اخلاق وسيرت پر چوتھی فرع ہے علم تعبیر وہ ہے ایک تشم کا استدلال خواب کے تخیلات سے وہ تخیلات جن کونفس (روح) عالم غیب ہے مشاہرہ کرتی ہے اور توت متخیلہ اس کے غیر کی مثال سے تشبیہ دے کر بیش کرتی ہے۔ یا نچویں فرع ہے علم طلسمات وہ ہے توائے آسانی کا جمع کرٹا بعض اجزائے ز منی کے ساتھ تا کہ اس ہے ایک تیسری قوت پیدا ہو جو عالم عرضی میں افعال غربیہٰ انجام

چھٹی فرع ہے علم نیرنجات و ہقو ائے جوا ہرارضیہ کے امتزاج کا نام ہے تا کہا*س* 

ے امور غریب جا دٹ ہول۔

(4)

ساتویں فرع ہے ہم کیمیا بس کامقصود ہے تبدیلی خواص جوا ہر معد نیہ تا کہ انواع حیل سے تحصیل زروسیم کی جائے۔

شری حیثیت ہے ان علوم ہے کی چیز میں بھی می غند ضروری نہیں ہے البیتہ ہم ان سار بے ملوم میں ہے صرف حیار مسائل میں فلاسفہ کی مخالفت کرتے ہیں ،۔

پہلا ہے ان کا یہ فیصد کہ اسب و مسببات کے درمیان مقارنت جو وجودی حیثیت سے مشاہدے میں آتی ہے وہ اوازی طور پر مثلازم مقارنت ہے نہ تو مقدور میں آ اور نہ مکان میں سبب کی ایج د بغیر مسبب کے ہوسکتی ہے اور نہ مسبب کا وجو د بغیر سبب کے ہو سکتا ہے۔

دوسرامسئدیہ ہے کہ ان کا قول کہ اروائ اٹسانی بذراتہا جواہر قائمہ ہیں جوجسم میں منطبع نہیں اورموت کے معنی ہیں ان کے تعلق کا جسم سے ختم ہو جانا لیعنی وہ تعلق جو تدبیر کی منطبع نہیں اورموت کے معنی میں ان کے تعلق کا جسم سے ختم ہو جانا گھی وہ تعلق جو تدبیر کا میتیت سے قائم تھا باقی نہیں رہتا روح بہر حال باقی رہتی ہے اور وہ مدعی ہیں کہ بیہ بات انصی عقبی دیل سے معلوم ہو سکتی ہے۔

تیسرا مسئلہ ہے ان کا قول کہ ان ارواح پر عدم کا طاری ہو نا محال ہے اور جب ایک دفعہ د ہ وجود پذیر ہو جاتی ہے تو وہ ابدی وسر مدی ہیں ان کی فنا کا تصور نہیں ہوسکتا۔

جوت مسئلہ ہے ان کا قول کے ان ارواح کا جسم کی طرف عود کرنا محال ہے ہیں مسئلہ میں نزاع اس لئے ضرور ک ہے کہ مجزات کا اثبت جوامور خارق عادت ہوتے ہیں جیسے مخی کا سانپ بنا دیا ہونا وی اور کے وزندہ کی جانے یا نیا مرد کے کوزندہ کی جانے یا ندکو دو تکر ہے کردینا وغیرہ اس کے ابعال برمبنی ہے جوشخص کہ مجاری عادات کو الا زمر ضرور ک کو تسم ہے ہجستا ہے قو وہ ان چیزوں کو محال تصور کرتا ہے اور قرآنی آیات میں تاویل کرنے لگتا ہے مثنا مرد کے کوزندہ کرنے سے مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ جہل کی موت سے علم کی زندگی میں لے آتا اور جودوگروں کے جبحوثے سانپ بن گیا تھا نکل جانے کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ جبت ایس نے موت عدید اسل م کے ذریعہ کا فرول کی کمزور جبتوں کو باطل کر دیتے ہیں کہ اس کی خبر متواتر نہیں ہے۔ دو کر دیے دو کر دیے ہیں گیا تا وہ وہ اکثر اس کا انکار کردیتے ہیں کہ اس کی خبر متواتر نہیں ہے۔

فلاسفہ نے معجزات خارقہ عادت کوصرف تمین امور میں ثابت کیا ہے اول ہے کہ قوت مخیلہ کے متعلق وہ دعوی کرتے ہیں کہ جب وہ قوی اور غالب ہو جاتی ہے اور حواس اس کوکسی شغل میں مستغرق نہیں کر دیتے تو وہ لوح محفوظ پراطلاع پائے گئی ہے ہیں اس میں ان جزئیات کی تصویریں جن کی مستقبل میں تکوین ہو سکتی ہے منظیع ہونے گئی ہے ہیہ بات ان جزئیات کی تصویریں جن کی مستقبل میں تکوین ہو سکتی ہے منظیع ہونے گئی ہے ہیہ بات انجیا ءعلیہ السلام کو بیداری ہی میں نصیب ہوئی ہے مگر عوام کوخواب میں۔

یہ بوت کی وہ خاصیت ہے جس کا تعلق قوت مخیلہ ہے ہے۔

دسرابید کہ وہ قوت نظر بیعقد پر کوقوت حدس ( تیزجہی کی طرف منسوب کرتے ہیں ) بینی ادراک کا سرعت انقال ایک معہوم ہے دوسر ہے معلوم کی طرف (بہت ہے تیز نظر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سائے آگر مدلول کا ذکر کیا جائے تو وہ دلیل ہے آگاہ ہو جاتھ ہیں یا دلیل کا ذکر کیا جائے تو مدلول ہے واقف ہو جاتے ہیں ہبر صال جب انھیں صدا اوسط کا تصور دلا دیا جائے تو ان کا ذہمن نتیجہ کی طرف شقل ہوج تا ہے یا جب صرف و وحدیں جو نتیجہ ہیں موجود ہوتی ہیں ان کے ذہمن ہیں آئی ہیں تو حداوسط جو نتیجہ کے دونوں کماروں کی حاقم ہوتی ہیں ان کے ذہمن میں پیدا ہو جاتی ہاں وصف میں بھی لوگوں کی مختلف کی حاقم ہوتی ہیں ان کے ذہمن میں پیدا ہو جاتی ہیں بعض وہ ہیں جو اوجود تنہیہ کے بھی آگاہ نہیں ہو سکتے (بغیر زیادہ محنت قسمیں ہوتی ہیں اور بعض ہیں جو باوجود تنہیہ کے بھی آگاہ نہیں ہو سکتے (بغیر زیادہ محنت اٹھائے ) آگر سے جائز رکھ جائز رکھ جائز ہو افسان کی حداس شخص میں ختم ہوجس کو متعلق تیز نظری ماضل نہیں حق کے وہ فہم معقولات کے لئے باوجود تنہیہ کے تیار ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی جائز ہو طاصل نہیں حق کے وہ فہم معقولات کے لئے باوجود تنہیہ کے تیار ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی جائز ہو طاصل نہیں حق کے وہ فہم معقولات کے لئے باوجود تنہیہ کے تیار ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی جائز ہو گا کہ قوت وزیادت کی حداس شخص میں ختم ہوجو تا تا ہے گا کہ معقولات پر باا کثر معقولات پر کم ہے کم کی گا کہ تو ت وزیادت کی حداس شخص میں ختم ہوجو تا تا ہے گا کہ جو جاتا ہے۔

اور یہ چیز کمیت و کیفیت کے لحاظ ہے تمام مقاصد میں یا بعض میں مختلف ہوتی ہے حتی کے قرب وابعہ کا تفاوت ہوجاتا ہے، بہت سے نفوس مقدس اور صافی ہوتے ہیں جن کی تیز نظری تمام معقولات پر حاوی ہوتی ہے اور اس کام کے لئے بہت تھوڑا سا وقت چاہتی ہے وہ ہیں ان انبیاء علیہ السلام کے نفوس جن کوقوت نظری کا معجز و حاصل ہوتا ہے اس لئے وہ معقولات کے تحصیل کے لئے کسی معنم کے محتاج نبیں ہوتے بلکہ وہ بذاتہ تعلیم پاتے ہیں اور یہ وہ ی بیار جن کی شان میں کہا گیا ہے ' یہ کا د زیتھا یہ صدنی ، و لولم قسم اور یہ وہ کا بیار نور علی نور د''

تیسرا یہ کہ توت نفیہ اعملیہ اس صدتک ترتی کر جاتی ہے کہ اس سے طبی اشیء متن تر ہوتی ہیں اوراس کی مخر ہو جاتی ہیں مثلاً جب ہمارانفس کسی چیز کا تو ہم کرتا ہے تو اعضا اس کی خدمت کرنے گئے ہیں اور توائے جسمانی پراس کا تھم چین ہے اس لئے و د جہت مخیلہ مطلوبہ کی طرف حرکت کرنے لگتا ہے مثلاً جب وہ کسی پر لطف چیز کا (جس سے اس کا مناق وابسۃ ہے) تصور کرتا ہے تو اس کی باچھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس کے ستھر کھینے یا اور کسی طریقہ ہے اس سے لطف اٹھانے کے لئے ہمارہ ہو جاتا ہے یا مثلاً جب وہ کسی ایسے اور کسی طریقہ ہے اس سے لطف اٹھانے کے لئے ہمارہ ہو جاتا ہے یا مثلاً جب وہ کسی ایسے سختے پر جو صرف ایک گزیا اس سے کم چوڑ ا ہواور کسی اونچی جگد اپنے دونوں کناروں کی فضا ہیں تکھے پر جو صرف ایک گزیا اس سے کم چوڑ ا ہواور کسی اونچی جگد اپنے دونوں کناروں کی فضا ہیں تکھی گیا اور دوگر جائے گالیکن آگر بہی تختہ ز مین پر ہوتا تو ایسانہ ہوتا اور وہ اس پر برابر چلاا اور نہ گا اور دوگر جائے گالیکن آگر بہی تختہ ز مین پر ہوتا تو ایسانہ ہوتا اور وہ اس پر برابر چلاا اور نہ گا تا۔

یداس لئے ہوتا ہے کہ اجسام اور قوائے آسانی نفوس کے لئے خادم و منخر پیدا کی علی ہیں گرنفوں اپنی صفائی اور قوت کے لئاظ سے مختلف ہوتے ہیں عجب نہیں کہ نفسی قوت اس حد تک ترتی کر جائے کہ قوت طبیعیہ خارج جسم ہیں بھی اس کی خدمت کرنے لئے کیونکہ نفس بدن میں منطبع نہیں ہوتا وہ صرف اس کی طرف مائل ہوتا ہے یا تد ہیرجسم میں الحکی کونکہ نفس بدن میں منطبع نہیں ہوتا وہ صرف اس کی طرف مائل ہوتا ہے یا تد ہیرجسم میں الحجی رکھتا ہے اور یہ میلان یا دلچیں اسکی فطرت کا حصہ ہوتی ہے تو اگر بیروا ہو وہ اپنے ہی دوسرے اجسام کو بھی مطبع کرے تو یہ بھی روا ہوگا کہ (اسی جسم کے مصالح کی خاطر) وہ دوسرے اجسام کو بھی مطبع کر ہے تو یہ بھی روا ہوگا کہ (اسی جسم کے مصالح کی خاطر) وہ

یمی وجہ ہے کہ جب تفس ہواؤں کے چلنے یا بارش کے نازل ہونے بحلی وکڑک کے پیدا کرنے یا زمین میں بھونچال آنے (تاکہ کسی سرکش قوم کونگل لے) پراپی ہمت مرکوز کرتا ہے۔ (اور یہ چیزیں موقوف ہیں برودت یا حرارت یا ہوا میں حرکت کے پیدا ہو جانے پر) تو اس نفس سے بیحرارت و برودت پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے ان امور کی تولید ہوئے تی ہوتا اور یہ ججزہ ہوتا ہے کسی نبی تولید ہوئے گئی ہے جن کا کوئی ظاہری طبیعی سب موجود نبیں ہوتا اور یہ ججزہ ہوتا ہے کسی نبیل کہ مجزہ علیہ السلام کا البتہ بیامور ہواوغیرہ مستعد قبول چیزوں ہی ہیں ہوسکتی ہیں یہ کسی نبیل کہ مجزہ اس حد تک امرکرے کہ لکڑی سانب بن کرحرکت کرنے گئے یا جاند دونکڑے ہوجائے جاند کا جم کلڑے سانہ ہونے کے لئے تیار نبیل ہے۔

یہ ہے نہ ہب فلا سفہ کامعجز ات کے بارے میں اور ہم ان کی ان با توں میں سے

(جموعه رسائل امام غز الي جيد سوم حصه سوم) (۴۵۵)

کسی چیز کا انکارنہیں کرتے کیونکہ یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام میں ہوئی ہیں البتہ ان کی اس بارے بین تحدیدوا قضار کا انگار کرتے ہیں جس کی بناء پروہ قلب عصہ ، (بیعنی لاٹھی کا سانپ بن جانا اوراحیا ئے معرتی ) (مردہ زندہ کر دیا جانا) کا انکار کرتے ہیں اثبات معجزات اور دیگر امور کے لئے ہمیں اس مسئلہ پرغور و پوض ضروری ہے کیونکہ یہ خیالات مسلمہ اسلامی عقائد کے مخالف ہیں لہذا ہمیں اس پر بحث کرنی چاہیے۔

### مسّله (۱۷)

## فلسفیوں کےاس خیال کی تر دید میں

## کہ واقعات کی فطری راہ میں تبدل محال ہے

عادت کے لحاظ سے جو چیز سبب اور جو چیز مسبب خیال کی جاتی ہے ، دونوں اقتران ( یجائی ) ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے کوئی دو چیز ول کو نو یہ وہ نہیں ہزوہ یہ ہو سکتی ہے ہمارایک کا اثبات دوسرے کا اثبات اور نہ ایک کی نفی دوسرے کی نفی کی مضمن ہے ایک ہے وجود سے دوسرے کا وجود کوئی ضروری نہیں اور نہ ایک کے عدم سے دوسرے کا عدم ضروری ہے جیسے پیاس کا بجھنا اور پانی کا بینا پیٹ کا بھرنا اور کھانا جانا اور آگ ہے مس ہونا یاروشنی کا بھیلنا اور سورج کا نکھنا یا مرنا اور سرکاجسم سے جدا ہونا یاصحت یا ب ہونا اور دوا بینا ، یا استعال کرنا وغیرہ وغیرہ اس قتم کے بیمیوں مشاہدات ہیں جو میا سے بانجوم یا دوسرے فنون میں دیکھے جاتے ہیں۔

پی ان افعال کا اقتر ان تقدیرالی کی وجہ ہے ہوتا ہے جوان کے وجود ہے پہنے جاکی ہوچکی ہے اگر ایک کا صدور دوسرے کے بعد ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدائے تعالی نے انھیں اس طرح پیدا کیا ہے ہناس وجہ ہے کہ بیر بیاخورضرور کی ہے اور نا قابل شکست بلاتدی لیولی ہم کی کی بغیر کھانا کھائے پیٹ بھر جائے بغیر گردن کے موت آجائے باوجود گرون کے کٹ بونے کے زندگی باقی رہے اس کے طرح اس سے تمام مقتر نات کا معاملہ ہے۔ اس کے امکان کا انکار اور اس کے حال ہونے کا دعوی کیا ہے ان امور میں جولا تعداد ہیں غور فکر خارج ان انٹیار ہونے کا دعوی کیا ہے ان امور میں جولا تعداد ہیں غور فکر خارج ان انٹیار ہے اور بہت طویل اسلئے ہم ایک مثال پراکتھا کرتے ہیں اور وہ ہے روئی کا جبن جب اے آگ جھوئے ہم ہی جائز رکھتے ہیں کہ دونوں کھی ہیں اور وہ ہے روئی کا جبن جب اے آگ جھوئے ہم ہی جائز رکھتے ہیں کہ دونوں کھی

بھی ہوں اور روئی جلے بھی نداور یہ بھی جائز رکھتے ہیں کدروئی کوآ گ چھوئے بھی نہیں مگروہ

جل کرخاکسٹر ہوجائے مگرفلسفی اس کا نکار کرتے ہیں۔ مستقد میں مستقد میں مستقد میں مستقد میں مستقد میں ہے۔

اس مسئله پر بحث کے تین مقام ہیں:۔

### مقام اول

مخالف دعوی کُرتا ہے کہ جلانے کا فعل انجام دینے وائی چیز صرف آ ٹ ہے اور وہ بالطبع فاعل ہے مدکمہ ہارا اختیارا پی طبیعت ہے اس کا الگ ہونا ممکن نبیس اگر و وکسی چیز ہے متصل ہوگی تو جلائے یا گرم شیٹے بغیر شدہے گی۔

اور ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احتراق کا فاعل در حقیقت اللہ تعلیٰط ہے اس نے روئی میں تفرق اجزاء ہے اور اختراق ہے اثر بندیری کی خاصیت رکھدی ہے جاہے یہ خاصیت ملائکہ کے دمسیلہ ہے رکھی ہو یا بغیر وسیلہ رہی آ گ تو وہ بھی جمادات میں ہے ایک بے جان مخلوق ہے جس کے لیے فعل افتر اختیاری شے نہیں۔

آگے کو فال ہونے پرآ خرکون کی دلیل ہے فلسفیوں کے پاس ؟ ان کے پاس سوائے اس کے کو فی دلیل ہونی جب تعلی سوائے اس کے کو فی دلیل نہیں کہ رو فی دلیل نہیں کہ بید فائل آگ ہی کا ہے اور یہ کہ اس کے مشاہدہ بی ایک دلیل ہے مشاہدہ بی ایک اور مثال پرغور کرواس امر میں کو فی اختلاف نہیں کہ روح اور قوائے مدر کہ اور محرکہ کا انسماک نظفہ حیوانی میں حرارت و برودت اور رطوبت و بوست میں محصور طبائع سے متولد نہیں ہوتا بات بینہیں کہ باپ جیٹے کا فاعل ہے وہ تو تقفہ کو صرف رحم کے سپر دکر دیتا ہے معہ تو وہ اس کی حیات کا فاعل ہے وہ تو تقفہ کو صرف ان تمام معانی کا جواس میں پائے جاتے ہوئی حیات کا فاعل ہے ہاں کی بنیائی کا مشنوائی کا اور خورتو اور شراکط کے ساتھ موجود ہیں یہ کوئی نہیں کہ سکتا گئیسی کی تنظیم جود ہوئی ہے بلکہ ان کا وجود تو بنایا جود تو بنیل اس طب بغیر واسطہ کے ہوجا ہے ملائکہ کے واسطہ سے جوان امور حادثہ کیلئے موکل ہوتے ہیں (یہ دلیل ان فلسفیوں کے خلاف صبح ہے جو سے جو ان امور حادثہ کیلئے موکل ہوتے ہیں (یہ دلیل ان فلسفیوں کے خلاف صبح ہے جو سانع عالم کے قائل ہے اور ہی رار دیے خطاب ان بی سے ہوان امور حادثہ کیلئے موکل ہوتے ہیں (یہ دلیل ان فلسفیوں کے خلاف صبح ہے جو صانع عالم کے قائل ہے اور ہی رار دیے خطاب ان بی ہے ۔)۔

یے ظاہر ہے کہ کسی امر کے وجود کے وقت کسی چیز کا موجود ہون یے ٹا بت نہیں کرتا کہ وہ اس کی وجہ ہے موجود ہوئی ہے اس کوہم ایک مثال سے فل ہر کرتے ہیں کہ فرض سمجھے کہ ایک مادرز اوا ندھا ہے جس کی دونوں آئ تھول میں پردہ ہاورا سنے دن اور ات کا فرق میں کمان کرمھی معلوم نہیں کیا ابا گردن کے وقت اس کی آئھوں کا پردہ ہٹا ناممکن ہو جائے اوراس کی پلکیں کھل جا کیں اور وہ مختلف رنگوں کا مشاہدہ کر سکے تو وہ بھی گمان کرے گا کہ رنگوں کی

صورتول کا بیدادراک جواس کی آنکھوں کو صل ہوا ہے اس کی آنکھوں کے بصارت سیجے وجہ سے بیا یہ کہ آنکھوں کا کھل جاتا ہی فاعل ہے اور جب تک کہ اس کی بصارت سیجے وسالم رہے کی اور پردہ ندر ہے گا اور رنگ اسکے مقابل ہو نگے تو لاز می طور پروہ انکوہ کی سیکے وسالم رہے گی اور پردہ ندر ہے گا اور رنگ اسکے مقابل ہو بی گئی گر جب آفنا بی خروب ہوجائے گا کہ مورج کی روشنی اس کا سب تھی اور فضا پرتار کی مسلط ہوجائے تو اس کو معلوم ہوجائے گا کہ مورج کی روشنی اس کا سب تھی جوان رنگوں کو اس کی بشارت میں منطبع کر رہی تھی پس ہم پوچھتے ہیں کہ خالف اس امکان کو جوان رنگوں کو اس کی بشارت میں منطبع کر رہی تھی پس ہم پوچھتے ہیں کہ خالف اس امکان کو حوادث کا فیضان ہوتا ہے اور جو آپس میں مر بوط نظر آتے ہیں (۲) اجسام متحرک کے خوادث کا فیضان ہوتا ہے اور جو آپس میں مر بوط نظر آتے ہیں (۲) اجسام متحرک کے خلاف یہ حوادث کا فیضان ہوتا ہے اور جو آپس میں مر بوط نظر آتے ہیں (۲) اجسام متحرک کے خلاف یہ حوادث زبانی خابت ہیں اور میعدم نہیں ہوتے آگر وہ معدوم ہوجا کیں یا غائب ہو جا کیں تو ایس کے خود جا کیں تاء ہر جو ایس کے خود خود کی تو جو کی کو سے مقابدہ سے ماوراء یائی جاتی ہے خود خود کے ایس کی جو کے کے طور کی جو کے کے کو کر جات کی جاتا ہی جو دیر ہے۔ خود کا فیصل کے تیاں کی بناء پر بیہ خیال ناگر ہے۔

اوراسی لئے ان کے حققین اس بات پر شفق ہیں کدا عراض وحوادث جواجہام
کے باہم ملنے سے پیدا ہوتے ہیں یاان کے اختلاف نسبت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کا
فیضان کسی وا ہب صور کے بال سے ہوتا ہے اور وہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ یہ پھی
کہتے ہیں کہ آ تکھ میں مختلف رنگوں کی تصویروں کا انطبا قا ہب صور کی جہت سے ہوتا ہے پس
سورج کی روشن یا صحح وسالم آ تکھی تیلی اور رنگین اجسام پی حض مقدار و مہیئات ہیں اس
صور کی قبولیت کے لئے اور وہ اس تو جیہ کافرق ہم صادث واقعہ پر بھی کرتے ہیں اور
ای سے شخص کا دعویٰ جو یہ بھیتا ہے کہ آ گ ہی اصل میں فاعل احتراق ہے باطل ہوجا تا
ای نیزیہ تول بھی کہ روٹی ہی سیری کی علت ہے یا دوا ہی فاعل صحت ہے وغیرہ۔

مقام دوم: ـ

یہ ال شخص کے ساتھ بحث ہے جوتتلیم کرتا ہے کہ بیرجوادث مبادی حوادث ہی سے فیضان پاتے ہیں لیکن قبولیت صور کی استغدادان ہی اسباب سے حاصل ہوتی ہے جوموجود ہیں اورمشاہدہ میں آتے ہیں مبادی ہے بھی اشیاء کا صدور بالزوم و بالطبع ہوتا ہے نہ کہ علی سبیل الاختیا رجیسا کہ سورج سے نور کا فیضان بالطبع ہوتا ہے ، البتہ قبولیت کے کل بہ لحاظ اختلاف

(جموعه درسائل امام غز اليُ جلد سوم حصه سوم) • (۴۵۹)

کہذا جب بھی ہم آگ کواس کے جملہ صفات کے ساتھ فرض کر لیتے ہیں اور روٹی کے دو ککڑے ایک ہی قتم کے لیتے ہیں اور ایک ہی طریقے پران کو آگ کے آگے پیش کرتے ہیں تو ہماری سمجھ سے باہر ہوگا اگر کہا جائے ایک تو جل سکتا ہے ، اور دوسر انہیں حالا نکہ وہاں کوئی

اختیار نبیں ہے۔

ای بنا پرفلفی اس بات کاانکار کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ ہیں ڈالے گئے اور نہیں جلے ، وہ کہتے ہیں کہ بیمکن نہیں ہے جب تک کہ آگ ہے حرارت کی خاصیت کوسلب نہ کر لیاج کئے ، اگر ایسا ہواتو کو یا آگ آگ نہ رہی یا ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں کوئی تبدیلی ہونی جا ہے انھیں پھر سمجھنا پڑے گا جس پر آگ اثر نہیں کرتی ، یا کوئی اور ای قتم کی چیز ، اور جب بیمکن نہیں تو وہ بھی ممکن نہیں۔

### اس کے جواب کے لئے ہمارے دومسلک ہیں:۔

مسلک اول کے سلسے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم بیت کی کام نہیں کرتے کہ مبادی وجودا پنے افتیار سے کوئی کام نہیں کرتا ، ہم مسللہ عدوث عالم سے بحث کرتے وقت اس بارے ہیں فلسفیوں کے دعوے کو باطل ثابت کر پیجے عدوث عالم سے بحث کرتے وقت اس بارے ہیں فلسفیوں کے دعوے کو باطل ثابت کر پیجے ہیں اور جب ٹابت ہو گیا کہ فاعل احتراق کو اپنے ار ادے سے بیدا کرتا ہے تو جب روئی آگ میں ڈالی جاتی ہے اس وقت عقلاً میر بھی ممکن ہے کہ آگ روئی کو نہ جلائے یا جلنے شدے۔
میں ڈالی جاتی ہے اس وقت عقلاً میر بھی ممکن ہے کہ آگ روئی کو نہ جلائے یا جلنے شد سے اگر کہا جائے کہ عقید وتو خیال کو محالات شنید ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ جب اسباب سے مسببات کے لتروم کا انکار کر دیا جائے اور انھیں مخترع کے اراد سے کی طرف منسوب کر دیا جائے تو نظا ہر ہے کہ اراد سے کے لیے تو کوئی خاص مقرر وابی نہیں سے بلکہ اس کا منسوب کر دیا جائے تو نظا ہر ہے کہ اراد سے کے لیے تو کوئی خاص مقرر وابی نہیں سے بلکہ اس کا

تنوع واختلاف ممنن ہے اب ہر محض ہیے ہو ئز رکھ سکتا ہے کہ مثلاً اس کے سامنے ایک خون ک درندہ ہے یا تیز اور شنتعل آ گ ہے یا گھائی دار پہاڑیں یا زبردست ہتھیا ربند دہمن ہیں اوروہ انھیں دیکت نہیں کیونکہ القد تعالی نے صفت بینائی اس میں پیدانہیں کی ہے یا کوئی شخص ایک کتاب لکھ کرگھر میں رکھے اور ہاہر جائے واپس آ کر دیکھے کے بیے کتاب ایک حسین امر وجوا ن بن کر کھڑی ہے یا اور کوئی جانور بن گئے ہے یا کوئی شخص ایک غارم کوایئے گھر چھوڑ نککے اور وہ وا پس آئے براس کو کتابائے یا را کہ چھوڑے اور وہ مشک بن گنی ہو یا پتھرسون بن گیا ہوا گر کوئی د وسرا شخص اس ہے سوال کرے کے تونے گھر میں کیا رکھ چھوڑ اتھ تو لہ زمی طور پر وہ شخص یہی جواب دے گا کہ میں نہیں جانتا کہا ب گھر میں کیا ہے میں اتنا ضرور جانتہ ہوں کہ گھر میں میں نے ایک کتا ب جھوڑی تھی شایدوہ گھوڑا بن گئی ہواور کتب خانداس کی سیداور بییشا ب سے علیظ ہو چکا ہو یا وہ یہ کہے گا کہ میں نے گھر میں ایک پانی کا گھڑارکھ تھا شایداب تک وہ سیب کا درخت بن چکا ہوا گر خدائے تعالی ہر چیزیر قا در ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گھوڑا نطفہ ہی ے پیدا ہو یا درخت بہج ہی ہےاگے بلکہ ریجھی ضروری نہیں کہ وہ دونوں کسی چیز ہے بھی پیدا ہوں شایدال نے ان اشیاء کو پیدا کیا ہوجن کا اس ہے پہلے وجود مذتھ بلکہ ایسے انسان بھی نظر آ جا نمیں گے جواس سے پہلے معدوم تھے اور جب ان کے متعلق دریافت کیا جائے گا کہ بیدوہ پیدا ہوئے بیں تو سوچنا پڑے گا کہ ایس تو مذکبن جا ہے کہ بازار میں کچھ پھل تھے جوانسان بن گئے اور بیروہی انسان ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور بیتی متحولات ممکن ہیں بیخیل کی وہ ش خے جس میں مفروضات کی بڑی وسیع گنج کُش ہے یہاں بس اتنہ کافی ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اگرتم ہے تا بت کرسکو کھکن کی تکوین اس صور و لیں جا نہ کرتے جبدان ان کواس کے عدم تکوین کاعم ہوتو یہ کالات لازم ہونگے اور ہم ان صور و لی کے متعلق جن کا کہتم نے ذکر کیا ہے کوئی شک نہیں کرتے کیونکہ خدائے تع ٹی نے ہمیں یہ علم دیا ہے کہ وہ ان ممکن ت کونعل میں نہیں یا تا اور ہم نے یہ بھی بھی نہیں کہا کہ یہ امور واجب ہے یہ محض ممکن ہیں ان کا واقع ہونا بھی ج کز ہے واقع نہ ہونا بھی ج کز ہے ابتدان کا ایک نہج پر عادتی استم ار ہمارے ذہن میں اس چیز کوراسخ کر دیتا ہے کہ یہ امور عادت ، ضیہ بی پر جاری رہیں گھے اور یہ کمل اور مضبوط علم ہو گیا ہے بلکہ یہ بھی ج کز ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں ہے کوئی نی اور یہ کمل اور مطریقوں کی بناء پر یہ معلوم کر لے کہ فعال شخص اپنے سفر ہے کل واپس نہ ہوگا حالانکہ اس کی واپس نہ ہوگا جائے کہ یہ واقع وقوع پذرینہ حالانکہ اس کی واپس بی بطام ہمکن ہے تا ہم یہ مکن ہے کہ یہ جان بیا جائے کہ یہ واقع وقوع پذرینہ حالانکہ اس کی واپس بی بطام ہمکن ہے تا ہم یہ مکن ہے کہ یہ جان بیا جائے کہ یہ واقع وقوع پذرینہ حالانکہ اس کی واپس بی بطام ہمکن ہے تا ہم یہ مکن ہے کہ یہ جان بیا جائے کہ یہ واقع وقوع پذرینہ حالانکہ اس کی واپس بی بطام ہمکن ہے تا ہم یہ مکن ہے کہ یہ جان بیا جائے کہ یہ واقع وقوع پذرینہ حالانکہ اس کی واپس بی بطام ہمکن ہے تا ہم یہ مکن ہے کہ یہ جان بیا جائے کہ یہ واقع وقوع پذرینہ حالانکہ اس کی واپس بی بطال بیں بیا جائے کہ یہ وات بیا جائے کہ یہ وات بیا کہ یہ وات کہ یہ بیا کہ یہ وات بیاں بیا جائے کہ یہ وات کہ یہ وات بیا کہ یہ وات کہ کر ویا ہے کہ یہ وات کہ ویہ وی کر بیا کہ یہ وات کی کے کہ یہ یہ وات کہ یہ وات کہ ویا ہے کہ یہ یہ وات کہ یہ وات کہ یہ وات کہ ویہ ویا کہ یہ ویا کہ کی کر یہ ویا کہ ویہ ویوں کی کر یہ وی کر بیا کہ یہ ویک کر یہ کر بیا کہ یہ ویا کہ ویہ وی کر کر یہ کر کر یہ وی کر یہ وی کر کر یہ وی کر کر یہ وی کر کر یہ وی کر یہ وی کر کر یہ کر یہ کر یہ وی کر یہ کر یہ وی کر یہ وی کر یہ کر ی

ہوگا بلکہ جیسا کہ ایک عامی کی نسبت بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ سی تھم کاعلم غیب نہیں رکھ اللہ بغیر علیم کے معقولات کا علم حاصل کرسکتا ہے اس کے باوجودیدا نکارنہیں کیا جاسکا کہ اگر وہ اپنا نفس اور اپنے قوائے مدر کہ کور تی ویتا جائے تو آخر کا ران امور پر آگا تی پا جائے جن پر انبیاء علیہ السلام کو آگا تی ہوتی ہوتی ہے اور جس کے امکان کا فلسفی اعتراف کرتے ہیں کیان جانے ہیں کہ بیمکن واقع نہیں ہوگا کیونکہ اگر اللہ تعالی اپنی عادت کو اس طرح تو ٹر تا رہے کہ زیان و مکان کی پابندی برخ ست ہوج کے تو ان علوم کی وقعت زائل ہوجائے گی اور بیعلوم نہ قائل تخییق ٹابت ہوگئے بہذا ہمیں اس چیز پر یقین کرنے کیا کوئی امرابع نہیں کہ۔

(1)

کوئی شےمقدورات الہی میں بہ حیثیت ممکن یا ئی جائے۔

 $(r)^r$ 

اوراس کے سابق علم میں اس کا ماجرہ بیہ ہو کہ وہ باوجودا پنی امکانی حیثیت کے فعل میں شرآئے گی۔

(m)

خدائے تع لی ہم میں بیعم دیدے کہ وہ اس کوفعل میں شرائے گا اس سلسلے میں فلاسفہ کی تنقید تشیع محض کے سوا کی چھیں ۔

### دوسرامسلك

اس میں فلسفیول کی ان تشیعات ہے جائے بھی نبوت مل جاتی ہے دونوں ہیں کہ آگ میں فطرت ہی ہے وہ اوبوں ہیں کہ آگ میں فطرت ہی ہے وہ ایجا کی ہے کہ اس سے روئی کے دوئکڑے چاہے وہ دونول ہی ہم کتنے ہی مث بہوں جب متصل ہول گے تو آگ انھیں جلا ڈالے گی نیکن اس کے باوجود ہم ہی جا کر رکھتے ہیں کہ کوئی نبی آگ میں ڈالا جائے اور نہ جسے سے یا تو خودصفت آتش میں کسی تبدیلی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہواصفت نبی میں کسی تغیری وجہ سے بہر حال خدائے تعی لی طرف سے رہا تھی کہ میں ایک ایک متعدی نہ میں کی طرف سے بیدا کی جائے اس کی گرمی متعدی نہ میں ایک ایک متعدی نہ ہو بلکدا سکے اندر ہی سمٹ کررہ جائے لین آگ کے بطن ہی میں رہے یا ہے کہ جم نبی میں کوئی صفت بیدا کر دی جائے کہ باوجود اینے گوشت خون اور ہڈی پر رہنے کے بھی ان پر آگ کوئی صفت بیدا کردی جائے کہ باوجود اینے گوشت خون اور ہڈی پر رہنے کے بھی ان پر آگ کوئی

چنانچہ میہ بات ہمارے مشاہدہ میں آئی ہے کہ بعض لوگ ابرک یا اور کوئی دوجسم پرمل کرد مکتے تنور میں بیٹھ جاتے ہیں اور آگ ان پراٹر نہیں کرتی اگر کسی نے اس کا مشاہدہ نہ کیا ہوتو ممکن ہے کہاس کا اٹکارکردے۔

پین کسی کااس امر سے انکار کے قدرت خداکی وجہ ہے آگ میں یاجہم نبی میں ایسی صفت پیدا ہو سکتی ہے جو افعاحترا تی ہوا بیای انکار ہو گا جیسے ابرک مالیدہ جسم پرآگ ہے ہے اثر ہونے کا انکار ابنی میں ایسے بے شار بجائب وغرائب موجود ہیں جن کا ہم نے مشاہدہ بھی نہیں کیا مگر ہمیں ان کے انکار کا کیا حق حاصل ہے یاان کے محال ہونے کا ہم کیسے دعوی کی سکتے ہیں؟

مردے کوزندہ کرنایالاٹھی کوسانپ بنادینا بھی ای طریقہ ہے ممکن ہے ان کو بچھنے کے لئے (مثلاً) کسی ایسے ، دے کو لیجئے جو ہر چیز کی صورت کو قبول کرتا ہے۔ جیسے مٹی یا دوسرے عناصر جو نبا تات کی شکل ہیں تبدیل ہیئت کر لیتے ہیں پھر جب اٹھیں حیوان کھالیتا ہے تو وہ اس کے خون کی صورت اختیار کر لیتے ہیں پھر جوان سے مئی بنتی ہے پھر مئی رحم میں داخل ہوتی ہے اور اس سے ایک حیوان کی تفکیل ہوتی ہے ہے تھم عادت اس کے لئے ایک مدت مقررہ درکار ہوتی ہے اگر اس سے کم وقت میں کوئی ایسی صورت ظہور پذیر ہوجائے تو مقد ورات الہی میں وہ موال کیوں تھہر نے فعل کی مدد کا تعین جس کی قدرت میں وہ ہواس مدت کا گھٹا وُ بڑھا وُ بھی اس محال کیوں تھہر سے فعل کی مدد کا تعین جس کی قدرت میں وہ ہواس مدت کا گھٹا وُ بڑھا وَ بھی اس می کی قدرت میں ہوسکتا ہے ، اور ما بہ الہے ہے بہی گھٹا وَ بڑھا وَ ہے نہ کہ نفس فعل اور یہی م تجز ہے کی گھٹا وَ بڑھا وَ ہے نہ کہ نفس فعل اور یہی م تجز ہے کی گھٹا وَ بڑھا وَ ہے نہ کہ نفس فعل اور یہی م تجز ہے کی گھٹیل کرتا ہے۔

اگریہ بوچھاجائے کہ کیا بینس نبی سے صادر ہوتا ہے یا کسی دوسرے مبدا ہے جس کا تغیبی نبی کرتا ہے؟

تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی اس چیز کوشلیم کرتے ہیں کہ نس ہی یا کسی مبداء کی قوت سے ہرسات ہونے گئی ہے کڑک ہوتی ہے بکل چمکتی ہے زمین ہیں زلزلہ پیدا ہوسکتا ہے وغیرہ تو ہمارا بھی بہی خیال ہے البتہ ہی رے اور تمہارے لئے بہتر بہی ہے کہ ان کی نسبت خدات لی کی ہمارا بھی بہی خیال ہے البتہ ہی دواسطہ کے ہو یا کسی فرشتے کی وساطت سے ہولیکن ان کے طرف کی جائے چ ہے یہ پغیر کسی واسطہ کے ہو یا کسی فرشتے کی وساطت سے ہولیکن ان کے حصول کا وقت اور نبی کی توجہ کا ان کی جانب منعطف ہونا اور ان کے ظہور سے نظام خیر کی واسطہ خیر کی واسطہ کے ہوتے ہیں پس یہ چیزیں وجود کی جانب مرجع ہوں گی وابستگی بیدا مور نظام شرک کی تعین کی لئے ہوتے ہیں پس یہ چیزیں وجود کی جانب مرجع ہوں گی

اور فی نفسہ ممکن ثابت ہونگی اور مبدا بھی ان کے حق میں فیض ثابت ہوگا گر ان کا فیضان اس وفتت ہوگا جبکہ ان کی ضرورت شدید ہواوراس وفت ان کا وجود مرجع ہواور خیراس میں متعین ہو اور خیراس وفت تک متعین نہیں ہوتا جب تک کہ نبی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے افاضہ خیر کے لئے اس کا ضرور منیم منہو۔

پس تمہارے اس اصول استدرال کے مطابق کہتم نبی کے لئے خلاف عاوت ایک خاصیت کوجا ئزر کھتے ہواورا س کو نبی ہی کے لئے مختل سبچھتے ہوتہہیں دوسری خاصیتوں کوبھی تشہیم كرنا جايي جوتمهارے اصول استدلال ہے متصادم نہيں البيتدان خاصيتوں كى مقادير كا انضباط اوران کے امکان کالعین عقلی حیثیت سے نہیں ہوسکتا جب شریعت میں ان کی نقلی اور روایتی حیثیت کی تقعد کی کردی گئی ہےاوران کا تواتر اخبار مسلمہ ہےتوان کی تقید کی برملاوا جب ہے بهرحال جب صورت حیوانی کوسوائے نطفہ کے کوئی چیز قبول نہیں کرنی جس پرقوائے حیوانید کا فیضان ان ملائکہ کی طرف سے ہوتا ہے جو فلاسفہ کے خیال میں مبادی موجودات میں اور نطف انسانی ہے سوائے انسان کے اور گھوڑے کے نطفے ہے سوائے گھوڑے کے پچھاور پیدا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کہ گھوڑے سے گھوڑے کے بیچے کا پیدا ہونا زیادہ مرجع ہے بینسبت کسی دوسری جنس سے پیدا ہونے کے اس لئے جو بونے سے جو ہی پیدا ہو گا گیہوں بو گے تو گیہوں ہی حاصل ہوگا سیب کے نیج سے سیب اور اور بہی ہے بہی ہی کی تولید ہو گی کیکن اس نظام عام کے باوجود ہم و بکھتے ہیں کہ حیوا نات کی بعض جنسیں عجیب وغریب طور سے بیدا ہوتی ہے مثلاً بعض کیڑےمٹی سے راست پیدا ہوتے ہیں اور عام کیڑول کی طرح ان میں تو الداور تناسل نہیں ہوتا اوربعض وہ ہیں جواس طریقہ سے پیدا ہونے کے باوجودان میں توالد و تناسل ہو**تا** ہے جیسے چوہے بچھوسانپ جن کی پیدائش مٹی ہے بھی ہوتی ہے قبول صور میں ان کی استعداد (ان امور کی وجہ ہے جو ہماری نظرول ہے انجھل ہیں )مختلف ہوتی ہیں قوت بشری نے ابھی تک ان برکوئی اطلاع حاصل نہیں کی اور فرشتوں کی طرف سے ان صور کا فیضان محض ان کی اپنی خواہش کی بناء پر بے قاعدہ طور نہیں ہوتا بلکہ ہرگل پر اس صورت کا فیضان ہوتا ہے جواپی استعداد کے لحاظ سے خاص طور پراس کے قابل ہوتا ہے اور استعداد وں میں تو اختلاف وتعد د ہوتا جی ہے اور فلسفیوں کے نزد بک ان کے مبادی کوعقب کے باہمی امتزاجات اور اجر علوبد کی حرکات سے پیدا ہونے والی نسبتوں کا اختلاف ہے اس سے ظاہر ہے کہ استعدادوں کے مبادی میں مجا ئب وغرائب پوشیدہ ہوتے ہیں۔

یک وجہ ہے کہ ارباب طلسمات علم خواص جوابر معدنے اور علم نجوم کے ذریعے اس بھیجہ پر کہتیجہ بیں کہ قوائے آسانی کے امتزاجات خواص معدنی پیدا ہوتے ہیں دسی زمینی اثر پذیری سے معدنیات کی مختلف شکلیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہرا یک کے لئے ایک مخصوص طالع مقرر کرتے ہیں اورای کے استعال ہے وہ دنیا ہیں امورغریبہ انبی م دیتے ہیں مثلاً کی مقام ہے وہ س نپ بجھوکو بھگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بہت می عجیب بجھوکو بھگا دیتے ہیں تو ہم کہیں ہے مجھریا پھوکو دفع کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بہت می عجیب وغریب چریں میں ہے۔

پس جب مب دی استعداد صبط و حصر ہے ف رج ہیں اور ہم ان کی کند ہے واقف نہیں ان کے حصر کا ہم رے پاکوئی ذرایعہ ہے قوہم ہید کیسے کہد سکتے ہیں کہ جف اجسام کے سئے یہ می لے کہ ادوار تکوینی کو کم ہے کم زمانے میں طے کر کے اس صورت کو حاصل کر ہیں جس کے وہ قابل ہیں اور یہ مجز ہ کے ظہور کا سبب ہوتا ہے اوراس سے لٹھی سنب ہو تکتی ہے ان چیزوں ہے انکار کا باعث ورحقیقت موجودات عابیہ ہے ہماری کم مانوی اوران اصرار الہی سے خفلت سے انکار کا باعث ورحقیقت موجودات عابیہ ہے ہماری کم مانوی اوران اصرار الہی سے خفلت و بے علمی ہے جو عالم مخلوق ت میں اور فطرت میں پوشیدہ ہیں جو شخص ان عوم کے بوئر بت کا استقراء کرسکت ہے وہ ان امور کوقد رت خداوندی سے بعید نہیں ہمجھتنا جو انہیاء ملیہ اسلام کے جوزات کی شکل میں خمودار ہوتے ہیں۔

اگر کہا جائے کہ ہم تمہارے اس خیال کی تائید کرتے ہیں کہ ہر ممکن المتہ تعالی کے مقد ورات سے ہوتا ہے تو تہہیں ہمارے اس خیال کی تائید کرنی جاہے کہ ہر محال مقد ورات سے مہیں جائی ہماں ہونا ہمیں معلوم ہے اور بعض کا ممکن ہونا ہمی معلوم ہے اور بعض و ممکن ہونا ہمی معلوم ہے اور بعض و میں جن کے محال یا ممکن ہونے کے ہارے میں ابھی تک عقل نے کوئی فیصد نہیں کیا ہے۔

وہ بیں جن کے محال یا ممکن ہونے کے ہارے میں ابھی تک عقل نے کوئی فیصد نہیں کیا ہے۔

تو بتلا ہے کہ محال کی آپ کے پال تعریف کیا ہے؟ اگر بدایک ہی چیزی نے واشہا کی جمع ہونے کا نام ہے تو کہیے کہ دوچیزوں میں سے وہ پیٹیں ہوتی اور بدوہ ہمیں وتی لہذا ایک کا وجود دوسرے کے وجود کا مقتضی نہیں نیز کہیے کہ التہ تعالی اراد کو پیدا کرنے پر بغیر مراد کے کا وجود دوسرے کے وجود کا مقتضی نہیں نیز کہیے کہ التہ تعالی اراد کو پیدا کرنے پر بغیر مراد کے کہم کے قادر ہوتا ہے اور علم بغیر حیات سے بیدا کیا گیا ہے وہ اس بات پر قدر در ہے کہم دے کہا ہوں کی کی بین کھوائے اس سے مختف منعنی کی مراد کے کہا ہوں کی کی بین کھوائے اس کی آئکہ کھلی رکھے کہ وہ اپنے سامنے کی چیز کی طرف برابر دیکھے موجود یکہ اس میں ہوش ہے نازندگی ہے اور نا اختیار اور یہ باتی عدہ ومنظم افعال ومحض خدا کے اس کے باتھ دیے کہا ہوں کی جیز کی طرف برابر دیکھے بوجود یکہ اس میں ہوش ہے نازندگی ہے اور نا اختیار اور یہ باتی عدہ ومنظم افعال ومحض خدا کے اس کے باتھ کے کہا تھی کو حرکت دیے کی وجہ سے انجام یار سے باتھ کی کہا تھی کو حرکت دیے کی وجہ سے انجام یار سے کی جہتے کی وجہ سے نازندگی جو دیا ہونے کی وجہ سے انجام یار سے کہا تھی کو حرکت دیے کی وجہ سے باتی حرک کی وجہ سے انجام یار سے کا ترین کی وجہ سے انجام یار سے کا تھوں کی تھیں کہ دو کر سے کی وہ دیا تھیں کی وجہ سے انجام یار

ہوں اور حرکت خدائے تعالی کی طرف ہے ہوائی چیز کو جائز رکھتے ہوئے حرکت اختیا کا ورعشہ میں فرق باطل ہو جاتا ہے ای طرح تو کوئی فعل محکم علم پر اور منہ قدرت فاعل پر دلائت کر سکتا ہے اور چاہے کہ وہ قلب اجنس پر بھی قا در ہو چاہے تو جو ہر کوعرض کر دے ہم کوقد رہ کر دے سیا ہی کوسفید کی کر دے آ واز کا و بناد ہے ، جیس کہ وہ جماد حیوان اور پھر کوسونا بناد ہے پر قا در ہے اس طرح اس ہے بہت ہے کا اثبات اس کی نفی کے ساتھ جمع ہو یا محال پر کسی کوقد رہ نہیں ہوئی اور محال ہیں ہوئی اور محال ہو یا اثبات اس کی نفی کے ساتھ جمع ہو یا اثبات اس کی نفی کے ساتھ جمع ہو یا اثبات اخص نفی عم کے ساتھ جمع ہو یا منہیں اور جو محال نہیں وہ مقد ور ہے۔

ر ہاسفیدی وسیا ہی کا جمع ہونا تو بیرحال ہے کیونکہ ہم کومعلوم ہے کے سی محل میں صورت سیا ہی کا اثبات ، ہیت سفیدی کی غی اور سیا ہی کا وجود ہے پس جب اثبات سیا ہی ہے نفی سفیدی سمجھ میں آجائے تو پھراس کے اثبات سفیدی مع اس کی ففی کے محال ہوگی۔

نیز ایک شخص کا دو مکانوں میں ہونا بھی غیر جائز ہوگا کیونکہ ہم اس کے مکان میں ہونے کا بیمطلب لیس گے کہ وہ غیر مکان میں نہیں ہے پس باوجو داس کے مکان میں ہونے کے اس کا غیر مکان میں ہونا فرض کیا جاناممکن نہ ہوگا کیونکہ اس کا مکان میں ہونا غیر مکان میں ہونے گنفی ہے۔

اییا ہی ہم ج نتے ہیں کہ ارادے سے مراد طلب معلوم ہے اب اگر طلب فرض کی جائے اور علم فرض نہ کیا جائے تو ارادہ بھی منہ ہوگا کیونکہ اس چیز کی نفی اس میں ہوگی جس کو ہم ارادہ سمجھتے ہیں۔

جماد میں تو علم کا پیدا ہونا محال ہے کیونکہ جماد کامفہوم ہی ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ پچھُنہ ا جانے اگر وہ پچھ جانے گئے تو ہی معنیٰ میں کہ ہم جماد کے بفظ کو پچھتے ہیں جمادا سکانا م رکھنا محال ہوگا۔اگر وہ نہ جائے تو اس نو پیداعم کانا معلم رکھنا باوجود یکہ وہ اپنے کل میں کوئی علم پیدائہیں کرتا محال ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ جماد میں علم کا پیدا ہونا محال ہے۔

ر ہا جناس کا منقلب ہوجا ناتو بعض منتکامین نے کہا ہے کہ وہ القد کے مقد ورات میں سے ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ کی چیز کا کوئی دوسری چیز ہن جانا غیر معقول ہے کیونکہ (مثلاً) سیاہی جب ضاکی رنگ بن جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیابی باقی رہے گی یہ نہیں؟ اگر وہ معدوم ہوگی تو سمجھے کہ منقلب نہیں ہوئی بلکہ ریہ معدوم کی گئی اور دوسری اس کے سوا موجود ہوئی اگر

ف کی رنگ کے ساتھ وہ موجود سے تو تھی منقلب نہیں ہوئی مگر اسکے ساتھ اس کے غیر کاا**ف فہ ہو** گیااورا گرسیای باقی رہےاور خاکی رنگ معدوم ہوجائے تو پھر بھی میں تقلب نبیں ہوئی بلکہاس حالت يرجس يركدوه باقى ہے۔

اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یانی گرمی کے باعث ہوا میں منقلب ہوگیا تو اس سے ہماری مرادیہ ہے کہصورت مائیہ کو قبول کرنے والے مادے نے اس صورت ہے الگ ہو کر دوسری صورت اختیار کرلی ہے ہیں مادہ تو مشترک ہے گر چونکہ متغیرے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائھی سانب بن گئی ماسٹی حیوان بن گئی اور عرض وجو ہر کے درمیان نہ کوئی ہ وہ مشتر ک ہے نہ سیابی ندخا کی رنگ کے درمیان اور نہ تم م اجناس کے درمیان ہی کوئی ماد ومشترک ہے پا*س* اس بناء بران میں انقلاب محال ہوگا۔

ر ہاالتد تع لی کا مرد ہے کے ہاتھ کوتح یک دین اور زندہ مخص کی صورت میں اسے بھو نا اوراس کے ہاتھ تحریر مکھوانی حتی کہ اس ذریعے ہے ایک ہا قاعدہ تحریر نکل آئے یہ فی نفسہ می ل نہیں ہے،جبکہ ہم حوادث کوارادہ مختار کے سپر دکر تے ہیں البتہ ہم ان کوخلاف عدد ایک چیز ہوئے کی بناء پر بجیب سمجھتے ہیں اورتمہر رایہ کہنا کہاس ہے علم فاعل کی بناء پر احکام فعل کی دلاست باطل ہو جاتی ہے بھی نہیں ہے کیونکہ فاعل تو اس وقت وہی اللہ تعالی وہی تھکم دینے والا ہے اور و بی اس کا عالم بھی ہے۔

ر ہاتمہارا پیقول کہ رعشہ اور حرکت اختیاری کے درمیان کوئی فرق باقی مذرہے گا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ادراک ہم اپنے نفس میں کرتے ہیں کیونکہ ہم دوحالتوں کے درمیان اپنے نفوس میں ضروری فرق کا مشاہدہ کرتے ہیں اوراسی فرق کوہم قدرت کے نام ہے موسوم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہان دونوں ممکن قسموں میں سے جوبھی واقع ہوتا ہےان میں ایک ایک حال میں ہوتا ہے دومرا دومرے حال میں وہ ہےا ہج دحر کت قدرت کے ساتھ اس ایک حال میں اورا یجادحرکت بغیر قدرت کے دوسرے حال میں لیکن جب ہم اپنے غیر کی طرف نظر کرتے میں اور اس سے سرز دہوئے والی قصیر اور منظم حرکات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی قدرت کاعلم حاصل ہوتا ہے ہیں یہی علوم ہیں جنھیں امتد تعالی مجادی عادات پر ببیدا کرتا ہے جس کی وجہ ہے ہم امکان کی دونوں قسموں میں ہے ایک کو جان لیتے ہیں گرجیسا کہ اوپر ہنلایا گیا دوسری قتم کے محال ہونے کومعلوم ہیں کر سکتے۔

### مسکله (۱۸)

اس بیان میرکم فلاسفہ اس امر پر بر ہان عقلی قائم کرنے سے عاجز

ہیں کہ روح انسانی جو ہر روحانی قائم بنفسہ ہے جو کسی چیز مکان

میں نہیں وہ منہ توجسم ہے نہ کسی جسم میں منطبع نہ وہ بدن سے متصل

میں نہیں وہ منہ توجسم ہے نہ کسی جسم میں منطبع نہ وہ بدن سے متصل

ہیں نہیں وہ منہ توجسم ہے نہ کسی جسم میں منطبع نہ وہ بدن سے متصل

ہی نہیں وہ منہ توجسم ہے نہ کسی جسم میں منطبع نہ وہ بدن سے متصل

عالم اور یہی حال فرشتوں کا ہے

اس برے میں فداسفہ کے نہ ب کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے کہ توئی دوشم کے

ہوتے ہیں تواع جوانی تواع انسانی۔

## قوائے حیوانی:۔

قوائے حیوانی ان کے نز دیک دوقتم میں منقسم ہیں محرکداور مدرکد کی دوقتمیں ہیں ظاہری اور باطنی ۔

طاہری اور با " ں۔ قوائے ظاہری مشتمل ہیں پانچ حواس پر سیاجسام پر منطبع ہوتے ہیں اور قوائے ہاطنی تین ہیں۔

### (۱) قوت خياليه: ـ

قوت خیالیہ مقدم و ماغ میں قوت مبصرہ (دکھلانے والی قوت کے ماوراء اسی میں اشیاء مرکبیصور تیں آ نکھ بند ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں بلکہ اس میں وہ محسوسات بھی منطبع ہوتے ہیں جن کا حواس خمسہ ادراک کرتے ہیں اس کے اس کا نام ہوتا ہے مشترک اگر ایسا نہرو تو جب کوئی شخص سفید شہد کو دیکھتا ہے تو اس کا مزا تیکھے بغیر معموم نہیں کرسکن گر جب بہی شخص

(جموعه رسائل اوم غز اتی جلد سوم حصه سوم ) - (تبافته الفداسف

دوسری بارسفید شہد کود کھے گا تو بھی پہلے کی ظرح چھے بغیراس کے مزے کا ادراک نہ کرسکے گا سکین اس کے اندر کولی چیز ہوتی ہے جو فیصد کرتی ہے کہ بیسفید شے پیٹھی بھی ہے اس سے بیلازم آتا ہے کہ بیہ کوئی چیز وہ فیصلہ کرنے والی قوت ہے جو واشیاء رنگ اور حلاوت کے جمع ہونے پر فیصلہ کرتی ہے کیونکہ اس طرح وہ ایک شے کے وجود کا دوسری شے کے وجود کی بناء پر فیصدہ کرتی

#### (۲) قوت وہمیہ

قوت وہمیہ جومعانی کا ادراک کرتی ہے جبکہ پہلی توت صور کا ادراک کرتی ہے اور صور سے مراد ہے وہ صور تیں جن کا وجود ، دی قسم سے ہولینی جسمانی اور معانی سے مراد ہو ہو ہوتی کینے کی کے خیسے بین جوجہ میا یا دہ کے مقتضی نہیں ہوتی لیکن کی جسم سے ، رضی طور پر متعبق رہ سکتی ہیں جیسے جذبات دعوت یا محبت مثل ایک بحری جب بھیڑ ہے کود بھیت ہوتا اس کے رنگ شکل و ہیئت کا ادراک کرتی ہے جوجسمانی چیزیں ہیں اور بغیرجسم کے پائی نہیں جاتی نیز اس کی عداوت کا بھی ادراک کرتی ہے ایک بحری کی بین اس کی عداوت کا بھی ادراک کرتی ہے ایک بحری کا بچا پی ماں کے رنگ اور شکل کا ادراک کرتی ہے نیز اس کی موافقت و محبت کا بھی علم رکھتا ہے اس لئے وہ بھیڑ ہے ہے بھی گر کر ماں کے بیچھے بیچھے دوڑتا ہے بہر صال مخالفت و موافقت کے سئے ضروری نہیں کہ وہ اجسام ہی ہیں موجود ہوں جیسیا کہ رنگ اور شکل کے لئے ضروری ہے ہاں وہ اجسام سے عارضی طور پر متعلق ہو کر رہ عتی ہیں ایس کے بیتو تی ہیں ایس کے قوت دوسری قوت ( ایعنی متحلیہ ) سے جدا ہے اوراس کا محال د ماغ کا جوا خر ہے۔

(۳) رہی تیسری توت ہیوہ ہے جوجیوانات میں 'مخیلہ' اورانسان میں' مفکرۃ''
کہا آتی ہے اسکی خصوصیت ہیے ہے کہ وہ صورہ محسوسہ کوایک دوسرے سے ترکیب دیتی ہے اور
معانی کوصور کے ساتھ جوڑتی ہے اور جوف اوسط میں رہتی ہے جوجہ فظ صور اور حافظ معانی
خانوں کے درمیان ہوتا ہے اس کی وجہ ہے انسان اجزائے تخیل کی من مانی بندش پر قادر ہوسکتا
ہے جسے وہ گھوڑ ہے کواڑتا ہوا خیال کرسکتا ہے ایک شخص کا تصور کرسکتا ہے جس کا سرانسان کا ہو
اور جسم گھوڑ ہے کا بہر حال اس قسم کی ہاتیں جو بھی مشاہدہ میں آئی ہوں یو نہ آئی ہوں اور بہتر سے
ہے کہاس قوت کوقوت محرکہ کے ساتھ ملحق سمجھا جائے نہ کہ قوت مدرکہ کے ساتھ۔

ان تو کی کے متعقر طبی تحقیقات کی بناء پر معلوم کئے گئے ہیں جب ان کے مراز تجویفات ) میں کوئی آفت ٹازل ہوتی ہے تو ان چیز دں میں بھی لینی ادراک وغیرہ میں

اختلال بیداہوتا ہے نیز (فلاسفہ کا دعویٰ ہے) وہ قوت جس میں حواس خمسہ کے ذریعہ صور محسوسہ کا اختباہ ہوتا ہے ان صور توں کو محفوظ رکھتی ہے اس طرح وہ حاصل ہونے کے بعد باتی رہتی ہیں اور کوئی چیز کسی چیز کی حفاظت اس قوت سے نہیں کر سکتی جس سے کہ وہ اس کو قبول کرتی ہے جیسے پانی شکل کو قبول کرتا ہے مگر اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتی اور موم بتی کسی شکل کو اپنی رطوبت کی وجہ سے محفوظ کرتی ہے لہذا محفوظ کرنے والی قبول کرتی ہے لیکن برخلاف پانی کے بیوبت کی وجہ سے محفوظ کر سکتی ہے لہذا محفوظ کرنے والی قوت قبول کرتی ہے لیکن برخلاف پانی کے بیوبت کی وجہ سے محفوظ کر سکتی ہے لہذا محفوظ کرتے والی قوت قبول کرتی ہے اس طرح معافی کا اختباہ قوت و مقافل کو تا ہے اس طرح معافی کا اختباہ قوت و میں ہوتا ہے اور اس کی ایک قوت حفاظت کرتی ہے جس کو'' ذاکر و'' کہتے ہیں ایس باطنی و جمیہ ہیں جس ان میں قوت مخیلہ کوشائل کیا جائے پانچ ہو تے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات جب ان میں قوت مخیلہ کوشائل کیا جائے پانچ ہو تے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات جب ان میں قوت مخیلہ کوشائل کیا جائے پانچ ہو تے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات جب ان میں قوت مخیلہ کوشائل کیا جائے پانچ ہو تے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات جب ان میں قوت مخیلہ کوشائل کیا جائے پانچ ہو تے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات جب ان میں قوت مخیلہ کوشائل کیا جائے پانچ ہو تے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات بھی یا چ ہیں۔

قوی محرکه کی دونشمیں ہیں۔

(۱) محرک اس معنی میں کہ وہ حرکت کی ہا عث (لیعنی بھڑ کانے والی) قوت ہے۔ (ب)محرک اس معنی میں کہ حرکت اس کی قوت فاعلیہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔

محرک جو باعث حرکت ہے وہ توت نزوعیہ شوقیہ ہے یہ توت جب اس قوت خیالیہ میں (جس کا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں) صورت مطلوب یا صورت نفور کا ارتسام کرتی ہے تو توت محرکہ فاعلہ کوتح یک ہوتی ہے اور اس کے دو طعیم ہیں شعبہ اول ہے'' قوت شہوانی' یہ وہ توت ہے اور اس کے دو طعیم ہیں شعبہ اول ہے'' قوت شہوانی' یہ وہ توت ہو کرکت پر اکساتی ہے جس ہے کوئی متحیلہ شے جو ضروری یا نافع ہو نزد یک کی جاتی ہے اس کا مقصد طلب لذت ہے۔

شعبۂ دوم ہے'' توت غطبیہ'' یہ دہ توت ہے جوحر کت پراکساتی ہے جس ہے کوئی مخیلہ شے دفع کی جاتی ہے جوضر ور مالع یا موجب فساد مجمی جاتی ہواس کا مقصد طلب تفوق و برز کی ہے اور اس توت سے تمام قوی میں اجماع کامل حاصل ہوتا ہے جس کا متیجہ فعل ارادی

ری قوت محرکہ جو فاعلہ میں تو یہ وہ قوت ہے جواعصاب وعضلہ میں پھیل ہوتی ہے اوراس کی خصوصیت رہے کہ وہ عضلات میں تشخ پیدا کرتی ہے اوتا دور ہا طات کو جواعضا میں تشخ پیدا کرتی ہے اوتا دور ہا طات کو جواعضا میں تصل ہوتے ہیں اس سمت پر تھینچتی ہے جس میں قوت ممکن ہوتی ہے یا ان کوتول میں ڈھیل دے کھینچتی ہے جس سے رہاوتا دور ہا طات خلاف سمت تھینچنے لگتے ہیں۔
میں نفس حیوانیہ کے تو کی تفصیل کونظرا نداز کر کے ان کامجملا ذکر کیا گیا ہے۔

(جموعه رسائل امام غزا اتی جلد سوم حصه سوم ) • (پی) — (تبافته اغلاسف) • (جموعه رسائل امام غزا اتی جلد سوم حصه سوم ) • (جموعه رسائل امام غزا اتی از این کردن این کردن

تقس عاقدہ انسانی ،اس کو'' ناطقہ'' بھی کہتے ہیں ناطقہ سے مراد سے ، ، کیونکہ نطق (سُفتگو) فاہری امتبار سے عقل کامخصوص ترین ثمرہ ہے ،اس سے اس کی نسبت عقل کے طرف کی جاتی ہے۔

اس کی دونوں ہیں :۔ایک قوت عالمہ دوسری قوت عالمہ دونوں کو عقل کہا جا تا ہے لیکن بیصرف نام ہی میں مشترک ہوتے ہیں۔

قوت علمہ بیربدن انسانی کی قوت محرکہ کانام ہے جوانسان کے بدن کوان افعال پر اکساتی ہے جن میں ترتیب پائی جاتی ہے اور جن کی ترتیب اس رویت فاص کا بتیجہ ہے جوانسان کی خصوصیت خاصہ ہے۔

قوت عاملہ، توت نظری کہائی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقا کی معقولات کا ادراک کرتی ہے جو مادہ مکان اور جہت ہے مجر دہوتی ہے اور جنھیں قضایائے کلیہ کہتے ہیں اور علم کلام کی اصطلاح میں انھیں'' احوال وہ جوہ' اور فلسفی انھیں'' کلیات مجردہ کہتے ہیں'۔

پس یہ دوقو تیس دونسبتوں کا لحاظ کرتے ہوئے روح میں پائی جاتی ہیں قوت نظری کی نسبت ملا مکہ کی طرف ہے جہاں ہے روح تکمیل انسانیت کے لئے علوم تھیقیہ حاصل کرتی رہتی ہے ضروری ہے کہ ریتوت جہت توت سے دائی طور پر انفعال میزیرہوتی ہے۔

قوت عملی کی نسبت:۔

قوت عملی کی نسبت ، اسٹل طرف ہے ، وہ ہے جہت بدن اوراس کا انتظام اوراصلاح افراق کی کرنے کہ رہے اور تمام افراق کی کہ بیات کے لئے ہو سنے کہ بیاقوت تمام قوائے بدنی پرنے کہ رہے اور تمام قول کا اس کی تادیب سے اثر بیڈریر میں اور مقہور رہیں قوائے بدئیہ بذکہ قوت عملی کو اثرات کے قول کرنے کے لئے منفعل رہنا چاہے ور نہ صفات بدنیہ روح میں ایسی انقیادی صور تمیں بیدا کردی گئیں جور ذاکل کہلاتی ہیں قوت عملی ہی کوغالب رہنا چاہے تا کے نفس میں وہ صور تمیں بیدا ہوں جو فضائل کہلاتی ہیں۔

یہ ہے اس تفصیل کا اختصار جوفلا سفہ توائے حیوانی اورانسان کے ہارے میں پیش کرتے بیں البتہ ہم یہاں توائے نباتی کا ذکر حجوزے دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مقصد کے لئے کار آ مذہبیں ہے۔

فلسفيول كےان تمام ذكركر دہ امور كاانكار شريعت ميں ضروري نبيس ہے بيتومسلمه

هجموید رسائل امام غ<sup>و</sup> الی جند سوم حصه سوم که **(ایس)** 

امور بیں جومشاہدہ میں آتے رہتے ہیں قدرت کے انتظامات میں ان کی حیثیت عادت جارہیہ کی ہے۔

البت ہم یہاں ان کے اس وعوے پراعتراض کرنا چہے ہیں کنفس (روح) کا جوہر ق کم ہوناعقلی ولاکل سے معلوم کیا جاسکتا ہے ہمارے اعتراض کی حیثیت یہ بیس ہے کہ یہ بات خدائے تعالی کی قدرت سے بعید ہے یا شریعت میں اس کے خلاف رائے ہے بلکہ حشر ونشر کی تفصیل میں ہم بتلا نہیں گے کہ شریعت ان کی تقد ایق کرتی ہے البتہ ہم انکے اس دعوے پر معترض ہیں کہ وہ عقبی حیثیت سے قابل ثبوت ہے اور اس کی معرفت میں شرعی تعلیم سے استعنی ہوسکتا ہے۔

اب ہم یہاں فلاسفہ کے والوکل چیش کرتے ہیں جوان کے خیال میں کثیر ہیں۔

#### دليل اول

فلنفی کہتے ہیں کہ علوم عقلی نفوس انسانی میں حلول کرتے ہیں بیدلا متنا بی نہیں ہوتے اور ان کی اکا ئیاں بوتی ہیں جوشقہ منہ ہوتے بیل کی اکا ئیاں بوتی ہیں جوشقہ منہ ہوئی ہیں بوسکتیں اس سے بیدلازم آتا ہے کہ ان کا کل بھی منقہ منہ بوتے ہیں بہذا ان عقلی علوم کامحل جسم نہیں ہوسکتا۔

شرط منطل کے اشکال ہے اس دعویٰ کو ٹابت کیا جا سکتا ہے جن میں ہے قریب ترین طریقہ میہ ہے کہ:

(۱) ایر محل علم جسم منقسم ہوتو صول کرنے وا راعلم بھی اس میں منقسم ہوا۔

(جموعہ رسائل امام غزائی جلد سوم حصہ سوم ) (۲۷٪) کے کوئی اجزا نہیں ہوتے۔

اعتراض اس کے دومقاموں پر ہے۔

يبهلا مقام

پہلامق م یہ ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ آم اس شخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہو جو کہنا ہے کہ کی علم جو ہر فرد متحییز ہوتا ہے جو منقسم ہوتا ہے یہ بات مذہب متکلمین کے موافق ہے اس کے بعد صرف ایک استبعاد باتی رہ جا تا ہے وہ یہ کہتمام علوم جو ہر فر دہیں کیسے حلول کرتے ہیں اور تمام جو اہر جو اسکے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں معطل رہ جاتے ہیں حالا نکہ وہ قریب ہی ہوتے ہیں۔

محض استعداد ہے تو فلسفیوں کوکوئی فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ بیخودان کے نظریہ کے خلامیہ کے خلامیہ کے خلافی ہے خلاف بیش کیا جاسکتا ہے کنفس (روح) شے واحد کیے ہوسکتی ہے جو ناکسی جگہ میں آسکتی ہے منہ اس کی طرف اش رہ کیا جاسکتا ہے ۔ نہ وہ داخل بدن ہوتی ہے ۔ نہ خارج بدن اور نہ اس سے متعلل ہوتی ہے نہ خصل ؟

مگر ہمارااعتراض اس مقام پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوسکت کیونکہ جز لا پہنجزی کے بارے میں فلسفیوں کی بحث بڑی طویل ہے اوراس بارے میں بہت ہے ہندی دلائل بھی پیش کئے جاتے ہیں منجملہ ان کے ایک دلیل ہے کہ جو فر د جب دو جو ہروں کے درمیان ہوتا ہے و کیااس کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارہ دوسرے مین کن رے سے مل قی ہوتا ہے؟ دوسرا مین کنارہ دوسرے میان کن رے سے مل قی ہوتا ہے؟ اورسرا مین کنارہ دہ ہو جو کہ دوسرے سے ملاقی ہوتا ہے بااس کے غیر سے ملاقی ہوتا ہے؟ اگر اس کے مین سے ملاقی ہوتا ہے جو کہ دوسرے سے ملاقی ہوتا ہے کیونکہ میں سے ملاقی ہوتا ہے کیونکہ میں سے ملاقی ہوتا ہے جو اس سے ملاقی ہوتا ہے آگر دہ اس کا غیر ہوتا ہے کیونکہ ملاقی ہوتا ہے اور سے جو اس سے ملاقی ہوتا ہے آگر دہ اس کا غیر ہے تو اس میں تعدد دانقسام ثابت ہوتا ہے اور سے شہرہ وہ ہے جس کاحل بہت طویل ہے ہم اس پرغور کرنے پر مجبور منہیں ،اس لئے ہم دوسرے مقام کی طرف آتے ہیں۔

#### دوسرامقام

ہم کہتے ہیں کہتمہارا بید عویٰ کہ جسم میں برطول ہونے والی شے کا قابل انقسام ہونا لازم ہے خودتمہارے اس نظرے کی بناء پر باطل ہے تم کہتے ہو کہ (مثلاً) بمری کے د ماغ میں (جموعه رسائل امام غز اتی جلد سوم حصه سوم (۱۳۷۳) (۱۳۷۳) (۱۳۷۳)

بھیڑئے کی عداوت کے متعلق جو توت وہمیہ ہوتی ہے شے واحد کے تھم جل ہے اس کی تھیم کا تصور نہیں ہوسکتا کیونکہ عداوت کے اجزا نہیں ہوتے کہ بعض اجزا ء کے ادراک اور بعض اجزاء کے زوال کو فرض کیا جسکے حالا نکہ تمہارے نزدیک توت جسم نی میں اس کا ادراک ٹابت ہے کیونکہ نفس بہائم اجسام میں منطبع ہے جو موت کے بعد باتی نہیں رہتا اس پرسب کا اتفاق ہے اگر فلا سفہ کے لئے میمکن ہے کہ حواس خمسہ حس مشترک اور توت حافظ صور کے مدر کات میں انقسام کے فرض کو جبوراً مان لیس تو ان کے لئے ان معانی کے انقس م کا فرض کرنا جن کا ماوے میں ہونا شرط نہیں ہے جمکن نہ ہوگا۔

اگر کہا جائے کہ بکری مطلق عداوت کا جومجر دعن المادہ ہوادراک نہیں کرتی بلکہ معین وضحض بھیٹریٹے کی عداوت کا ادراک کرتی ہے اور قوت عاقلہ حقائق مجر دعن المادہ ومن الاشخاص کا مصریب ہے ق

ادراک کرتی ہے۔

توہم کہتے ہیں کہ ہمری بھیٹر نئے کے رنگ اور شکل کا پھر عداوت کا ادراک کرتی ہے اگر رنگ قوت باصرہ میں منطبع ہونے والی شے ہے تو الی ہی شکل بھی ہے اگر یہ دونوں محل بھارت کے انقسام کے ساتھ منقسم ہو جاتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ عداوت کا وہ کس چیز کے ذریعے ادراک کرتی ہے؟ اگر کہوکہ ہم کے ذریعے تو ادراک بھی منقسم ہوگا تو یہ تعتم ادراک کس چیز کا ادراک ہوگا؟ کیا وہ آیک جز عداوت کا ادراک ہوگا؟ تو عداوت کا جز کھے پیدا ہوا؟ یا پھر جز نے عداوت کی بار معلوم ہونے والی شے ٹابت ہوگی جر جز افسام کل کے ہر جز میں اس کے ادراک کا ثبوت ماتی ہے؟

یہ ہے ان کی ولیل میں شک پیدا کرنے والا شہر جس کا طل ضروری ہے۔
اگر کہا جائے کہ بیر مناقضہ معقولات میں ہوا ورمعقولات کا مناقضہ نہیں ہوسکتا۔
(یعنی وہ ٹو شخے نہیں) جب تم دونوں مقدموں میں شک سنگر سکے کہام واحد مقتم نہیں ہوتا اور جو منقسم نہیں اقامت نہیں کرسکتا تو تم کو نتیج میں بھی شک نہیں کرنا جا ہے۔
جواب یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے تصنیف کی ہے وہ محض تمہارے بیا نات میں ناقض وفساد ظاہر کرنے کے لئے کی ہے اور یہ بات تمہاری بحث کے کسی ایک شق کے فساد میں بھی حاصل ہوج تی ہے خواہ وہ فنس ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ ہویا قوت وہم یہ کے مطلق۔
بھی حاصل ہوج تی ہے خواہ وہ فنس ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ ہویا قوت وہم یہ کے مطلق۔
بھی حاصل ہوج تی ہے خواہ وہ فنس ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ ہویا قوت وہم یہ کے مطلق۔
بھی حاصل ہوج تی ہے جواہ وہ فنس ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ میں مقام تعلیس سے عافل بھی میں اس مقام تعلیس سے عافل بھی ہوتا ہے جس

طرح رنگین چیز میں رنگ اور رنگ کی حالت یہ ہے کہ رنگین شے کے تجزیہ وانقسام ہے اس کا بھی تجزیہ ہوسکتا ہے ہبدال کے لکا کا تجزیہ ہو بہرحال خلل نظ العلماع ہے پڑر ہاہے ، ممکن ہے کہ علم کی نسبت اس کے لکی کرف الیمی شہوجیے کہ رنگ کی شبت رنگین چیز کی طرف الیمی شہوجیے کہ رنگ کی شبت رنگین چیز کی طرف الیمی شہوجیے کہ رنگ کی اعتراف وجوانب میں منتشر ہوج کے اور اس کے اعتراف وجوانب میں منتشر ہوج کے اور اس کے معتم کی نسبت اس کے کل کے ساتھ دوسری طرح کی ہے جس میں انقدا م ممکن نہیں محل علم کا تجزیہ میں انقدام ممکن نہیں محل علم کا تجزیہ سے معتم کی سبت اس کے کل کے ساتھ دوسری طرح کی ہے جس میں انقدام ممکن نہیں محل علم کا تجزیہ سبت اس کے حول کی طرف الیمی ہی سبحھنی جا ہے جسے ہو بھی تو اس کا تجزیہ نہیں ہوسکتا اس کی نسبت جوان کے کل کی طرف ہوئی ہے ان کا اور ان ان کے متعمق ہماری نقصیلی معنومات مطاقہ کا بل اور ان ان کے متعمق ہماری نقصیلی معنومات مطاقہ کا بل میں دہوئے جب بیان کی نسبت کی تفصیلات کا کا مل علم حاصل نہ ہوج گے جب تک کہ جمیں ان کی نسبت کی تفصیلات کا کا مل علم حاصل نہ ہوج گے۔

خلاصہ یہ کہاں امر ہے تو انکارنہیں کیا جاسکتا کے فلسفیوں نے جو پچھ بیان کیا ہے وہ ظنیات کی تقویت کے بیے فائدہ مند ہوسکتا ہے مگران کا یقنی بنیادوں پرعلم ہونا تھے نہیں ، ن جاسکتا کہاس میں غلطی کا یالغزش کا امکان سنہو۔

# دوسری دلیل:

دوسری دلیل فعاسفہ کہتے ہیں کہ اگر معلوم واحد عقلی (بیخی مجروعن المواد) کے متعبق علم ادے میں اس طرح منصبع ہوسکتا ہے جیسے اعراض کا نظباع جو جو اہر جسم نہ ہیں تو اس کا انظبام بھی انقب مجم کی وجہ سے بالضر ورت لا زم ہوگا گواس میں منصبع شرہوا ور شاس پر پھیلا ہوا ہوا اگر لفظ انطبع خراب گےتو دوسرا لفظ اختیار کیا جاسکتا ہے تو ہم دریا فت کریں گے کہ کیا علم کی طرف نسبت ہوتی ہے یہ نہیں ؟ نسبت کا مقرر سرکر نا تو محال ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ نسبت قر ارنہ دی جائے تو سوال بیدا ہوتا ہے کہ جس کا اس کے متعلق علم ہونا اس کے ساتھ نسبت ہوتو یہ تین اقب م سے خانی متعلق غیر عالم ہونے سے بہتر کیوں ہوا؟ اگر اس کے ساتھ نسبت ہوتو یہ تین اقب م سے خانی متعلق غیر عالم ہونے سے بہتر کیوں ہوا؟ اگر اس کے ساتھ نسبت ہوتو یہ تین اقب م سے خانی متعلق غیر عالم ہونے سے بہتر کیوں ہوا؟ اگر اس کے ساتھ نسبت ہوتو یہ تین اقب م سے خانی متعلق این ہر جز کے ساتھ ہوگی (۲) یا بعض اجز اء کے ساتھ بعض اجز ا

(٣) ياكس بهي جز كے ساتھ نسبت بنہ ہوگی۔

سیکت بہن تو باطل ہوگا کہ نسی بھی جز کے ساتھ نسبت نہیں کیونکہ جب اکا ئیوں کے ساتھ نسبت نہ ہوگی تو مجموعے کے ساتھ بھی نہ ہوگی کیونکہ بھس اجزاء کا مجموعہ بھی برعکس ہوگا اور سیہ بھی باطل ہے کہ کل کے بعض اجزاء کے ساتھ نسبت ہے کیونکہ جس جز کے ساتھ علم کی نسبت نہیں اس کا علم ہے کوئی تعلق نے ہوگا اور اس کی طرف ہمارار وائے بخی بھی نہیں اور بیا بہنا بھی باطل ہے کہ ہر جز مفروض کی ذات علم کی طرف نسبت ہے کیونکہ اگر نسبت ذات علم کی طرف کا ملا ہوگی ہو اجز امر مفہوم ، باربار ہو اجزاء علی معموم ہوگا ، بہذا امر مفہوم ، باربار ہو اجزاء علی اور اگر ہر جز کے لئے دوسری نسبت ہوگی جو مانا جا گی اور اگر ہر جز کے لئے دوسری نسبت ہوگی جو اس نسبت ہوگی جو اس نسبت ہوگی ہو تا اور اگر ہر جز کو ہے تو اس وقت ذات علم معنی میں منتسم ہوگا ، اور ہم بیان کر چے جس کے معلوم واصد کا علم ہرا عتبار ہے معنی میں منتسم نبیں ہوتا اور اگر ہر ایک جز کی نسبت ذات علم محتی ہے کہ طرف ہوگی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی ہوا اور گی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی ہوا سی کے طرف ہوگی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی ہوا سی کے خواس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی ہوا سی کے طرف ہوگی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی ہوا سے کی خواس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی ہوا سی کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی ہوا سی کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی ہوا سی کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی ہوا سی کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی کی اور اور وہ محال ہے۔

اوراس سے بیبھی ظاہر ہوتا ہے کہ حوال خمسہ کے محسومیات منطبعہ صور جزئیہ منقسمہ کی صرف مثالیں ہوتی ہیں ، کیونکہ ادراک کے معنی ہیں فلس مدرک ہیں مثال مدرک ( یعنی جس چیز کا ادراک کیا ہوتا ہے ) کا حصول اور مثال محسوس کے ہر جزکے لئے آلئہ جسم نید کے جزکی طرف نسیست ہوگی۔

اس پر بمارااعتراض وہی ہے جس کا او پر ذکر ہواصرف نفط انطباع کو نفظ نبعت ہے تبدیل کردینا شبہ کوسا قطابیں کرتا بحری کی قوت وہمیہ میں بھیڑیئے کی عداوت کے متعلق جو پچھ بھی منطبع ہوتا ہے (جس کا کدانھوں نے ذکر کیا ہے ) وہ دامی لدا دراک ہی ہے اوراس ادراک کو بھی منطبع ہوتا ہے (جس کا کدانھوں نے ذکر کیا ہے بحری کی طرنسبت ہے اوراس نبیت کا ای طرح تغیین ہوتا ہے جس طرح کہتم نے ذکر کیا ہے پس عداوت کوئی امر مقدریا مقداری کمیت رکھنے والاجم نبیس کداس کی مثال جسم مقدر میں منطبع اور اس عداوت کے اجزاءاس مثال کے اجزاء کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور بھیڑ ہے کی شکل کا مقدر ہونا کا فی نبیس ہوتا کیونکہ بحری اس کی شکل کے سوائسی اور چیز کا ادراک کرتی ہے اور وہ ہے مقدر ہون کا فی نبیس ہوتا کیونکہ بحری اس کی شکل کے سوائسی اور چیز کا ادراک کرتی ہے اور وہ ہے نالفت وعداوت اور بیعداوت جوشکل کے علاوہ ہے کوئی مقداریا کمیت نبیس رکھتی تا ہم بحری ہوئے اس کا جسم مقدر ہی سے ذریعہ اور اور ایک کیا ہے لبند اید دلیل بھی گزشتہ دلیل کی طرح مشکوک ہو حاتی ہے۔

اگر کوئی کہے کہتم ان دائل کی تر دیداس طرح کیوں نہیں کرتے کے علم ایک نا ق بل

تجوبيه جو ہر متحيز لعني جو ہر فرديس پايا جاتا ہے؟

تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہر فرد کے بارے میں بحث امور ہندسیہ ہے متعنق ہوتی ہاور جو ہر فرد کی تو جیہ کے لئے طویل بحث در کارہ پھراس ہے بھی اشکال کا دفعیہ نہیں ہوتا اس سے تو ہر فرد کی تو جیہ کہ جو ہر فرد میں قدرت اور ارادہ دونوں اور انسان کو تو فعل میسر ہاور ہاور یہ بغیر قدرت اور اراد ہے کہ جو ہر فرد میں قدرت اور اراد ہ کے متصور نہیں ہوتا اور سے اور انسان کو تو فعل میس ہوتا ہو لکھنے کی قدرت باتھ میں اور انگیوں میں ہوتی ہے مگر اس کا عم تو ہاتھ میں نہیں ہوتا کیونکہ ہاتھ کا فرانس ہوتا ہے کیونکہ لکھنے والاممکن ہے کہ ہاتھ کے مفلوج ہونے پر لکھنے کا ارادہ کرے گولکھنا اس کے لئے دشوار ہوتو میہ عدم ارادے کی وجہ سے تو منہیں بلکہ عدم قدرت کی وجہ ہے تو

#### تىسرى دلىل:

فلسفی کہتے ہیں کہ اگر علم جسم کے کسی جزمیں ہوتو اس کا عالم بہی جزہوگا دوسرے تمام اجزائے انسانی کے برخلاف حالا نکہ عالم تو انسان کو کہا جاتا ہے اور عالمیت مجموعی طور پر اس کی صفت ہوتی ہے نہ کہ اس کے اندر کسی محل مخصوص کی۔

یہ ایک احمق نہ بات ہے کیونکہ انسان دیکھنے والا سننے والا اور چکھنے وارا بھی کہلایا جا تا ہے ایسا بی ایک جار پائے بیل بھی میں میں تو بداس بات پر دلیل نہیں ہے کہ محسوسات جسم بیس نہیں ہوتے بلکہ بیتو ایک قسم کا محاورہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلا اس شخص بغداد میں ہے حال نکہ وہ شخص شہر بغداد کے ایک جزء ہی ہیں ہوگا نا کہ بور سے شہر میں کیان بور سے شہر کی طرف اس کونسبت دی جاتی ہے۔

# چوهی دلیل

اگرعلم قلب اور د ماغ کے کسی جز و میں صول کرتا ہے تو جہل کا جواس کی صنب قلب و د ، غ کے کسی دوسر ہے جز میں قیام ہونا جا ہے اس سے انسان ایک وقت میں ایک ہی چیز کا عالم بھی ہوگا اور جابل بھی جب بیریحال ہے تو ظاہر ہوا کہ کل جہل ہی محل علم ہے اور بیری واحد ہے جس میں اجتماع ضدین محال ہوگا اگر علم منقسم ہوتا تو جہل کا قیام ایک جھے میں اور علم کا قیام ایک دوسر ہے جھے میں اور علم کا قیام ایک دوسر ہے جھے میں محال نہ ہوتا کیونکہ کوئی شے جب ایک کل میں ہوتو دوسر محل میں اس کی

یہ کہنے ہے بھی اس دعوے کی تر دید بھیں ہوتی کہ قبول علم وجہل کے لئے انسان میں محل ایک ہے انسان میں محل ایک ہی جہل ای میں منضا دطور پر ببدا ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے نز دیک ہروہ جسمیں حیات ہوقا بل علم وجہل ہے اور حیات کے سوااس کے لئے کوئی دوسری شرط نہیں بنائی گئی ہے اور تمام اجزاء آپ کے نزدیک قبول علم میں ایک ہی نہج پر ہیں۔

اعتراض آپ کا بھی دعوی شہوت وشوق وارادے کے بارے میں آپ کے نظریے پر منقلب ہوسکتا ہے کیونکہ میہ چیزیں بہائم اورانسان دونوں میں موجود ہیں اور وہ الیم عانی ہیں جوجہم میں منطبع ہوتی ہیں پھر بیتو محال ہے کہ جس چیز سے رغبت کی جاتی ہے اس سے نفرت بھی کی جاتی ہے اس سے نفرت رغبت کامحل کی جاتی ہے اس سے نفرت رغبت ایک ہی چیز میں اس طرح جمع ہوجائے گی کہ رغبت کامحل ایک ہواور نفرت وشوق اجسام میں حلول ایک ہواور نفرت کامحل دوسرائیکن میہ بات اس چیز پر دلیل نہیں کہ نفرت وشوق اجسام میں حلول نہیں کرتے ان کا اجتماع اسلنے محال ہے کہ بیقو کی گوکٹیر التعداد ہیں اور مختلف عضوی آ لات پر منقسم مگران کے لئے ایک ہی مرکز رابطہ کا کام دیتا ہے اور وہ ہے نفس جو بہائم اورانسان دونوں میں پیا جاتا ہے جب وہ اپنے مرکز سے متحد ہوجاتے ہیں تونفس کی طرف نسبت کرتے ہوئے میں پیا جاتا ہے جب وہ اپنا محال ہوتا ہے لیکن بیاس امر پر دلیل نہیں کنفس جسم میں منطبع نہیں ہوتا ہے سیا کہ بہائم میں ہوتا ہے۔

يانجوس دليل

فلاسفہ کہتے ہیں اً رعقل معقول کا آلہ جسمانی کے ذریعہ ادراک کرتی تو وہ اپنے آپ کوئبیں جانتی کیکن تالی محال ہے کیونکہ وہ اپنے آپ و جانتی ہے اس لئے مقدم بھی محال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ریمسلم ہے کہ اسٹنا نفیض تائی کا نتیجہ تھیص مقدم ہوتا ہے گراس وقت جبکہ تالی ومقدم کالزوم ٹابت ہولیکن تمہر ری دلیل میں بیدواضح نہیں کہ ان وو میں کوئی لزوم ہے تو اس کوکس طرح ٹابت کروگے۔

اگر کہا جائے کہ اس پر دلیل ہے ہے کہ فعل بصارت اگرجہم میں منہ ہوتا تو اس کا تعمق ہورہ سے شہوتا تو اس کا تعمق ہورہ سے شہوتا لیعنی بینا کی نظر نہیں آتی جیسے شنوائی سی نہیں جاتی ایسا ہی دوسرے حواس کے متعلق کہا جا سکتا ہے اس طرح اگر عقل بھی جسمانی آلہ مدد سے اوراک کرتی تو اپنے آپ کا اوراک شہیں کر سکتی حالا نکہ عقل جیسا کہ دوسرے کا اوراک کرتی ہے اپنی کرتی ہے ہم میں سے برخمض جس طرح اپنے آپ کو جان سکتا ہے دوسرے کو بھی جان سکتا ہے اور بھم جانے ہیں۔ جانے ہیں کہ جم اپنے آپ کو جانے ہیں۔

جواب میرے کہ آپ کا پیدعویٰ دووجوہ کی بناء پر باطل ہے۔

(۱) ہمارے نزدیک جائزے کفعل بصارت آپ آپ ہے بھی متعنق ہوا س طرح کہ وہ دوسرے کوبھی دکھلائے آپ آپ کودکھلائے جیسا کہ ایک شخص کاعلم علم بغیرہ بھی ہوسکتا ہے اورعلم نفہہ بھی ہوسکتا ہے وہ عادت جاربیاس کے خلاف ہے کیکن خرق عادت ہمارے مزدیک جائز ہے۔

(ب) ہی ری دوسری دیس اور زیادہ توی ہے۔ اس چیز کوہم حواس میں تسلیم کرتے ہیں ، کیکن آپ ہے پوچھے ہیں کہ آپ ہیں کہ ہید بات جب بعض حواس میں نامکن خیال کی جائے وہنی اوراک کی صورت کوحواس میں نامکن خیال کی جائے وہنی اوراک کی صورت کوحواس کے حکم ہے الگ کرنا بعید از قیاس کیوں ہے گوجسمانی حیثیت ہے وہ دیگر حواس کے ساتھ مشترک ماہیت رکھتی ہے واقعتا بھر ولمس بعض با توں میں اختلاف رکھتے ہیں، حس لمس کو اوراک کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کے منہوس کا آلہ لامیہ ہے اتھال نہ ہوالیا ہی حال میں حال سے دور نہیں ہی حال سے دور نہیں ہورکی گونکہ وہ اس سے دور نہیں جن نہیں ہندکر لے تو وہ پیکوں کا رنگ د کھی نہیں انفصال شرط ہے جا اس میں انفصال شرط ہے دیا نہیا گونکہ وہ اس سے دور نہیں جن نہیا گری کی کونکہ وہ اس سے دور نہیں جن نہیا گری کونکہ وہ اس سے دور نہیں جن نہیا گری کونکہ وہ اس سے دور نہیں

(جموعه رسو کل امام غز الی جدید موم حصه سوم (۹۷)

میں بصیرولمس میں بیا ختلاف جسم کی طرف ان حواس کے احتیاج میں اختد فیہ کا موجب نہیں ہو سکتالہذا کوئی بعید نہیں کہ حواس جسمانی کے اندر کوئی چیز ایسی بھی ہو جسے تقل کہا جہ سکتا ہے اور وہ سب حواس سے اس بارے میں مختلف ہواور وہ اپنے آپ کو جان سکتی ہو۔

حچھٹی دلیل

فلنی کہتے ہیں کہ اگر عقل آ یہ جسمانی کے ذریعیا دراک کرتی جیب کہ حاسہ بھر کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے حاسہ کی طرح اپنے آلہ کا ادراک نہیں کر سکتی لیکن وہ دیاغ اور قلب ما کسی بھی شے کا جواس کا آلہ بھجی جا سکتی ہے ۔ اوراک کرلیتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مد کوئی آلہ ہے اور شکل ورنہ وہ اس کا اوراک شرکستی۔

ا کیے جسمانی ہونے کے دوقتم میں تقلیم کرنا پڑے گا۔ ایک وہ جواپنے محل کا ادراک کرتے ہیں جیسے حس باصرہ دوسرے وہ جوشے مدر کہ کا بغیرا تضال کے ادراک نہیں کریکتے جیسے حس ذا نقددامیہ بہرہ ل فلسفی جس چیز کاذکر کرتے ہیں

انھوں نے کل حواس برخکم نگایا ہے ممکن ہے کہ عقل ایک ایگ حس ہواور اس کا تعلق دوسرے

حواس ہے ای قتم کا ہے جو مگر مچھ کا دوسرے جانوروں ہے ہے اس نقط نظر ہے حواس کو ہاوجود

وہ مفید فطن تو ہوسکتا ہے مفیدیقین نہیں ہوسکتا اس کا اعتبار کیا کیا جائے۔

اگر کہاجائے کہ ہمارے دعوے کی بنیاد حواس کا مجر داستقر انہیں بلکہ ہربان ہواوہ میں کہ اگلہ ہیادراک ہر یہ کہ گلہ ہیادراک ہر وقت حاضر وموجود ہوگا کیونکہ انسان بھی اپنی ذات کے ادراک سے غافل نہیں ہوتا کوئی شخص اپنی ذات کے ادراک سے غافل نہیں ہوتا کوئی شخص اپنی ذات کو اپنی ذات کے ادراک سے غافل نہیں ہوتا کوئی شخص اپنی ذات کو اپنی ذات کو اپنی ذات کے باہر نہیں خیال کرتا بلکہ اپنی ذات کو اپنی نشر کے کے ذریعے دوسر سے مگر انسان جب تک قعب ود ماغ کے واقعات کو من شاخے وجود کا عققاد کرسکتا ہے ہیں اس انسان میں انکا مشاہدہ ضرکے انکا ادراک کرسکتا ہے شاخے وجود کا عققاد کرسکتا ہے ہیں اس طرح اگر عقل کسی جسم میں حلول کرنے والی ہوتو چاہیے یہ تھ کہ جسم کو ہمیشہ پہچا تی ہوتی یا دوسرے حواس کی طرح مذہبین ہوتی میں دونوں بر تیں بھی صحیح نہیں کیونکہ بعض وقت جسمانی آلہ کا عظم ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہیں ہوتا۔

اس نقط کی وضاحت اس طرح کی جاتی ہے کہ کم کل میں حلول کرنے والا ادراک اپنے محل کا بھی ادراک کرتا ہے کیونکدان دونوں میں ایک نسبت ہوتی ہے اور یہ تصور نہیں ہوسکت کہ حوال کے سوال کے سوال اس کی طرف اس کی کوئی نسبت ہوتی ہواس لئے محل کا جمیشہ ادراک ہوگا اگر یہ نسبت کافی نہیں تو جا ہے کہ جمیشہ ادراک نہ کر ہے کیونکہ بہتو ناممکن ہے کہ اسکے سوااس کی طرف کوئی اور نسبت ہوجیس کہ وہ اگر اپنے آپ کو جانتی ہوتی تو بہر حال سے بیشہ جانتی ہوتی اور محل سے عافل معہوتی ۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ انسان جب تک کہ اپنے آپ کو جانتا ہے اور اس سے غافل نہیں ہوتا وہ فقط اپنے جسم وقا سب بینی ڈھانچہ ہی کو جانتا ہے دل کا نام اور اس کی صورت وشکل اس کے لئے متعین نہیں ہوتی جگہ وہ اپنے نفس کو جسم نی حیثیت سے ثابت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کوائے کپڑوں یا اپنے گھرکی نسبت سے ثابت کرتا ہے۔

 (تهافتة الفداسف) (مجموعه رسائل امام غز اتی جلد سوم حصه سوم ) - (۸۱)

ناک کے داخلی حصے کی جانب کان کے داخلی حصے کی نسبت زیادہ تر دید ہے ایسے ہی انسان اپنے نفس کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ پیفس جس کی وجہ ہے اس کا قوام ہے اس کا متعقر اس کے ۔ قلب و سینے کی جانب ہے اور وہ اس کے پیر کی نسبت زیا دہ قریب ہے وہ اس کا انداز ہ کرسکتا ہے کہاس کا پیرکٹ بھی جائے تو اس کانفس باقی رہ سکت ہے مگراس کے قلب کے عدم کی صورت میں باتی نہیں رہ سکتا ہذافلسفیوں کا یہ بیان کہ انسان بھی جسم ہے غافل رہتا ہے اور بھی نہیں رہتا تیج تہیں۔

### ساتویں دلیل

فلفی کہتے ہیں کہ آ الات جسمانی کے ذریعہ ادراک کرنے والے قوی پر جب کام کا ہو جھ ڈا یا جہ تا ہے تو نگا تار کام کی وجہ ہے وہ تھک جاتے ہیں کیونکہ ٹکا ن موجب فسا دمزاج ہو تی ہےاسی طرح ا دراک ہے تعبق رکھنے والے قوی اور جلی امومر ان قوی میں کمز وری اور خرا بی پیدا کر دیتے ہیں حتی کے ان کا کاموں کے بعد دہ کمز وروضعیف محسوس ت کاا درا کے بھی نہیں کر سکتے ، جیسے بھاری آ وازیں کان کے لئے یا تیز روشنی آ نکھ کے لئے کہ بیہ دونوں ان اعضاء میں کمزوری پیدا کردیتے ہیں ان کے بعد آ دمی مدھم آ واز کوبھی مشکل ہےسنتہ ہے اور دھیمی روشی بھی بمشکل بر داشت کرسکتا ہے بلکہ حس ذا نقہ میں بھی ایبا ہی ہوتا ہے کہ تیز مزہ چیز کے چکھنے کے بعد ملکے مزے کی چیزوں کا احساس کم ہوتا ہے۔

مرقوت عقلیہ کی حد تک معاملہ برعکس ہے کیونکہ معقولات میں غور وفکر کی مداومت اس میں پکان نہیں پیدا کرتی بلکہ جلی ضرور ریات کا درک خفی نظریات کے درک پر اس کوقو کی بنادیتا ہے کمزورتبیں کرتا گوبعض وقت اس میں تکان می پیدا کر دیتا ہے مگریہ اس کی قوت خیالیہ كاستعال كى وجد سے ہوتا ہے ہي ورحقيقت ضعيف آلةوت خياليد ميں پيدا ہوتا ہے جس كے

بعد عقل اس سے کام تبیں لیتی ۔

یہ بیان بھی گزشتہ براہین کی طرح ہے ہم کہتے ہیں کہ عجب نہیں ان امور میں حواس جسمہ نی مختلف ہوتے ہوں بعض کے لئے جو چیز ٹابت کی جاتی ہےضر وری نہیں کہ دوسروں کے سئے بھی ثابت کی جاسکے بلکہ بعید نہیں کہ اجسام میں تفاوت عظیم ہوتا ہومثلاً ان میں ہے بعض ا سے ہوتے میں جو کسی قتم کی حرکت ہے کمزور پڑ جاتے میں بعض کسی قتم کی حرکت ہے تو کی ہو جانے ہیں اور کوئی خرابی ان میں پیدانہیں ہوتی اگرخرابی کا کوئی اثر ان میں پیدا ہوبھی تو کوئی سبب

یں پیدا ہوتا ہے جوقوت کی تجدید کر دیتا ہے اس طرح کے پھر اس میں کمزوری کا تصاس بھی ہا <mark>گی</mark> نہیں رہتا۔

یہ سررے مفروضات قطع ممکن ہیں اور پیضروری نہیں کہ جو حکم چند پر لگایا ہا سکتا ہے س کوس رول کے لئے سیجے سمجھا جائے۔

#### ۾ ڪھويں دليل:

فسفی کہتے ہیں کہ وہ سارے قوی جواجزائے جسم میں پائے جاتے ہیں چالیس ہر س کی عمر میں جب نشونی موقوف ہوج تا ہے ضعیف ہونے لگتا ہے گرقوت عقلیہ اکثر اعندار سے وس عت اور دوسر ہے قوی میں بتدر تج ضعیف پیدا ہونے لگتا ہے گرقوت عقلیہ اکثر اعندار سے اس زمانے میں قوی ہوتی جاتی ہے اس قاعدے کی اس واقعہ ہے تر دیڈ ہیں ہوتی کہ جسم میں حدول امراض کی وجہ سے اور بڑھا ہے میں عقل کے کمزور ہوجانے کی وجہ سے معقول ت کا ادراک ممکن نہیں ہوتا ایک دفعہ جب یہ سیم کرلیا جائے کہ بعض وقت ضعیف بدن کے باوجود عقلی قولی تیز ہوج سے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوجا تا ہے کہ عقل قائم بنف ہے اورا اگر کسی وقت جسم کے اختد سے عقلی قوت میں ضل پیدا ہوجاتے کہ بعش قائم بنف ہے گا کہ عقل جسم کی جی ج

اً رقوت عقید بدن کے ساتھ ہی قائم ہوتی توضعیف بدن اسے ہروتت ضعیف کر سکتا گر چونکہ تابی محال ہے ہیں لئے مقدم بھی محال ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ بعض حالت میں تالی موجود ہے توضرور کنہیں کہ مقدم بھی موجود ہے۔

اس کی قوت (عقلیہ کے استقلال کی )وجہ رہے ہے کہ نفس کا بذاتہ ایک فعل ہوتا ہے جب وہ کسی اور طرف مصروف نہیں ہوتا اور نہ کسی جانب اس کومشغولیت ہوتی ہے یا م طور پر اس کے دومختلف افعال ہوتے ہیں۔

(۱) تعل ہدن کی نسبت ہے اس کی سیاست و تد بر۔

(٣) فعل اس کے مبادی وذات کی نسبت ہے بعنی ادراک معقولات \_

یددونوں افعال ہا ہم می نف اور ایک دوسرے کے مزاحم ہوتے ہیں لہذائفس جب ایک طرف متوجہ رہت ہے دونوں کا جمع کرنااس ایک طرف متوجہ رہت ہے تو دوسری جانب اس کی مصروفیت کم ہو جاتی ہے دونوں کا جمع کرنااس کے سئے مشکل ہوتا ہے کیلمصروفیات جوعفل کی قوجہ میں رکاوٹ کا ہاعث ہوتی ہیں وہ ہیں احساس کیل شہوت ،غضب ،خوف ، کم والم ،اور جب تم معقول ت میں غور کرنے گئتے ہوتواس سم کی چیز وں کا تعطل ہونے لگت ہے بلکہ بعض وقت مجردس بھی آلہ مقل کوس سم کا دھا کا بہنچ نے یا کسی قسم کی تکلیف و سے بغیر اوراک معقولات سے مافع ہوتی ہے ہرصورت میں اوراگ معقولات میں ناکا می کا سبب نفس کا ایک کام سے دوسر کے ام کی طرف متوجہ ہے اوراسی لئے مقلی نظراور تبھر کا کام احساس درویا ہوری خوف (کے وہ بھی ایک شم کی د ، نی ہاری ہے۔) سمے واقت معطل ہونے لگتا ہے۔

افعال نفسی کے ان دونوں جبتوں کی باہمی مزاحمت بعید از قیاس نہیں ، کیونکہ جبت واحد کا تعدد مزاحمت کا موجب ہوا ہی کرتا ہے ، چنانچہ خوف در د کو بھدا دیتا ہے ، غصے کی وجہ شہوت کم ہوج تی ہے ایک نظری معاملہ کی طرف توجہ کرنے سے دوسرے نظری معالف کی طرف توجہ کم ہوج تی ہے۔

اوراس بات کی دلیل کے جسم میں پیدا ہونے والا مرض محل علوم سے متعرض نہیں ہوتا پیرے کہ جب آ دمی بیاری ہے شفا باب ہوتا ہے تو از سرنو تحصیل علوم کا حاجمتند نہیں ہوتا ،اس کی جیئت نفسی حالت اولی کی طرف عود کمر جاتی ہے علوم بھی بعینہ عود کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں از سرنو تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتی۔

#### اعتراض: ـ

اعتراض اس پر میہ کے تو ی کی وزیادتی کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جن کا شارنہیں کی جا سکتا بعض تو ی تو ابتدائے عمر میں تو ی ہوجاتے ہیں بعض وسط عمر میں بعض آخر عمر میں ، عقل کا حال بھی ایسا ہی ہے ، صرف غالب احوال پر فیصد کیا جا تا ہے اور عجب نہیں کہ قوت شامہ اور قوت باصرہ میں بھی باہمی اختلاف ہوجیسے قوت شامہ چالیس سال کے بعد تو ی ہوجاتی ہے اور بینائی کمزور گوکہ جسم میں اپنے محل کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں یہی قوئ حیوانات میں بھی متفادت ہوتے ہیں چنانچہ ہو تگھنے کی قوت بعض میں تیز ہوتی ہے تو بعض میں سنے کی قوت اور بعض میں و کیھنے کی قوت یہ عموا مزاجو کہ اختلاف کی بنیاد پر ہے جن کا حصر وضبط میکن نہیں ۔

یف اور عجب نبیس کہاشخاص واحوال کے اختلاف کی بناء پر اعصاء کے مزاجول ہیں اختلا ہو تاہوجس کی بناء ہر بعض اسباب عقل ہے پہلے ابسارت کوضعیف کر دیتے ہیں کیونکہ

بعہ رت بلی ظانہ نہ عقل سے مقدم ہو تی ہے انسان ابتدائے زندگی ہی ہے دیکھن شروع کر دیتا ہے مگر سوچنے کی قوت اس میں بندرہ سال ہے پہنے پیدائیں ہوتی بلکہ بعض وقت اس کے سئے اور زیادہ عمر در کار ہوتی ہے جسیا کہ مختلف اشخاص میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اس طرح کہا جاتا ہے کہ شیب (بالول کا سفید ہون) سرکے بالوں پر داڑھی کے بالوں کی نسبت جد تاری ہوج تا ہے کیونکہ سرکے بال اس ہے بہت پہلے نمودار ہوتے ہیں۔

ان تمام واقعات براحتیاط سے غور کرنا جا ہے لیکن اگر محقق انکانشان می ری عادات میں لگانے پر آمادہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے ممکن نہیں کہ محض ان جی کی بنیاد پر قابل و توق ملم حاصل کر سکے کیونکہ جہا اختمال جمن کی بناء پر قوئی میں زیادتی یا کمی ہوتی ہے بیشار ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھروسہ کرنا جیسا کہ فعل سفہ نے کیا ہے یقین کے حصول کا ہا عث نہیں ہوسکتا۔

# نویں دلیل:\_

جسم اوراس کے عوارض انسان کی تفکیل کیے کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اجس میشتہ تحمیل ہوتے رہے ہیں اورغذا کے ذریعہ بدل یا تحس ہوتا رہتا ہے مثل کے طور پر ایک نومولود بچے کو وجواپی ہاں ہے الگ ہوگیا ہے یہ پچھز مانہ عمیل ہوجاتا ہے اور ماغر ہونے لگتا ہے پھر تندرست ہو کرموٹا ہوجاتا ہے اورنشو قما پانے مگتا ہے ہم یہ کہد سکتے ہیں کہ چالیس سال کے بعداس ہیں وہ اجزائے جسم باقی نہیں رہ ہیں جو ہاں کا دودہ چھوڑت وقت تھے بلکہ کہد سکتے ہیں کہ اس کا ابتدائے وجود صرف اجزائی ہے تھا اوراب اس میں اجزائے منی میں ہے پچھ بھی مانی نہیں رہ ہیں ہو چکے ہیں پس بہم پہید جسم کا غیر ہے حال نہیں رہ سیست حلیل اور دوسر ہا اجزائے سے تبدیل ہو چکے ہیں پس بہم پہید جسم کا غیر ہے حال نکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان ہا اس کے معلومات بھی جواس کے ابتدائے ہم میں خطر سے ناتی رہ کتے ہیں کہ انسان تو وہی انسان ہا اس کے معلومات بھی جواس کے ابتدائے ہم میں نشس کا وجود جسم ہے انگ اور مستقلی پایا جا تا ہے اور جسم اس کا محض آلہ ہے۔

#### اعتراض:

اس پر میہ ہے کہ آپ کا مینظر میہ چو پامیہ جانو راور درخت کے علق سے ہاطل ہوج تا ہے کیونکہ ان کے کہرٹی کی حالت صغیر سن کے مقابلہ میں ولیں ہی ہوتی ہے جوانسان کی ہوتی ہے اوراس سے کیونکہ اور سبتی بھی ہوتی ہے اوراس سے میں ٹابت نہیں ہوتا کہ جانو ریا درخت کی ، دی مہتی کے سواکوئی اور سبتی بھی ہوتی

(جمويه رسائل اه م غز اليُّ جلد سوم حصه سوم ) (۸۵)

ہاورفسفوں نے ملم کے سلسلہ میں جو پچھ کہا ہے وہ تو تہ مخیلہ کے حفظ صور کے نظر ہے گی بناء کر باطل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ صورتیں بچوں میں بڑھائے تک باقی رہتی ہیں صالانکہ اس مت میں دمائے کے سارے اجزاء بدل جاتے ہیں اگر یہاں پولسفی سے کہیں کہ دمائے کے تمام اجزاء نہیں بدل جوتے تو یہی استثنائی حالت قلب کی بھی منی پڑے گی کیونکہ دمائے اور قلب دونوں جہم بی کے جھے ہیں اب سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں سارے اجزائے بدن کا بدل جاتا کہ میں میں ہوگئے بدن کا بدل جاتا کہ سے ممکن ہوگا؟ بلکہ ہم ہے کہیں گے کہ اگر انسان سوبرس بھی زندہ رہے تو ضروری ہے کہ نطفے کے اجزاء میں سے بچھ نہ بچھاس میں باقی رہے سارے اجزاء محونیں ہو سکتے تو اس ما بقی جزء کے اعتب رہی ہے اس کے انسان کا تھم ہے اس کی حالت کی درخت یا گھوڑ سے کی حالت سے مخلف اعتب رہی ہواس زمانے میں بھا تو کثر سے تحلیل و تبدیل کے باوجود منی کے اجزاء اس میں باقی رہ جاس کی حالت کی درخت یا گھوڑ سے تحلیل و تبدیل کے باوجود منی کے اجزاء اس میں باقی رہ جاس کی حالت کی درخت یا گھوڑ سے تحلیل و تبدیل کے باوجود منی کے اجزاء اس میں باقی رہ جات ہیں۔

اسکی مثال ایس ہے جیسے کسی برتن میں ایک رطل پائی ڈالا جائے پھراس پر ایک اور
رطل ڈال دیا جائے بہاں تک کہ دونوں طل جا کیں پھراس میں سے ایک رطل ڈالد یا جائے پھراس میں سے ایک رطل ڈالد یا جائے پھراس میں سے ایک رطل نکال نیا جائے اس طرح بزار مرتبہ کی
جائو آخر مرتبہ بھی ہم یہ حکم لگا سکیں گے کہ پہلے رطل کے پائی میں سے پچھ نہ پچھ ہ تی ہے
اور جو بھی اس سے لیا گیا ہے اس میں اس میں پہلے پائی کا بہتر است ، جو اس یونکہ وہ ۱۰ سرے
مرتب کے بیانی میں موجو ہتی اور تیسہ کی مرتبہ ، مرس سے ترب سے اور بوتی تیس سے سے
قریب ہے ایسا ہی آخر تک چلے جو سے اور بید فلاسفہ کے اصول کا ایک جائز میں جہدے کیونکہ وہ
اجسام غیر متنا ہی انقسام کے قائل ہیں پس غذا کا بدن میں داخل نا در پہلے اجزائے بدن کا
اجسام غیر متنا ہی انقسام کے قائل ہیں پس غذا کا بدن میں داخل نا داور پہلے اجزائے بدن کا
اجسام غیر متنا ہی انقسام کے قائل ہیں پس غذا کا بدن میں داخل نا داور پہلے اجزائے بدن کا

## دسويں دليل:

فلفی کہتے ہیں کہ قوت عقلیہ ان کلیات عامہ عقلیہ کا ادراک کرتی ہے جنھیں متکلمین کی اصطلاح میں احوال کہتے ہیں وہ انسان مطلق کا ادراک کرتی ہے اور حواس ایک معین انسان کا دراک کرتی ہے اور حواس ایک معین انسان کا دراک کرتے ہیں انسان مطلق وہ عین انسان ہیں جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں شخصیت کا تو مکان مخصوص ہے اس کا رنگ مخصوص ہے اس کی مقدار مخصوص ہے اس کی وضع ، مخصوص ہے مگر انسان معقول مطابق ان ساری باتوں سے مجرد ہے اس میں ہروہ چیز داخل ہے مخصوص ہے مگر انسان کا انطباق ہوتا ہے گووہ قابل مشہدہ رنگ یا مقداریا وضع ، یا مکان نہیں رکھتا بلکہ جس پر اسم انسان کا انطباق ہوتا ہے گووہ قابل مشہدہ رنگ یا مقداریا وضع ، یا مکان نہیں رکھتا بلکہ

(جموعه رسائل اه منز الي جيد سوم حصه سوم ) - (من فنة غد سف

وہ چیز بھی اس کی شخصیت میں داخل ہوسکتی ہے جس کے وجود کا مستقبل میں امکان ہوتا ہے بلہ اسرانسان معدوم بھی ہوجائے وائسان کی حقیقت ان خواص سے مجر دہو کر عقل میں باتی رہ سکتی ہے ہی بات ال جزئی اشیاء کے متعلق صحیح ہے جن کا حواس مشاہدہ کرتے ہیں کیونکہ عقل ان سے اس کی حقیقت کا انترزاع کرتی ہے جومواداوردوضاع سے مجر دہوتی ہے اس کلی حقیقت کے اوصاف کو دوقت ورخت اور جانور کے سئے اوصاف کو دوقت موں میں تقسیم کیا جاسکتی ہے۔ (۱) اوصاف ذاتی جیسے درخت اور جانور کے سئے جسم، نیت اور انسان کے لئے حیوانیت (۲) اوصاف عرضی جسے ربگ کی سفیدی یا جسم کا طول بورض انسان و درخت و غیرہ کے لئے حیوانیت (۲) اوصاف عرضی جسے ربگ کی سفیدی یا جسم کا طول بورض انسان و درخت و غیرہ کے لئے میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی جو تم م کر ان محسوسہ ہم دہوتی ہے عقل کا معرض ہوتا ہے کہ کئی جو تم م کر ان محسوسہ ہم دہوتی ہے عقل کا معرض ہوتی ہوتی م کر ان محسوسہ ہم دہوتی ہے مقل کا معرض ہوتی ہے مقدار۔

اس کلی معقول کا وضع و مرادے ہے مجر دہون (۱) یا تواس سے ماخو لا کی نسبت سے ہو گا جومحال ہے کیونکہ جو اس سے ، خوز ہے وضع و مرکان و مقدار رکھتا ہے (۲) یا پھر آخذ کی نسبت سے نفس عاقد سے اگر ایب ہوتو یا زم آتا ہے کیفس کے لئے ، تو دضع ہو شمقدار ہو شاسکی طرف اشرہ ہو سکے ورندا گراس کے لئے بیسب چیزیں ثابت ہوں تو جو چیز کے اس کے اندر صوب محم تی ہے اس کے لئے بھی ثابت ہو نگے۔

#### اعتراض:\_

و معنی کلی ہی قابل تسلیم نہیں جس کوتم عقل کے اندر حلول کر دو سیجھتے ہو بلکہ ہم کہتے میں کہ عقل کے اندر بھی و ہی چیز حلول کر سکتی ہے جوحواس میں کرتی ہے البتہ فرق یہ ہے کہ حواس میں کوئی شے مجموع حدول کرتی ہے تو حس اس کی تفریق یا تفصیل پر قاور نہیں ہو سکتی مگر عقل تفصیل بیر قا در ہو سکتی ہے۔

تمرجب اسکی تفصیل کی جاتی ہے تو تفصیل شدہ شے جس کی عقل قر ائن سے تجرید کرتی ہے جزئی ہونے کے اعتبار سے اسکی مقرمان شے کی طرح ہوتی ہے جس کی قر ائن سے تجرید بنیس کی گئی فرق ہے ہے کے اعتبار سے اسکی مقرمان شے کی طرح ہوتی ہے جس کی قر ائن سے تجرید بنیس کی گئی فرق ہے ہے کہ عقل میں جو چیز ثابت ہے وہ معقول اور اس کی امثال کے ساتھ ایک ہی طرح منا سبت رکھتی ہے اس طرح کہا جائے گا کہ وہ اس معنی میں کئی ہے کہ وہ عقل میں ایک ہی طرح منا سبت رکھتی ہے اس طرح کہا جائے گا کہ وہ اس معنی میں کئی ہے کہ وہ عقل میں ایک بی طرح منا سبت رکھتی ہے اس طرح کہا وہ سے گا کہ وہ اس معنی میں کئی ہے کہ وہ عقل میں ایک بی طرح منا سبت رکھتی ہے اس طرح کہا وہ سے گا کہ وہ اس معنی میں کئی ہے کہ وہ عقل میں ایک بی مصحوم

ایک صورت معقول مفرد ہے جس کاحس نے او آ ادراک کیا ہے اوراس صورت کی نسبت اس جنس کی تمام ا کا ئیوں کی طرف ایک ہی ہے جیسے اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو دیکھے تو اس کے ذہن میں دوسری جیئت تو پیدا نہ ہوگی (سوائے انسان کے ) پھر جب وہ ایک گھوڑے کو انسان کے بعدد کھے تو اس میں دومختلف صورتیں بیدا ہونگی ن

یمی واقعہ بھی مجردحس میں بھی واقع ہوتا ہے جب آ دمی پانی دیکھتا ہے تواسکے خیال میں پانی کی صورت آتی ہے پھراس کے بعدخون کود کچتا ہے تو اب دوسری صورت آتی ہے تگر جب وہ دوسرایانی دیکتے ہے و کوئی نن صورت نہیں آتی اس کے برخلاف یانی کی وی صورت جو اس کے خیال مین عبع ہوئی ہے یائی ک ہرائید اکائی کے لیے مثال کا کام دیتی ہے اس لحاظ ہے اس برکلی کا مگن کیا جا سکتا ہے اس طرح جب وہ ایک ہاتھ کود کھتا ہے تو اس کے خیال ہیں اور عقل میں ہاتھ کے اجزا وایک دوسرے کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں جیسے بھیلی کا بھیلا اُس مر انگیوں کا ڈالیوں کی ظرح جماؤنا ڈنوں ہے انگیوں پر حد بندی ایسای باتھ کا چھوٹا یا بڑا ہو ، اس کارنگ و نبیرہ پھر جب وہ ایک دوسرا ہاتھ دیکھتا ہے جو ہر بات میں پہنے باتھ ہے مما تگت رکھتا ہے تو کسی دوسری صورت کی تحدید ( خیال میں ) نہیں ہوتی جکہ بید دوسرامشاہرہ خیال کے اندر کسی شے جدید کے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جیسے کوئی شخص ایک ہی برتن میں دوسرے یا نی کو ای مقدار میں دیکھےتو کوئی نی صورت پیدا نہ ہوگی لیکن جب وہ دوسرا پانی یا دوسرا ہاتھ دیکھتا ہے جورنگ یا مقدار میں پہلے ہے مختلف ہوتا ہے تو دوسرے رنگ اور دوسرے مقدار کی صورت تو پیدا ہوگی مگر کلی حیثیت ہے ہاتھ کی دوسری صورت بیدار ہوگی کیونکہ جھوٹ اور سیاہ فام ہاتھ بڑے اور سفید فی م ہاتھ ہے و ضعاجزاء میں مشارکت رکھتا ہے البیتہ رنگ اور مقدار میں اس ہے مختلف ہوتیا ہے پس چونکہ اصول اولیہ میں اس ہے مساوات رکھتا ہے اس لئے اسکی صورت کی تجدید کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ بیصورت بعینیہ وہی صورت ہے البنتہ جن باتوں میں اختلاف موتا ہےان میں صورت کی تجدید ہوتی ہے۔

پس بہ بیں معنی کلی کے عقل میں اور حس میں جب عقل کسی حیوان کے جسم کی صورت کا استفادہ اور اک کرتی ہے تو وہ جسمیت کے اعتبار سے درخت کے مشاہدہ سے کئی صورت کا استفادہ نہیں کرتی جس طرح دو پانیوں کی صورت کے ادراک کی مثال سے واضح کیا گیا جوایک ہی وقت میں مدرک ہوتی میں اسی طرح ہرایک متشابدام میں مدکم لگایا جو ایس سے السے کلی کا شہوت نہیں مل سکتا جس کے لئے اصلا کوئی وضع نہ ہو۔

(جموعه رسائل امام نز فی جدر سوم حصه سوم ) (۴۸۸)

رہی یہ بات کہ مقل بھی ایسی چیز کے نبوت کا بھی فیصلہ کر عتی ہے جس کی طرف مذ اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی وضح ہو عتی ہے جیسے وجوہ ثانیہ عالم کے بارے میں اس کا فیصلہ سیکن رید خیال کیسے ببیرا ہوا کہ مقل کا جسم میں موجود ہونا ق بل تضور ہے؟ پھر اس میں تو ریہ جھگڑا الگ ببیرا ہوجا تا ہے کہ جو بھی مادے سے الگ ہووہ معقول ہوگا فی نفسہ نہ کے عقل اور عاقل کا مختاج رہا ماخوذ عن المواد تو اس کے بارے میں وجہ بیان کردگ گئی ہے۔

# فلاسفه کے اس قول کا ابطال کہ ارواح انسانی پروجود کے بعدعدم کا طاری ہونا محال ہے وہ ابدی وسر مدی

# ہیں جن کی فنا کا تصور نہیں ہوسکتا

اس بارے میں فلاسفہ کی دودلیلیں ہیں۔

مہلی دلیل: \_ بیے کہ روح کا عدم تین حالتوں سے خالی ہوگا۔

(۱) یہ یاتو جسم کی موت کی وجہ سے ہوگا۔

(۲)اس کے شدکی وجہ ہے ہوگا جواس پرطاری ہوا ہو۔

(۳) ما قدرت قادر کی دجہ ہے۔

بیتو باطل ہے کدروح کا عدم جس کے جسم کے موت کی وجہ سے ہو کیونکہ روح کا کوئی محل تونہیں بلکہ جسم اس کامحض ایک آلہ ہے جس کووہ بواسط قوائے جسمانی استعمال کرتی ہےاور ظاہر ہے کہ آلہ کی خرابی اس کے استعمال کرنے والے کی خرابی یا فساد کا سبب نہیں ہو عتی الاب کہ وہ روح اس میں حلول کی ہو یامنطبع ۔ ہوگئی ہوجیسا کہ جانوروں اور توائے جسمانی کی روحوں کا

حال ہے۔

چونکہ روح کے دوفعل حاصل ہیں ایک بغیر مشارکت جسم کے دوسرا مشارکت جسم کے ساتھ لہذ اجوفعل کے مشارکت جسم کے ساتھ ہوتا ہے ( یعنی تخیل احساس شہوت وغضب )وہ لا زمی طور پر ہدن کے فاسد ہونے کے ساتھ ہی فاسد ہوجا تا ہے اوراس کی قوت سے بیھی قو کی ہوتا ہے کیکن جو تعل کے بغیر مشارکت جسم کے ہے ( یعنی ادراک ان معقولات کا جومجر دعن الماد ہ میں )اس کوجسم کی احتیاج نہیں و ومعقولات کا دراک بغیرجسم کی مدد کے کرتی ہے بلکہ بدنی امور میں مشغولیت اس کومعقولات کی طرف توجہ کرنے سے انع ہوتی ہے اور چونکہ یہ بات واضح ہے کہ روح کا وجوداوراس کے دوافعال میں ہے ایک فعل جسم کامختاج نہیں لہذاروح اینے قوام میں اور سیکہن بھی بطل ہے کہ روح اپنے صند کے طاری ہونے کی وجہ سے معدوم ہو جاتی ہے کیونکہ جواہر کا کوئی صند نہیں ہوتا اس لئے ہم کا کنات میں ویکھتے ہیں کہ امر اض وصور کے سوائے جواشیا ء پر پ در پ طاری ہوتے ہیں پچھ معدوم نہیں ہوتا جیسے صورت ماہیدا پنے ضد صورت ہوائے ہوائی ہوتا جیسے صورت ماہیدا پنے ضد صورت ہوائی ہوتے ہوائی ہوجاتی ہوائی ہوتا ہوائی ہوتا ہوائی ہوتے معدوم ہوجاتی ہوائی کو جہ سے اسکے مدم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو چیز کل میں نہوصلہ کی وجہ سے اسکے مدم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو چیز کل میں نہوسکہ اضدادو ہی ہیں جو پ در پ ایک ہی کل پرطاری ہوتے ہیں۔

اور ہے کہن بھی باطل ہے کہ قدرت کی وجہ سے روح فن ہو جاتی ہے کیونکہ عدم کوئی اشاقی چیز نہیں جس کے وقوع کا تصور قدرت سے ہو سکے یہ وہی درائل ہیں جن کا ذکر مسکلہ الدیدے علم میں ہو چکا ہے اور اس پر تفصیل سے بحث کر کے ہم نے اس مسکنہ کا فیصد کر دیا ہے۔ اس ولیل پر احتراض دوطر یقہ سے ہوتا ہے او ڈاس کی بنیا داس نظر یہ پر ہے کہ جسم کی موت روح کی موت کا باعث نہیں ہو سکتی کیونکہ روح بدن میں صول نہیں کرتی اور یہ فعا سفہ کے ہاں مسکلہ اول کی بنیا دہ ہے اور بیہ ہم بترا چکے ہیں کہ اس کو تعلیم نہیں کیا جا سکتی تا ہے گو وہ نہیں مانے کہ روح کا جم میں طول ہوتا ہے تا ہم یہ بدیمی ہے کہ جسم اور روح میں ایک عنق ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے روح کا ، جو دبغیر جسم کے وجود کے نہیں ہوسکت اور بیدو ہی مسلک ہے جس کو ابن مسکلہ ہو کہ کہ میں ایک عقومین نے اختیار کیا ہے اور افلا طون کے اس قول کا انکار کرتے ہیں کہ سین اور اس کے ہم خیال محققین نے اختیار کیا ہے اور افلا طون کے اس قول کا انکار کرتے ہیں کہ روح قد یم ہے اور قبی ہوتی ہوتی ہوتی ہے ان محققین کے مسلک کو اس طرح چیش کیا جو سکتا ہے۔

اجس می پیدائش سے پہنے اگر مجموعہ ارواح ایک ہی روح تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھراس کی تقسیم کینے ہوئی۔ کیونکہ نا روح کا کوئی حجم ہوتا ہے نا کوئی مقدار کے تقسیم کو معقول قرار دیا جائے اگر ہما جائے کہ تقسیم نہیں ہوئی تو بیمی لیوں بالضرورت ہم جانتے ہیں کہ زید کی روح عمر کی روح ہے الگ اور ستقل روح ہے اگر دونوں ایک ہوتے وزید وعمر کے معموں ت بھی ایک ہوتے کوئکہ تم ذات روح کی صفات میں داخل ہیں اور صفات زاتیہ ذات کے ساتھ ہر نسبت میں موجود ہوتی ہیں اور اگر کہا جائے کہ ارواح میں کثر ت پیدا ہوئی تو سوال ہوتا ہے کہ ہر سبت میں موجود ہوتی ہیں اور اگر کہا جائے کہ ارواح میں کثر ت پیدا ہوئی تو سوال ہوتا ہے کہ کس طرح کی بنا ، پر کثر ت پیدا ہوئی تو سوال ہوتا ہے کہ کس طرح کی بنا ، پر کثر ت پیدا ہوئی تو ہوال ہوتا ہے کہ میں گئر ت ہوسکتی ہے ناامک کی وجہ سے کثر ت ہوسکتی ہے ناامک کی وجہ سے کشرے ہوسکتی ہے ناامک کی وجہ سے دمتر جم

سے از مندگی وجہ سے مقات کی وجہ سے لیکن میر حالت روٹ کی جسم کی موت کے بعد نہیں ہو کئی کیونکہ خلوق روٹ کے عقبید سے کے تالین کے نزد کیاس وقت اروا آ اختیار صفات کی وجہ سے متکثر ہو جاتی ہیں کیونکہ اجسام کے ساتھ رو کر وہ مختلف صفات کی افتیار کرلیتی ہیں ان میں سے کوئی دو رومیں متماثل نہیں ہوسکتیں اخلاق وسیرت کا تفاوت ان میں مختلف ہینتیں پیدا کر دیتا ہے اور فاہر ہے کہ سب کے اخلاق ایک جیسے نہیں ہوتے جبیسا کہ طاہری فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی آ را یک جیسے ہوں تو پھر زید کے اضاق عمرہ کے اخلاق میں موجائے گا۔

اس بربان ہے روح کا حدوث کیا جاتا ہے روح اس وقت پیدا ہوتی ہے جب طفعہ داخل ہوتا ہےاور جب نطفہ کے مزاخ میں روح مد ہر ہ کوقبول کرنے کی استعداد پہیراہو جاتی ہے تو نطفهاس کوقبول کر لیتن ہے بعض وقت وہ ایک ہی روح میں نہیں ہوتی کیونکہ بعض د فعدرهم میں نطفہ ہے دوتوام 🔻 کا صدوث ہوتا ہے تو ضاہر ہے کہان ہے ایک نہیں بلکہ دوروحیں متعلق ہوتی میں اور بیروصیں مبدااول ہے بالواسطہ یا بلاواسطہ ظہور میں آتی ہیں اور جسم کی روح اس جسم کی مد برنہیں ہوتی مناس جسم کی روح اس جسم کی اور یا خاص تعلق اس خاص مما تکت کی وجہ ہے بیدا ہوتا ہے جوا کیے مخصوص روح کوا کیے مخصوص جسم سے ہوتا ہے اگر ایسائٹ ہوتو تو ام بچول میں سے ا یک کاجسم دومرے کے جسم کی بےنسبت اس مخصوص روح کوقبول کرنے کے لیے زیادہ مستعد متر ہوتا کیونکہ دوروحیں معاً پیدا ہوئی ہیں اور دو نطفے قبول کمہ کے معاً مستعد ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص روح اورمخصوص جسم میں خاص ممہ ثمت کی مخصص کون سی چیز ہے؟ اگر ہیے مخصوص جسم میں روح کا سے تو بدن کے باطل ہونے کے ساتھ ہی روح بھی باطل ہو جائے گی اگر اس کے لئے کولی دوسری وجہ ہے جس کی بناء پر اس روح کا اس جسم کے ساتھ خصوصی تعلق ہے (حتیٰ کے بیعلق روح کے حدوث کے لئے شرط بھی ہے ) تو سوال بیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کی روح کے بقا کے لئے شرط ہونے میں کونسا تعجب ہے؟لہذا جب بیعلق منقصع ہو ں ئے تو نفس بھی معدوم ہو جائے گا بھراس کے وجود کا ایا دواس وقت تک نہ ہو گا جب تک کہ خدائے تعالی برمبیل بعث ونشو اس کا عادہ مذکرے جبیبا کہ میں معاد کے سلسلے میں اس کا ذکر

کیا گیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ روح وجسم کے درمیان جوعلاقہ ہے وہ بطریق نزوع طبیعی اور کشش فطری ہے جواس روح میں خاص جسم کے ساتھ ودیعت کیا گیا ہے جس کی وجہ ہے وہ دوسرول کے بدان کو چھوکر اس بدن کے ساتھ کشش والفت رضی ہواوراس کو ایک کوظ کیلئے بھی چھوڑ نا نہیں چا بتی ،اور اس کشش فطری کی وجہ سے اس معین و مخصوص بدن میں مقید رہتی ہے اور دوسری طرف اس کی توجہ بیں بہوتی لیکن اس سے بیلاز منہیں آتا کہ روح میں بھی فسادے بدن کی وجہ سے فساد بیدا ہو جائے جس کے قد بیر وانتظام میں اس کو ایک فطری ولچپی ہوتی ہے ہاں کمھی بید دلچپی جسم سے الگ ہونے کے بعد بھی باتی رہتی ہے اگر زندگی میں بدن کے ساتھ روح کی مشغولیت شکم ہوج کے اور بیا سے کا ممشر شہوات اور طلب معقولات کی طرف سے اس کی توجہ کو پھیر دے اب بید دلچپی روح کی افریت کا باعث ہوتی ہے کیونکہ روح ان آلات سے محروم ہوجاتی ہے جن کے ذریعے وہ اپنی دلچپی کو باقی رکھتے ہوئے اپنی مراد کو حاصل کر نہ چا ہتی محروم ہوجاتی ہے جن کے ذریعے وہ اپنی دلچپی کو باقی رکھتے ہوئے اپنی مراد کو حاصل کر نہ چا ہتی

ربازید کی شخصیت کے لئے اس کے اول حدوث ہی میں روح زید کا تعین تو یہ لامحالہ جسم وروح کے درمیان سبب ومناسبت کی وجہ ہے ہوگا مثلاً بیجسم روح کے لئے بنسبت دوسرے جسم سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوگا کیونکہ دونوں میں زیادہ مناسبت ہوگ اس لئے اس کے استفاص میں زیادہ تربیح ہوگی البت عقل بشری میں ان مناسبتوں کی خصوصیات دریافت کرنے کی طاقت نہیں ہے گر ان تفصیلات ہے ہماری لاملمی کی وجہ سے بیلازم نہیں آسکت کہ مضم کی احتیاج میں شک کیا جائے لئراس کی وجہ سے جسم کے فنا ہونے برروح کی بقہ کامسلام مشتر ہوسکتا ہے۔

ہم را جواب ہے ہے کہ چونکہ جسم وروح کی باہمی مناسبت ہماری نظر سے غائب ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہی مناسبت ایکے درمیان خاص تعلق کی مقتضی ہے لہذا بعید نہیں کہ بینسبت مجبولہ اس تسم کی ہوکہ دوح کی بقا کوجسم کی بقا کامتی چرد ہے جس کی وجہ ہے جسم کا فنا دروح کے منادکا باعث ہو مجبول کی بناء پر تو تھکم نہیں لگا یا جا سکتا کہ جسم اور روح کے درمیان نسبت کا ہونا ضرور کی ہواورا سی نسبت کے معدوم ہوجانے پر روح بھی معدوم ہوجانے برروح بھی معدوم ہوجانے برول قبل آتی ہے۔ معدوم ہوجانے بروح کے معدوم ہوجانے بروح ہوجانے معدوم ہوجانے بہر صال فلاسفد کی وہ دلیل قبل اکستنانہیں نظر آتی۔

تيسرااعتراض:\_

تیسرااعتراض بیہ بے کہ مجب نہیں بیکہا جائے کہ قدرت خداوندی کی وجہ سے ارواح معدوم ہو جاتی ہے تو ہم اس پرمسئلہ مرمدیت عالم میں بحث کر بچکے ہیں۔

#### چوتھااعتراض: \_

چوتھااعتراض ہے کہ ہم پیشلیم ہیں کرتے کہ عدم کے ان طریقوں کے سواکسی اور طریقے کا امرکان نہیں ہم پوچھتے ہیں کہ اس برتمہاری کیا دلیاں ہے کہ کس شے کا عدم ان تینول طریقوں کے سوامتصور نہیں ہوسکتا جب تمہاری تقسیم نفی وا ثبات کے درمیان وائر نہیں توحمکن ہے کہ ایک چوتھا اور پانچواں طریقہ کہ ایک چوتھا اور پانچواں طریقہ کہ ایک چوتھا اور پانچواں طریقہ بھی ہوتمہارے ذکر کروہ تین طریقوں کے علاوہ ان طریقوں کو صرف تین ہی بر مخصر کردیے کی تو کو گادیا لیا نہیں ہے۔

# دوسری دلیل:\_

جو بہت زیادہ تو کی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر پر جو سی تحل میں نہیں ہوتا عدم کا طاری ہونا محال ہے بالفاظ دیگر بسائط بھی معدوم نہیں ہو سکتے اس دلیل ہے پہلے تو سے ثابت کرنا ے کہ جسم کا معدوم ہونا روح کے عدم کا سبب نہیں ہوسکتا او براس پر بحث ہو چکی ہے اس کے بعدیہ بنا ناہے کہ سی دوسرے سبب ہے بھی روح کا معدوم ہوتا محال ہے کیونکہ جب کوئی شے سے سے بھی معدوم ہوتو گویاس میں قوت فسا قبل فسا دموجود ہے بعنی امکان عدم سابق علی انعدم ہے جس طرح کے کئی حادث پر جب وجود طاری ہوتا ہے تو گویا اس میں امکان وجود بی کوقوت وجود کا نام دیا جا تا ہے اورام کان عدم کوقوت فسا د کا نام اور جس طرح کہام کان وجو دایک وصف اض فی ہے جوکس شے کے بغیر قائم نہیں ہوسکتا اس کی اضافت ہی ہے بیامکان ہوتا ہے ای طرح امکان عدم بھی ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ ہر حادث کسی سابق ہ وے کامتی ج ہوتا ہے ہیں وہ مادہ جس میں قوت وجود بوطاری ہونے والے وجود کو قبول کرتا ہے تو قابل غیر مقبول ہو گالہذا تو ہل مقبول کے ساتھ جب وہ اس پر طاری ہوتا ہے نسر ورموجود رہے گا اور وہ اس کا غیر ہو گالیعنی اس کا وجو داس کے علاوہ ہو گالیس یہی حال ق بل عدم کا بھی ہےضروری ہے کہ وہ بھی عدم کے طاری ہونے کے وقت موجود رہے اور اس کی وجہ ہے کوئی چیز معدوم ہو ب ئے جسیا کہ وجود کے وقت کوئی چیز موجود ہوگئ تھی اب جو چیز کے معدوم ہوگئی ہے وہ باتی ر ہنے والی چیز کے ملاوہ ہوگی اور جو چیز کے یاقی ہے وہ وہ بی ہے جس میں قوت عدم اور اس کا قبول وامکان ہے جسیرا کہ طریان وجود کے دفت جو یہ تی رہتا ہے طاری ہو ہے والے کے ملاو ہ

(تهافة اغدسف

ہوتا ہے اور وہ وہ ہی ہوتا ہے جس میں طاری ہونے والے کی قبولیت کی توت ہوتی ہے سے سے لیا زم آتا ہے کہ وہ شخ جس پر عدم طاری ہوا ہے مرسب ہواس سے جومعد وم ہوتی ہے اور اس شخ سے جومعد وم کو قبول کرنے والی ہے اور جوطریان عدم کے ساتھ باتی رہتی ہے (یونکہ وہ بی طریان عدم کے ساتھ باتی رہتی ہے (یونکہ وہ بی طریان عدم کے پہلے قوت عدم کی حال رہی ہے کہ جوال قوت عدم مادہ ہے، اور جومعد وم ہوتا ہے وہ صورت ہے لیکن فض تو ایک بسیط شے ہے وہ صورت مجردہ عن امن وہ ہے جس میں کوئی ترکیب فرض کی جائے قرجمیں بحث میں اور ہے کو داخل کرنا ہوگا جواصل اول ہے کیونکہ جوسلسداس طرح شروع ہوتا ہے لاز می صور پر سی اصل اولین می جوگا جواصل اول ہے کیونکہ جوسلسداس طرح شروع ہوتا ہے لاز می صور پر سی اصل اولین می طرف منتہی ہوگا۔ اس طرح ہم اس اصل اول کے عدم کو کی سیجھتے ہیں اور اس کان م روح رکھتے ہیں جس طرح ہے ہم عدم کوماد ڈاجس م کے کے بھی می سیجھتے ہیں اور اس کان ماروح رکھتے ہیں جس طرح کے ہم عدم کوماد ڈاجس م کے کے بھی می سیجھتے ہیں اور اس کان ماروح کی قوت اور ہیں جس طرح کے ہم عدم کوماد ڈاجس م کے کے بھی می سیجھتے ہیں اور اس میں طریان صور کی قوت اور عین میں اور اس میں طریان صور کی قوت اور عدل کیا البتہ اس پرصورتیں طاری قوت موجود ہے کیونکہ وہ ان دونویں متضاد جیزوں کو می الشویہ قبول کرتا

ہے اس سے سینط ہر ہو گئی کہ ہر موجودات منفر دیر عدم کاط رکی ہونا محال ہے۔ اس بیان کی تفہیم ایک دومرے طریقے ہے بھی ہوسکتی ہے کسی شے کی قوت وجود وجود شے سے پہنے ہوتی ہے لہذا وہ اس شے کی غیر ہوتی ہے بیہ شے نفس قوت وجود نہیں ہوسکتی س کی مثن ں ایس ہے جیسے کسی تندرست نظر والے شخص کے متعمق کہا جائے کہ وہ ناظر یا ہتوہ

ے جن اس میں قوت نظر ہے اس کے معنی میر واسے اس سے کے لیے آ نکھ میں جس صفت کا ہونا ہے۔ یہ وہ ماسر با صوف

ضروری ہے وہ موجود ہے اً سر دیکھنے میں تاخیر ہوتو تاخیر کی وجہ کسی اور شرط کا فقدان ہو گا اس

طرح سیای دکھا۔ نے والی قوت سیای کوبلفعل دکھلانے سے پہلے آ کھ میں موجود ہوگی جب سیای با فعل نظر آ گئی قواس نظر کے وجود کے وقت سیای دکھلانے والی بیقوت موجود شہوگی

یونکہ بدکہن ممکن نہیں ہے کہ جب بھی نظرظہور میں آج ئے تو وہ ، وجودموجود بانفعل ہونے کے

موجود بالقوة بھی ہے کیونکہ قوت وجود حاصل بالفعل حقیقت موجود کے ساتھ بھی ضم نبیس

توسلتی۔

اور جب بیمقدمہ ثابت ہو چکا تواب ہم بیہ کہتے ہیں کہ اگر شے بسیط معدوم ہو ج ئے ۔ قووہ امکان عدم قبل عدم رکھتی ہوگ کیونکہ ہالقوہ ہے تو یہی مراد ہے معداوہ ازیں وہ امکان وجود بھی ۔ رکھتی ہوگی کیونکہ جس چیز کے عدم کا امکان ہوتو وہ واجب اوجود نبیس ہوسکتی بلکہ ممکن الوجود ہوگی ۔ اور توت وجود کے معنے ہم امکان وجود ہی کے بیتے ہیں جس سے بیل زم آتا ہے کہ کسی شے کے اندراس کی توت وجود بافعل کے اصول کے ساتھ جمع ہوسکتیں ہیں گویااس کا وجود بافعل میں توت وجود ہے اور ہم بتا اپنے ہیں کہ قوت نظر جوآ نکھ میں ہوتی ہے غیر نظر ہے میں نظر نہیں کیونکہ اس سے بدلا زم آتا کہ وہی شے بافعل بھی ہواور بالقوی بھی ہوبید ونول متناقض چزیں ہیں بلکہ جب بھی کوئی شے با قون ہوگی تو بافعل ہوگی اور جب بھی بافعل ہوگی تو با تقوی ہوگی اس بلکہ جب بھی کوئی شے با قون ہوگی تو بافعل ہوگی اور جب بھی بافعل ہوگی تو با تقوی ہوگی اس طرح بسیط کے بین عدم قوت عدم کا اثبات ہوا ہومی لگی اس طرح بسیط کے بین اور جو ، دہ وعناصر کے ہی ہی کہتے ہیں کہ بیسار را بحث و بی ہے جس پر ہم تھر ہ کر چکے ہیں اور جو ، دہ وعناصر کے صدوث وعدم کے محال ہونے پر کی گئی مسئداز لیت اوابد بیت باع کم میں ہم اس کوتو ڑ چکے ہیں اور اس تلبیس کا منشا فلا سفہ کا بیم مفر وضہ ہے کہ امکان ایسی صفت ہے جوا ہے وجود کے لئے اس محل کی مقتضی ہوتی ہے اور ہم اس پر کافی اور سیر حاصل بحث سے کر چکے ہیں جس کی ہم یہاں تکرار منہیں کر سکتے مادی جو ہرکا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

#### مسكر (۲۰)

حشر بالاجساد، اوراجسام کی طرف ارواح کےعود کرنے ، دوزخ و جنت ،حور وقصور وغیرہ کے جسمانی ہونے کے انکار کے ابطال میں ،اوراس قول کےابطال میں کہ بیتمام باتیں عوام کی تسلی کے کئے ہیں ورنہ رپہ چیزیں روحانی ہیں ، جوجسمانی عذاب وثواب سے اعلی وار فع ہیں۔

بیرمب تم مسلم نوں کے اعتقاد کے خلاف ہے ہم ذیل میں یہیے دوفسفیوں کے اس تشم کے معتقدات کی تفہیم کر دیتے ہیں اور پھران ساری چیزوں کے خلاف جواسلام کے مغاثر بیں اپنے اعتراضات پیش کرتے ہیں فلاسفہ کہتے ہیں روح موت کے بعد بھی ہمیشہ بمیشہ کے لئے ہوتی رہتی ہے یہ تولذت وسرور کی اس حالت میں رہے گی جس کی بے پناہ شدت کے تصور ہے انسانی اوراک عاجز ہے ہاہم و کلیف یا تو دائی ہوگی یا طول زمانہ کے بعد تسکین پذر ہو

ان آیام ولذا نگرہے تا ثیر کے مدارج میں انسانی طبقات مختلف ہوتے ہیں اختدا ف بھی ایب جس کا انداز ہنہیں کیا جہ سکتہ جیسا کرنیوی لذائمہ وآلہ میں بھی پیاختلاف پایا جہ تا ہے لذت سرمدی صرف نفوس کاملہ زکیہ کے لئے ہے اور الم ابدی نفوس نا قصد کثیفہ کے لئے الم جو ا یک دور کے بعد منقصی ہوتا ہے نفول کا مدر کثیفہ کے لئے ہے روح سلامت مطبعقہ کوصرف کمال وتز کیہ وطہارت نفس بھی کے ذرایعہ حاصل کر عمق ہے کمال علم سے اور طہارت نیک عمل ہے حاصل

علم کی احتیاج اس وجہ ہے ہے کہ قوت عقلیہ کی غذااوراس کی مذت معقولات کے درک ہی میں ہے جس طرح کے قوت شہوانیہ کی لذت جنس محبوب سے ملا قات میں ہے یا قوت رتبافة الفلاسف (مجموعه رسائل امام غز الىُ جلد سوم حصه سوم ﴾ (١٩٧٠) باصرہ کی لذت صور جمیلہ کے ادراک میں ہے اور یہی حال دوسرے تم م قویٰ کا ہے رواح کے کئے درک معقولات ہے جو چیزمانع ہوتی ہے وہ جسم اور مقتضیات جسمانی کے مشاغل ومصروفیات ہیں جواس کی تصبیات وخواہشات کے نمور پر گھو متے ہیں معقولات سے عاری روح کے لئے ضروری ہے کہ اس لذت عظیم کے فوت ہوئے بررنج والم کا احساس کرے سیکن لذات جسمانی کی ظاہری چیک د مک ہے اپنی طرف مصروف رکھتی ہے اور اس کا دل بہلاتی رہتی ہے جس طرح کے خوف کی حالت ہیں کسی جسمانی تکلیف کا حساس نہیں ہوتا یا دوا مخد ز کے کے لیے ہے جسم برآ ک کا اثر نہیں ہوتا مگر بیددوا مخدر جوجسم برنگی ہوتی ہے ہےروح سے جسم کے جدا ہوتے ہی آتش روحانی اے مبینے لگتی ہے اور جلانا شروع کردیتی ہے۔ معقولات کا ادراک کرنے والے مفول ایک قتم کی لذت خفی ہے مستفید ہوتے رہتے ہیں کیکن جسم نی مصروفیات کا بزوم اورشہوات نفسانی کالا نیفک پہلواس لانت خفی کوعظمت کی سطح پر آئے گانع رہتا ہے ، اس کی مثال ایک ایسے مریض کی ۔ ہوتی ہے جس کی زبان کا ذا نَقَة "لَلْح هُوكِيهِ مِووه مِيشَى جَيْزِ كُوبِهِي بَهِيكِي محسوسَ مُرتا مِواورنبها بيت لذيز غذا مِيل بهنى بهت كم لذت يا ' ہو کیونکہ بیاری لذت یالی ہے مانع ہوتی ہے دوسری طرف کمال عوم ہے روشی حاصل کی ہوئی روحیں ہیں جو جب بھی جسم کا لبادہ ا تار پھیٹکیں گی اپنی محبوب غذا کے کمذیز اور یا ئیدار ا حساس ہے فرحاں وش داں رہیں گیں ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی زبر دست بھار می ہے شفایا ب ہوگیا ہوجس نے اسکومحسوسات ظاہری کی الذتو ن ہے روک رکھا تھا بس اب بہاری د فع ہوگئی اورا ہے ہر چیز کالطف آنے لگایا اس کی مثال اس عاشق کی ہے جوا ہے معشوق کی محبت ہیں ہے چین تھا مگرکسی ہے ہوشی یا خمار نے لے معشوق ہے جدا کر رکھا تھا اب اے ہوش آ گی<sub>ا</sub> یا نشهانر گیاا ب وه بارگاه محبوب میں لذت ووصال کا جویا بن کرحاضر ہوجا <del>تا</del> ہےاوراس کی خوشی کی کوئی انتبانہیں رہتی ہیمثال توحسی ہذتوں کی ہے جونہایت حقیر ہوتی ہیں آھیں روحانی وعقلی لذتوں کے ساتھ کیا نسبت مال تفہیم کے لئے اس تھم کی مثالیں دی جا سکتی ہیں تا کے تمثیل بسندفہم ' آئی ان کی مدد ہے عقلی گذات کی ہر حیصائین ہی ہے یہ نوس ہو سکے (بقول نا ب مرحوم ) مقصد ہے ناز وغمز ہ دے گفتگو میں کام چنتانہیں ہے دشنہ وخنجر کیے بغیر )اگر ہم کسی بنجے کو یا کسی عنین کو یہ تمخص نا جا ہیں کہ لذت جمع کیسی ہوتی ہے تو ہمیں بیجے کوسی تحلیل کی جواس کے نز دیک نہابیت مرغوب ہواورعنین کوکسی کھانے کی جس کووہ شدت گرنتگی کے بعد نہابیت لذیز

یا تا ہومثال دے کر سمجھا نا ہوگا تا کہ وہمثل یہ کی حقیقی لذت کی اہمیت کامعمولی ساانداز ہ کر

سنیں تاہم انھیں ہے بھی دیناہوگا کہ بیمٹال جودی جارہی ہے ممثل نہرگی لدنت کے ساتھ ایک ادنی میں سبت بھی نہیں رکھتی اوراس وقت تک خطرادراک بیں نہیں آ سئی جب تک کھلی۔ پراس کا حساس مہرکیا جائے یہ کیفیت ہے لذات جسمانی کے مقابلہ میں۔ لذات معقلیہ کلذات جسمانی سے اشرف ہوئے پردودلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ فرشتوں کے احوال جانوروں لیمنی درندوں چار پایوں سوروں) ہے اشرف ہیں حالانکہ انھیں جسمانی لدخیں جیسے (عقل اور می معت کی لذخیں) حاصل نہیں ہے اشرف ہیں صرف لذخیر ہے جس کے حسن و جمال سے وہ مستفید ہوئے رہتے ہیں او انھیں صرف لذت شعور حاصل ہے جس کے حسن و جمال سے وہ مستفید ہوئے رہتے ہیں او جس کی خصوصیت یہ ہے کہ حقائق اشیاء پر انھیں اطلاع ملتی رہتی ہے اور صفات ہیں قرب رب الدہ لیمن حاصل ہوتا رہتا ہے گر خیال رہے کہ یہ قرب و جود کا قرب ہے لیونکہ موجود دات جو بارگاہ رب الادب ب سے اپنے وجود کی سند کے کر آ سے جیں ان کے لئے کیونکہ موجود دات جو بارگاہ رب الادب ب سے اپنے وجود کی سند کے کر آ سے جیں ان کے لئے کیونکہ موجود دات جو بارگاہ رب الادب ب سے اپنے وجود کی سند کے کر آ سے جیں ان کے لئے کیونکہ موجود دات جو بارگاہ رب الادب ب سے اپنے وجود کی سند کے کر آ سے جیں ان کے لئے کیونکہ موجود دات جو بارگاہ رب الادب ب سے اپنے وجود کی سند کے کر آ سے جیں ان کے لئے کیونکہ موجود دات جو بارگاہ رب الادب ب سے اپنے وجود کی سند کے کر آ سے جیں ان کے کیونکہ موجود دات جو بارگاہ رب الدہ بیں سے اپنے وجود کی سند کے کر آ سے جیں ان کے لئے کیونکہ موجود دات جو بارگاہ و رہ کیں موالا کیا کیونکہ سے اسے کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونک کیا گیا کیا کہ کیونکہ کیونک کیں ان کے لئے کیونک کے کر آ ہے جو کر کیونک ک

ترتیب ہے وساکط میں یعنی وہ درجہ علیا ہے با واسط ظہور بنریر ہوتے میں مذکہ براہ راست ف

ہے کمہ جو وسائط اس ہارگاہ ہے قریب ہوں ان کا مرتبہ بلند ہو گا۔

ووسری دلیل مید که بسا اوقات انسان خود بھی عقبی اندتوں کو جسم نی گذر وں پر تر نی دینے پر مجبور ہوتا ہے مثلاً جب کوئی ہو دشاہ یا سید سالا راہیئے دشمن پر فتح حاصل کر نااور بہر صورت اپنے ملک کو بہتی نا جاہت ہے تو وہ گذت نکاح اور گذت طعام برایخ فرائع شقیق کو مقدم رکھت ہے حتی کہ ایک شطر نج یا چوسر کھیلنے والے کو اپنی کا میا لی کی دھن میں سرداس را دن کھ نا کھانے کی بھی فکر نہیں رہتی حال نکہ اس کی عقلی لذت دوسری عقلی لذق سے مقابلہ میں نہایت اوٹی بوتی ہے مشمت وریاست کے جو یا کو بعض وقت عورت کی محبت بھی اپنے مقصد میں سعی وجہتو ہے باز نہیں رکھتی کیونکہ وہ حشمت وریاست کی لزت کو عقلی وو ، غی حیثیت سے جنس مقابل کے ساتھ میں رکھتی کیونکہ وہ حشمت بہت ارفع پا تا ہے اس سے بھی بچیب تر چیز زندگی کی محبت کو خیراً باد کہہ دین ہے ایک بہادر سپا بی میدان جنگ میں کسی مقصد کے چیش نظر سرتن کی بازی نگا تا ہے اور دینا ہے ایک بہادر سپا بی میدان جنگ میں کسی مقصد کے چیش نظر سرتن کی بازی نگا تا ہے اور بھوئی طور پر زندگی کی تمام مادی لذتوں کو اپنے مقصود کی گذت کے مقابلے میں محکم او با جب ہے جو یا حکومت کی خوابش یا فہ ہب کی اغت بو یا تحسین و مرحبا کی تمنا۔

اس طرح کندنت عقلیہ اخرو بیللات جسمانیہ د نیو یہ سے افضل ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول انتیابی نیفر ماتے کہ خدائے تع کی کہتا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کے واسطے وہ چیزیں تیار کررکھی ہیں جنھیں مذک آئھ نے دیکھا مذک کان نے سنا نہکسی قلب بشریران کا خیال گزرا اور خدائے تن لی نے فر مایا ہے 'فلا تعلم نفس ماا خفی لھم من قرۃ اعین'' سی کادل نہیں جانتا کہان( نیک بندوں ) کے لئے کیا آئھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئ ہے ہیہ ہے وجیلم کی احتیاج کی۔

اورتمام خالص عنوم عقلیہ نافع ترین عم وہ ہے جوالقد تعالی ادراس کی صفات اوراس کے فرشتوں اوراس کی کتابوں اوراس طریقہ کے متعلق ہوجی آشیاء کے وجود کا فیضان ہوتا ہے اور جوائی ان کے اصول کا ذریعہ ہوائی وجہ ہے وہ بھی نافع ہے اور جوان کا وسیلیٹ ہوں جیسے علم نحو لفت شعر اور دوسر کے علوم متفرقہ تو وہ فنون اور صنائع بیس کی دوسر نے فن یاصنعت کی طرح رہی علم وعبادت کی احتیاج تو بین کہ کینش کے لئے ضروری ہے کیونکہ جسم سے تعلق کے دوران نفس حق اُل اشیاء کے اوراک ہے روکا گیا ہے اس وجہ سے نبیس کہ وہ جسم میں منطبع ہے بلکہ بیاس وجہ سے کہ وہ جسم کی خواہشات کی تھیل اور اسکی جبلتوں کی مصروفیتوں جس لگا ہوا ہے اور بیخواہش اور جبلتیں نفس کی ہیئت را خد بن گی ہیں اور کثر ت عمل کی وجہ ہے اس میں متھین ہوگئی ہیں جسم کی خواہش سے کی لگا تار ہیروی لذات حسی کی بے بناہ الفت نے نفس میں جو گندگی کے مہلک اثر اس بیروی لذات حسی کی بے بناہ الفت نے نفس میں جو گندگی کے مہلک اثر اس بیروا کر وہ جسم کی اس عارضی رف قت کے ختم ہوئے کے مہلک ما تھی مصائب و آلام کا تھی منفس پر مہلہ بول دیتا ہے ان مصائب کے دووجوہ ہیں۔

ایک مید کہ مادہ جسم کی میر نجبت اس کواپئی خاص الاتوں کے حصول ہے مانع ہو جاتی ہے لیے اللہ بیا ہے ہو جاتی ہے میں بیار نظر کیا ہیں؟ عالم ملکوت کے ساتھ اتھال اور عالم لا ہوت کے اسرار ورموز کی آگا ہی جن میں سرتا پاحسن و جمال ہوتا ہے اس محرومیت کی وجہ ہے اس کو جو بے چینی اور آکلیف ہوتی ہے ان کو کم کرنے کے لئے جسم کی الاتیمی تو نہیں ہوتیں جن میں اس کا دل بہل جاتا۔

دوسری وجہ یہ کنٹس میں دنیا اور اس کے اسباب و گذات کی طرف حرص و میل ہاتی رہ جاتا ہے کیونکہ اس آلہ (یعنی بدن) نے آپنی ول فریبیوں میں اس کومحوکرر کھا تھا اور ان لذّات کے حصول ہے مانع تھا مگر موت کے بعد تو وہ موجو ذبیس اس سے ابنفس کا حال اس شخص کا ساہوتا ہے جس کو حسین وجمیل ہوی حاصل تھی حکومت وریاست میسرتھی فرما نبر دار اورا دتھی مگر اس کی حکومت چھین لی گئی اس کی معشوقہ قرآل کر دی گئی اس کی دولت اس کی حکومت چھین لی گئی اس کی معشوقہ قرآل کر دی گئی اس کی اورا دگر فرآر کر لی گئی اس کی دولت لوٹ کی گئی اس کا گھر ہر باوکر دیا گیا اور جلاد یا گیا اب اس کے دل کو جو آنگیف جو گ اس کا اندازہ اس کی امید ہی غیر منقطع تھیں تین ہوگ اس کا اندازہ اس کی امید ہی غیر منقطع تھیں تین ہوگ اس کا اندازہ اس کی امید ہی غیر منقطع تھیں تین ہوگ اس کو مسلسل حاصل شے مگر موت کے آبنی ہاتھ نے قفس عضری کے پرزے اڑا دیے طائز روح بیک

جست آ زاد ہوگیا اور اپنے زمانہ قید کی دلچیہوں کوجس سے وہ مانوس تھایا دکرنے گا آسان کو دنیا
کی ان آلودگیوں سے اس وقت نب سل سکتی ہے جب نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی
قدرت پیدا ہوجائے اور رذیل میا! نات سے وست کش ہونے کی ہمت پیدا کی جائے اور علم
وتنوک کی جانب توجہ کی جائے یہاں تک کہ امور و نیوی سے تعلق ت منقطع ہوجا کیں اور امور
اخرویہ سے صنبط قوی ہوج کے اب اگر اس حالت میں اس کوموت آ کے تو اس کی روح کو و بی
راحت نصیب ہوگی جو ایک قیدی کو ہوتی ہے جب وہ قید خانہ سے رہائی پاتا ہے اب وہ اپنی مراو

می می است ایک گون دیجی کھی ہے ہاں تھ مصفات رقبہ کا از الہ ہالکئے تو ممکن نہیں کیونکہ ضرور یات جسم نی میں اسے ایک گون دیجی کھی ہے ہال میمکن ہے کہ ان ضروریات میں کی کی جائے اس لئے خداوند کریم کا ارشاد ہے او ان مسکم الا و اردھا کان علی دیک حتماً مقصیا '(مریم) حدماً مقصیا '(مریم)

جب جسم ہے اس کا تعلق کمزور ہوجاتا ہے تو نفس ہے جسم کے فراق کا صدمہ زیادہ نہیں ہوتا اس کے برخلاف عالم لا ہوت کے اسرار کا محرم ہوئے کے قابل ہوجاتا ہے اور ان سے مفارقت دنیا کا اثر دور ہوجاتا ہے اور اسکی حالت اس شخص ہوئے ہوتی ہے جس کواپنے وطن اور اہل وطن اور گھریار سے بہت دور پر دلیس میں نکل جانے پر ایک مرتبہ فظیم حاصل ہوجائے اور وہ کسی منصب بہری پر فار مزیوج ہے اب اہل وطن کی جدائی کا صدمہ اس کے دل برزیادہ نہ ہوگا۔

چونکہ ان صفات کا کامل از الدیمکن نہیں اس کئے شریعت نے اخلاق میں ایک متوسط راہ دکھلہ نی ہے جوافر اطاوت فریط کی درمیانی راہ ہے جیسے نیم گرم پانی جونہ گرم ہوتا ہے نہ سرددونوں متضاد صفات سے ماری ای طرح مختف خصاتوں کے مابین ایک درمیانی راہ رکھی ٹنی ہے مثلاً رو ہے کا کجل وانساف دولت کی حرص وطمع کا موجب ہوتا ہے اور اسراف موجب فقر واحتیان ای طرح ہز دلی بہت سے مہمات کے سرکرنے سے مانع موتی ہے اور اس کے مقابل تہور (یعنی غیر ضروری و بیری) موجب خطرہ ہا کت اس لئے کہل اسراف کی درمیانی راہ جوز کرم رکھی ٹنی ہے اور ہز دلی یا حین اور تہوری درمیانی خصلت شی عت بہند یدہ تھی ٹنی ہے ای طرح اخل تی کے دومر سے تمام شعبول کا حال ہے۔

علم اخراق طویل الذیل ہے اور شریعت نے اس کی کافی تفصیل پیش کر دی ہے اور تہذیب اخلاق کے سئے ملی طور پر قانون شریعت کی مرعات کے بغیرہ ﴿ سِٰمِهِ جَسِ کَا خلاصہ مِیہ

ہے کہ انسان اپ خواہشات نف کی آندھی متابعت ہر ہیں جس کا ہتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان خواہشات ہے اتنامغلوب ہو جاتا ہے کہ اس کی ہوی وہوس اس کی معبود بن کررہ جی ہے جس کی پرستش میں مصروف ہوکر وہ اپنی ہلاکت و بربادی کا سامان کر لیتنا ہے اس لئے شریعت کی برستش میں مصروف ہوکر وہ اپنی ہلاکت و بربادی کا سامان کر لیتنا ہے اس لئے شریعت کی اضلام کو اور قد میں گراز ہوتا ہے اسی لئے قرآن کیم کا اخلاق فاصفہ کا تاج پہن کرفلاح وارین کی فعمت ہے سرفراز ہوتا ہے اسی لئے قرآن کیم کا ارشاد ہے 'فقد 'افلاح من' ذکھہ و قد 'خاب مین دشہا' تحقیق الیمراوکو پہنی جس نے اپ نفس کو سنوار ااور تا مراوہ واجس نے اس کو خاب میں ملاچھوڑ ااور جس نے ان دونوں صفتوں علم و بینی کرمانہ ہی عاد ہے اور جس کو صرف می کی فضلیت حاصل و بینی کرمانہ ہی عاد ہے اور وہ کی سعید مطلق ہے اور جس کو صرف میں کی فضلیت حاصل ہو بغیر علم کی نفسیت ہیں ہو بغیر علم کا نفسی می کے کہ کا لیف بھی ایک طویل ز مانہ کے بعد رفع ہو جا تیں اور جس کو بغیر علم کا کی فضلیت حاصل ہو تی ہو وہ عنی ایک طویل ز مانہ کے بعد رفع ہو جا تیں اور جس کو بغیر علم کا کی فضلیت حاصل ہوگئی ہوتو وہ نجات تو با جا ہے مگر اس کو سعادت کا طرفصیت نہیں ہو عتی ۔ علی کا منسی ہو عتی ۔ علی کا کو فضلیت حاصل ہوگئی ہوتو وہ نجات تو با جا ہے مگر اس کو سعادت کا طرفصیت نہیں ہو عتی ۔ علی کا لیف ہو تو کی کرتے ہیں کہ جو تھو مس کی ایک صور گیا اس کی قیا مت قائم ہوگئی۔ قائم ہوگئی۔ علی کو می کی کی کرتے ہیں کہ جو تھو میں گیا اس کی قیا مت قائم ہوگئی۔

(من مات فقله قامت قیامته) شرایعت میں عذاب وتواب کی حسی مثالیس جودی گئی ہیں تو ان سے مراد محض تمثیلات ہیں کیونکہ عوام کی کمز ور سمجھ ان مثر بول کے بغیر حقائق کا ادراک نہیں کر سکتی اوراس لئے بیرمثالیس دگ گئی ہیں ورنہ روحانی لذات ان حقیر جسم نی لذات

ے بدر جہار قبع و بلند ہیں پس سے خلاسفہ کا مذہب۔

ہم کہتے ہیں کہ بے شک ان ہیں سے اکثر ہاتیں وہ ہیں جو شریعت اسلامیہ سے متصادم نہیں کیونکہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ آخرت ہیں انواع واقسام کی گذشیں ہیں جو محسوسات کی لذتوں سے بہت ارفع واعلی ہیں ،اور شہم جسم سے مفارقت کے بعدروح کی بقا کے متکر ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان تمام ہاتوں کو ہم صرف شریعت کے توسط ہی سے جان سکتے ہیں اس میں مغاد کا ذکر آ ذیکا ہے اور مغاد بغیر بقاروح کے حمکن نہیں ہم فسفیوں کے صرف اس دعوی کے مخالف ہیں کہ اس کی معرفت عقلی قیاس آر ٹیوں سے ہو سکتی ہے۔

فلاسفه کی جو با تنیس می لف شرع بیں وہ درج ذیل ہیں۔ .

حشر بالاجساد كاانكار

جبنم مين آلام جسمانيه كاانكار

جنت میں لذات جسمانیہ کا نکار۔

اس جنت ودوزخ کا نکارجس کی توصیف قرآن مجید میں کی تی ہے 1۔

اب ہم پو چھتے ہیں کہ آخرت میں دونوں شم کی سعادت یا شقادت یعنی روحانی وجسمانی کے اجتماع ہے بھلاکون ساام ، نع ہے؟ خدائے تعالی کا بیقول کہ ' فلا تعلم نفس ما احصی لھے میں قوۃ اعین '' ایعنی کوئی شخص نہیں جانت کہ ان نیک بندوں کے لئے آخرت میں کی آئھوں کی شفندک پوشیدہ رکھی گئی ہے ) ہے مطلب سے ہے کہ ان تمام نعمتوں ہے مجموع طور پرکوئی بھی دافقت نہیں ہے۔ ایسا ہی دوسرا قول بھی ہے (جوایک حدیث قدسی سے ماخوذ ہے کہ میرے نیک بندوں کے لئے میں نے ایسی الی چیزیں مہیا کررکھی ہیں جے نہ کسی آئھ نے دیکھا نہ کسی کان نے شااور نہ کسی قلب بشر پران کا تصور گزرا تو بیامور شریف ان چیزوں کی نفی پر دیکھا نہ ہونا ہی کان نے شااور نہ کسی قلب بشر پران کا تصور گزرا تو بیامور شریف ان چیزوں کی نفی پر دلالت نہیں کرتے بلکہ دونوں تم کے چیزوں کا جمع ہونا ہی کامل ترین سعادت ہے اور نہ ہونا ہی شاوت اور وہ ممکن بھی ہے اور ان کا وعدہ بھی بطریف میر آتم کیا گیا ہے ، لہذا بموجب بیان شریعت ان کی تصدیق واجب ہے۔

اگر کہا جائے کہ شریعت میں جونصوص وار دہوئے ہیں وہ ایک قتم کی امن ل ہیں جو مخلوق کی قتم کی امن ل ہیں جو مخلوق کی تفہیم کے امن کی جی کھوٹ کی گئی جی کیونکہ عوام اس قتم کے روحانی امور کو شبیہ وتمثیل ہی کے فر ریجہ سکتے ہیں چنانچہ صفات الہیہ کو بھی اس قتم کی تشبیہات سے جس کے تقعور کے لوگ عادی ہیں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے آٹھیں آیات شبیہ وا خیار مجھنا جا ہے۔

اس کا جواب سے ہے کہ آیات تشبید جوالف ظ لائے گئے ہیں عرب کے می ورے کے فاط سے ان کے استعارے میں تاویل کی تنجائش ہے لیکن جنت ودوزخ کی توصیف میں جو تفصیل چیش کی گئی ہے ، اور جو بلیغ ترین اصول کی بنا پر ترغیب وتر تیب کی گئی ہے ، اس میں تاویل کی بنا پر ترغیب وتر تیب کی گئی ہے ، اس میں تاویل کی گئی ہے ، اس میں ہے اگر ایسا سے جھا جائے تو معاذ اللہ کلام البی کو تلبیس پرمحمول کر نا پڑے گا ہو یا گئی ہے یہ بات البی کو یا وقی کے ذریعے وام کی مصلحت کے لئے واقعات کوسٹے کر کے چیش کیا گیا ہے یہ بات البی ہے جس سے منصب نبوت کو یا ک رہنا جا ہے۔

دوسرے بید کہ عقلی دلائل نے القدندی کے لئے مکان وجہت صورت ہاتھ آ کھے امکان انقل اوراستفر اءعرش وغیر ہ کومحال قرار دیا جاتا ہے،اس لئے ان آیات میں تاویل کو واجب خیال کیا گیا ہے گر آخرت میں جن ہاتوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قدرت خدا دندی سے محال نہیں جیں اس لئے ان آیتوں کے ظاہری کلام ہی کے مطابق معنی لیمنالازم ہے بلکہ اس منشا

کے مطابق بھی جس کی ان میں صراحت موجود ہے۔

اگر کہا جائے کہ دلیل عقبی بعث جسم نی مے محال ہونے پرای طرح بھی قائم کی گئ ہاں طرح کہ خدائے تعالی کے لئے ان صفات کے محال ہونے پر دیس قائم ہے تو ہم فلاسفہ سے اس بارے میں دلیل مائکتے ہیں اور اس بارے میں ان کے دومسلک بتائے جاتے ہیں۔

### بہلامسلک

پہلامسک سیے کہ جسم کی طرف روح عود کرنے کے تین صورتیں ہیں ،(۱)انسان جسم اور حیات سے عبارت ہے ،حیات جسم کے لئے ایک عرض کی طرح ہے اور اس سے قائم ہے جیسا کہ بعض متکامین کا خیال ہے نفس یا روح کا جسے قائم بنفسہ یا مد برجسم کہا جا تا ہے کوئی علیحدہ وجود نہیں اور موت کے معنی ہیں حیات کا انقطاع بعنی خالق کا تخلیق حیات سے امتماع ، حب سے معدوم ہوجا تا ہے اور معاد کے معنی ہیں القدت کی کا اس جسم کو جب سے معدوم ہو گیا ہے ، اور اس کو وجود کی طرف پیل ٹا ، اور حیات کا بھی جو معدوم ہوگئی ہے اعادہ کرنا جو معدوم ہوگیا ہے ، اور اس کو وجود کی طرف پیل ٹا ، اور حیات کا بھی جو معدوم ہوگئی ہے اعادہ کرنا ہو معدوم ہوگیا ہے ، اور اس کو وجود کی طرف پیل ٹا ، اور حیات کا بھی جو معدوم ہوگئی ہے اعادہ کرنا ہو

یا یہ کہ ہ دہ جسم منگی ہوکررہ جاتا ہے اور معاد کے معنی یہی ہیں کہ وہ جمع کیا جائے اور آ دمی کی شکل پر مرکب کرلیا جائے اور اس میں از سرنو حیات کی تخییق کی جائے۔ ۴روح موجود ہے جو بعد موت بھی باتی رہتی ہے لیکن پہلے ہی جسم کی طرف جب اس کے اجزاء جمع کر لئے جاتے جی تو اس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔

روح کاجسم کی طرف اعادہ ہوتا ہے جاہے بعینہ اجزائے سابق کے ساتھ ہو یا کسی دوسر ہے جسم کے دوسر ہے اجزاء کے ساتھ ہواور اعادہ پانے والا وہی انسان ہے اس حیثیت سے کہ روح وہی روح ہے ، رہا مادہ تو وہ قابل النفات چیز ہے کیونکہ انسان عبارت ہی روح

جواب بيرتينون اقسام باطل مين-

پہلے کا باطل ہونا تو سراسر طاہر ہے کیونکہ جب حیات اور بدن دونوں ،معاً معدوم ہو گئے تو از سرنو ان کا پیدا کیا جانا ان کے مثل کی ایجاد ہوگی جو پہلے تھا ندان کے عین کی ایجاد کین عود سے مطلب جبیا ہم سمجھتے ہیں ہے کہ اس میں بقائے شے فرض کی جربی ہواور دوسری شے کا تجدد بھی ہے جیسے ہم کہیں کہ فلال شخص نے انعام وینا پھر شروع کیا لیمنی انعام دوسری شے کا تجدد بھی ہے جیسے ہم کہیں کہ فلال شخص نے انعام وینا پھر شروع کیا لیمنی انعام

ویے والا باتی تھا صرف اپنا ہمل لیعنی آنعا م دینا ترک کر دیا تھا پھر وہ اس کا م کا اعادہ کر رہا ہے لیعنی اس نے اول کی طرف باتجنس عود کیا ہے مگر وہ بالعدداس سے غیر ہے و حقیقت بیس عودش کی طرف ہے نہ کہ خوداس کی طرف نیز ہم کہتے ہیں کہ فلال شخص وطن واپس ہوالیعی وہ کی اور جگہ موجو در ہا، وہ اس سے پہلے وطن میں تھا، اب وہ اپنی ہستی کو وطن پہنچ رہا ہے جو اس کی سابقہ حالت مماثل ہو آل ور اور حالت مماثل ہوں اور زمان طور میں ان میں فصل ہوں تو عود کے لفظ کا اس پر اطلاق نہ ہوگا مگر یہ کہ معز لہ کا مسلک اختیار کی جانے جو کہتے ہیں کہ معدوم سے ثابت ہے اور وجودا کیک ایس حالت ہے جو کسی مدم پر مارض ہوتی ہے ، منقطع ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ اس کی طرف عود کرتی ہے تو اب عود کے معنی مارض ہوتی ہے ، منقطع ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ اس کی طرف عود کرتی ہے تو اب عود کے معنی درست طور پر بچھے جو سکتے ہیں کیونکہ یہاں بقائے ذات تسلیم کی گئی ہے لیکن یہ تو عدم مطلق کا رفع کرتا ہے جو نفی محض ہے ایس ذات کے اثبات سے جو مستمرۃ الثبات ہے تا کہ وجود اس کی طرف عود کرے لہذا ہے محال ہے۔

اگراس صورت کی خمایت میں بید حیلہ تراشا جائے کہ جسم کی مٹی تو فنانہیں ہوتی وہ ہاتی رہتی ہے بید حیات اس کی طرف عود کرتی ہے۔

كه ما دے كى وجہ ہے اس مثال ميں صورت تو معدوم ہوگئى باتى رہاسو ماد ہ!

رہی دوسری صورت لیعنی روح ہاتی ہے اور بعینہ اس جسم کی طرف عود کرتی ہے اور یمی معاد ہے مگریہ بھی محال ہے کیونکہ جسم میت تو لا زیامٹی ہوجا تا ہے بیا اے کیٹر ہے بیا پرندے کھا جاتے میں وہ ہوا میں اڑجا تا ہے اس کے اجز اء ہوا میں ل جاتے میں وہ بھاپ یا پائی میں بدل جاتا

ہے پھران کاانتزاح واستخلص بعیداز قیاس ہے۔

لیکن فرض کرد کہ قدرت خداوندی سے یہ بھی ممکن ہے و اب یہ دوحال سے خالی نہیں؟ وہ اجزائے جسم جمع کیے جائیں گے جواس کی موت کے دفت موجود تھے تو یہ لازم ہوگا کہ لنگڑے ناک کئے ہوئے یا کان کئے ہوئے اور دوسر ہے ناقص الاعضاء انسان بھی اس عیب کی حالت میں حشر کیے جا کیں اور یہ بہت بری بات ہوگی خاص کر اہل جنت کے حق میں گووہ اپنی بہلی زندگی میں ناقص ہی پیدا کیے گئے ہوں اب ان کا اس حالت میں اعادہ تب ہی کی انتہائی شکل ہوگی یہ وہ مشکل ہے جواس مفروضے کی صورت میں چیش آتی ہے کہ موت کے وقت ہی جسمانی حالت میں انسان کوزندہ کیا جائے اور اگر اس کے وہ تمام اجزاء جمع کیے جائیں جواس کو وقت فو قنآ

\* (۱) فرض کرایک انسان دومر برانسان کا گوشت کھالیت ہے بعض مما لک ہیں ایسا ہوتا ہے خصوصاً ایام قحط ہیں ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں ان دونوں انسانوں کا حشر بہت مشکل ہوگا کیونکہ مادّہ تو دونوں کا ایک ہی ہے ساکول کا بدن ہمکل کا بدن بن جاتا ہے اور شر میمکن ہے کہ ایک ہی بدن کی طرف دوروحوں کا استر دادہو۔

" کے اعضائے جسم ایک دوسرے کو غذابن تے رہے کہ اعضائے جسم ایک دوسرے کو غذابن تے رہے ہیں لیعنی ایک دوسرے کی فضلہ غذا پر زندہ رہتا ہے جیے جگر اجزائے قلب سے غذا حاصل کرتا ہے بہی حال دوسرے اعضاء کا ہے ایسی صورت میں اگر ہم بعض اجزائے معینہ کو فرض کریں جو جملہ اعضا کے لئے مادہ بیس تو کن اعضاء کی طرف روح کا استر ادہ وگا اور ان اعضاء کی حریب کس طرح ہوگا۔

بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم آ دمی کے آ دمی کو کھانے کی صورت برخور کرنے بیٹھیں اگر ہم قابل تو لیدمٹی برغور کریں جس میں کوئی مردہ گڑھا ہوا ہے تو معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ تک کھیتی باڑی کی وجہ سے اس جسم نے نہا تات کی شکل اختیار کرلی اور وہ اناج پیل ترکاری یا گھانس پھونس بن گیا اب ان کو آ دمی کھا جا تا ہے یا کوئی جانور کھا لیتا ہے پھر اس جانور کا

محوشت آدمی کھا تا ہے تو اب ہمارا بدن بن جاتا ہے اب وہ مادہ کہاں رہ جس کی تخصیص کی جائے ؟ ایک آدمی کا جسم بہتی تخلیل ہوکر جائے ؟ ایک آدمی کا جسم بہتی تخلیل ہوکر مٹی بن جاتا ہے پھر اسے پھرائی سے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں وہ بھی گوشت پوست بن کرؤی حیات اجسام بن جاتے ہیں بلکداس کے ساتھ ایک تیسرا محال بھی لازم آتا ہے وہ بید کہ ابدان سے مفارفت کرنے والی رومیں تعداد میں غیر محدود ہیں اور ابدان کی تعداد محدود ہے تو بیمواد پوری انسانی روحوں کے لئے کافی نہ ہوگا اور معاملہ کچھ بے تکاسا ہوجائے گا۔

ر بی تیسری صورت کدروح بدن انسانی کی ظرف عود کرے چاہے ہیہ بدن کسی ودیے ہے ہوکسی مٹی سے بنا ہوتو رہے بھی دووجہ ہے کی ل ہے۔

(۱)اول مید کہ وہ مواد جو کون وفساد کو قبول کرتا ہے مقعر فلک قمر ہی ہیں سنحصر ہے اس کے سوا وہ کہیں نہیں پایا جاتا نہ اس برزیا دتی ممکن ہے اس طرح وہ محدود ہے اور ابدان سے مفارفت کی ہوئی روحیں تعداد میں لا محدود تو ان کے لیے میہ مواد نا کافی ہوگا

(۲) دوسرے یہ کمٹی جب تک کہ وہ ٹی ہے تہ بیر نفس کو تبول نہیں کر عتی پہنے تو ضروری ہے کہ عن صر میں امتزاج پیدا ہوجو نطفے کے امتزاج کے مشابہ ہوتا ہے محض کنزی یا لوہا اس تدبیر کو قبول نہیں کرتے اور انسان کا اعادہ کنٹری اور لوہ کے جسم کی طرف ممکن شہیں کیونکہ انسان کا جب کہ گوشت پوست مڈی اور اضاط شے کہ نہ ہو وہ انسان ہی کہتے ہوا؟ اور جب بھی بدن اور مزاج قبول نفس کے لیے تیار ہوجاتے ہیں تو مبادی واب نفس کی جانب سے حدوث نفس کے مشتی ہوجاتے ہیں اس طرح ایک بدن کے لیے دو روسی بھی آ جائیں گی؟

اور یہ محال ہے اور ای اصول سے مذہب تنائخ بھی باطل مخبر تا ہے اور یہ مذہب رائے بھی باطل مخبر تا ہے اور یہ مذہب دراصل تنائخی ہی ہے کیونکہ بیاس مفروضے پر مبنی ہے کہ روح جوا کیے جسم کے ساتھ مصروف اور اس کی تدبیر میں جوجسم اور موت کے بعدا کیک دوسر ہے جسم کی تدبیر میں جوجسم ابن کا انگل غیر غیر ہے مصروف ہوجاتی ہے تو جس مسلک سے تناشخ کا ابطال کیا جا تا ہے وہی اس مذہب کے ابطال بر بھی جاوی ہے۔

بعلی پہلی کا میں اسٹخص کے قول کو کس طرح باطل ثابت کرو گے جو آخری صورت اختیار کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ روح موت کے بعد باتی رہتی ہے اور وہ جو ہر ق تم ہنفسہ ہے اور یہ بات شرع کے فلاف بھی نہیں بلکہ شرع میں اس کی طرف اشارۃ انتص ملتا ہے چنانچہ باری تعلی کا تول ہے"ولا تحسین الدین قتلوا فی سبیل الله امواتا،بل احیاء عندر بہم یرزقون ،فرجین الآیه "(ان لوگوں کومردہ مت خیال کرو جوالقد کی راہ ٹیل مارے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے وہ رزق دیے جاتے ہیں وہ خوش ہیں۔ .......)

اورآ مخضرت الله کارشاد ہے کہ ارواح صالحین سبز پرندوں کے جسم میں عرش کے متعیق دارو ہوں ہوں گئی نیز حدیث میں جو پھھارواح کے فیرات وصدق ت کاشعور رکھنے کے متعیق وارو ہواہے منکرونکیر کے سوال اور عذاب قبر و فیرہ کے بارے میں جو بھی مروی ہو وہ سب بھائے روح پر دلالت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی فدہب ہمیں ہیں بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم بعث ونشور پر بھی ایمان لا میں اور بعث ہے مراد اجسام کا پھر سے نشر ہے اور بعث کی طرح سے ممکن ہے ایک بیروح کا عود بہر حال کسی بھی جسم کی طرف ہوج ہے وہ جسم اول کے اور سے ممکن ہے ایک بیروخ کا عود بہر حال کسی بھی جسم کی طرف ہوج ہوج ہو ہے ہیں اس کے فیر سے بااس اور سے جس کی پہلی دفعہ تحلیق ہوئی ہے کیونکہ انسان اپنی روح سے عبارت ہے سے بنا ہو بااس کے فیر سے بااس اور سے بھی غزا کی تبد کی ہے بھی اور اس کے ساتھ مزاح بھی دور کے دلیا ہے اس کے باوجود انسان و بی رہتا ہے اور یہ مقد ور خداوندی ہے تع بی شندا در اس کے ساتھ مزاح بھی عود کرنا ہوگا کیونکہ روح اپنے آ لہ سے محروم ہو کرآ لام ولذات سے استف دہ نہیں کر سکتی تھی اب بدلتا ہے اس کے کا مود کرنا ہوگا کیونکہ روح اپنے آ لہ سے محروم ہو کرآ لام ولذات سے استف دہ نہیں کر سکتی تھی اب اس کوا یک مماثل آ لہ دید بی ج تا ہے اور یہ تھے ترین معنی میں روح کا عود کرنا ہوگا آلے درید بی ج تا ہے اور یہ تھے ترین معنی میں روح کا عود کرنا ہوگا آلے درید بی ج تا ہے اور یہ تھے ترین معنی میں روح کا عود کرنا ہے۔

اور بیہ جوآپ نے دعویٰ کیا ہے کہ نفوس غیر متناہیہ ہیں اور معادمتناہی تو غیر متناہی کا متناہی کی طرف عود محال ہے تو بیہ ہے اصل ہے کیونکہ اس کی بنیاد قدم عالم اور تعاقب ادوار علی الدوام پر ہے لیکن جوقدم عالم کا عقاد نہیں رکھا تو اس کے نز دیک نفوس مفارقہ ابدان متناہی الدوام پر ہے لیکن جوقدم عالم کا عقاد نہیں رکھا تو اس کے نز دیک نفوس مفارقہ ابدان متناہی ہیں اور معادموجودہ ان کے تناسب کے موافق ہے آگر بیات ایم کی کیا جائے کہ ارواح کی تعداد زیادہ ہے تو خدائے تعالی ایجاد واختر اع کی تدبیروں پر قادر ہے اس بات سے انکار اللہ تعداد نیادہ کی قدرت تخلیق کا گنات سے انکار احت مترادف ہے اور اس کا ابطال مسلم حدوث عالم میں گزر چکا ہے۔

، اب رہی محال ہونے کی دوسری وجہ بیٹنی فدہب تنائخ ہے مما نگت تو ہمیں الفاظ پر جھگڑ انہیں کرنا جا ہیے شرع میں جو کچھ بھی وارد ہے اس کی تقید بیق ہم پر واجہ بخواہ وہ متنائخ ہی کیوں شہوالبتہ ہم اس عالم میں تنائخ کا انکار کرتے ہیں رہا بعث ونشر کا معامد تو ہم اس سے ا نکارنبیں کر سکتے جا ہے کوئی اے تن سخ کبدلے یا پکھاور۔

ر ہاتمہ، را تول کے ہر مزاج جو قبول نفس کے لئے مستعد ہومبادی وجود کی طرف سے نفس کے فیضان نفس ہالطبی ہوتا ہے مذک ہوگا تو اس سے بیدلازم آتا ہے کہ فیضان نفس ہالطبی ہوتا ہے مذک ہالاارادہ اور ہم اس خیال کا بطال حدوث عالم میں کر بچکے ہیں کیونکہ آپ کے پیس فد ہمب سے تو بیکی بھی عجب نہیں کہ اگر و ہال نفس موجود مذہوتو بھی جسم حدوث نفس کا مستحق قرار یا جائے گا اور ایسرنوا کی نفس کی ضرورت ہوگی۔

اب آپ کے لئے یہ کہنا ، قی رہ گیا کہ روصی ارحام ، کی میں مستعدمزا جوں کے ساتھ بحث ونشور کے پہیے ہی کیوں متعنق ہوگئیں بلکہ انھیں ہمارے اس عالم میں متعنق ہونا جا ہے تھ

تو کہا ج ئے گا کہ ش یہ بیہ جدا ہونے وائی روحیں ایک دوسرے ہی تشم کا استعداد جا ہتی ہیں جن کے اسباب کی تکمیں ایک خاص وقت ہی میں ہے اور عجب نہیں کہ جو استعداد نفس کا ملہ مفارقہ کے ہئے مشروط ہے نفس حادثہ کی استعداد مشروط سے مختلف ہو کیونکہ حادثہ نے تدبیر بدن سے اپنے لئے اب تک کوئی کمال حصل نہیں کیا ہے جو نفس کا ملہ نے کیا ہے پھر بھی صحیح عمم خدا ہی کو ہے جوان کے اسباب وشرا اکھا اور اوکات حاضری کو بہتر جانتا ہے ہم صرف یہی جانتے مدا ہی کو ہے جوان کے اسباب وشرا اکھا اور اوکات حاضری کو بہتر جانتا ہے ہم صرف یہی جانتے ہیں کہ قدرت ہاری سے بیساری ہاتیں ممکن ہیں اور شریعت اسمنا میدان کا اثبات کر رہی ہے تو ہیں ہیں اور شریعت اسمنا میدان کا اثبات کر رہی ہے تو ہیں ہیں کہ قدرت ہاری سے بیساری ہاتھیں ممکن ہیں اور شریعت اسمنا میدان کا اثبات کر رہی ہے تو

دوسرامسلک، فلاسفہ کا بیہ کہ کسی کی قدرت میں بینیں کہ فولا دا چا تک رونی کا کیڑا ابنا یا جائے جولہاس کے طور پراستعال ہو سکے ہاں بیصورت ہوسکتی ہے کہ ان خاص اثبات کی وجہ سے جن سے ایس ہوا کرتا ہے فورا دبسیط عن صر میں تعلیل ہوج کئے گھر بیعناصر جمع ہوج کیل اور مختلف ادوار ومراحل طے کرتے ہوئے روئی کی صورت اختیار کریس پھر روئی سے سوت بنا سے جائے سوت بنا سے جائے سوت سے کیڑے تیار کرلیے جا کیں جیس کہ ہوا بھی کرتا ہے لیکن اگر میہ کہ جائے کہ مرحلے طے کے بغیر او ہے کا ایک خود ایک یا چند الحظول کے اندرسوئی کیڑے کا ایک عمامہ ہو سے توریحال ہوگا۔

، استعمالات تھوڑی کی میں میڈیال گزرے کے بیاستعمالات تھوڑی کی میں میڈیال گزرے کے بیاستعمالات تھوڑی کی مدت میں ہے ہوجا نمیں کہانسان اس کی درازی کا احساس بھی شکر سکے قو خیال ہوگا کہ بیسب وفعت وحشر ہوا ہے اگر وفعت واقع ہوگیا اور جب بیسمجھ میں آگیا تو کہنا ہوگا کہ وہ انسان جس کا بعث وحشر ہوا ہے اگر

اس کاجسم پھریا توت وغیرہ کا ہویا خالص مٹی کا ہوتو وہ انس نہیں ہوگا انس نو وہی ہانا جاتا ہے۔
جس کی شکل خاص پر تفکیل ہوئی ہو ( بعنی وہ ہٹری رغلول گوشت غصاریف واخلاط وغیرہ ہے
مرکب ہواور بیا جزائے مفردہ اجزائے مرکبہ پر نقدیم رکنیں لبذااس کا بدن اس وقت تک تیار نہ
ہوگا جب تک کہ اعضا نہ ہوں اوراعضائے مرکبہ بغیر گوشت ہٹری اوررگول وغیرہ کے ہونہیں سکتے
اوران مفردات کا وجود بغیرا خل کے ہونہیں سکتہ اور جاروں اضلاط کا وجود جب تک کہ مواد غذائی نہ
ہونہیں ہوسکتا اورغذا کی تکیل بغیر حیوانات کے وشت یا نباتات جیسے ندھیل بغیرہ کے تعمیل ہو تھر اور کے سے تعمیل بغیرہ ہوانات کے گوشت میں ہوسکتی اور حیوان و نبات کی پیدائش بغیر عناصرار بعد کے نہیں ہوسکتی ، پھر عناصرار بعد کے لئے تعمیل کئی درجیوان و نبات کی پیدائش بغیر عناصرار بعد کے نہیں ہوسکتی ، پھر عناصرار بعد کے لئے تعمیل کئی منازل طے کرنے پڑتے ہیں جن کی تفصیل ہوسکتی ، پھر عناصرار بعد کے لئے تعمیل و تجزیہ کے تی منازل طے کرنے پڑتے ہیں جن کی تفصیل ہے شہور و معلوم ہیں ، یہ

پس بتلاہے کہ بدن اُنسانی کی ایس تجدید کہ روح اس کی طرف بھر ہے عود کر سکے بغیران ادوارومراحل کے بے کیسے ہوگی؟ یہاں تواسب سٹیر کی احتیاج ہے۔

سیا ہر پھر لفظ ''کو سی تھ مٹی کا بتا انسان بن کر چلنا پھرتا نظر آئے گا یاان
اسباب ہی ہیں ایسا انقلاب آ جائے گا کہ بیس ری منزلیں طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ

لی ایمنی وہ سبب جو مروکے جسم سے ننزا کے طف اجزا، کو منی مراس کو عورت کے
رم میں پہنچ ت تنے پھر یا نی نون چینس ہے تو این سرباور س سا سال میں مد

تک اجزاء حاصل کر کے مضغہ کی شکل بنا ویتی تھی چراو تھڑ۔ سے جنین ننا تھا پھر ہم جنین سے

پی بچہ سے جوان جوان سے صرف وہ میں ہوڑھ فرنسکہ اسباب کے بیسارے مرصے بغیر طے

ہوئے رہ جاتے ہیں۔

جب سیمجھ میں نہیں آتا تو ''کن'' ہے ایک عجیب وغریب پنکے کا کھڑا ہو جانا بھی سمجھ میں نہیں آسکتا کیونکہ مٹی ہے کوئی خطاب نہیں ہوسکتا''کن'' کالفظ سننے کی اس میں طاقت کہاں غرضکہ بغیران سارے مراحل کے طے ہوئے مٹی یا کسی چیز کا انسان بن جانا بھی محال ہے لہذا میں نہ بھر میا

بعث ونشر بھی محال ہے۔

اعتراض ان بیدائش اور نشونم کی مذریجی ترقی کی ضرورت کے ہم بھی قائل ہیں جیسا کہ ہم ہی تشکیم کرتے ہیں کہ لوے کے ایک خود کوشو کا انمامہ بننے کے لئے کافی مرصلے طے کرنے ہوئے دیے گئے وہ لوہا ہے ممامنیس ہوسکت اس کوایک طویل مدت کے گزرنے کے کہنے تو روئی بنتا جا ہے پھر سوت بھر سوت سے کپڑا بنتا جا ہیے جب کہیں اس کی قسمت ہیں ممامہ بنتا کھا ہوگا۔

تكربهم بيهجي نتليم كرت بين كدا أركوني جإ بتويه كام ايك لمخطه بين بهي جوي بوسكتا مو

(مجبويد رسائل امام غز الي جديسوم حصيهوم) (10)

کاسباب بجیب وغریب بھی ہیں اور نامعلوم بھی۔

(مجموعه رسائل امام غز الي جدسوم حصه سوم) ﴿ [18 ﴾ ﴿ مِن عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الفلاسفَ

جیں کوئی گوشت بنتا ہے کوئی پٹھا کوئی بڈی کوئی غضر وف کوئی رٹیمن کوں چر بی پھراس سے

آ کھینتی ہے جس کے مزاج کے لحاظ سے سات مختلف طبقات ہوتے ہیں زبان بنتی ہے دانت

بنتے ہیں تئتی وزمی کے لحاظ سے باوجودان کے قریب قریب رہنے کے ان میں تفاوت عظیم ہوتا

ہواورائی طرح جو جو بجیب بجیب چیزیں فطرت کے تماشگاہ میں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کاوہ

انکارائی سے زیادہ شدت کے ساتھ کرتا جتن کے ملہ حدہ عالم آخرت کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں

انکارائی سے زیادہ شدت کے ساتھ کرتا جتن کے ملہ حدہ عالم آخرت کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں

"اندا کے اعظاماً نحوۃ الآیة "کی ہمیں زندہ کی جائے گاجب ہم بوسیدہ

بڈیاں ہوجا کیں گئے۔

اگر کہا ج کے فعال الی کا ایک غیر متغیر ہو مقر رظر یقد ہوتا ہے ای لئے فعالے تعالی نے فعالے نوا کا میں ایک دم کی بات نے فرمایا ہے 'و معالمر نا الا واحد کلمح البصس '' (ہمارا کا م تو بس ایک دم کی بات ہے) جیسے ایک نگاہ کی نیز فر ایا گیا ہے 'ولس تعجد لسنة الله تبدیلا' 'لیخی تم اللہ کے قانون میں کوئی تبدیل نئی فر و گاہ کہ اسماب جن کے امکان کا تم دہم کرر ہے ہو واقعة موجود ہوں تو جا ہے کہ ریم کی تبدیل میں آئیں او بارباران کی تحرار لائتنای طور پر ہوگی اور کا نئات میں ظہور و ترقی کا موجود قرائل م بھی لائتنائی ہوگا۔

تکرالورورکے اس اعتراف کے بعداس بات پر بھی کوئی تعجب نہیں ہونا جا ہے کہ طویل مدت کے بعد کاروبار کے نہج ہی بدل جا نیں مثلاً ہزارسال بعد قانون قدرت اپنی روش ہی بدل جا نیں مثلاً ہزارسال بعد قانون قدرت اپنی روش ہی بدل ہے کہ وہان ہی بدلد کے لیکن ریتبدیلی بھی دائمی اورابدی ہوگی قانون قدرت کی اس صنعت کی بناء پر کہ وہان تندیلی کی کوئی مخوائش نہیں ' ہے۔

اور بیہ بات اس وجہ ہے ہوگی کہ فعل اہمی مشیت اہمی ہے صادر ہوتا ہے اور مشیت

(جموعه رسائل امام نوالی جید سوم حصه سوم ) **(آمان**ة الفعاسف

الهی جہتی حیثیت ہے متعدد تہیں ہے کہ جہات کے اختداف کے ساتھ اس کے نظام میں بھی اختیا ف پیدا ہو جائے جواس ہے صادر ہوگا خواہ وہ کی شکل میں ہوا تظامی طور پر کمل ہوگا لیمن اس کی ابتداء وانتہاء ایک ہی بخام پر ہوگا جیسا کہ سارے اسباب و مسببات میں ہمارا مشاہدہ ہوگا اس کی ابتداء وانتہاء ایک ہی خوہ وہ ذریم مشاہدہ جو رہا ہی اگر تم تو ایدو تناسل کی موجوہ زیر مشاہدہ جو رہا ہی اوجا زیر قرار دیے ہو یا اس نہجے کے ای وہ کو چاہے کھن زمانہ طویل کے بعد ہو پر سبیل کرار ودوام جائز مانتے ہوتو پھر تمہیں قیامت و آخرت کے عقیدہ ہے دست بردار ہونا چاہے اوران چیز وال سے بھی جن پر کہ خواہر شرع۔ و یاست کرتا ہے کیونکہ ان سے بیل زم آتا ہے کہ ای رہا اس وجود سے پہلے بر ہا قیامت آپنگی ہے نیا رہا جی متا المی الامھابة .

کیکن اگرتم کہتے ہو کہ سنت الہیہ سی مختلف چیز میں جنساً بدل عتی ہے اور بیم تعبدلد سنت عود نہیں کرتی اورام کان کی مدت تین ادوار میں تقسیم ہو عتی ہے۔

(۱) پیدائش عالم سے پہلے جبکہ القدت کی موجود تھا مگر عالم نہ تھا۔

(٢) عالم كى پيدائش كے بعد

(٣)اخبيّام يعنى منهاج بعثى

اب بے نظریمی منظم و مکسانیت کو باطل قرار دیگا، کیونکہ بیسنت البید کو قابل تغیر سمجھتا ہے، لیکن بیدتو محال ہے اگر اس کا امکان ہوتو ایسی مشیت بالا راد ہ کے متعلق ہوگا جو اختلاف احوال ہے ہوگز رتا ہے نیکن مشیت از لید کا تو ایک مقرر طریقہ ہوتا ہے جس میں کوئی تہدیل خوبیں ہوتی فعل الہی مشیت البید کے متوازی ہوتا ہے، اور مشیت ایک بی سنت پر جاری ہوتی ہے وہ مختف زیانوں کی نسبت سے مختلف نہیں ہو سکتی۔

فلسفی یہ بھی دعوی کرتے ہیں کہ بھارا یہ قول ضدائے تھی ں کے ہر چیز پر قادر ہونے کے عقیدہ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ بم قویہ کہتے ہیں کہ خدائے تھی لی بعث ونشوراور جمتے امور کہنہ پر قادر ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ آلروہ ہا ہے قو کرسکتا ہے بھار نے قول کے صدق کے لئے بہتر ط نہیں ہے کہ وہ کربی رہا ہو یا ان کا ارادہ کررہا ہو یہ بات الی ہے جیسی کہ مشلا ہیں کہ کوئی شخص ابنا گا کا ک لینے برقد در ہے اس معنی ہیں اس کی تصد بی ہوگ کہ اگروہ ہا ہے تو ایس موٹی میں اس کی تصد بی ہوگ کہ اگروہ ہا ہے تو ایس کرسکتا ہے کہا دا قول کہ وہ نہ جا ہے ہو ایس کہ بین بھی ہوگ کہ اگروہ ہو ہے ہو ایس کرسکتا ہے کہا در تو ایس کہ بین ہوگ کہ اگروہ ہو ہے ہو گا ور نہ کرے کا بھارا قول کہ وہ نہ جا ہے گا اور نہ کرے گا بھارا قول کہ وہ ہے ہو گر کہ بھارا ہو ہا ہے تو کر کہا ہو تو کر کہا ہو تا ہے گا ہوں کہ بھارا کو بھی ہو کہ بھارا کو تا ہو جا ہو کہا ہو تا تا ہو ت

قول که اگروه چاہے تو کرے گاشرطی موجب ہے اور جمارا قول کے نہیں چاہا اور نہیں کیا دونوں حملیہ سمالیہ میں ، اور سمالیہ حملیہ موجبۂ شرطیہ کا مناقص نہیں ہوتا۔

لہذا جو دلیل میر ٹابت کرتی ہے کہ اس کی مشیت از لی ہے اور متغیر نہیں ہوتی وہ میر بھی ٹابت کرتی ہے کہ اس کی مشیت از لی ہے اور متغیر نہیں ہوتی وہ میر بھی ٹابت کرتی ہے کہ امر البی کی اجر ائی انتظام وانضباط کے ساتھ تکرار وعود ہی ہوگا اور اس بھی تکرار وقت کی اکا ئیال مختلف بھی ہوں تو اس کا اختلاف بھی نظم وضبط کے تحت ہی ہوگا اور اس بیس تکرار وعود اور اس کے سوا سے ٹامکن ہے۔

جواب ہمارایہ ہے کہ بیمسئلہ قدم عالم ہی کے مسئلہ ہے متعلق ہے کہ مشیت قدیم ہے لہذا عالم کو بھی قدیم ہونا چاہیے اور ہم اس چیز کو باطل ٹابت کر چکے ہیں اور ہتلا چکے ہیں کہ مراتب کا فرض کرنا بعیداز قیاس نہیں ہوسکتا جو یہ ہیں۔

(۱) خدائے تعالی کا وجودتھا اور عالم نئم تھا۔ (۲) پھراس نے عالم کوزیر مشاہدہ نظام کے مطابق پیدا کیا پھراز سرنو دوسر انظام شروع کر ہے گا جس میں جنت و دوز خ کا وعدہ کیا گیا ہے (۳) جب تمام چیزیں معدوم ہوجا کیں گا درصرف القدتعالی باقی رہے گا مفروضہ بالکل ممکن ہے گوشر بعت یہ بتلاتی ہے کہ جنت دوز خ کا نُواب وعقاب دائی ہوتا ہے یہ مسئلہ خواہ وہ کسی طرح سے مشکل کیا جائے دومسئلوں پڑمبنی نظر آتا ہے (۱) حدوث عالم اور حصول حادث کا جواز قدیم ہے۔

(ب) خرق عادات مسببات کے خلق کی وجہ سے جواسبات کے بغیر خلق کے جے بیں گئے ہوں بااسباب کی وجہ سے مگر دوسر سے غیر مغتاد نہج پر ہم ان دونوں مسئلوں کا فیصلہ کر چکے ہیں دراللّٰم (انحلم بالصوراب: .

اگرہم ہے کوئی ہو جھے کہ تم ان فلسفیوں کے ندا ہب کی تفعیل تو کر چکے اب ان کے کفرواسلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم ان کوکا فراوروا جب النقل قرار دیتے ہو؟۔

تو ہم کہتے ہیں کہ مرف تین مسئلوں ہیں ہم ان کوکا فریجھتے ہیں۔

(۱) مسئلہ قدم عالم اور ان کا بہ قول کہ جوا ہر تمام قدیم ہیں!

(ب) ان کا بہ قول کہ اللہ تعالی جزئی معلومات کا احاط نہیں کرسکیا۔

(ج)ان كاانكار حشر اجساد وبعث ونشر\_

یہ تین اسٹائل ہیں جو اسلام کے حصولی عقائد سے متصادم ہیں ان کا مقتقدہ گویا کذب انبیاء کا مقتد ہے اور ان کا ریہ کہنا کہ جنت ودوزخ کی تشبیہات صوری جمہورعوام کی محض تفہیم وترغیب کے لئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں تو ریسر تک کفر ہے جس کا مسلمانوں کے فرقوں میں سے کوئی بھی اعتقاد نہیں رکھتا۔

رہان تین مسلوں کے سوا باتی امور جیسے صفات الہید ہیں تقرف اعتقادتو حید کومتزلزل لیمن قابل تشکیک بنیادوں پر قائم کروینا تو یہ ترب بہر کی معتزلہ نے مسلاتولد ہیں ہیں تلازم اسباب طبعید کے بارے ہیں ان کا ند ہب وہی ہے جس کی معتزلہ نے مسلاتولد ہیں تقریح کی ہے اور دوسری باتیں جوفل فیوں ہے نقل کی جاتی ہیں انکا بھی بھی حال ہے کوئی ندگوئی اسلامی فرقد ان کی تکرار کرتا نظر آتا ہے جو تحق اہل بدعت ہم کے اسلامی فرقوں کی تنفیر کرتا ہے تو ان کی بھی کرسکتا ہے اور جو تکفیر سے تو قف کرتا ہے وہ شرف آئیس تین مسلوں ہیں ان کی تحفیر کرتا ہے ہمارا می مصورتبیں کہ اہل بدعت وعوثی کے مسلمان ہوئے یا ند ہونے پرغور کریں اور بھی کر کرتا ہے ہمارا ہے تھوں کہ ان کی کن بدعات کو حسنہ یاسیٹ تقرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس مسئلہ پر گفتگواس کرتا ہے ہے جو کہ ان کی کن بدعات کو حسنہ یاسیٹ تقرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس مسئلہ پر گفتگواس کتاب کے مقصود سے خارج ہے خدائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سید سے مسئلہ پر گفتگواس کتاب کے مقصود سے خارج ہے خدائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سید سے مسئلہ پر گفتگواس کتاب کے مقصود سے خارج ہے خدائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سید سے مسئلہ پر گفتگواس کتاب کے مقصود سے خارج ہے خدائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سید سے کی تو فیش عطافر مائے ۔ آئیں

ثمث

## تعليقات

۱۳۹۷ مطر۲ ایس سے بیال زم نہیں آتا کہ غزالی نے عقلی تک ودوکو بالکل غیر ضروری قرار دیا ہے اوراس سے قطعی دست برداری کووہ رآ ہو صواب بچھتے ہیں بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ اس کو حقیقت کی طرف پہچانے والا ایک وسیلہ شلیم کرتے ہیں جیسا کہ عقل مدر کات اور صوفیانہ مسلک کے ساتھ متقصود کی طرف بڑھنے کا واقعہ خودان برگزرا۔

مصدحح

۳۶ سطرا نی الی کی وجہ تسمیہ میں مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ای نے الہیات کو نظری فلسفہ کے طور پر چیش کیا بعض کہتے ہیں کہ آ اہد یعنے دیوتا ڈس کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ خاندان سے اس کا تعلق ہے۔

 هجو عدر سائل اما م غز الیُّ جلد سوم حصه سوم **۱۲۵** الفداسف

دیکھتے ہیں اور جبیب کے غز الی نے خو دمقاصد الفلاسفہ میں ذکر کیا ہے اپنے موضوع کے اعتبار ے تر تیب دیے گئے ہیں علم البیات اعلی علم کہلاتا ہے کیونکہ فلسفی اس سے ابتدا نہیں کرتا بلکہ آخر میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اورعلم ریاضی اوسطعلم کہلا تا ہے نیعنی اس کی طرف پہیے اور بعد بھی توجہ کی جاتی ہےاورعم طبیعی اول علم کہلاتا ہے کیونکہ اس کی طرف ابتداء ہی ہے توجہ کی جاتی ہے علم الہیہ کی طرف جو خالص مجر ۱ ات کے بارے میں بحث کرتے ہیں فربن کا مائل ہو تا ضروری ہے مگر در میانی منزل (ریاضی ) ہے گز رے بغیراییانہیں ہوتا کیونکہ ریاضی ان امور ہے بحث کرتی ہے جواگر مادہ سے خارجی طور پرمجر دہم ہوں تو وہمی طور پران کوالگ کیا جاتا ہے اس طرح وہ ایک بل کی طرح ہوتی ہے جس کے ذریعہ علم آلہ کی طرف رسائی ہوتی ہے بہی فلسفیوں کا مقصد ہے اس کی افلاطون کے اصول جمہوریت بھی تائید کرتے ہیں بعنی ایک علم سے دوسرے علم کی طرف اورایک نن سے دوسر نے ن کی طرف تدریجی ترقی کرنا ، نیز وہ عبارت بھی اس کی تا ئىد كرتى ہے جو يەنگىفى اپنے مدارس كے دروازوں پرلكھا كرتے تھے يہاں وہ مخص داخل نہيں ہوسکتا جوعم ریاضی ہے آشن نہوپس اس روشنی میں بیمعلوم ہوتا ہے کے فلسفیوں نے جو بیطریقہ ا یجاد کیا تھا کہ اللہ یات میں غور فکر کرنے والے کے لئے منطق وریاضی کی مخصیل احجی طرح کر کنی جا ہےتواس سے ان کا مقصد بیتھا کہ طالبلعم کا ذہن علم سیح کے لئے آ مادہ ہوجائے ایسانہیں جیہا کہ غزالی نے خیال کیا کہ وہ ریاضی کے ذریعہ ایک شم کا چکر دیکر طلبہ کوایئے وام میں لے آتے ہیں میری نظر میں تو معاملہ صاف ہاس میں کوئی بیجید کی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی شخص میہ جاہے کہ وہ فلسفیا نہ مشکلات کی گرہ کشائی کے لئے تیار ہوتو فلسفی اس کے لئے علوم ریاضی کی شرط لگاتے ہیں اور بیمعقولات شرط ہے ہاں اگرعقا ئد کوفلے کے غیر بیجیدہ طریقتہ پرمنوا نا ہوتا تو اس کے لئے ریاضی کی ضرورت نہیں بلکہ صرف کتاب دمسنت کی طرف توجہ کرنا کافی ہے۔ منة معرها (٤) ابوالنصر فارالي (٢٠٠هـ) ٦٢ ٢٣٠ فاري الاصل ہے دسيج فارياب ضلع خراسان ميں پيدا ہوا بعض لوگ اس كا مقام ولا دت شهراطرار (ضلع ماوراءالنهر) بتلاتے ہیں۔

منت سطره۱:(۵)ابوعلی این سیناالملقب به شیخ الرئیس (۳۷۰ه) تا ۱۳۲۸ه ) مشهور طبیب فلفی تھا بصوبہ ماورا دالنهر میں پیدا ہوا۔ مصدحت ٣٠٢ سطرے : (١) معتز له مسلمانوں کا ایک فرقه تھا جوا ہے آپ کواصحاب عمل وتو حید ، بھی کہتا تھا پھراس کی کئی شاخیس ہو کئیں لیکن سب کے سب بعض امور پرمتفق تھے مثلاً خدا کی ذات پر زیادتی صفات کی تفی کیونکه ان کے پاس خدا عالم بالذات قاور بالذات ہے نہ کہ بالصفات اور مثلًا كلام البي حادث م مخلوق ب ايك حيثيت سف يعنى حرف" وصوت كي حیثیت ہے وہ ظاہری آ کھے ہے قیامت میں بھی نظر نہیں آ سکتا وہ مخلوق ہے کسی حیثیت ہے بھی مش بنہیں ہے بندہ خالق خیروشر ہے خدائے تعالی کی طرف خیر کی نسبت تو کی جاسکتی ہے مگرشر کی نہیں خداوند حکیم بندہ کے لئے سوائے خیراورمصلحت کے پچھنیں کرتا بندہ ہی شرکا خالق اوراس كاذمەدار بوغيرە وغيره -- <del>مىساسى</del>

٣ فاسطر> (٤) فرقه كراميه ابوعبدالله محمد بن كرام كے بيڑوں كا نام ہے بيلوگ خدا کے جسم و حیرے قائل سے کہ وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور اس سے جہت علیا کی طرف سے مماسس ہے اور اسی قسم کے اور مذیانات صاحب مقالات الاسلامین لکھتے ہیں میر جید کے تیر ہویں فرقے کا نام ہے جو کہتے ہیں کہ کفر تا م ہے زبانی انکار خدا کا نہ کہ قلبی انکار کا وغیرہ وغیرہ ٢٦٣ سطر> (٨) فرقه واتفيه: صاحب مقالات الاسلامين كے بيان كے موافق بيه روافض كا بائیبواں فرقہ تھا جوموی بن جعفر نامی امام کو قیامت تک زندہ اور کہیں پوشیدہ مانتا ہے اور یقین رکھتاہے کہایک روز انکاظہور ہوگا اور مشرق ہے مغرب تک ساری روئے زمین کے وہ حاکم ہونگھے موی بن عبدالرحمٰن جب ان ہے من ظر ہ کرتے تھے تو کہتے کہ بیلوگ میر نے مزد یک یارش سے بھلے ہوئے کوں کی طرح ہیں۔

١٠٠٧ طر ١١: (٩) ملا جلاالدين دواني نے افلاطون کي اس اختلافي رائے پرروشني ڈالي ہاور کہا ہے کہ صدوث عالم کے بارے میں جو تول نقل کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد صدوث ذاتی ہے اور میں نے فلاسفہ اسلام ہے کی کے ہاتھ کی تھی ہوئی کتاب دیکھی ہے جواس تاریخ سے پہلے تھی گئے ہے ( یعنی تاریخ کتابت سے جارسوبرس پہلے تھنیف کی گئی ہے ) اوراس میں بیمصنف افلاطون سے نقل کر کے لکھتا ہے کہ تمام قلسفی قدم عالم پر متفق ہیں سوائے ا یک شخص کے اور اس کتاب کا مصنف کہتا ہے کہ ارسطو کی مراد اس شخص سے افلاطون ہے پھرتو حدوث ذاتی براس کی رائے کومحمول کرناممکن نہیں۔

عبارت مذکور کے معنی بیہ و کئے کہ افلاطون کے سوائے تمام فکسفی قدم عالم کی رائے

(جموعه رسائل امام غز الى جلد سوم حصه سوم) - (تهافتة الفلاسف

پر منفق ہیں صرف افلاطون ہی عالم کے صدوث ذاتی کا قائل ہے قاعدہ استناء کے مقتنائے سے فلسفیوں کی رائے تقدہ ان کی مقتنائے سے فلسفیوں کی رائے قدم ذاتی پرمحمول ہوگی تحربیاس کے خلاف ہے پھراس حدوث کی روایت افلاطون کی ارواح انہانی کے قدم اور بعد مجرد کے قدم کے بارے ہیں بھی اس کی شہرت کے خلاف ہے۔ خلاف ہے۔

A PARTY

۱۹۳ من سلک ہوجاتے ہیں۔
ان کے پاس لڈ یم ہے جات کہ اس میٹیت سے کہ اس کے مناقشہ کو معلوم کرنے ہے۔
ان کے پاس لڈ یم ہے کہ اس دعوے سے دائفیت حاصل کی جائے جس کو یہ دلیل پیدا کرتی ہے متاکمین کا بیتول مشہور ہے کہ عالم ( لیعنی موجودات کا وہ حصہ جو ذات وصفات خداوندی کے سوا ہو ) حادث ہے 'اور فلا سفہ کے اس دعوے کی مخالفت کرتے ہیں اس حیثیت سے نہیں کہ عالم ان کے پاس لڈ یم ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ اس کے ایک حصہ کو وہ قدیم سمجھتے ہیں اور یہاں ان کے پاس لڈ یم ہوجاتے ہیں۔

مسلک (۱) جواشیاء کا شاراوران کا حساب کرتا ہے اوران میں سے ہرا یک کیلئے ایک خالص دلیل لاتا ہے جواس کے قدم کو واضح کرتی ہے۔

مسلک (ب) منتظمین کے دعوے کے بطلان کے لئے بیرگافی سمجھاجا تاہے کہاس کی تصویر تمالیہ کلیہ کے لباس میں ای طرح تھینجی جائے کہ کوئی چیز عالم میں سے قدیم نہیں ہے اور جب سلب کلی باطل ہوجائے تو اس کانقیض ثابت ہوجائے گاجوا یجاب جزئی ہے یعنی بعض عالم قدیم ہے اور یہی مطلوب ہے۔

اورغزالی نے ذرہب فلاسفہ ک تصویر کھینی مسلک ٹانی ہی کو سہولت کی خاطر
اختیار کیا ہے، اور اس بیان کے لئے کہ فلاسفہ کے نزدیک عالم بیس کیا چیز حادث ہے اور کیا چیز
قدیم ہے (اور ان کے نزدیک کیفیت نشوء وار تقائے عالم کیا ہے؟) یہ تخیص پیش کی ہے مبدا
اول کے وجود سے عقل اول نے فیضان پایا ہے اور عقل موجود قائم بالذات ہے کوئی جسم نہیں نہ
کسی جسم بیس منعکس ہے اپنی ذات کا علم رحمتی ہے اپنے مبدا کا علم رحمتی ہے اور اس کے وجود
کے ساتھ ہی تین چیزیں لازم آتی ہیں عقل ٹانی اور نفس نفک اقصی اور جرم فلک قصی اور بیاسلئے
کہ وہ عقل اول ہے اپنی ذات اور مبدا کو جانتی ہے اور اپنی ذات کے اعتبار ہے مکن الوجود ہے
کہ وہ عقل اول ہے اپنی ذات اور مبدا کو جانتی ہے اور اپنی ذات کے اعتبار مے مکن الوجود ہے
اور یہ تینوں جہات مختلف ہیں اور ہر جہت سے ایک شے صادر ہوتی ہے اعلی سے اعلی اونی سے اور اپنی اور جہات ہے اور اپنی داری طرح یہ سلسلہ چانا ہے اور

(جموعدر سائل اما مغز الی جلد سوم حصر سوم) (اف)

بالا خرعمل عاشر پرمتی ہوتا ہے جس کا نام عمل تعلی ہے ہے ای سے مادہ قابل کون وفساد فلک قر کے مقتر میں صادر ہوتا ہے چر بیدادہ حرکات کوعقب کے وسیلہ فتلف قتم کے امتزا جات حاصل کرتا ہے جس سے معد نیات نیا تات وحیوانات ظہور میں آتے ہیں اور اصل ان موالید ثلاث کی عناصر اربعہ یعنی بانی ہوا اور آگ ہیں اور عالم علوی کے مشتملات یہ ہوتے ہیں عمول عشروا اس معالی شاخرا ساتھ ہوتا ہے اور عالم علوی کے مشتملات یہ ہوتے ہیں عمول عشروا اور مقتم ہوتا ہے جو عناصر اربعہ پر منقسم ہوتا ہے جس عمول اور شور جسمید و نوعیہ اور اشکال واضوار کے ساتھ اور عناصر ای خود کے ساتھ اور اجسام فلکیہ اپنے معاد اور صور جسمید و نوعیہ اور اشکال واضوار کے ساتھ اور عناصر این عاصر کی صور شوعیہ ہوتا ہیں رہ کئیں عناصر کی صور شوعیہ اور اعراض تو یہ حادث ہیں اور عناصر کی صور شوعیہ کے بارے ہیں اور عناصر کی صور شوعیہ کو بارے ہیں اور عناصر کی صور شوعیہ کے بارے ہیں اور عناصر کی صور شوعیہ کے بارے ہیں اور عناصر کی صور شوعیہ کے بارے ہیں اور عناصر کی صور تو عیہ کے بارے ہیں اور عناصر کی صور تو عیہ کیا کی ساتھ اور عناصر کی صور تو عیہ کے دو وان سے تبا دہ ہیں مقتل ہوتی ہیں

### A

منٹ سطر ۱۰(۱۱)ارادہؑ قدیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ وہ جب عدم ہے دو احتمالوں کاذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) ارادہ قدیم عالم کے عدم سے متعلق ہوا، بعد اسکے کہبیں ہوا تھا تو یہ بات حالت قدیم میں تغیر کی طرف مودی ہوتی ہے۔

(ب) ارادہ قدیم ازل بی ہے ایسے وقت سے متعلق تھا جبکہ وہ معدوم تھا اور تغیر حالت قدیم میں لازم نہیں ہور ہاتھا اور رہے وہی احتمال ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے الکہ وہ اس حالت کی طرف مودی ہوگا) مجراس حالت میں انقلاب ہوا تو فلاسفہ نے مسئلہ اولی میں جو استدلال کیا ہے کہ وجود حادث کا صدور قدیم سے محال ہے وہی استدلال عدم حادث کا صدور قدیم سے محال ہے وہی استدلال عدم حادث کا صدور قدیم سے محال ہوئے ہوگا ہر ہے۔

مضحح

سر ۱۳۷۳ سطر۳ (۱۲) کینی جب معلول اول کی عقل اس کے نفس کی ذات کے سوا۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ہوتو دو محال لازم ہو نئے ایک محال اللہ تعالی کے بارے میں وہ ہے کثر ت کا اس کی ذات میں پایا جانا دوسرامحال معلول کے بارے میں اوروہ تر نتیج وخمیس ہوگی باوجود یکہ فلا سفہ اس کے قائل ممبیل ہیں۔۔

#### MAN

٢٣٣ مطري (١٣) ابتداء مسئله سے يہاں تك فد بب فلسفيوں كا بتلايا عميا ہے تو مجرامام

میں کہتا ہوں کہ جب غزالی رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہی خاص ند ہب قلب کے بیان میں اس کے شافی رو کے ساتھ لکھدی تھی تو یہاں ان کے فدہب کی تر جمانی اس طویل ہے ان کا کیا منشاءتھا؟ بھارے خیال میں جو چیز کےغزالی کو کتاب مقاصد الفلاسفہ لکھنے پر داعی ہوئی وہ صرف وہی نہیں ہے جس کا انھوں نے اس کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے بلکہ اس کے علاوہ ایک دوسری ہی شے ہے،ان کاوہ بیان غور طلب ہے جوانھوں نے ایک کتاب کا (جو فد بہب باطنیہ كردين لكسى كئى ہے )سبب تاليف بيان كرتے ہوئے لكھا ہے، ميں نے ان كى كتابيں حاصل كرنا شروع كيس ان كے مقالے جمع كرنا شروع كيے مجھے بعض ان كے نئے خيالات بھي ليے جو ہمارے ہمعصر لوگوں کی ذہنی کا دش کا نتیجہ تنے اور جوان کے سلف کے طریق واصول پر بنی تنصے پس میں نے ان خیالات کوجمع کرنا شروع کیااورانھیں ایک با قاعدہ تر تیب کے ساتھ لکھتا گیا، ان کے بالقابل محقیق وسلیم شدہ خیالات بھی درخ کرتا گیااس کے ساتھ ساتھ ان کا جواب مجھی لکھتا گیااس پراہل کتی بگڑ ہیٹھے کہ میں نے ان کے دلائل و بیانا ہے کو واضح کر کے بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ اس سے تو اس کے ندہب کی تائید ہونے لگتی ہے اور جن دواؤں پیج ہے نخالف پہلوان نا واقف تھا آگئے کو یا اس کو واقف کرایا گیا ہے کہا گیا کہ تمہاری اتی تحقیقی اور ان کی طرف سے اتن صاف صاف ترجمانی خودان کے حق میں تائید کا پہلو بن رہی ہے ایک ا عتبار ہے میں ان کے مجڑنے کو درست سمجھتا ہوں ، جبیبا کہ احمد بن جنبل رحمہ اللہ بھی حارث المحاسى رحمه الله يرخفا ہوئے تھے جبكه آخر الذكر كى كتاب (ردمعتزله) بيں ان كے آ كے پیش كی گئی اور واضح کیا گیا کہ بدئلتوں کاروتو فرض ہے احمہ نے جواب دیا کہتم نے پہلے تو ان کے شہد کو نقل کیا بھراس کا جواب دیا کہ بہتے ہوان کے شہد کو نقل کیا بھراس کا جواب دیا کیا تہم ہیں اس امر پراطمینان حاصل ہو چکا ہے کہ ناظر کا دیاغ پہلے شہد ہی کہ دام میں گرفتار نہیں ہوجائے گا اور آپ کے جواب کی طرف النقات بھی متم کرے گا اور آپ کے جواب کی طرف النقات بھی متم کرے گا اور آپ کے جواب کی طرف النقات بھی متم کرے گا اور آپ کے جواب کی طرف النقات بھی متم کرے گا اور آپ کے جواب کی طرف النقات بھی متم کرے گا اور آپ کی چید گی اس برواضح نہ ہو سکے گی۔

پھرغز الی لکھتے ہیں جو بھی احمہ نے جواب دیا وہ ٹھیک ہے مگرای وقت یک جب کہ شبه منتشرط بوابومكر جب شبه منتشر ومشهور بهو چكابوتواس كاجواب دينا بهى واجب بوكميا اور جواب اس وفت تک ممکن نہیں جب تک خود مخالف کے ند ہب کوصاف طور پر شدیتلایا جائے ہاں البية شبه کے بتلانے میں تکلف سر کرنا جاہیے اور میں بھی بیہاں تکلف نہ کروں گا ان شبہات کو میرے ایک ملا قاتی نے بیان کیا تھا جوانہی مخالف عقیدہ لوگوں کی جماعت ہے اپناتعلق پیدا کر لیا تھااس نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمارے لوگ آ ب حضرات کی ان تصانیف پر جو ہماری رد میں کھی جاتی ہیں منتے ہیں کہ خود تو ہمارے خیالات کو سمجھ منہ سکے اور گئے تر دید کرنے اس لئے میں نے پندنہیں کیا کہ ان کی اصل مجت ہے غافل رہ کر جواب دوں اسلئے میں نے ان کو یہاں کامل طور برنقل کر دیاہے تا کہ میرے متعلق میگمان نہ ہو کہ میں نے ان خیالات کو سنا تو ہے گرسمجھانہیں اس لئے بھی میں نے انھیں صاف طور پرلکھ دیا اور آنجدا مکان ان کے خیالات کی غایت معلوم کرنی پھر دلائل قاطعہ ہے ان کے فساد کو داختے کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ پس جس اصول پر که غزالی ندجب باطنیہ کے خیالات کوتر ویدے پہلے درج کرتے رہے ای اصول پرفلسفیوں کے خیالات کی بھی انھوں نے تر جمانی کی اس طریقہ سے نہیں جیسا كانعول نے مقاصد الفلاسفہ كے مقدمہ ميں لكھا ہے كيونكہ غزالي الجيمي طرح جانے تھے كه ان ے پہلے متکلمین فلسفیوں کی رو میں کامیاب ہیں ہوئے تھے کیونکہ دوان کے فد جب ہی کو بوری طرح پر سمجھ لنہ تھے سنے جوغز الی کہتے ہیں؟ متکلمین کی کتابوں میں ان کے ( یعنی فلسفیوں ) کے بیانات میں سے بچے بھی شاتھا باوجود بکہ وہ ان کی تر دید برابر کیے جارہے تھے ہال بہال بچھ بهم اورمسخ شده بيانات ضرور تصح جن كالتناقض ونساد الكل ظاهرتها جن كوايك جاال عامي بهمي ا پی ظرف منسوب کرنا پسندنہیں کرنا چہ جائیکہ فلسفیوں کی طرح و قیقنہ رس افراداس کئے ہیں نے مناسب مجھ کے ان کے بیان میں روے پہلے ان کے خیالات کی کند تک پہنچ جاؤں اور ان کی نا ظر کوبھی اطلاع کردوں ورنہ بلا سمجے بعجھے کڑنا اندھوں کی طرح لاٹھی چلانا ہے اور عجیب بات

ہے کہ غزالی اس کتاب میں بہت ہے چیزیں بلاجواب تشنہ چھوڑ ویتے ہیں اور بعض وقت تو ان

چیزوں کو پیش کرتے ہیں جوانے اور فلسفیوں کے ماہین مختلف فیہیں ہیں ان کے مسائل منطق تو پیش کرتے ہیں گران ہیں ہے کسی کی شافی تر دیڈہیں کرتے مسائل طبیعی تو ہیں گران ہیں ہے مسائل طبیعی تو ہیں گران ہیں ہے مسرف چند کی تر دید کرتے ہیں پڑھنے والا یہ جھتا ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کامخاج ہے لہذا اس کتاب کی تعبید ہیں گھی اس کتاب کی تعبید ہیں گھی ہوا تھوں نے اس کتاب کی تعبید ہیں گھی ہے جسیا کہ ہم نے پہلے واضح کر دیا ہے۔ '

سفی اسلام السفر السلام السفری الله الم عزائی نے قدیم قلسفیوں پر کیا ہے ای قسم کا احتراض موجودہ زمانہ کے فلسفیوں پر بھی کیا جہ سکتا ہے جوا پی عقل سے ماورا عبیقی حقائق کو بھے کا دعوی موجودہ زمانہ کے فلسفیوں پر بھی کیا جہ سکتا ہے جوا پی عقل سے ماورا عبیقی حقائق کو بھور کا قول کرتے ہیں بتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ بجیب وغریب شم کے دعوے کرنے بگتے ہیں بیٹو بنہور کا قول ہے کہ مشیت این دی اندھی ہے جو پھھاس سے صادر ہور ہائے وہ عقل و تمیز سے نہیں ہور ہا ہے۔ ہمشیت این دی اندھی ہے جو پھھاس سے صادر ہور ہائے وہ عقل و تمیز سے نہیں ہور ہا ہے۔ ہمشیت این موجودہ تشکیل مادہ کی اضطراری حرکت سے آغاز ہوئی ہے ایک اور فسفی کہتا ہے کہ کا نئات کی موجودہ تشکیل مادہ کی غیر محقول حرکات کا نتیجہ ہے ۔ جیسے اور فسفی کہتا ہے کہ کا نئات کی مشین پر انگلیاں مارتے رہے تو ممکن ہے کہ ایک شکسیر کا درامہ مرتب ہوجائے۔ (مترجم)

صنحافی اسطر اور (۱۵) کینی جیس کہ وہ کہتے ہیں کہ جب واجب اپنے غیر ہے اپنے وجود وجو ہر اور اپنے غیر کے لئے علت ہونے میں مشارکت کرے گا تو جب بیمث رکت مقومات ماہئیت میں ندہوتو واجب کو واحدت سے خارج بھی ندکرے گی۔

#### مصحح

صابی سطراا (۱۲) شاید مصنف کا اشارہ انکے اس قول کی طرف ہے کہ جوہنس میں اپنے غیرے مشارکت رکھتا ہے قو ضروری ہے کہ دوہ اس فیصل میں مبا نیت رکھے۔
میں انہ بھی ہوتو اس سے جیرت زدہ ہوجا کیں گے اور بھی بھی نہ کیں گے کہ بیواقعہ ہوا بھی یا کہ میں ان اور ہم منائب بھی ہوتو اس سے جیرت زدہ ہوجا کیں گے اور بھی بھی نہ کہ کہ بیواقعہ ہوا ہمی یا کہ میں اس محالات لازم ہو نگے لیکن اگر امکان میں ہو کہ ہم کواس بات کاعلم ہو جائے کہ بیا نقلاب (باوجود اس کے امکان کے )غیر واقع ہے تو یہ محالات لازم نہیں ہو نگے اور امکان ہے کہ بیا نقل دو طریقوں میں سے کی ایک طریقہ سے حاصل ہو۔
اور امکان ہے کہ بیا کم ان دو طریقوں میں سے کی ایک طریقہ سے حاصل ہو۔
(۱) خدائے تعالی ابتدا اس میں اس انقلاب کی عدم حصول کاعلم ہیدا کر ہے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ باوجود اپنے امکان کے غیر واقع ہے اس علم کے مقتضا کی جوخدائے تعالی

نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے(ب) اس انقلاب کے عدم حصول پر عادت کا جاری رہنا ہمارے فرہنوں میں (باوجود اس کے امکان کے ) اس کے عدم وقوع کے علم کورائخ کر دیتا ہے ، بیہ حل غزالی کی نظر میں کائی ہے کہ ہم اس طریقہ پر عالم طبیعی کے متعلق علم حاصل ہوتا ہے باوجود ان مفروضات کے نقلی طور پر امکان کے بعد کے متعلمین نے بھی غزالی ہی کے اصول کی پیروی کی ہے حصد الدین ایجی اور سیدشریف جر جانی اپنے کتابوں مواقف اور شرح مواقف میں لکھتے کی ہے عضد الدین ایجی اور سیدشریف جر جانی اپنے کتابوں مواقف اور شرح مواقف میں لکھتے ہیں علم ایک ایسی صفت ہے جو اپنے کل کے لئے موافق کے در میان اس تمیز کو واجب کرتی ہے جو ایک اور علوم عادیہ کوانھوں نے مختلف میں بتلایا ہے جو اب بیسے کہ احتمال فیمن جو تھی کی کور میان اس تمیز کو واجب کرتی ہے جو تھی کی کور میان اس تمیز کو واجب کرتی ہے جو تھی کی کور میان اس تمیز کو واجب کرتی ہے کہ تو تھی کی کور میان اس تمیز کو واجب کرتی ہے کہ وقتم کا ہوتا ہے!

(۱٬) وہ نوع جوام کان ذاتی کی طرف ممکنات کے لئے ثابت شدہ امور کوراجع کرتی ہےان کی علوم سے کوئی نزاع نہیں ہوتی۔

(ب) وہ نوع جواس طرف رجوع ہوتی ہے میں کہ ختم ل ہوتا ہے کیونکہاں میں ممیز کا یار بین فی الحال کے تعلق میں یا نقیع فی المآل کے تعلق سے جیسا کہ طان میں یا نقیع فی المآل کے تعلق سے جیسا کہ طان میں یا نقیع فی المآل کے تعلق سے جیسا کہ جہل مرکب اور نقلید میں اور منشااس کا ہے ضعف اس تمیز کا یا عدم جزم کی وجہ یا عدم مطابقت کی وجہ سے اور علم کی تعریف میں بیر چیزمنفی عدم مطابقت کی وجہ سے یا موجودہ زمانے کے فلاسفہ جو نظر یہ سیسیت کے الغام میں متعلمین کے سوال ہے ہے کہ کیا موجودہ زمانے کے فلاسفہ جو نظر یہ سیسیت کے الغام میں ہوا ہے کہ نہیں۔

هدمحيج

فقط : مصحح

# خواتین کے لتے دلیجیٹ کوماتی اور ستنداسلامی کئت

|            |                                           | مخف ذومين                                |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| الكريزى    | أبدو                                      | بهشتی زیور                               |
| •          |                                           | المسلاح تواتين                           |
|            |                                           | اسسلای شادی                              |
|            |                                           | يردهاور حتوق زوجين                       |
| 11         | 11 -                                      | اسلام كانقاد عفت                         |
|            | ق سين تاح                                 | والزاجه ين ورول                          |
| N          | 11 016                                    | والمن كالم التري                         |
| "          | ة مماييات د                               | السرانعوابيات مع اسوأ                    |
| "          | "                                         | Carlo Valle                              |
| 71         | de                                        | \$ 120 No                                |
| "          | w                                         | فواتين كاطريقي ناز                       |
|            |                                           | ازواع مطهرات                             |
|            |                                           | اذواع الانسيار                           |
|            |                                           | ازوان معابروام                           |
|            | حزادمال                                   | ا پایسے بی کی پادی ما                    |
|            | /-                                        | المحالية                                 |
|            | ووالي خواتن                               | ، جنت گی و خبری اِن                      |
|            | فاتمن                                     | ا دورست كاركند                           |
|            |                                           | وور العين كي نامور حوا                   |
| 4          | 4                                         | تفسرخاتين                                |
| 4          | a 3. 0                                    | مرازاتين كالم                            |
|            |                                           | - Store of                               |
|            |                                           | استدمی برده                              |
| A          | 4 6                                       | ہ میال بری سے متوق                       |
|            | , -                                       | ۵ مسلمان بوی                             |
| S 2        | وكاسس بأنني بيشاتي                        |                                          |
|            | 10.50                                     | 112 VIL 1:17:                            |
|            | Elain l                                   | مواین کی دلیب معلو<br>مواین کی دلیب معلو |
| dulan      | مان مورخدا تمن کرد<br>المن مورخدا تمن کرد | ۵ امراالعودف د منی من                    |
| 4          | المستري ورنان                             | المراهمورف دري ما<br>المراهمورف دري م    |
| 4          |                                           | © تعنص الأسبيار<br>© احمال وتدانی        |
| " <u>-</u> | _                                         |                                          |
| ~          | -                                         | ٠ انتهانت                                |
| 11:11: 121 | قرآك ومديث.                               | 🔾 اسسلامی وظائف                          |
|            | ال ا  | الما الما الما الما الما الما الما الما  |

### معیاری اور ارزال مکتبه دار الاشاعت کراچی کی مطبوعہ چند دری کتب وشروحات

مبيل العنروري مسائل القدوري عربي مجلد يجا صغرت مفتى عرماش الجي البرني" تعليم الاسلام مع اضاف جوامع الكم كاف يجلّد صرت ملى كايت الله गटी गान्य साम विक مولانا فيرميال معاحب آسان نمازمع جاليس مسنون دعائي مولانا منتق محرعاش الحي سيرت غاتم الانبياء معرت مولانا ملتى يوشنى يرت الزسول معرعمثاه وليافة دحتعالم مولا كاسيرسليمان تدوى" ميرست خلقائ واشدين مولا ناعبدالتكورةاروني" رلل ببثتي زيور محلد اقال ، دوم ، موم معرت مولانا محراشرف على تعانوي ( Jy ( ) , ) (كېيزالىت) حرسه مواه نامحدا شرف بلي تعانوي تعليم الدين معرت مولانا محداشرف على تعافوي (كيورالايت) بأكل ببتتي زيور عزست مولانا فداخرف في تعانوي (كېيوزارابت) رياش السالين عرتى مجاز كمل المامودي اسوة محايات مع سيرالسحامات مولانا عبدالتكام انسارى بالنبيين ارووهمل محلد حصرت مولاعا إوالمن على عدوى" شرح اربعين نووي أردو رَ جروش مواه يا منتي عاشق الي" واكزميدانة ماسعوي مظامرة جديدشرح مقلوة شريف دجلداعلى (كيورانابت) مولانا عبدالله جاديد عازى بورى" ليم الاشتات شرح مكتلوة الأل ، دوم ، سوم يجأ مولانا فحرطيف لتكوى ( Jul ( ) المح النوري شرح قد وري معدن الحقائق شرح كنز الدقائق مولا نام منيف كنكوى مولا تامحر منيف كنكوى للين مع قر والعيون (مالت معين درس عال) مولا باعرسنيف منكوي تخة الادب شرح فحة العرب نيل الا ماني شرح مخضر المعاني مولانا فرحنيف كنكونل الل جديد ين الهدايم عنوانات يراكرافنك (كبيدان ب مولا ناانوارالي قامي مرظ

ناشر:- دار الاشاعت اردوبازاركراچىفون ٢٦٣١٨-٢٢٣٦١-٢١٠

# دعوت ونبليغ اورمطالعه کے ليے متند کنب

| 1                                                       |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| مولا نامحر يوسف كاندهلون<br>مولا نامحمرا حسان صاحب      | ۱ جلدار دوترجمه | حياة الصحاب             |
| - word 103                                              | ۳ جلداً گریزی   | حياة لصحابه             |
| ينخ الحديث حفزت مولانا محرزكراً                         | . 1000          | فضائل اعمال             |
| فيخ الحديث مفرت مولانا محرزكريا                         | انگریزی         | فضائل اعمال             |
| فيخ الحديث مفرت مولانا محدذكرياً                        | أروو            | فضائل صدقات مع فضائل جج |
| في الديث معرب مولانا محد ذكريًا                         | انگریزی         | فضائل صدقات             |
| فيخ الحديث معزت مولانا محدزكراً                         |                 | فضأئل تماز              |
| ين الحديث معزت مولانا محدز كريًا                        |                 | فضائل قرآن              |
| شيخ الحديث مفرت مولانا محمدز كريًا                      |                 | فضائل دمضان             |
| شخ الحديث معزت مولانا محمدزكريا                         |                 | فضائل حج                |
| شخ الديث صرت مولانا محمد أكريًّا                        | 4               | فضائل تبليغ             |
| شيخ الحديث حضرت مولا نامحمه ذكريًّا                     |                 | فضائل ذكر               |
| فيخ الحديث حضرت مولانا محمدزكراً                        |                 | حكايات صحابه            |
| شيخ الحديث معفرت مولا نامحدزكر يأ                       |                 | شائل تر مذي             |
| مولا نامحد بوسف كاندهلوي                                | اردد            | منتخب احاديث            |
| مترجم مولا نامجر سعد مدخله<br>مولا نامجر بوسف کا تدهلوی | انگریزی         | منتخب احاديث            |
| مترجم مولا نامحمر معديد ظله                             |                 |                         |

نَاشر؛ وَالْمُلْمِ عَلَى عَنْ الدُولُو بِالْمَارِائِمَ لِيَ جَاحِرَودُ سِوْمِرَوْرِ وَكُورُونِ وَكُنْ يَكُونَ وَكُلُوا وَلَى كُلِّبِ وَمِنْ لِمِنْ عَلَيْمِ فِي مَا بِلَسَّنَانِ مَنْ فَالْمِينِ وَالْمُعَالِمِينَ وَكُنْ كُ وَكُلُوا وَلَى كُلِّبِ وَمِنْ لِمِنْ فِي فِي فَا مِنْ فَكُونِ كُلُولِ مِنْ فَالْمُونِ مِنْ فَالْمُونِ مِنْ فَعْ